ہندوستان کی مل آریخ رّجمه:عبدالحی خواجه (مشفق خواجه) رتیب جدید: ڈاکٹر عبدالرحمٰن المأكز لاناخباك آجران تحتب النَّكَرَيْم مَارِكِينْ أَرْدُوبَازارْ لأهوْر پَاكِستَان فُون: ١٢ ١٢٢٩٨١, ١٢٢٧ ١٢-٣٠٠

| و المسر 190 ش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سلاطین تلنگانه<br>سلطان قلی<br>ابتدائی ملات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 345 ياري . 341<br>مازش . 341<br>345 انتقال . 341<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابتدائی حالات                               |
| 341 انقال 341<br>ت 341 منت ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                           |
| انتان<br>ت 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                           |
| و المسر 190 هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریامنی میں مہار                             |
| 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رو مل میں ممار<br>تلنگانہ کی حالت           |
| ابش 341 كروار ، 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان قلی ک خو                              |
| تقرر 346 چورون کا وفیعہ 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تلنگانه کی مهم پر                           |
| رى 341 قطب ثمانى خاندان كى نيك ناى 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امارت و سپه سالا                            |
| 342 منیرفال سے تحرار 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بادشاهت                                     |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطنت کی رونق                               |
| 8 خیال 342 <sup>عز</sup> بر کے بھائی کا قتل 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان محمود شاه أ                           |
| الع 342 شاه گردی 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیعه ندېب کا رو                             |
| 347 ابراہیم کی گوکنندہ میں آمد 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تىرە بازى                                   |
| ه دوست 342 الل گولکنژه کی خوشی 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سلاطین د کن سے                              |
| 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اساعیل عادل کا ح                            |
| کوار تعلقات 343 نظام شاہ سے معابدہ 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظامِ شاہ سے خوشگ                           |
| <b>347 کا معاب</b> رہ کا معابدہ 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طوالت عمر                                   |
| <b>343 ام گ</b> ر پر لشکر کشی 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قطب شاه کا قتل                              |
| <b>ا سلطان فلی 344 نظ</b> ام سے دوستانہ تعلقات کی تجدید 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جشيد قطب شاه بن                             |
| قلعه کلیان کا محاصره 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شاہ طاہر کی آمہ                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عادل شاہی علاقے                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تملعد ابتكركا كاحاص                         |
| بینام اور اس کا جواب 344 نظام شان سلطنت میں انتشار 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظام شاہ کے نام                             |
| and the second s | قلعہ کا کن پر اسد                           |
| اور اسد خان سے مقابلہ 345 تطب شاہ اور نظام میں نارانسگی 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملا محمود کی پیشین                          |

| طد جارم    | 302                                             |     | تار خ فر شته                                |
|------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| جلد چهارم  | "شاه" کا خطاب                                   | 349 | کی بنگامه آرائی                             |
| 357        | می تاویدر بر حمله<br>محمد آباد بیدر بر حمله     | 349 | شنراده عبدالقادر کا قتل<br>سه               |
| 157<br>267 | یہ بربیرپ سے<br>امیربرید کا بنگامہ              | 349 | برار پر چنگیز خال کی نظر                    |
| 357<br>357 | ربان نظام شاہ سے معرکہ آرائیاں<br>معرکہ ارائیاں | 349 | نظام شاه اور عادل شاه مین معامره<br>        |
| 357        | ماہور اور را کرکے تلعوں پر قبضہ                 | 350 | · انقال<br>                                 |
| 357<br>357 | نظام شاہ سے ایک اور معرکہ                       | 351 | محمد قلی قطب شاہ                            |
| 357        | برار میں سلطان کے نام کا خطبہ                   | 351 | تخت نشيني                                   |
| 359        | دریا عماد شاہ                                   | 351 | نظام شاہ ہے دو ٹن                           |
| 260        | بریان عماد شاه                                  | 351 | قلعه شاه ورک کا محاصره                      |
| 360        | •                                               | 351 | محمہ آقا تر کمان کی بہادری                  |
| 360        | تغال خال کا اقتدار                              | 351 | یجا پور کا محاصرہ                           |
| 360        | مرتفنی نظام کا ارادہ تنخیر برار                 | 351 | تشخير گلبرگه کا اراده                       |
| فكست 360   | برار پر نظام شاہی حملہ اور تغال خاں کی<br>      | 352 | شاه میرزا کی گر فآری اور وفات               |
| 360        | قلعه پرتاله کا محاصره                           | 352 | مصطفلٰ خال اور دلادر خاں حبثی کی جنگ        |
| 360        | ابل قلعه كا اقدام                               | 352 | قطب شاہ کی بنن کی شادی                      |
| 360        | تغل خاں کا فرار<br>سام                          | 352 | بھاگ متی ہے عشق                             |
| 361        | گر فآری                                         | 352 | بھاگ عمر کی تقبیر                           |
| ت 361      | تغل خال اور اس کے ساتھیوں کی رحلیہ              | 353 | تلنگ ' دونگ اور دبنگ کے علاقے               |
| 362        | برید شای خاندان                                 | 353 | ایک عجیب و غریب واقعه                       |
| 363        | قاسم بريد                                       | 353 | سوداً گرول کا قافلہ                         |
|            | ·                                               | 353 | غرپول پر ظلم                                |
| 363        | غلامی سے آمارت تک<br>،                          | 353 | ائل و کن کا بنگامہ<br>د                     |
| 363        | مرہموں سے جنگ<br>· قوت و اقتدار                 | 353 | بھائیوں سے محبت                             |
| 363        | لوت و افتدار<br>خود مختاری                      | 354 | میر محمد مومن استر آبادی<br>د با ماه سرین ا |
| 363        |                                                 | 354 | حب الل بيت كا صله                           |
| 364        | امیر علی برید                                   | 355 | عماد شاہی <b>خاندا</b> ن                    |
| 364        | بمادری و جرات                                   | 356 | فتح الله عماد الملك                         |
| 364        | انقتل                                           | 357 | علاؤ الدين عماد الملك                       |

| جلدچبادم   |                                                              | 303   | عار نُ فرشته                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 370        | معرکه آرائی اور ظفر خال کی فنج                               | 364   | گيد ژوں کا خيال                        |
| 370        | كنهايت كاسر                                                  | 365   | علی برید شاه                           |
| 370        | هندو راجه کی تنبیهه<br>قمل و غارت گری اور قبط                | 365   | " بادشاه" کا خطاب                      |
| 370        | ن و عارت نرن اور خط<br>راجه کی اطاعت و فرمانیرداری           | 365   | نظام شاہی یورش                         |
| 371        | رسب می محاصف و حربا میرواری<br>ملک راجه کا فتنه              | 365   | مرتعنی نظام کا حملہ                    |
| 371        | ست راب ما ملته<br>ملک راجه کی قلعه میں پناہ کزنی             | 365   | مرتضنی نظام کی واپسی                   |
| 371        | ملک راجه اور ظفرخال میں منطح<br>ملک راجه اور ظفرخال میں منطح | 365   | علی عادل کا قتل                        |
| 371        | ملت راجہ کی عزت<br>ملک راجہ کی عزت                           | 365   | على بريد كا انقال                      |
| 371        | سے ربعہ می مرت<br>جرند کے نواح پر عملہ                       | 365   | علی برید کے جانشین                     |
| 371        | برکد سے<br>سومنات پر حملہ                                    | 366   | معنف كالاعتدار                         |
| 372<br>372 | ر بات پر سید<br>مندل محور کے راجیوتوں کی سر کشی              | 367   | سلاطين هجرات                           |
| 372        | راجیوتوں کے قلعے کا محاصرہ                                   | 368   | فرحت الملك                             |
| 372<br>372 | مىلمانوں كى فتح<br>غيرمىلىوں سے معرك آدائياں                 | 368   | فرحت الملک کی سید سالاری               |
| 372        | یر کون سے سراریہ ہراہ ہوائیں .<br>خود مختاری                 | 368   | غيرمسلم نوازى                          |
| 372        | ترو صاری<br>آبار خال بن مظفر شاه                             | 368   | علماء كأعريضه                          |
| 373        | آبار خان مجرات میں<br>آبار خان مجرات میں                     | 368   | اعظم ہمایوں کا حاکم حجرات کا مقرر ہونا |
| 373        | مظفرشاہ کا وہلی ہر حکومت کرنے کا ارادہ                       | 368   | اعظم ہمایوں کی رواعلی                  |
| 373        | ایدر پر حملہ                                                 | 369   | سلطان مظفر هجراتي                      |
| 373        | سومنات پر نشکر تشی<br>ته                                     | . 369 | پیدائش                                 |
| 373        | قلعه ریب کی فتح<br>م                                         | 369   | محجرات کی صوبہ داری                    |
| 374        | سجده شحران                                                   | 369   | عزت افرائي                             |
| 374        | دبلی پر حملے کا ارادہ<br>سیرین                               | 369   | جشن مرت                                |
| 374        | آبار خان کا انقال<br>منتر میرین سروری مصور                   | 370   | ظفرخال کا خط نظام مفرح کے نام          |
| 374        | آ آر خال کے انقال کی صحیح روایت<br>مظفر شاہ کی گر فقاری      | 369   | نظام مغرح کا جواب                      |
| 374        | مطفر شاہ کی کر فاری<br>شاہ سمس خان کی رائے                   | 369   | نظام مفرح کو پیغام                     |
| 374<br>374 | ساہ مس حان می رائے<br>مظفر کا جواب                           | 370   | نظام مفرح کی بدیختی                    |
| 3/4        | منظر ٥ جواب                                                  | 370   | جگ کی تیاریاں                          |

| حا. ۱۰ م         |                                                                  | 304   | تار ٹی فرشتہ                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| جلد چهارم<br>179 | جلواره پر نشکر تشی اور چند امراء کی بعاوت                        | 375   | مظفر شاہ کی دوبارہ تخت نشینی                                    |
| 380              | ہوشنگ کا عزم مجرات<br>موشنگ کا عزم مجرات                         | 375   | مظفر شاہ کا عزم حسن آباد                                        |
| 380              | احمه شاه کا اقدام                                                | 375   | مالوه پر قبضه                                                   |
| 380              | ہو چنگ کا فرار '                                                 | 375   | ہوشک کی محر فناری                                               |
| 380              | باغیول کی فکست                                                   | 375   | ربائی اور بحالی                                                 |
| 380              | احمه شاه کا عزم کوه کرنال                                        | 375   | مظفر شاه كا انتقال                                              |
| 380              | کوہ کرنال کے راجہ کی اطاعت                                       | 376   | بادشاه جم جاه سلطان احمه تحجراتی                                |
| 381              | سید پور کے مندر کی تبائ<br>نواح مجرات کے غیر مسلمانوں کی سرکولی  | 376   | احمد آباد گجرات کی بناء                                         |
| 381              | نوان ہرات سے جیز مسلمانوں کی سرلوبی<br>غیر مسلمانوں سے جنگ       | 376   | فیروز خال کی بعناوت                                             |
| 381              | یر سماول سے جل<br>تاکورہ کا محاص                                 | 376   | احمد شاہ کے مخالفین کا اتحاد                                    |
| 381              | ما توره ما ما شره<br>سلطان احمد شاه کا عزم ندربار                | 376   | سلطان ہوشنگ سے مدد کی درخواست                                   |
| 381              | ملک نصیر کا فرار<br>ملک نصیر کا فرار                             | 376   | زمیندارول کے لئے خلعت اور گھوڑے                                 |
| 381              | سب میران مرار<br>ہوشک کو حجرات پر حملہ کرنے کی وعوت              | 376   | احمد شاه کی دور اندیش                                           |
| 381              | او سنت و برنت پر سند سرت ن و توت<br>فیروز خال بن حش خال کا عریضه | 377   | بیاگ داس کا غرور اور تکبر                                       |
| 381              | یرودر علی بن من حل مار مریسه<br>ہوشک کے فتنے کا سدباب            | 377   | احمد شاہ کا پیغام فیروز خال کے نام                              |
| 382<br>382       | او سے سے سے ماہ مرد ہاب<br>ہوشک اور ملک نصیر کا ہنگامہ           | 377   | مجرموں کی معانی                                                 |
| 382              | ہو تک در سکت <u>در ب</u> جانبہ<br>محصول کی وصولی                 | 377   | سلطان ہوشنگ کی آمد اور واپسی                                    |
| 382              | ملک نصیر کے قصور کی معانی                                        | . 377 | احمه آباد کی تغییر                                              |
| 382              | سلطان احمد شاہ کا عزم مالوہ<br>سلطان احمد شاہ کا عزم مالوہ       | 378   | عمارات اور بإزار                                                |
| 383              | سلطان ہوشک کی خکست                                               | 378   | <del></del>                                                     |
| 383              | تعاتب                                                            | 378   |                                                                 |
| 383              | احمد آباد کو واپسی اور انعقاد جشن                                | 378   |                                                                 |
| 383              | مالوہ کی بریادی                                                  | 378   |                                                                 |
| 383              | جنانیر پر لشکر کشی<br>جنانیر پر لشکر کشی                         | 378   |                                                                 |
| 383              | مندو پر سلطان احمہ شاہ کا حملہ                                   | 37    |                                                                 |
| 383              | ب<br>ہوشنگ کی جاج گر روا نگی اور واپسی                           | 37    |                                                                 |
| - 384            | قلعه مندو کا استحکام                                             | 17    | ، نظام الملک اور سعد الملک کی محر فتاری 9<br>تلعه مراسه کی افتح |
| 384              | نق و غارت گری <sup>ا</sup>                                       |       | فررند الماكرة                                                   |
|                  | , ,                                                              | 37    | يرور حال ٥ س                                                    |

| طل جام          | 306_                                |       | تاري فرشيه                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| جلدچهارم<br>399 | ٠                                   | 393   | كروار                               |
| 399             | محمود نلجی اور قطب الدین کے تعلقات  | 394   | سلطان محمد شاہ بن احمد شاہ تجراتی   |
| 400             | رانا کا تاگور پر حملہ۔ نقص عبد      | 394   | ایدر پر حملہ                        |
| 400             | رانا کا فرار                        | 394   | قلعه چینا پر حمله                   |
| 400             | مروبی پر کشکر تحشی                  | 394   | احمہ آباد کو واپسی                  |
| 400             | رانا كا تعاقب                       | 394   | دیب کو فرار                         |
| 400             | حفرت سید قطب عالم کی خدمت میں       | 395   | محمه شاه کی ہلاکت                   |
| 400             | قطب الدين كا انتقال<br>پوسسرية      |       | ملطان قطب الدين بن مجمه شاه تجراتي  |
| 401             | منش خال کا قمل<br>میش               | 396   |                                     |
| 401             | منتمس خاں کی بیٹی کی ہلاکت          | 396   | تخت نشيني                           |
| 401             | سلطان قطب الدين كاكرادار            | 396   | سلطان محمود تنكى كابتكامه           |
| 402             | سلطان داؤد شاہ بن احمہ شاہ تجراتی   | 396   | ملک علائی سراب کی آمد م             |
| 403             | بد کرداری و بد چلنی                 | 396   | شعر کا جواب شعر میں                 |
| 402             | پر روسری و بدههای<br>معز <b>و</b> ل | 396   | سلطان محمود کی حمراہی               |
| 402             |                                     | 397   | معزکه آرائی                         |
|                 | سلطان محمود شاه تجراتى المشهوربه    | 397   | سلطان محمود کا فرار                 |
| 403             | سلطان محمود بينكره                  | 397   | سلطان محمود کی مالوہ کو واپسی       |
| 403             | مماد الملك كا اقتدار                | 397   | قلعه سلطان پور پر دوباره قبضه<br>م  |
| 403             | عماد الملك كى مخالفت                | • 397 | محمود نطح اور قطب الدين             |
| 403             | مخالف امراء کی بادشاہ سے گزارش      | 397   | حاکم تاگور فیروز خان کا انتقال<br>د |
| 403             | باوشاه کی ذبانت                     | 398   | مش خال کا ناگور پر قبضہ             |
| 403             | امراء کو جواب                       | 398   | راتا کښهو کې تاکاي و نامراوي        |
| 404             | عماد الملك كي محرفتاري              | 398   | رانا کنبهو کا تاگور پر حملہ         |
| 404             | یاوشاه کا روبیه                     | 398   | قطب الدين كاعزم تأكور               |
| 404             | ب<br>شب بیداری                      | 398   | سروبی کو روانگی                     |
| 404             | عبدالله كامعروضه                    | 399   | جنگ اور مبلح<br>م                   |
| 404             | بارشاه کا جواب                      | 399   | محمود نلج کا سفیر مجرات میں         |
| 404             | امراء سے مفتگو                      | 399   | چۆژ پر نشکر تمثی<br>پریس            |
| 40              | عماد الملک کی ربائی                 | 399   | رانا کی فکست                        |

ملك سندحند

409

413

کرنال پر تشکر کشی

|                 | 308                                      |       | <sub>تار</sub> ن پُورشته                         |
|-----------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| جلد چهار م<br>م |                                          | 414   |                                                  |
| 418             | ت<br>قلعہ جنانیر                         | 414   | بلوچیوں بر لشکر تمثی                             |
| 418             | ئە مەنىر<br>جنانىرىر ئىشكرىشى            | 414   | بلوچیوں کا قل ِ                                  |
| 418<br>418      | راجیوتوں ہے اوائاں                       | 414   | سندميه برمسقل تبضى تجويز                         |
| 410             | ملے کی درخواست<br>ملے کی درخواست         | 414   | الل حجَّت کی فتنه پردازیاں .                     |
| 419             | راجه کی فکست اور قلیع میں یناه گزی       | 414   | مولانا محمه سمرفتدی کا بیان                      |
| 419             | سيدېدر كاقتل                             | 415   | امراء سے مشورہ                                   |
| 419             | قلعے کا محاصرہ اور سابلہ کی تیاری کا تھم | 415   | جگت پر لشکر کشی                                  |
| 419             | غیاث الدین ظی ہے جنگ کرنے کا ارادہ       | 415   | موذی جانوروں کی کثرت                             |
| 419             | سلطان خلی کی واپسی<br>سلطان خلی کی واپسی | 415   | غير مسلموں كا قتل عام                            |
| 420             | مجد کی تغییر                             | 415   | راجہ کی گر فتاری اور بادشاہ کی واپسی             |
| 420             | ماباطوں کی تیاری<br>ماباطوں کی تیاری     | 415.  | داجہ کا حثر                                      |
| 420             | ہندووں کا قتل                            | 415   | کرنال کے نظم و نتق کی طرف توجہ                   |
| 420             | معرکہ آرائی اور ہندوؤں کی پیپائی         | 416   | ئ تقرریاں                                        |
| 420             | ایاز سلطانی کی مستعدی                    | 416   | امراء کی سازش                                    |
| 420             | راجیوتوں کی بریشانی                      | 416   | عماد الملك كى كاروائى                            |
| 420             | ہندووں کی فکست                           | 416   | إمراء كأ امتحان                                  |
| 421             | داجہ کی گرفتاری                          | 416   | بادشاه کا خیال                                   |
| 421             | راجه کی غیرت مندی                        | 416   | عماد الملك كى رائے                               |
| 421             | محمہ آباد کی تغییر                       | 417   | بادشاه اور عماد الملك كي مخفتكو                  |
| 421             | راجہ قبائی کو پیانی کی سزا               | 417   | نظام الملک کی رائے                               |
| 421             | احمد آباد میں قلعوں کی تقبیر             | . 417 | اف <b>ن</b> ائے راز ۔                            |
| 421             | قلعد ابو کے راجہ کی وست ورازی            | 417   | كيوتريا خداوند خال                               |
| 422             | راجہ ابو کے نام فرمان                    | 417   | بادشاه کا عزم پین<br>                            |
| 422             | راجه ابو کی اطاعت                        | 417   | ليمرخال كاقتل                                    |
| • 422           | بهادر محيلانی کا فتنه                    | 417   | خداوند خان کی <sup>م</sup> ر ف <mark>ا</mark> ری |
| 422             |                                          | 418   | عماد الملك كا انتقال<br>دو بروس دوس              |
| 422             | •                                        | 418   | جنانیر کی فتح کا ارادو<br>الدین می میشد          |
| 422             | صندر الملک کی گرفتاری                    | 418   | مالاباریوں کی سرونش                              |
|                 |                                          |       |                                                  |

|                   | 309                                                 |       | نار خ <i>ار ش</i>                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| جلد چهار <u>م</u> | سلطان محمود كا انتثال                               | 423   | قوام الملک کا عربینہ                      |
| 427               | مستان موروبا برمن<br>ل <b>قب</b> "بیکرا" کی وجه     | 423   | د کنی فرمال روا کا اقدام                  |
| 427               | به حول الدين كا بيان<br>شاه جمال الدين كا بيان      | 423   | رائے ایدرکی اطاعت                         |
| 428               | ک عمیری ۲۰ <u>یو</u> ن<br>کردار                     | 423   | عدل و انعساف                              |
| 428               | بماوري                                              | 423   | الف خال کی بعناوت                         |
| 428               | •                                                   | 423   | علول خال فاروتی کی سرزنش                  |
| 429               | سلطان مظفر شاه بن سلطان محمود سمجراتي               | 424   | عادل خاں کی اطاحت                         |
| 429               | تخت نشینی                                           | 424   | أیک دو مری روایت                          |
| 429               | رشید الملک اور ملک خوش قدم کا تق <sub>ار</sub>      | 424   | ملک دجیمه اور ملک اشرف کا عریضه           |
| 429               | ایرانی قاصد کی آمه                                  | 424   | احمد نظام الملك كا فرار                   |
| 429               | پودره کا سخر                                        | 424   | رنیع الدین محمہ کی آمہ                    |
| 429               | صاحب خال کا پیغام                                   | 424   | امراء کا قل                               |
| 429               | ہنگامہ بد تمیزی                                     | 425   | كفار فرتك                                 |
| 430               | معاحب خال کی اسیر کی جانب رواعگی                    | 425   | فرجگیوں سے لڑائی کی تیاریاں               |
| 430               | بالوه كا سغر                                        | 425   | ایاز سلطانی کی هنج                        |
| 430               | راجه ایدر اور عین الملک میں جنگ                     | 425   | اليريش بنكامه                             |
| 430               | بادشاه كأعزم أيدر                                   | 425 ك | سلطان محود کا عاول خال کی مدد کے لئے آ    |
| 430               | راجہ ایدر کی بریشانی                                | 425   | نظام الملك وغيره ربه لشكر حشى             |
| 430               |                                                     | 425   | ملك لاون اور ملك حمام كى ندامت            |
| 431               |                                                     | 426   | علول خال کا عنان حکومت سنبعالنا           |
| 43                | 7-5                                                 | 426   | حسام الملك كي عزت افزائي                  |
| 43                | •                                                   | 426   | ملک حسام الدین کا فقل<br>م                |
| 43                | • •                                                 | 426   | العظم ہمایوں کا خط سلطان محمود کے نام     |
| 43                |                                                     | 426   | جو <b>اب</b><br>د در                      |
| 4]                | ,,,,,                                               | 426   | نظام الملك كالخط                          |
| 43                |                                                     | 427   | سیف خال اور شیر خال کی این طلبی           |
| 4:                |                                                     | 427   | بادشاہ ربل کی طرف سے تخفے<br>نام کا میں   |
|                   |                                                     | 427   | نسرواله کا سنر<br>بادشاه کی جسمانی کمزوری |
|                   | رائے کل کا آید ریر خملہ 32<br>نظمیر الملک کا قتل 32 | 427   | باوسما في جسمان مزوري                     |
| -                 | U + CF //2                                          |       |                                           |

437

عالم خال بن سكندر لودهي كي درخواست

شنرادہ بمادر خال کی نارانسگی

442

442

ملک حاتم کی شماوت

مبارز الملك دوباره احمر محريين

| جلد چهارم  | 311                                             |     | ارنځ فر شنه                             |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 448        | امراء کی دل جوئی                                | 442 | شنزاده چیتور میں                        |
|            | شنراده بهادر کی سنجرات کو روانگی اور            | 442 | وبلی میں                                |
| 448        | عماد الملک کی پریشانی                           | 443 | شنرادے کی معبولیت                       |
| 448        | عملو الملک کا خط بابر کے نام                    | 443 | محبت پدری                               |
| ميں 448    | محراتی امراء کا قاصد بهادر خان کی خدمت          | 443 | معجرات میں قط                           |
| 449        | وانش مند محموزا                                 | 443 | سلطان مظفرک بیاری                       |
| 449        | بهاور خال چیتور میں                             | 443 | بماور خاں کا خیال                       |
| 449 £      | مسجراتی امیروں کو بہادر خال کی آمد کی اطلاع     | 443 | شنراده سکندر کو ومیت                    |
| 449        | شنرادہ لطیف کی روانگی                           | 443 | انقال                                   |
| 449        | مبادر خاں دو نگر میں                            | 444 | كردار                                   |
| 449        | عماد الملك كى كاردائى                           | 445 | سلطان سكندربن مظفرشاه سجراتي            |
| 450        | بهادر حال احمد آباد میں                         | 445 | بعائيوں ميں نفاق                        |
| 450        | محمود شاہ کی حکومت کا خاتمہ                     | 445 | بندر کی تخت نشینی<br>سکندر کی تخت نشینی |
| 451        | سلطان مبادر خال بن مظفر شاه تجراتی              | 445 | شیر کا ہے۔<br>شخ چنو کی مذہب            |
|            | تخت نشنی                                        | 445 | ن اور مائتیں<br>کے جا رعائتیں           |
| 451        | ست ین<br>محمه آباد جنانیه کا سنر                | 445 | بہ جب یں<br>بادشاہ سے بے اطمینانی       |
| 451        | کیر آباد جنامیره سر<br>امرائے سارق              | 445 | بلا روی                                 |
| 451        | ، موسعے عادل<br>مغسدول کی کوششیں                | 445 | شنراوہ لطیف کے خلاف اقدام               |
| 451<br>451 | عماد الملک کی گرفتاری<br>عماد الملک کی گرفتاری  | 446 | ملک لطیف اور سیاه کا قتل                |
| 451        | مار منطق می رسانی<br>محرف <b>آر</b> ی اور میانی | 446 | سلطان سکندر کے قتل کی سازش              |
| 452        | عضد الملك كي محر فآري كا حكم                    | 446 | بادشاه کی ساده لوحی                     |
| 452        | سلطان سکندر کے قاتلوں کا قتل                    | 446 | پریشان کن خواب                          |
| 452        | بماء الملك كا عبرت تاك حشر                      | 446 | پریشانیوں میں اضافہ                     |
| 452        | شنراده لطیف کی ابوی                             | 446 | أعماد الملك محل مراجي                   |
| 452        | رعایا کی فلاح و بهبود                           | 447 | نفرت الملك اور ابراہيم بن جو ہر كا قتل  |
| 452        | محمہ آباد میں دوبارہ تخت نشینی کی رسم           | 447 | سلطان سكندر كالتمل                      |
| 452        | عضد الملک کی سرگرمیاں                           | 448 | سلطان محمود بن مظفرشاه تجراتي           |
| 453<br>453 | محجرات میں قط<br>مغیدوں کی سرگرمیاں             | 448 | تخت نشيني                               |

|            |                                      |     | ± 12                                |
|------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| حلد حمار م | 312                                  |     | ار نُّ فرشتہ<br>۔                   |
| 458        | سکندر خال اور بحوبت                  | 453 | مر نآریاں                           |
| 458        | سلطان محمودکی آمدکی اطلاع            | 453 | سلاح وأران خاصه كالهنكامه           |
| 458        | برئنسی اور سدی کی آید                | 453 | شنراوه لطیف کی محر نقاری            |
| 458        | سلطان محمود کے قامید کی آیہ          | 454 | شنراده لطیف کی وفات                 |
| 458        | سلطان محمود کا اراده                 | 454 | نصیر خال معروف به محمود شاه کی وفات |
| 459        | امراء كالمعروضه                      | 454 | رائے عکم کا فتنہ                    |
| 459        | شادی آباد مندو کا محاصره             | 454 | تاج خال کی نامزدگ                   |
| 459        | <u>تلع</u> میں واخلہ                 | 454 | آج خال اور رائے شکھ میں معرکہ       |
| 459        | اہل مالوہ کی پریشانی                 | 454 | عامل کنپایت کی معزولی               |
| 459        | شاہی محل کا محاصرہ                   | 455 | ایدر اور باکر کی فتح                |
| 459        | سلطان محمود ننی کی مر فآری           | 455 | بندردیب میں فرنگیوں کی محر فآری     |
| 460        | امراء پر لطف و کرم                   | 455 | میران محمد شاه کا عربصه             |
| 460        | نظام شاہ بسری کی عزت افزائی          | 455 | بادشاه کا جواب                      |
| 460        | ،<br>بربان نظام شاہ کی احسان فراموثی | 455 | د کن پر لشکر کشی کا ارادہ           |
| 460        | شاه طاہر جنیدی                       | 455 | حائم . مننه کی آمد                  |
| 460        | شاه صاحب کا کارنامہ                  | 456 | سلطان بهاور کی هر ولعزیزی           |
| 460        | سلندی یورسیه کی ناشائسته حرکت        | 456 | عماد شاه کا پیغام                   |
| 461        | سلىدى كى سرزنش كااراده               | 456 | سلطان مبادر برہان بور میں           |
| 461        | اختیار خال کی آمد                    | 456 | برار چن                             |
| 461        | عزم شاوی آبادی                       | 456 | عماد شاه کا فرار                    |
| 461        | بھویت کا اپنے باپ کے پاس جانا        | 456 | سلطان بمادرکی واپسی                 |
| 461        | سلىدى يورىيە كى آمد                  | 456 | ايدر كاسفر                          |
| 461        | سلىدى كى مر فقارى                    | 457 | بانسوالہ اور دو نکر پور کی تباہی    |
| 462        | سلندی کے ایک ملازم کی وفاداری        | 457 | لودهی امراء کی آمہ                  |
| 462        | لوث مار                              | 457 | مرابہ کا سنر                        |
| 462        | باوشاه اجين هي                       | 457 | پاکر کا راجه بادشاه کی خدمت میں     |
| 462        | سلطان بمادر . فيلم مي                | 457 | پرس رام کے بھائی کی جان تبخشی       |
| 462        | مخالفوں کی سرگر میاں                 | 457 | جیتور کے قصبات کی بربادی            |
| 462        | قلعہ رائے سین پر حملہ                | 458 | برتنسى كا پيغام                     |
|            | * -                                  |     |                                     |

ئار <sub>ت</sub>افرشته

470

470

471

471

471

471

471

471

| مل جلیم         | 113                                                            |     |                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| جلدچبارم<br>467 | محمد زبان میرزاک آید                                           | 462 | وشمنوں کا قتل                        |
| 467             | ہلیوں سے سلطان بہادر کا ناشائستہ سلوک                          | 463 | مابلاکی تیاری                        |
| 467             | قلعه چیتور کا محاص                                             | 463 | سلندی کا تبول اسلام                  |
| 467             | راجہ کی عاجزی                                                  | 463 | سدی اور سلممن کی سازش                |
| 468             | وبلی پر تھمرانی کا خیال                                        | 463 | ایفائے عمد میں آخیر                  |
| 468             | عملی کوشش                                                      | 463 | سلىدى كى مكارى                       |
| 468             | آ آر خال کی تک و رو                                            | 464 | سلدی کے جھونے بیٹے کا قتل            |
| 468<br>468      | بندال کابیانه <u>می</u> ں بہنچنا                               | 464 | سلىدى كى نظربندى                     |
|                 | انغانوں کی بے وفائی                                            | 464 | بھویت کی آمد کی خبر                  |
| 468             | تا آر خال کی ہلاکت                                             | 464 | بھوبت کی سرزنش کے لئے امراء کی رواعی |
| 468             | مستجرات ہر ہایوں کا حملہ<br>مستجرات ہر ہایوں کا حملہ           | 464 | عماد الملك كى عرض واشت               |
| 468             | مراء ہے مشورہ<br>امراء سے مشورہ                                | 464 | باوشاه کھیرار میں                    |
| 469             | مرب سے مرزہ<br>ہمایوں کی دانشمندی                              | 464 | راجہ کی بریثانی                      |
| 469             | مهایوں اور سلطان بهادر کی جنگ<br>مهایوں اور سلطان بهادر کی جنگ | 465 | راجہ کا پیغام                        |
| 469             | بایون تور منطق بهادر می جنگ<br>امراء سے مشورہ                  | 465 | بعوبت اور راجہ چیتور کی بزولی        |
| 469             |                                                                | 465 | راجه کا تعاقب                        |
| 469             | سلطان عالم کی آمہ<br>س مقالی میں تاہم ہے۔                      |     | کھمن کی مایوسی                       |
| 470             | مسجراتی لفکر میں تحط کے آثار<br>ا                              | 465 | کنگرمن کی عرض واشت                   |
| 470             | سلطان بهادر کا فرار                                            | 465 | ن فی طرش داشت                        |
| 470             | تعاقب                                                          | 465 | سلدی قلعہ رائے سین میں               |
| 470             | قلعه مندو میں قیام اور فرار                                    | 466 | پ <i>گر</i> وی سازش<br>ب             |
| 470             | سلطان عالم كا قتل                                              | 466 | موت کی خواہش<br>_                    |

466

466

466

466

467

467

467

467

محمد آباد میں لوث مار

مخصيل مأككزاري

حکومتوں کی تقتیم

مجراتی امراء کی سرگر میاں

قلعه محمر آباد پر ہایوں کا قبضہ

اختیار خال سے ہاہوں کا سلوک

مجراتوں کے خطوط سلطان بمادر کے نام

ميرزا عسرى اور عماد الملك مي جنك

سات سو بری بیکر عورتوں کا جل مرنا

راجيوتوں كا قتل

حاتم کالی کی آمہ

كأكرون كي تسخير كا خيال

فنخ اور جشن مسرت

قلعہ رسور کی فتح

فرنگیوں کی سرکونی

چیتور کو رواعی

| جلد چمار م | 314                           |     | ئە <u>ت</u> ۇنى                               |
|------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 476        | عالم خال شرجیں                | 471 | مغلوں کے اقتدار میں کی                        |
| 476        | دریا خا <i>ل کی پریشانی</i>   | 472 | مغل امیرول کا فیصلہ                           |
| 477        | فرار                          | 472 | میرزا عسکری کے حواریوں کی عاقبت نااندیثی      |
| 477        | عالم خال کی پریشانی           | 472 | مغل امراء کی رواعگی                           |
| 477        | انتظام سلطنت                  | 472 | سنطان مبادر محمه آباد جيبانير مين             |
| 477        | محبود آباد کی تغییر           | 472 | فرنگيول سے خطرہ                               |
| 477        | سورت میں ایک نے قلعے کی تقمیر | 472 | فرنگیوں کی چال                                |
| 477        | قلعه سورت كالشحكام            | 473 | سلطان مباور کا قتل                            |
| 478        | عیسائیوں کی کوششیں            | 473 | بندر دیب پر فرنگیوں کا قبضہ                   |
| 478        | رشوت دینے کی کوشش             | 474 | ميران محمد شاه فاروقي                         |
| 478        | باوشاہ کو قمل کرنے کی کو شش   |     | h it alls h ds &                              |
| 478        | بربان كا واقعه                | 474 | محمہ زمان میرزا احمہ آباد میں<br>اللہ میں سام |
| 478        | برہان سے بدسلوکی              | 474 | سلطان مبادر کا ماخم<br>محمد مدرد در کا ماخم   |
| 478        | ساذياز                        | 474 | محمہ زمان میرزا کی کم ظرفی                    |
| 479        | سلطان محمود كالتحل            | 474 | میران محمر شاہ کے نام کا خطبہ و سکہ           |
| 479        | دولت کی مکاری                 | 474 | محمه شاه فاروق کی وفات                        |
| 479        | امراء کا قتل                  |     | سلطان محمود شاه ِ ثانی بن لطیف                |
| 479        | اعتاد خال کی دور اندیثی       | 475 | بن سلطان مظفر همجراتی                         |
| 479        | عبدالعمد شیرازی کی طلبی       | 475 | قرمه فال                                      |
| 479        | عبدالعمد كالختل               | 475 | تخت نشيني                                     |
| 480        | بربان کی تخت نشینی            | 475 | امراء میں خانہ جنگی                           |
| 480        | بربان کا قتل                  | 475 | عماد الملك اور دریا خان کی مخالفت             |
| 480        | سلطان محمود کی مدت حکومت      | 475 | معرکه آرائی                                   |
| 480        | عادات و کردار                 | 475 | سلطان محمود اور میران مبارک کی جنگ            |
| 480        | آبو خانے کی تغییر             | 476 | سلطان محمود محض ایک شطرنج کا بادشاہ           |
| 480        | عورتوں سے دلچین               | 476 | سلطان محمود اور عالم خال لود همی کا اتحاد     |
| 481        | اعتاد خال پر اعتاد            | 476 | مظفر شاه- ایک نیا بادشاه                      |
| 481        | بدکاری کا انسداد              | 476 | وریا خال اور عالم خال لود همی میں جنگ         |
| 482        | سلطان احمه شاه فانی           | 476 | اميد و بيم                                    |

مدفئك كاءم محجلة

|            |        |                                                     |     | بار ن فرشت                                                   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| جلد جمار م |        | 317                                                 | 500 | سلطان احد مراسه میں                                          |
| 504        |        | ایک دو سری روایت<br>تاریخ                           | 500 | ہوشک کی واپسی                                                |
| 504        |        | قلعہ کاکرون کی فتح<br>قلعہ گولیار کا محامرہ         | 500 | سلطان احمه سمجراتی کا عزم الوه                               |
| 504        |        |                                                     | 500 | ہو شک کی فکست                                                |
| 504        |        | کمیراله پر احمہ جمنی کا حملہ<br>دکنی لفکر کا تعاقب  | 500 | سلط <b>ان احمر حجراتی</b> کی واپسی                           |
| 505        | i      | د فی سفر ہ کھائب<br>حریف کی جال                     | 500 | محود بن ملک مغیث کا اعزاز                                    |
| 505        | ;      | خرفیک کی چال<br>ہو شکک کی نئی فکست                  | 500 | سلطان احمد اور ہوشک میں صلح                                  |
| 505        | 5      |                                                     | 501 | محيراله يرحمله أورفنخ                                        |
| 503        | سکوک 5 | سلطان احمہ جمنی کا قیدیوں ہے .<br>فتح کالی کا ارادہ | 501 | جاج محر کا سنر                                               |
| 50         | 5      | - <b>v</b> -                                        | 501 | راجه جاج محر کو اطلاع                                        |
| 50         | 5      | سلطان ابراہیم شرقی کی آمہ<br>این شرقی سے            | 501 | جاج محمر کا وستور تجارت                                      |
| 50         | 5      | سلطان شرقی کی واپسی<br>سلط میسرین                   | 501 | راجہ کا پیغام ہوشک کے نام                                    |
| 50         | 6      | . کالمی بر ہوشک کا تبغنہ<br>. کشت ک                 | 501 | راجه کا پیغام                                                |
| , 50       | 06     | مر کشوں کی حرکت<br>مزید مجھ                         | 502 | بارش سے سلان تجارت کی جای                                    |
| 50         | )6     | حوض بخيم<br>چو بر                                   | 502 | بوشنگ کا ارادہ جنگ                                           |
| 50         | )6     | ہوشک کی اولاد میں لوائی                             |     | راجه جاج نکر کی فکست اور کر فاری                             |
| 56         | 06     | ع <b>ثان ا</b> ور غزنین کا اختلاف<br>م              | 502 | و به بای کون مست دور کرماری<br>موفقک کی وابسی                |
| 5          | 06     | محمود خال کی عقل مندی                               | 502 | احمه تجراتی کا ماده پر حمله                                  |
| 5          | 06     | عثمان کے حماقت<br>ایک د                             | 502 | تلعه کمیرالد بر بنند                                         |
| 5          | 07     | لشکر گاہ سے علیحد گ                                 | 502 | ت کیرمد پر جست<br>ہوشنگ شادی آباد مندو میں                   |
| 5          | 507    | <b>عنین کی کرن</b> آری                              | 502 | ہو تک ماری بہو سکو یں<br>کچھ قلعہ شادی آباد مندو کے بارے میں |
| !          | 507    | کوه جابیه پر کشکر کشی                               | 503 | ملطان ہوشک کا عزم سار تک پور<br>سلطان ہوشک کا عزم سار تک پور |
|            | 507    | کعل بدخثانی کی گمشدگ                                | 503 | مصال ہو ملک کہ حرم حارثات پور<br>ہو شک کی عیاری              |
|            | 507    | زندگ سے مایوس                                       | 503 | مبر سے کا حیاری<br>مجمراتی تفکر پر شب خون                    |
|            | 507    | موت کا خیال<br>سه به                                | 503 | سرن کرچ طب مون<br>حبلی و بریادی                              |
|            | 508    | ہو فشک کی بیاری                                     | 503 | بان ربیوں<br>ہوشک کے فشکر پر عملہ                            |
|            | 508    | امیروں کو بادشاہ کی نصیحت<br>م                      | 503 | ملیا مات کے سور پر سات<br>سلطان احمہ کی فتح اور والبی        |
|            | 508    | محود خال کو تعیخت                                   | 504 | معرکه آرائی<br>معرکه آرائی                                   |
|            | 508    | غزنین کا پیغام محمود خال کے نام                     | 504 | احمہ محجراتی کی واپسی<br>ا                                   |
|            | 508    | حثان کی رہائی کی کو شش                              | 504 | 0.3007.2                                                     |
|            |        |                                                     |     |                                                              |

| 513         | باوشاه کی بریشانی                       | 508   | عمد و پیان کی تجدید                         |
|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 513         | بادشاه اور محمود کی حمضتگو              | 508 t | ملک عثان خاں جلال کا محمود خاں کے پاس آ     |
| 513         | اپی مغائی میں محمود کا بیان             | 509   | عثان کے طرف ارامراء کا پیغام                |
| 513         | ہادشاہ کی کم عقلی                       | 509   | محموو خان کا جواب                           |
| 513         | سلطان محمر کی ہلاکت                     | 509   | غز نین کی آگای                              |
| 514         | شنراره مسعود کی تخت نشینی               | 509   | شنرادہ عثان کی رہائی کی کو سشش              |
| 514         | امراء کی سازش                           | 509   | حفاظتی تدبیر                                |
| 514         | ملک شیخاکی رائے                         | 509   | شنرارہ غزنین کی شکایت                       |
| 514         | امراء کی گرفآری                         | 510   | غزنین کا کاکرون کو فرار                     |
| 514         | شنزارہ مسعود کے حامیوں کی تیاری         | 510   | فر'نین کا پیغام محمود کے نام                |
| 514         | محمود اور مسعود کے حامیوں میں جنگ       | 510   | محمود کا جواب                               |
| 515         | محمود شاہی محل میں                      | - 510 | محود کا خط ملک مغیث کے نام                  |
| 515         | محمود خال کی تخت نشینی                  | 510   | عثان کے طرفداروں کی سازش                    |
| 516         | سلاطين غلجيه                            | 510   | ہو شک کا انتقال                             |
| <i>E</i> 17 | سلطان محبود خلجى                        | 510   | محمود کو اطلاع                              |
| 517         | سلطان ممود ع                            | 511   | محمود خال کا اعلان                          |
| 517         | تخت نشيني                               | 511   | امراء کی بیعت                               |
| 517         | امرائے سلوک                             | 511   | سلطان ہوشنگ کی کرامت                        |
| 517         | خال جمال کا احترام                      |       | سلطان غزنين المخاطب به محمد شاه             |
| 517         | علم پرتق                                | 512   | ن سلطان ہو شنگ غوری<br>من سلطان ہو شنگ غوری |
| 517         | امراء کی بغادت                          | 312   | •                                           |
| 517         | بادشاہ کی دلیری                         | 512   | تخت نشيني                                   |
| 518         | ہاغیوں کا فرار                          | 512   | مغیث اور محمود کی عزت افزائی<br>            |
| 518         | باغیوں کو سزائیں                        | 512   | بھائيوں کا قتل<br>·                         |
| 518         | شنراده احمه کی بعادت                    | 512   | ملک میں فتنہ و فساد                         |
| 518         | قلعه اسلام آباد كالمحاصره               | 512   | غزنین کی شراب نوشی                          |
| 518         | ملک جہاد اور نصرت خال کی بغاوت          | 512   | محمود خاں کا اقتدار<br>پر                   |
| 518         | اعظم ہایوں کی کشکر کشی                  | 512   | محمہ خاں کی بادشاہ سے شکایت<br>میسید :-     |
| 518         | شنرادہ احمد کو راہ راست پر لانے کی کوشش | 513   | محمود کے تمل کا منصوبہ                      |
|             | •                                       |       |                                             |

جلد چہار م

| جلد چیارم | 32                                          | 0   | نار ت <sup>خ</sup> فر ش <u>ته</u>      |
|-----------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 532       | مجراتی نظر بر شب خون کی ناکام کوشش          | 528 | نصیر شاہ کی شکایت                      |
| 532       | بالوی تفکر کی تنظیم                         | 528 | سلطان محمود کا پیغام سلطان شرقی کے نام |
| 532       | معرکه آرائی                                 | 528 | سلطان محمود کے بیٹوں کی شادیاں         |
| 532       | ملک اشرف کی بهادری                          | 528 | سلطان شرتی کی کالبی پر لشکر تشی        |
| 532       | سلطان خلج کی دلاوری                         | 528 | نصیر کا عریضہ سلطان محمود کے نام       |
| 533       | محمود تنلى كاشائدار كارنامه                 | 528 | محمود شرتی کے نام محمود طلی کا پیغام   |
| 533       | مشدوکو واپسی                                | 529 | محمود تنطي كأعزم چندريي                |
| 533       | محمود نظی کی فکست                           | 529 | محود شرتی کی حفاظتی تدابیر             |
| 533       | باغیوں کو سزائیں                            | 529 | خلجیوں اور شرقیوں میں جنگ              |
| 533       | منجراتی بادشاہ سے صلح کا خیال               | 529 | ظفر آباد کو محمود خلجی کی واپسی        |
| 533       | محجراتی وزیروں کے نام آج خال کے خطوط        | 529 | ملک اشرف کی ارجه پر افتکر تشی          |
| 534       | مجراتیوں اور ہالویوں میں صلح                | 529 | معرکه آرائی                            |
| 534       | مہونی کے راجبوتوں کا قتل                    |     | شرقی اور علی سلاطین میں مسلح اور       |
| 534       | محمود على بيانه مين                         | 529 | محمود طلی کی واکبی                     |
| 534       | اہور کی <del>فت</del> ح کا خیال             | 530 | أيك عظيم الثان شفا خانے كا قيام        |
| 534       | قلعه مابور کا محاصرہ                        | 530 | قلعه منڈل گڑھ پر لشکر کشی              |
| 534       | ، محمود خلج کی مکلانه کو روانگی             | 530 | راجيوتوں سے الزائی                     |
| 534       | میراں مبارک سے مقابلہ اور محمود کی فتح      | 530 | قلعه بیانه پر نشکر کشی                 |
| 535       | میران مبارک فاروتی کا بکلانه میں واخلہ      | 530 | حاکم بیانه کی اطاعت                    |
| 535       | راجہ بکلانہ کا لڑکا سلطان محمود کی خدمت میں | 530 | تصبه بنور کی فتح اور والیسی            |
| 535       | چیتور پر لشکر کشی                           | 531 | راجه گنگ داس کا معروضه                 |
| 535       | راجہ کو نیسا کی انکساری                     | 531 | جینا نیر کو روا <sup>تگ</sup> ی        |
| 535       | باوشاہ کی مندو کو واپسی                     | 531 | واپسی                                  |
| 535       | مندسور کی فنتح کا ارادہ                     | 531 | فتح محرات کا ارادہ<br>                 |
| 535       | اجمير کی حالت                               | 531 | احمد آباد کو روانگی<br>سب              |
| 536       | محمود للحلى الجمير مين                      | 531 | محمه شاه مجراتی کا انتقال              |
| 536       | قلعه اجميرير محمو ونلجى كانبضه              | 531 | قصبه برو دره کی تبای                   |
| 536       | خواجه نغمت الله كا تقرر                     | 532 | علاؤ الدین سراب کی غداری<br>سرین       |
| 336       | راجہ کنیا ہے جنگ                            | 532 | معجراتی اور مالوی نشکر کی تیاری        |
|           | •                                           |     |                                        |

| جلد چہار   | 321                                         |     | تار ن فرشت                                                  |
|------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 540        | متعبول کی فتح                               | 536 | مندوکو واپسی                                                |
| 541        | شلېك و كن و مالوه ميس مسلح                  | 536 | منذل گڑھ پر تشکر کشی                                        |
| 541        | منخ علادُ الدين کي آم                       | 537 | قع ک <del>ف</del> ع                                         |
| 541        | مولانا عماد الدین کی آید                    | 537 | راجیوتوں کی امان طلبی                                       |
| 541        | محمود آباد ہیں مسلمانوں کا قتل              | 537 | منفر کی بیخ کنی                                             |
| 541        | محمود نطی ظفر آباد میں                      | 537 | بمیلواره کی تبای                                            |
| 541        | تاج خ <i>ال محم</i> ود آباد میں             | 537 | قلعه کوندی کی فتح                                           |
| 541        | محود آباد پر تاج خاں کا حملہ                | 537 | راجپوتوں کی مزید موشلل                                      |
| 542        | مروہ موندان کی سرزنش                        | 537 | کو تلمیر کی فتح کے لئے روائلی                               |
| 542        | خواجہ جمال الدین کی آمد                     | 538 | دو محمر پر حمله                                             |
| 542        | خواه کی عزت افزائی                          | 538 | محمود علی د کن چس                                           |
| 542        | کھوارہ کے زمینداروں کی بغاوت                | 538 | عادل خال والی اسیر کی ستم شعاری                             |
| 542        | جلالپور- أيك نيا حصار                       | 538 | عادل خا <i>ل</i> کی معافی                                   |
| 542        | شاہ دہلی کے سفیروں کی آمد                   | 538 | د کنی امیروں کی تیاری                                       |
| 543        | محموو خلجی کی وفات                          | 538 | محمود علی نظام شاہی فشکر کے مقابلے میں                      |
| 543        | مرت حکومت                                   | 539 | الشكر مالوه كى فكست                                         |
| 543        | كردار                                       | 539 | نظام شاہ پر محمود علی کا حملہ                               |
| 543        | نو <b>ق جنگ و ج</b> دل                      | 539 | نظام شاہی کشکر کی تباہی                                     |
| 543        | ماریخ ہے ولچین                              | 539 | بيدركا محامره                                               |
| - 543      | عاقبت اندلشي                                | 539 | سلطان محمودکی واپسی                                         |
| 543        | امن و امان                                  | 539 | د کن پر ووبارہ حملہ کرنے کی تیاری                           |
| 545        | سلطان غياث بن سلطان محمود خلجي              | 539 | تملنے وار کمپرلہ کا عربینہ<br>کریں میں میں                  |
|            | تخت نشيني                                   | 540 | کمیرلہ کو رواعی                                             |
| 545        | •                                           | 540 | نظام الملك كا قلعه كميرله پر تبغيه<br>م                     |
| 545        | شنراده عبدالقادر کی ولی عمد ی<br>میش پرتی   | 540 | محود کی دولت آباد کو رواعلی                                 |
| 545<br>545 | -س پر ی<br>عورتوں ہے دلچیبی                 | 540 | خلیفہ عمامی کی طرف سے فرمان و خلعت<br>میم خلریں             |
| 545        | کورتوں سے دبہی<br>عورتوں میں عمدوں کی تقتیم | 540 | محمود نخی کی واپسی<br>محمد مصر میں سیل میں ا                |
| 545        | کورٹوں میں ملدوں کی سیم<br>عور تیں فکر میں  | 540 | محمود خاں کا اسلج بور پر حملہ<br>متبول اور قامنی خال کی جنگ |
| 546        | در من مرا میں بازار کا قیام                 | 540 | حبوں تور کا کی حال ن جب                                     |

جلد جهارم

560

560

560

561

561

561

561

561

562

563

563

563

563

563

563

563

564

564

564

564

564

564

565

565

565

565

شك الدين كا انتها

| _ جلد جہاد م | 325                                                                                                  |       | نار <i>ن أفر شة</i><br>در من ما يسلم م                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|              | سلاطین خلجیہ کے بعد مالوہ کی حالت                                                                    | 574   | رانا سنگا' سلطان محود کے مقابلے <sub>ک</sub><br>اور افعال کا کا میں |
| 579          |                                                                                                      | 574   | مالوی نظکر کی جاہی<br>مثر ماروں مصر میرون                           |
| 579          | سلطان مبادر سجراتی کا غلبہ                                                                           | 574   | د مثمن پر سلطان محمود کا حمله<br>مریم سرمان                         |
| 579          | سلىدى پورىيە كاحشر                                                                                   | 575   | محود کی عدیم الشل بهادری                                            |
| 579          | سلطان مبادر کی جین نیر کو والیسی<br>بر میں                                                           | 575   | رانا سنگا کا سلطان محمود سے اچھا بر ہاؤ                             |
| 579          | مندو پر امایوں کا قبعنہ                                                                              | 575   | مالوه میں بدامنی اور انتشار<br>سیست                                 |
| 580          | سلطان عبدالقادر                                                                                      | 575   | امراء کی سرکشی                                                      |
| 500          | مُعْرِقُهُ مِن لِي كَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ | 575   | زوال کے آثار                                                        |
| 580          | شیرشاہ سوری کا پیغام عبدالقادر کے نام<br>عبدالقادر کی خفکی                                           | 575   | سلطان محود کا سامدی پورسیه پر حمله                                  |
| 580          | شیر شاہ کے نام جوابی فرمان<br>شیر شاہ کے نام جوابی فرمان                                             | 575   | ملىدى پورىيە كى فىكىت<br>-                                          |
| 580          |                                                                                                      | 576   | شنراده چاند خان تجراتی منده میں                                     |
| 580          | شیر شاہ کا ہالوہ کو فتح کرنے کا ارادہ<br>ششش میں میں میں انسان                                       | 576   | رضی الملک مجراتی کی کوششیں                                          |
| 580          | شیر شاه سوری اور عبدالقادر کی ملاقات<br>شیر شاه سروی اور عبدالقادر کی ملاقات                         | 576   | سلطان بہادر کا خط محمود کے نام                                      |
| 581          | شیر شاہ کا اجین پر قبصہ کرنے کا ارادہ<br>میں میں میں گ                                               | 576   | مبادر محراتی کی مالوہ پر حملے کی تیاریاں                            |
| 581          | عبدالقا <b>لا</b> کا سارنگ پور میں تیام<br>* شدیر میں میں                                            | 576   | ہبع پور کے بعض پر منوں پر کشکر کشی                                  |
| 581          | شیر شاہ کی رفاقت۔ ایک منگا سودا<br>شدہ سے میں دن                                                     | 576   | محود نظی سارنگ پور میں                                              |
| 581          | شیر شاہ کی معاملہ قنمی                                                                               | 577   | محود نلی کی بهادر مجراتی سے شکایت                                   |
| 581          | عبدالقادر کا فرار                                                                                    | 577   | محود نظی کا پیغام بمادر سجراتی کے نام                               |
| 582          | شجاع خال                                                                                             | 577   | سلطان بهادر کی شرافت                                                |
| 582          | نصیرخال کا شجاع پر حملہ                                                                              | 577   | سلطان محمود کی تم عقلی کا ایک اور مظاہرہ                            |
| 582          | معركه آدائى                                                                                          | 577   | قلعه مندو کا محاصرہ                                                 |
| 582          | نصیرخاں کی شکست                                                                                      | 577   | دم واپسیل<br>                                                       |
| 582          | سلطان عبدالقاور كأ دهار يرحمله                                                                       | 577 . | قلعہ مندد پر بمادر حجراتی کا قبضہ<br>م                              |
| 582          | عبدالقادركي فنكست                                                                                    | 578   | محود کا اپنے اہل و میال کو قتل کرنے کا اراد                         |
| 583          | شجاع خال کے اقتدار میں اضافہ                                                                         | 578   | دونوں بادشاہوں کی ملاقات<br>-۔                                      |
| 583          | سلیم شاہ سے شجاع کی شکایت                                                                            | 578   | تغیر مزاج<br>محمد خدیر مورد:                                        |
| 583          | شجاع خال پر حمله                                                                                     | 578   | محمود نظی کی <sup>م</sup> ر فآری<br>محمد نظریر <del>دة :</del>      |
| 583          | هجاع مٰمال کا زخمی ہونا                                                                              | 578   | محمود علی کا قتل<br>مال مثل کرد.                                    |
| 584          | پرمش حال                                                                                             | 578   | سلطنت كلجيه كاخاتمه                                                 |
|              |                                                                                                      |       |                                                                     |

| جلدچهارم | 326                                                          |     | تاریخ فرشته                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 588      | موس کوہے نشلا کارکیا کیا                                     | 584 | شجاع کا پیغام' سلیم شاہ کے نام    |
| 588      | ہیت کی ماری روپ متی                                          | 584 | سلیم شاہ کا شجاع کے محرجانا       |
| 588      | ادهم خال کو روپ متی کا جواب                                  | 584 | بادشاہ کے قتل کی ناکام سازش       |
| 589      | ادھم فال روپ متی کے مکان پر                                  | 584 | صاف گوئی                          |
| 589      | عشق و ہوس کا فرق                                             | 584 | شجاع خال کی سار تک پور کو روانگی  |
| 589      | كشة عثق                                                      | 585 | شجاع خال کا تعاقب                 |
| 589      | ۔ ادھم خال کی معزولی                                         | 585 | شجاع کی پانسوالہ کو روا گل        |
| 589      | باز بہادر کے استیصال کی کوشش                                 | 585 | شجاع کی معانی اور بحالی           |
| تحاد 589 | مالوی' براری اور بربان پوری فرمازاؤں کا ا                    | 585 | سليم شاه كاانقل                   |
| 589      | مالوہ سے مغلوں کا اخراج                                      | 585 | مملکت کی تغتیم                    |
| 590      | باز بهاور کی دوبارہ تخت نشینی اور جلاو ملنی                  | 585 | بادشاہت کے خواب                   |
| 590      | باز بهاور ٔ اکبری بارگاه میں                                 | 585 | وفات                              |
| 591      | رہ <b>ان پ</b> ور کے فاروقی سلاطین                           | 586 | باز بمادر                         |
| 592      | ملک راجه فاروقی                                              | 586 | دولت خال سے جنگ اور ملح           |
| 592      | خاندانی حالات                                                | 586 | دولت خال کا قتل                   |
| 592      | سلطان فیروز شاه کا ایک واقعه<br>سلطان فیروز شاه کا ایک واقعه | 586 | بادشابت                           |
| 592      | فیروز شاه اور ملک راجه میں ملاقات                            | 586 | رائے سین اور ، میلہ پر قبضہ       |
| 592      | يرور ما ورسك روب من مان اللغ                                 | 586 | كدواله كى فتح                     |
| 592      | ملک راجہ مرحبہ امارت پر<br>ملک راجہ مرحبہ امارت پر           | 586 | رانی در گلوتی ہے جنگ              |
| 592      | داجه بماری پر حمله<br>داجه بماری پر حمله                     | 587 | باز بهاورکی فکست                  |
| 593      | ملک راجہ کی خوش اسلولی<br>ملک راجہ کی خوش اسلولی             | 587 | موسیق سے دلچی                     |
| 593      | بلک راجہ کی ترقی اقبل<br>ملک راجہ کی ترقی اقبل               | 587 | روپ متی ہے عشق                    |
| 593      | مرتبہ بادشاہت<br>مرتبہ بادشاہت                               | 587 | مانوه پر اکبر کی نظریں            |
| 593 =    | مرب باجه اور ولاور خان میں برادرانہ تعلقات                   | 587 | مغل فوج بالوه ميں                 |
| 593      | سلطان نور اور ندربار پر حمله                                 | 587 | یاز بمادر کا فرار                 |
| 593      | ملک راجه اور مظفر مجراتی میں صلح                             | 587 | گلنے والیوں کا حشر                |
| 594      | ملک راجه فاروقی کا انقال                                     | 588 | روپ متی کی خلاش                   |
| 594      | مورخ فرشته کی تحقیق<br>مورخ فرشته کی تحقیق                   | 588 | اد هم خال کا پیغام روپ متی کے نام |
|          |                                                              | 588 | روپ متی کی صحت یابی               |

|            | 327                                               |              | تاريخ فرشته                        |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| جلد چهار م | نعيرخال كااراده تخيربرار                          | 594          | ملك راجه فاروقى كاسليله نب         |
| 599        | یران میں نعیرفال کے نام کا خطب                    | 594          | مجع زین سے اراوت                   |
| 599        | بعثل کا برار سے افراج<br>نعیرخال کا برار سے افراج | 595          | نميرخل فاروقى بن ملك راجه فاروقي   |
| 600        | ملک التجاری آر                                    | 575          |                                    |
| 600        | ملك التجار اور نصير خال ميں جنگ                   | 595          | ملم دری<br>در اهده اند کردند       |
| 600        | رفات                                              | · <b>595</b> | خاندیش میں نصیرے نام کا خطبہ<br>تا |
| 600        | مدائيدا فاريات                                    | 595          | قلعہ امیر<br>ترین                  |
|            | میران علول خال بن نصیرخال فارد فی<br>ر            | 595          | آماابير                            |
| اروقی 601  | مبارک خال فاروقی بن عادل خال فا                   | 595          | آسالبير كا اقدّار<br>"             |
|            | ميرال مليناف عرف عادل خال فارو                    | 595          | زروست قمل                          |
| Ů.         |                                                   | 596          | نعيرخل كااراده تنخير قلعه اسير     |
| 602        | بن مبارک خاں فاروقی                               | 596          | تنخير قلعه كاپر فريب طريقه         |
| 602        | استغلال اور شان و شکوه                            | 596          | آسالهير كالتل                      |
| 602        | بالی محرّھ                                        | 597          | تلعہ امیری <del>ن</del> تح         |
| 602        | سلطان جماژ کمنڈی                                  | <b>59</b> 7  | فاروقی اعمال کی دیانتداری          |
| 602        | غودر و تکمیر                                      | 597          | نفخ زین الدین کی آم                |
| 602        | محجراتیوں کی لشکر کشی                             | 597          | نيغل محبت                          |
| 602        | واغ ندامت                                         | 597          | ھے زین الدین کی خواہش              |
| 603        | میران ملیناف کی وفات                              | 597          | زین آباد اور بربان بورکی تغییر     |
| -          | داؤد <b>خا</b> ل بن مبارک خا <u>ل</u> فاروقی      | 598          |                                    |
| 604        | _                                                 | 598          | قلعه تعاليز کی فتح                 |
| 604        | احمد نظام شاہ بحری کا حملہ                        | 598          | سلطان بورندر بار پر تفکر تمثی      |
| 604        | مندی تفکری آمد                                    | 598          | سلطان احمه مجزاتي كأاقدام          |
| 604        | نامرالدین علی کے نام کا خطبہ                      | 598          | نعیرخاں کی معلقٰ                   |
| 604        | وفات                                              | 598          | عزت افزائل                         |
| 604        | غز مین خال کی تخت نشینی اور ہلاکت                 | 598          | شنرادی زینت کا <b>مت</b> د         |
| 604        | عالم خل کی تخت نشینی                              | 599          | راجه کانما پر احمه مجراتی کا حمله  |
| 605        | کمک لاون کی بعتاوت                                | 599          | دکسیوں اور حجراتیوں کی اڑائی       |
| 605        | علول بن نصير كا خط شاه هجرات كے ہام               | . 599        | لامری فکست                         |
| 605        | سلطان محمود بجراکی رواکل                          | 599          | نسیرخال کی بٹی ک بے حمی            |

| جلد چہار م | 330                                            |            | an نظر شد                                          |
|------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 634        | فیروز شاه کی خدمت میں چیش کش                   | 628        | شرنودیا پر بختیار کا حمله                          |
| 634        | انتعل                                          | 628        | بختیار کی فتوحات                                   |
| 634        | سكندر شاه بن سلطان شمس الدين                   | 629        | رنگ پور کی بنیاد<br>پر ده                          |
|            | فیروز شاه کی لشکر کشی                          | 629        | تبت کو قع کرنے کا ارادہ<br>پیشد                    |
| 634        | •                                              | 629        | بختیار ابروہن میں                                  |
| 634        | غياث الدين بن سكندر شاه                        | 629        | دریائے میمکری                                      |
| 635        | سلطان السلاطين بن غياث الدين                   | 629        | راجہ کامرود کی برو <b>ت</b> تھیمہ<br>ش قار برون    |
| 635        | منتمس الدين ثاني بن سلطان السلاطين             | 629        | شراور <u>تل</u> نے کا محاصرہ<br>شمر کرسین کی کیفیت |
|            | راجه کانس                                      | 630        | مر کرین کی حیصیت<br>محمد بختیار کی واپسی           |
| 635        | •                                              | 630<br>630 | میر سیار می وجهان<br>مشکلیس ہی مشکلیس              |
|            | سلطان جلال الدين چن مل ولد                     | 630        | راجہ کامردو کا ارادہ                               |
| 635        | راجہ کائس                                      | 630        | دریا عبور کرنے کی تدبیر                            |
| 635        | تيول اسلام<br>تيول اسلام                       | 631        | لشکر کی غرقالی                                     |
| 635        | یون و انصاف<br>عدل و انصاف                     | 631        | محمہ بختیار کی بیاری                               |
|            | _                                              | 631        | محمه بختیار کا انقال                               |
| 636        | سلطان احمر بن سلطان جلال الدين                 | 631        | طبعی موت یا قتل                                    |
| 636        | ناصر الدين غلام                                | 632        | سلطان فخزالدين                                     |
| 636        | ناصر شاه بن شاه . سنگره                        | 622 .(3)   | تدر خال ما کم لکھنتو تی کا حملہ اور فخر الدین کا   |
| 636        | تست کا نیرگی                                   | 632        | دوباره تخت نشيني<br>دوباره تخت نشيني               |
| 636        | عمده كردار                                     | 632        | نار <b>گ</b> اؤل يابيه تخت                         |
| 636        | انقال                                          | 632        | کھنؤ تی پر تینہ کی ناکام کوشش                      |
| 636        | باربک شاه بن ناصر شاه                          | 632        | لكعنوُتى مين انقلبات                               |
| 637        | بوسف شاه بن باربک شاه<br>موسف شاه بن باربک شاه | 633        | فخر الدين كالقتل                                   |
| · ·        |                                                | 633        | نگلام الدين احمد مجنش كابيان                       |
| 637        | سکندر شاه                                      | 633        | على مبارك المشور سلطان علاؤ الدين                  |
| 637        | فتح شاه                                        | 633        | حاتى الياس المشهور به سلطان مثس الدين              |
| 637        | علم دو تی                                      | 633        | فیود شاه کا مله                                    |

|                 |                                                                |            | A \$2. ~                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| جلد چهارم       | 331                                                            |            | ہر نُ فرشتہ<br>* گُو شاہ کے خلاف سازش              |
| 643             | امن و المان                                                    | 637        |                                                    |
| 643             | فتغرت تعلب عالم سے مقیدت                                       | 638        | سلطان باربک                                        |
| 643             | انتعل                                                          | 638        | سغله مزاجوں کا بجوم                                |
| 644             | نصيب شاه بن علاؤ الدين شاه                                     | 638        | امراء کا استیصال اور ملک اندیل کی آمه              |
|                 | ہمائیوں سے محبت                                                | 638        | ملک اندیل اور باریک کی ملاقات                      |
| 644<br>•<br>644 | انضانی امراء کی آمه                                            | 638        | عمد و میان                                         |
| 644             | بابر كاعزم تشغير بظاله                                         | 638        | باربک کے قتل کا منعوبہ                             |
| 644             | بملور مجراتی سے دوستانہ مراسم                                  | 639        | ملک اندیل اور باربک کی ہاتھا پائی                  |
| 644             | نعيب شاه كي وفات                                               | 639        | جھوٹ موٹ کی موت<br>سر بر رہ تکا                    |
| 644             | نعیب کے بعد                                                    | 639        | باربک کا تخم<br>باریک کا قتل                       |
|                 | سلطان بمادر شاه                                                | 639        | باربک کا ش<br>نے بادشاہ کا انتخاب                  |
| 645             |                                                                | 640        | کے بورماہ 16 حکاب<br>ملک اندیل کی تحت نشینی        |
| , 645           | سليمك كرانى افغانى                                             | 640        |                                                    |
| 645             | بايزيد بن سليمان                                               | 640        | ملک اندیل الخاطب به فیروز شاه                      |
| 645             | واؤد خل بن سليمان خال                                          | 640        | محمود شاه بن فيروز شاه                             |
| ,—<br>645       | منعم خال کی بنگالہ پر فشکر تھی                                 | 641        | سیدی بدر دیوانه الخاطب به مظفر شاه                 |
| 645             | واؤد کا اکبری افتکر سے مقابلہ                                  | 641        | ستم شعاری                                          |
| 646             | داؤد کی فکست اور فرار                                          | 641        | سید شریف کی کا تقرر                                |
| 646             | داؤد اثریسر میں<br>بریں مند میا                                | 641        | بغلوت                                              |
| 646             | داؤد اور منعم میں ملح<br>ایر سر نقل                            | 641        | جانوروں کا زیاں<br>۔۔۔                             |
|                 | داوُد کا قمل اور سلاطین پورل کی حکومت<br>عثمن افضانی کی بعناوت | 641        | مظفرشاه كالتق                                      |
| 646             |                                                                | 642        | شريف كمي المشور به سلطان علاؤالدين                 |
| 646             | سلاطين شرقيه                                                   |            | <b>یک</b><br>هر دلعزرزی                            |
| 647             | سلطان الشرق خواجه جهال                                         | 642<br>642 | برد رون<br>تخت نفنی -                              |
| 647             | مبارک شاہ شرقی                                                 | 642        | ش<br>شرکور چی لوث بار                              |
| 648             | ابراہیم شاہ شرقی                                               |            | لوث مار کے سلمان کی ہر آمہ<br>بشیوں کی جلا و لمغنی |
| 648             | الل علم کی مردئ                                                | 642        | 0 3% 0 0%.                                         |

653

653

دبلی پر ناکام حملہ

وبلی پر دوباره حمله

وفات

وابركى بينيال اور خليف وليد

محمر بن قاسم كا عبرتاك انجام

محد بن قاسم کے بعد !!

659

659

|                  | 334                                            |       | تاریخ فرشته                       |
|------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| جلد چهارم<br>عدی | مرتوت<br>شخ یوسف چشق کا انتخاب                 | 668   | خاندان ستم گان کی حکومت کا خاتمہ  |
| 675<br>675       | قبیلہ لنکاہ کے سردار کا پیغام                  | 669   | شاه بک ارغون                      |
| 675              | رائے سرو کی ملکن میں آمدور فت                  | 007   |                                   |
| 675              | رائے سرو کی بدنیتی                             | 669   | امیر ذوالنون<br>. م               |
| 676              | شاطرانه مال                                    | 669   | شاہ بیگ کے سندھ پر حملے           |
| -                |                                                | 669   | شاہ بیگ کی سندھ میں حکومت         |
| 676              | قطب الدين لئكاه                                | 669   | عادات و کردار                     |
| 676              | تخت نشین<br>:                                  | 670   | شاه حسین                          |
| 676              | یوسف چشق کاشر بدر ہونا<br>د                    | 670   | لملکن پر قبنہ                     |
| 676              | فيخ يوسف دبل مين.                              | 670   | الل ملكن سے برياؤ                 |
| 677              | تحسين لنكاه بن قطب الدين                       | 670   | عايول سندھ بيل<br>جمايول سندھ بيل |
| 677              | قلعه شور برحمله                                | 670   | شاہ حسین کی جالاکی                |
| 677              | قلعه شوریر حسین لنکاه کا قبضه                  | 670   | هایوں اور شاہ حسین میں ملاح       |
| 677              | قلعہ جسوب کی فنخ                               | 671   | کامران میرزاک آید                 |
| 677              | بملول لودهمي كأعزم تسخير ملتان                 | 671   | شاه حسین کا انقال                 |
| 677              | شماب الدين كي بغاوت                            | 671   | میرزا عیسیٰ ترخان                 |
|                  | دالوی فوج کی آمه آمد حسین لنکاه کا اپنے<br>ایم | 671   | ميرزا باقي                        |
| 678              | لشکرے خطاب                                     | 0/1   |                                   |
| 678              | والوی فوج پر حمله                              | 671   | ميرزا جانى                        |
| 678              | حسين لنكاه كي فتح                              | 671   | عبدالرحیم خان خاناں کی آید        |
| 678              | ملک سراب بلوچ کی آر                            | 672   | خان خان اور میرزا جانی میں جنگ    |
| 678              | جام بایزید اور جام ابراہیم کی آر               | 672   | خان خاناں کے لئکر میں قمط         |
| 679              | جام بایزید کی علم دو تی                        | 672 . | میرزا جانی ایکری امراک صف میں     |
| 679              | د <b>یانت</b> داری                             | 672   | سلطان محمود بمفكري                |
| 679              | فرہانروائے دہلی سے مسلح<br>میں ہے ہ            |       | سلاطين مكتان                      |
| 679              | مظفر شجراتی ہے دوستانہ مراسم<br>سر :           | 673   |                                   |
| 679              | معمراتی ممارتیں<br>حسد ریبر براغ               | 675   | فيخ يوسف چشتى                     |
| 680<br>680       | حسین لٹکاہ کا غم<br>ملکن کی خصوصیت             | 675   | مغلول کے حملے                     |

| =         | 335                                          |             | نار نا فرشد                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| جلد چمارم | خطه کثمیر                                    | 680         | حين لنكاه كي كوشه نشيني                                                             |
| 687       | /-                                           | 680         | فيروز شاه لنكاه                                                                     |
| 687       | جغرافيائى حالات                              |             | نا تجربه کاری اور کو تاه بنی                                                        |
| 687       | موسم                                         | 680         | نا بریہ حارق اور تو ملو بین<br>فیروز کی ہلاکت                                       |
| 687       | مكانات أور بازار                             | 680         | یرور ن ہائے<br>عماد الملک کا حشر                                                    |
| 687       | ميوه جلت                                     | 681         | ,                                                                                   |
| 688       | بانكت                                        | 681         | حسیمن لنکاه کی وفات                                                                 |
| 688       | تحمیرے حن کی تعریف                           | <b>68</b> 1 | محمود شاه لنكاه                                                                     |
| 688       | مندروں کی تغییر<br>م                         | 681         | اوباشول کی محبت                                                                     |
| 688       | عجیب و غریب حوض                              | 681         | جام بایزید کے خلاف سازش                                                             |
| 688       | مجیب و غریب در خت<br>م                       | 681         | عالم خال سے پرسلوی                                                                  |
| 689       | چشمہ فال                                     | 682         | عالم خال کی بہاوری                                                                  |
| 689       | ایک دل کشا عمارت                             | 682         | جام بایزید کی قلعه شور کو رواعلی                                                    |
| 689       | راج وان                                      | 682         | تعاقب کی ناکام کوشش                                                                 |
| 689       | "ظفر نامہ" کے مولف کا بیان<br>م              |             | جام بایزید اور سکندر لودهمی میں خو فکوار مرا                                        |
| 689       | مری محر                                      | 682         | محود لنکاه کا قلعه شور بر حمله                                                      |
| 690       | محمیر کے دانتے                               | 683         | مير عماد كرديزي                                                                     |
| 690       | تحقيريول كالمدبب                             | 683         | مر عملو جام بایزید کے پاس                                                           |
| 690       | فرقه نور بخش                                 | 683         | مار مربوبا ہور ہے۔<br>جام بایزید کی علم دوستی                                       |
| 690       | فقه افولم                                    | 683         | ؟   بیریوس   دون<br>میردا شاہ حسین ارغون کا بنگار                                   |
| 691       | اور بخشیوں کے عقائد                          | 083         | شرر من ما من المراد الدين قريش اور مولانا بهلول<br>ش به الدين قريش اور مولانا بهلول |
| 691       | مهملات فرقه نور بخش                          | <b>491</b>  | ں بیو سرین مہی بور مودہ بھوں<br>میرزا ارغوان کی خدمت میں                            |
| 691       | آفآب پرست                                    | 683         | میرد از ول ما حد ت میں<br>محمود کا انقل                                             |
| 691       | تشميرول كأموجوده ندبب                        | 684         | •                                                                                   |
| 692       | سلطان تنمس الدين                             | 685         | محسین شاه ثانی بن محمود شاه انکاه                                                   |
| 692       | ثله میرزای تشمیر میں آمہ                     | 685         | هجاع الملك بخارى كا اقتدار                                                          |
| 692       | راجہ ارتجن کی لمازمت<br>راجہ ارتجن کی لمازمت | 685         | لمکن پر حسین ارغون <b>کا قبنه</b><br>حسیر بر مرح                                    |
| 692       | شاہ میرزا کے بینے                            | 685         | حسین لنکله کی محرفآری                                                               |
| 692       | <br>راجہ ارنجن کی وفات                       | 686         | سلاطين تشمير                                                                        |

|            | 11/                                                   |     | تاریخ فرشته                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| جلد جبار م | 336                                                   | 692 | رانی کولا دیوی                               |
| 711        | فنتح شاه کی دوباره شاہی                               | 693 | شاہ میرزا کی خود مختار حکومت                 |
| ات 711     | سلطان محمر شاہ کی تیسری مرتبہ حکو،                    | 693 | د يجو مير بخشي                               |
| 712        | ابراہیم شاہ بن محمد شاہ                               | 693 | منتمس الدين كاعمد حكومت<br>م                 |
|            | نازک شاہ بن ابراہیم شاہ بن محمد ش                     | 693 | م کوشه نشینی اور وفات                        |
| /13        | محمد شاه کا جو تھی مرتبہ مملکت کشمیر                  | 694 | جمشيد شاه بن سلطان تنمس الدين                |
| • *        | معمر منطقات معمیر<br>جلوه گر ہونا                     | 694 | علی شیر کی بغاوت                             |
| 713        |                                                       | 694 | جمشید کی معزولی اور وفات                     |
| 714        | . سلطان مثم الدين بن محمر شاه                         |     | سلطان علاؤ الدين بن                          |
|            | نازک شاہ کی دوبارہ حکومت کشمیر پر                     | 695 | سلطان مثمس الدين                             |
| 715        | مرزا حیدر ترک کی تشمیر پر حکومت                       | -   | سلطان شهاب الدين بن منمس الدين               |
|            | نازک شاه کی کشمیر پر تیسری مرتبه حکو.                 | 695 | - <b>-</b>                                   |
|            | ابراہیم شاہ کی تیسری مرتبہ حکومت<br>میسری مرتبہ حکومت | 695 | پنجاب پر حمله<br>مرحم کی سریان               |
| 720        | •                                                     | 695 | راچہ حمر کوٹ کی اطاعت<br>شنزادول کی جلا وطنی |
| 721        | السلعيل شاه برادر ابراهيم شاه                         | 695 | مر دول می جلا و سنی<br>انقتال                |
| 721        | حبيب شاه بن اسلعيل                                    | 696 |                                              |
| 723        | غازی شاه                                              | 697 | سلطان قطب الدين                              |
| 724        | حسين شاه                                              | 697 | سلطان سکندر بت شکن                           |
|            | على شاه                                               | 699 | سلطان علی شاہ بن سکندر شاہ بت شکن            |
| 726        | _                                                     | 700 | سلطان زين العابدين                           |
| 728        | يوسف شاه<br>·                                         | ,   | حاجی خان المخاطب شاہ حیدر                    |
| 4          | احوال احكام كمى بار اور اس مين اسلام                  | 706 | شاه حسن ولد شاه حیدر                         |
| 731        | فلاہر ہونے کی عجیب کیفیت<br>در تز                     | 707 | مه شار د در                                  |
| 739        | مشائخ ہندوستان کے حالات                               | 708 | محمد شاه ولد حسن خان<br>فته د.               |
| 740 ,      | يهلا حصه: حالات ومقالات خاند ان چشته                  | 710 |                                              |
| 740        | سلطان المشائخ خواجه معين الدين چشق                    | 711 | محمد شاہ کی دوبارہ حکومت تشمیر پر            |
| 745 °(\$   | سلطان العارفين خواجه قطب الدين بختمار ك               |     | ¥′                                           |

| 752 🏸 | سلطان الشائخ خواجه فريد الدين مسعود حمنج في |
|-------|---------------------------------------------|
| 763   | سلطان الاولياء خواجه نظام الدين             |
| 775   | خواجه نصيرالدين اودحيٌ                      |
| 776   | شاه منتخب الدين المعروف بزرزري بخشّ         |
| 777   | هيخ بربان الدين <i>"</i>                    |
| 778   | هيخ زين الدينٌ                              |
| 778   | هجنخ نظام الدين ابو المويد"                 |
| 779   | امير خسرو نالويٌ                            |
| 781   | قطعه تاريخ                                  |
| 782   | فيخ سليم قدس سرو                            |
| 783   | مرا حصه خاندان سرورديا ملتكن                |
| 783   | حفزت فليخ مباء الدين ذكرياً                 |
| 791   | ي <sup>فخ</sup> مدر الدين عارف"             |
| 793   | يفخ ركن الدين ابو الفتح                     |
| 795   | سيد جلال بخاريٌ                             |
| 796   | فيخ حسن انغانٌ                              |
| 796   | فيخ احمهٌ                                   |
| 797   | مولانا فيخ حسام الدين ٌ                     |
| 798   | مولانا علاء الدين                           |
| 798   | فينخ وحيد الدين عثان المشور به سياح ً       |
| 799   | مخدوم جهانیاں جلال الدین حسین بخاری ؒ       |
| 802   | صدر الدين راجوئے                            |
| 804   | سيد كبير الدين اسليل"                       |
| 804   | خاتمه بذكر كيغيت بندوستان جنت نشان          |
|       |                                             |

سلاطين تلنگانه

. جلد چهارم

"قارئين كرام اس حقيقت سے المجھى طرح باخر ميں كه ابراہيم قطب شاه كے عمد ميں شاه اخور ناي ايك محف نے جو عراق سے آیا تھا' کاریخ پر ایک بهترین کتاب لکھی ہے۔ جس میں قطب شاہی سلطنت کے تمام واقعات کو تفسیل ے قلمبند کیا گیا ہے- راقم الحروف "مورخ فرشتہ" زیر نظر تاریج کی تالف کے وقت متذکرہ کتاب حاصل نہ کر سکا ای لئے قطب شائی خاندان کے تفصیلی حالات بیان نمیں کیے جاسکے- اور صرف فرمال رواؤل کے اساء اور مختر حالات پر اکتفا کی ہے۔"

## سلطان قلی

#### ابتدائي حالات

-الطان تل مير على تركوں كے مشور قبيله بھارلو سے تعلق ركھتا ہے اس خاندان كے بعض افراد كا يه دعوى ب كه سلطان تلي مرزا جمال شاہ معتول کی اولاد سے ہے' بسرحال بچر مجی ہوید امر مسلم ہے کہ سلطان تلی ہدان میں پیدا ہوا' سلطان محر شاہ لشکری کی مومت کے آخری ونوں میں سلطان تلی و کن میں آیا اور محد شاہ کے ترکی غلاموں کے گردہ میں شامل ہو گیا۔ محد شاہ کو ترکی غلاموں سے بت دلچین تقی اور انبین بهت عزیز رکھتا تھا۔

#### ریاضی میں مہارت

ملطان قل علم حلب مين برى مهارت ركما قا اور بدا خوش خط قوا- اس وجد س است شاى محلات كا حداب نويس مقرر كيا كيا-عورتی اس کے برناؤ اور دیانت و امانت سے بحت خوش ہوئیں۔ ان دنوں تلنگانہ کا طاقہ بیکموں کی جاگیر تھا' یہاں کے عمال نے شای ارگاه میں اس مضمون کی عرضیاں روانہ کیس کہ

#### تلنگانه کی حالت

سارے ملک کو چوروں کشیروں نے اپنی جولان گاہ بنا رکھا ہے ' رعالی کی سرکشی اور نافرانی روز بروز برحتی جا ری ہے۔ مقررہ محصول اوا كرف كى طرف كوئى قوجد نسيل دى جا رى ب- بر هض كى جابتا بكدوه مركارى رقم اين باس ركم اكر شاى باركاه س ايك اعلى ورج کی فوج مرکثول کی تنبید کے لیے رواند کی جائے تو بحت اچھا ہو گا- اور اس طرح محصول وصول کرنے على برى آسانى ہوگ. سلطان قلی کی خواہش

سلطان محدثاه نے اسپے آیک نامی کرای امیر کو مختگاند کی مم پر رواند کرنے کا ارادہ کیا- سلطان کل نے ایک بیم کے توسط سے بادشاہ کو

مطلع کیا کہ سلطانہ کی معم کی خدمت میرے سرو کی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر کی حتم کی فوجی مدد کے میں اس سوب کا انظام كرول كا اور باغيول اور سركشول كو اليا تباه و برياد كرول كاكه ان كا نام و نشان مجى نه ليلم كا-

ملطان محد شاہ نے ملطان کلی پر بری مربانی کی اور اسے متذکرہ فدمت پر مقرر کر دیا- ملطان کلی اپنے ساتھیوں کے امراہ متفائد ک طرف میااور اس نے ایک چال چلی که باغیوں کی ایک جماعت کو اپنا می خواہ بنالیا اور پھراس جماعت کی مدد سے چوروں اور ڈاکوؤں د فیرو كا عام و نشان مك منا ديا- سلطان قلى نے دوسرے امراء كى رحمول سے بھى جو اى نواح مى تنے افتادى اور كيرول وفيروكا قلع تع كيا اور اس طرح اس کی شجاعت اور بمادری کاشرہ ملک میں جاروں طرف مجیل کیا۔

#### امارت وسيه سالاري

سلطان محمد شاہ نے سلطان تھی کو امارت کے درجے پر فائز کر کے اسے کو لکٹٹرہ اور اس کے مضافات کا جا کیروار بنا دیا ' کچھ عرصے بعد اس علاقے كاب سالار مقرر كياكيا اور شاى فراين هي اس كے نام كے ساتھ "صاحب السيف والقلم" كالقب لكھا جانے لگا

#### بادشاهت

ملطتين قائم كين- يوسف عادل كوچو تك مفويه فاندان سے مقيدت تھى- اس ليے اس نے بارہ المدول كے اسائ كراى غلب عن وافل ك سلطان على في مجى افى المارت اور ب سازى ك زمان يس مى روش افتيارك جب سلطان محود بمنى ك سلطنت زوال يذر بول تو ۹۱۸ جری میں سلطان کلی نے باوشاہت کا وعوی کیا اور اپنے آپ کو "قطب شاہ" کے خطاب سے موسوم کر کے خود مخار حکومت قائم کر

تطب شاہ کی سلطنت اگرچہ بت مختر تھی ' لیکن اس نے شان و شوکت اور رونق پیدا کرنے کے لیے متعدد ذرائع افتیار کیے جن میں ے ایک بیہ بھی تھا کہ عادل شاہ ' عماد شاہ اور بربید شاہ وغیرہ کے خلاف اپنے وروازے پرون میں پانچ مرتبہ نوبت بجانے کا حكم دیا. قطب شاہ نے اپنی قوم کے افراد کو جاگیروں اور عمدول سے نوازا اور اس طرح اپنی قوت میں اصافہ کیا۔

سلطان محمود شاه كاخيال

تطب شاہ سلطان محود شاہ کی بری عزت کر؟ تھا اور اس کے حقوق کا پورا بورا خیال رکھا تھا ہر مینے تھے تھا نف اور بدیے وغیرہ اس

کی خدمت میں بیدر بجوانا رہنا تھا۔ ای زمانے میں یہ اطلاع کی کہ ایران میں شاہ اساعیل صفوی تاج و تحنت کا مالک ہوا ہے۔ چو تک قطب شاه المعيل صفوى كو ابنا مرشد زاده سجمتا تها اس ليه اس بادشاه كانام اي فطيح من اب نام س بها واظل كيا

شيعه مذهب كأرواج تطب شاہ نے شید زمب کے اثرات کے تحت رفتہ رفتہ تیوں طلفاء کے اساعے گرای اپنے خطبہ سے نکل دیے۔ شاہ طاہر کی تصحت

ر عمل كرت بوك التر محر من بربان شاه نے ذہب شيعه كا خطبه جارى كيا قطب شاه نے اس كى تقلد كى اور اپنے مك من شيعه ذہب کو مروج کیا۔

فتبره بازي

ب ادب اور نامعقول افخاص نے تموہ بازی کو اپنا شعار بنایا- قصد مخترید کہ آج تک جب کہ سلطان مجر تلی تطب شاہ کی مومت ب' تلنگانہ میں شیعہ فدمہب کا رواج ہے اور بارہ اماموں کے نام کا خلبہ پڑھا جاتا ہے۔ منبروں پر سب سے پہلے بادشاہ اریان شاہ عمیاس

مفوی کی بہودی و خوش حال کی دعا ما تگی جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان فرمال رواؤں کو مشائخ مفویہ کے ساتھ جو تعلق خاطر تھا اس میں كى قتم كى كى نىيى بوئى-

سلاطین د کن سے دوستی

سلطان قل تعلب شاہ اپنے حمد حکومت میں دکن کے فرمازواؤں کے ساتھ بینے دوستانہ مراسم رکھتا تھا کیکن جس زانے میں سلطان مادر مجراتی نے عماد الملک کے حسب خواہش نظام شاہ پر حملہ کیا تو سلطان تلی نے مروت کو پس پشت ڈال کر سلطان بمادر کا ساتھ دیا۔ لمفان بدار کے بنگامے سے فرصت پانے کے بعد اسلیل عادل نے بربان شاہ کے کئے پر قطب شای علاقے پر تبغہ کرنا جاہا۔ قطب شاہ نے بہان شاہ کے غصے کو فعنڈا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔

#### اسمعيل عادل شاه كاحمله

نظام شاہ سے خوش گوار تعلقات

اس واقع کے بعد تعلب شاہ نے اپنے امیروں کی ایک جماعت کو بہان شاہ کے پاس بھیجا تاکہ صلح اور دوستانہ مراسم کے بارے میں بات چیت کی جائے ہوں اس کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ تعلب بات چیت کی جائے۔ تعلب شاہ اور نظام شاہ میں خوش کوار تعلقت قائم ہو گئے۔

#### طوالت عمر

قطب شاہ نے بڑی لمی زندگی پائی اور ایک عرصے تک حکومت کی اس کا بڑا بیٹا جشد شاہ یہ آس لگا جیفا تھا کہ کب اس کا بلب مرے اور اے حکومت لمے اس انظار ش اس کے بال سفید ہو گئے آ تر جشید کے مبر کا بیاند لبرز ہوگیا اور اس نے ایک ترکی ظلام سے ساز باز کرکے اپنے باپ کی عمر کا بیاند ہمی لبرز کرنے کا اراوہ کرلیا۔

#### قطب شاه كاقتل

اور المجاری کے کمی مینے کی بات ہے کہ ایک روز باوشاہ جوا ہرات کے صندو کے سانے رکھے ہوئے وریا کے کنارے بیٹا ہوا تھا اور جوا ہرات کو دیکھ رہا تھا کہ انداز اس محتل ہوگیا جید بھی جوا ہرات کو دیکھ رہا تھا کہ نظام نے بادشاہ کے بادشاہ کے بادشاہ کے بادشاہ کے انداز کے خوف سے قاتل کو ای وقت موت کے کھان انار ویا جیشے جو نکہ قطب شاہ کا برا بیٹا تھا اس کے باپ کے بعد وی تحت تھیں ہوا۔

ملطان تلی نے تینتیں (٣٣) سال تک محومت کی اور اس کے ٹین بیٹے جشید 'حدر اور ابراہم باب کی وفات کے وقت بتید حیات

# جمشيد قطب شاه بن سلطان قلی

#### شاہ طاہر کی آمہ

جید قطب شاہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لے کر اپنے باپ کی بیروی کی اور فد بب شیعہ کو فروغ ویے میں کوشال ہوا۔ بربان نظام شاہ نے جید کو مبارک باد دینے کے لیے شاہ طاہر کو گولکٹرہ بھیا۔ شاہ طاہر جب کو لکٹرہ کے قریب پنچا تو بادشاہ نے نور چھ کوس کے فاصلے پر ان کا استقبال کیا اور بری عزت کے ساتھ شاہ صاحب کو شمر میں لایا۔ طاہر شاہ نے جید سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بیشہ نظام شاہ سے دوستانہ مراسم دکھے گا۔ اس کے بعد شاہ صاحب اجمد مگر واپس سلے آئے۔

#### عادل شاہی علاقے میں واضلہ

انسیں ونوں بعض وجوہ کی بنا پر نظام شاہ اور عادل شاہ میں تعلقات خراب ہو کھے۔ نظام شاہ کے اکسانے پر جمید قطب شاہ نے زر کثر مرف کر کے اپنے لنگر میں اضافہ کیا اور عادل شائ علاقے میں واخل ہو گیا۔ جمید قطب شاہ نے کائی میں ایک مفبوط قلعہ تعمیر کیا ابراہیم عادل اس نمانے میں داخل ہوگیا۔ جمید قطب شاہ نے کائی میں ایک مفبوط قلعہ تعمیر کیا ابراہیم عادل اس نمانے میں داخل ہوگیا۔ جمید کی قلب شاہ نے اس نے قطب شاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی قطب شاہ نے اس موقع سے فائدہ انحالی اور اپنا تو تعمیر قلعہ معتمد امیرول کے میرو کر کے عادل شاہ کے وہ سرے پر کنوں اور قلعوں پر قبضہ کرنے کا درارہ دکا۔

#### قلعه ابتكر كامحاصره

۔ جیٹیہ تطب شاہ سب سے پہلے قلعہ اہمکر (جو ساخرے قریب واقع ہے) کی طرف روانہ ہوا وہاں پنج کر اس نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ عادل شاہ نے رام راج اور نظام شاہ سے مسلح کر لی اور اسد خال لاری کو نظکر خاصہ کے ہمراہ قطب شاہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس صورت حال سے قلب شاہ بمت پریشان ہوا اور اس نے اپنے قاصد نظام شاہ کی خدمت میں بھیج کر اسے پیغام دیا۔

## نظام شاہ کے نام پیغام اور اس کاجواب

" من نے آپ کی بات پر احماد کر کے اس علاقے کا سرافتیار کیا ہے۔ آپ کے اطلاق و مروت کو دیکھتے ہوئے یہ بات انتائی عجب ہے کہ آپ جمع سے مشورہ کیے بغیری واپس احمد کمر جا رہے ہیں۔ " نظام شاہ نے اس کے جواب میں کما" وقتی مصلحوں کے بیش نظر میں نے عادل شاہ سے صلح کر بل ہے اس لیے میں واپس جا رہا ہوں ' آپ کے لیے میرا مخلصائد مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام توجہ قلعہ کائی کی حافظت پر صرف کریں۔ موسم برسات کے بعد میں آؤں گا دریائے بمورد کی ایک طرف لیمن قلعہ گلبر کہ انتکا اور ساخر دغیرہ پر تمارا قبنہ ہو جائے گا اور دو سرے کنارے کے قلعہ پر شوالا پور اور نلدرک میرے قبنے میں آ جائیں محد"

### قلعه كاكني يراسد خال كاقبضه

تطب شاہ اگرچہ نظام شاہ کی چالاکی اور بہانہ سازی ہے اچھی طرح واقف تھا لیکن وہ پھر بھی اس کے دام میں آگیا اور قلعہ کائی کی حفاظت کی کوشش کرنے لگا۔ اسد خال نے قلعہ کائی کا محاصرہ کر لیا اور تھین ماہ بے عرصے میں کمی نہ کمی طرح قلعے کو فتح کر لیا اہل قلعہ کو تل کرنے کے بعد اسد خال نے اہتکار کا رخ کیا۔

#### قطب شاہ کا فرار اور اسد خال ہے مقابلہ

جید قطب شاہ نے اسد خال کا مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے طلاقے کی طرف دوانہ ہو کیا۔ اسد خال نے اس کا تعاقب کیا چند -مرتبه دونوں لٹکروں میں معرک آرائی مجی ہوئی اور ہر پار اسد خال فریق ٹانی پر غالب آیا۔ آخری پار تعلب شاہ اور اسد خال ایک دو سرے ك سائ آئ وونول ف ائى ائى بمادرى كامظامركااور ايك دوسرب ير كموارك مياره مياره واركيد قطب شاه ك چرب برايك زخم آیا اس کی تاک اور ہونٹ زخی ہو گیا ایر زخم جشد کو زندگی بھر ستاتا رہا۔ کھانے پینے کے وقت اسے بہت تکلیف ہوتی اس وجہ سے قطب شاہ کی کے سامنے مجمی کچر کھایا بیتانہ تھا۔ ملا محمود کی پشین گوئی

خدمت میں عرض کیا "بیه سزمبارک نمیں ہے" باوشاہ نے اس اجمال کی تفصیل ہو تھی تو محدونے بتایا اس سزیں ابتدا تو آپ کو کامیابی ہوگی ، لیکن آ خریص دشمن غالب آئے گا۔ مال و اسباب وغیرہ کے نقصان کے علاوہ آپ کی ناک پر زخم آئے گا" یہ من کر جشید تطب شاہ بت غصم من آیا اور اس نے الامحود کی ناک کواکراسے شریدر کردیا۔

لما محود کو قطب شای دربار میں لے کر آئے۔" لما محود نے جواب دیا" مجھے امجی تک دو سری ناک نصیب سیں ہوئی جب وہ ل جائے گ تومیں بادشاہ کی خدمت میں ماضر ہونے کی سعادت ماصل کروں گا۔

موا اور وہ تقریباً دو سال مک بیار رہا اس کے بعد بیاری کے دوران میں اس کا مزاج اعتدال پر ند رہا۔ وہ ہر ایک سے بد مزاتی سے وی آ آ ذرا ذرا سے تصور ير كى كو تيد كر ديتا اور كى كو تل.

علم ہو میا- اس کے دونوں بھائی اہراہیم اور حیدر مولکنڈہ سے فرار ہو کربیدر جائیے۔ اہراہیم نے اسمی دنوں دا فی اجل کو لیک کما اور حیدر خال عامر جلاكيا.

انقال

مبقید قطب شاہ کی بیاری روز برد تر برمتی چلی ملی اور آخر تپ محرقه کا شکار ہو کر ۱۵۵ھ میں سنر آخرت اختیار کیا اس کی م<sup>ے</sup> عکومت ملت مال اور چند ماه ہے۔

# ابراهيم قطب شاه

كردار

اس فربال روائے شیعہ ندہب کی اشاعت و ترویج میں بہت بدھ چھ کر حصد لیا ' خادت نعم و تدریش وہ اپنی مثال آپ تھا۔ لیکن مزائع کا بہت چڑھ کی است نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بجرموں کے پاؤں کے مزائ کا بہت چڑچا تھا درا ذرائے ہے جرائم پر مجرموں کو بزئی سے برئی سزائم کی انگیوں سے ملیحدہ کر کے ایک برتن میں رکھ کر اس کے سامنے کیے جائیں تاکہ اسے یہ اطمینان ہو کہ مجرموں کو واقعی سزادی کا اس میں مدائم کی سے میں ہوئے کہ ایک برتن میں رکھ کر اس کے سامنے کیے جائیں تاکہ اسے یہ اطمینان ہو کہ مجرموں کو واقعی سزادی کا است میں مدائم کی سے میں ہوئے کا سے میں مدائم کی سے میں سامنے کیا ہے۔

#### ن <del>ب</del> ھريمان کار

وہ کھانڈ بزے اہتمام اور کلف کے ساتھ کھا تا تھا اور اکثر او قات خاصہ کے طاؤموں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتا تھا۔ شکانہ میں چور اور ڈاکو بہت تنے اور ابراہیم تطب شاہ نے اِن بدکرداروں کو ایسا ورست کیا کہ تا جروں کے قابظے بغیر کسی خوف و خطرک وات کے وقت سفر کرنے گئے اور کسی کو کٹیروں کا خطرہ نہ رہا۔

#### قطب شاہی خاندان کی نیک نای

ابراہیم کے عمد حکومت میں بست سے قائل اور مدیر امراء شائی وربار میں داخل ہوئے اور ان کی وجہ سے قطب شائی خاندان ک شهرت اور نیک ٹائ میں بہت اضافہ ہوا۔ جن دنوں ابراہیم قطب شاہ شزاوہ تھا ان دنوں اپنے بھائی کے خوف سے وہ پھانگر میں پاہ گزیز ہوا تھا۔ پھا تحر کے راجہ رام راج نے بڑی آؤ بھکت کی اور ایک حبشی امیر عمرض کی جاگیراہے عزایت کروی۔

#### عنبرخال سے تکرار

یہ مطالمہ ایسانہ تھا کہ عمبرخاں خاموش رہتا۔ اہل و کن کی روش کے مطابق اس نے ابراہیم سے محرکہ آرا ہونے کا ارادہ کیا۔ ایک روز ابراہیم راجہ کے دربار کی طرف جا رہا تھا کہ عمبرنے اسے راستے میں جالیا اور کما "آؤ ہم تم ودنوں آپس میں جنگ کریں تاکہ جو ندہ رہے دی جاگیر کا مالک ہو" ابراہیم نے کما "فرمال رواؤں کو اس امر کا کلی افتیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا حصہ جس کو چاہیں عمالت کر دیں افذا ایسے معاملات میں لڑائی جھڑے کا سوال اٹھاٹا تا مجھی کی ہات ہے۔" عزیر عاقباً

#### <u>عنبر کا قتل</u>

خبرخال عقل کے معالمے میں کورا تھا اس نے اہراہیم تعلب شاہ کی نصیمتوں کی کوئی پردا ندکی ادر اس نے ہرا بھلا کمنا شروع کردیا۔ اہراہیم اس برتمیزی کی تاب ندلا سکا فوراً اپنے تھوڑے سے اترا اور خبرخال کے ساتھ شمشیریازی کرنے لگا۔ اس دوران اہراہیم نے دشمن کے پیٹ پر تکوار کا ایک ایسا وارکیا کہ خبرد ہیں بلاک ہوگیا۔

#### عنبرکے بھائی کا قتل

منر کے بھائی نے جب یہ صورت عال دیکھی تو وہ انتقام لینے کے لیے ابراہیم تطب شاہ سے ششیریازی کرنے آیا۔ تطب شاہ کے ایک لمازم نے جو جنگ کے فن میں بڑا ماہر تھا اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا ابراہیم نے عمر کے نشان لٹکر ہے دکن میں "بیرق نشان" کما جا؟ ب جننہ کرلیا اور اپی قیام کاہ پر چلا آیا۔

#### شاه گر دی

ا براہم آپنے بعائی کی زندگی میں میما محری میں رہا، جمشید قطب شاہ کا انتقال ہوا تو مصطفیٰ خان اور اروستانی مطابت خال ترک اور وو سرے اوائین سلطنت نے جیٹید کے سمن بیٹے کو جس کی عمر صرف وو سال بھی تخت پر بنما دیا، اہل و کن کوید انتخاب پند ند آیا اور انوں نے ملے کیا کہ ابراہیم قطب شاہ کو پہا محر سے بلا کر بادشاہ منایا جائے۔ اہل دکن کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش

## ابراہیم کی گولکنڈہ میں آمہ

مصطفیٰ خال اور صلابت خال نے اپنے اراوے کو عملی جامہ پہنانے کا پورا تیر کر لیا تھا۔ انہوں نے ایراہیم کی طلبی کے لیے رام راج کو ایک خط تکھا رام راج نے ابراہیم کو گو کنٹرہ مجوا دیا۔ جب ابراہیم کو کنٹرہ کی سرمد میں داخل ہوا تو سب سے پہلے مصطفیٰ خال ارد ستانی اس کی خدمت میں حاصر ہوا۔ ابراہیم نے اسے میر عملکی کا منصب عطاکیا مصطفیٰ خال نے ایک ہندو تاجر سے دد لاکھ ہون قرض لیے اور سلفنت و مکومت کا سامان درست کرنے لگا۔

## اہل کو لکنڈہ کی خوشی

مصطفیٰ خال کے میر جملہ ہونے کی خبر کو لکنٹرہ پنجی قو وہال کے سب لوگ بہت خوش ہوئے اور ابراہیم تطب شاہ کی بادشاہت کی طرف راغب ہوئے. صلابت خال نے بھی اپنے وو تمن بڑار ششیر بازوں کو ساتھ لیا اور کو ککنٹرہ سے سرحد کی طرف روانہ ہو کیا- دو سرے امیروں نے بھی کم من باوشاہ کا ساتھ چھوڑا اور ابراہیم تطب شاہ کے گرد جمع ہونے لگے. تھوڑے سے وقت میں ابراہیم کے گرد تقریباً چے ملت بزار سوار جمع ہو گئے اور اس نے کو کلندہ کا رخ کیا۔ جب وہ پایہ تخت کے قریب پہنچا تو بقیہ لوگ بھی اس کے پاس آگ اور جان کی المن كے طالب موئے-الغرض تمام الل كو لكنده دل و جان سے ابرائيم كے ساتھ مو كے-

قران کی- ایراہیم نے اس روز بارہ بزار طلائی بون غریول عمادوں اور مسکینوں وغیرہ میں تعتبیم کرے رعایا کو خوش کیا۔

## نظام شاہ سے معاہدہ

ایراہیم نے عمر خال کے نشان لنکر کو اپنے لیے مبارک سمجھا اور اس وجہ سے اسے اپنی بادشاہت کا نشان خاصہ بنایا- بادشاہ نے اپن بمن كومصلى خال ك فكاح على وى ويا اور اس طرح مصلى مى صاحب قوت واختيار موكيا- ابرائيم قطب شاه ف حن نظام شاه سه يه مطبوہ کیا کہ ووٹوں باوشاہ اپنی متھدہ کوششوں سے محبرکہ اور ایسکر کے قلعوں پر تبضہ کرلیں۔ اور اول الذکر قلعہ تھاب شاہ کے حوالے کر دیا اور دو مرے پر نظام شاہ قابض ہو گیا۔ گلبرگه کامحاصره

میا تو تعلب شاہ کے دل میں خیال آیا کہ کمیں نظام شاہ زیادہ قوت حاصل کر کے اس کے لیے یاعث زحمت ثابت نہ ہو۔ قعلب شاہ نے اپنا تمام سازوسالمان میدان بنگ ی عمل جمو از اور آدهی رات کے وقت کو کلنزه کی طرف رواند ہو گیا، نظام شاہ اکیا گلبرک کو فتح ند کر سکا تمااس کیے وہ بھی احمر محرکی طرف واپس چلا گیا۔ ان تمام واقعات کی تفسیل نظام شابی تذکرے میں بیان کی جا چکی ہے۔

#### احد نگرىر لشكرىشى ·

کی و توں بعد برید شاہ ' رام راج اور عادل شاہ نے باہمی اتحاد سے نظام شاہ پر لفکر کشی کی۔ تطب شاہ نے حملہ آوروں کی قوت و شوکت دیکی کر انہیں کا ساتھ دیا اور ان کے ہمراہ احمد محر روانہ ہوا۔ قلعہ احمد محر کا کا صوبا کیا وہ مرے فرماں رواؤں کے ساتھ قطب شاہ نے بھی اس محاصرے میں شرکت کی۔ جب اس قلعے کی فتح ہونے کا وقت قریب آیا تو قطب شاہ نے حسب سابق ستم عمر فی کا مظاہرہ کیا اور اپنا تمام سامان میدان جنگ بی میں چھوڑ کر احمد محرسے بھاگا اور سنرکی منزلیس طے کرتا ہوا واپس آئیا۔

### نظام سے دوستانہ تعلقات کی تجدید

تظب شاہ کی میہ حرکت رام راج اور عادل شاہ کے لیے سخت مایوس کن ظابت ہوئی اور وہ پریشان ہو کر احمد کرے واپس چلے آئے۔
اس کے بعد قطب شاہ نے نظام شاہ سے دوبارہ مراسم استوار کر لیے۔ قطب شاہ کی بٹی بی بی جمال سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
ظام شاہ نے میہ ورخواست اس شرط پر قبول کر لی کہ قطب شاہ اس کے ساتھ عادل شاہ سے معرکہ آرائی کرے اور کلیان کا قلمہ عادل شاہ سے معرکہ آرائی کرے اور کلیان کا قلمہ عادل شاہ سے متابعہ نکال لیے۔ قطب شاہ نے یہ شرط متھور کر لی۔

#### فلعه كليان كامحاصره

ا الاہ میں تطب شاہ کو لکنڈہ سے اور حسن نظام شاہ احمد کر سے روانہ ہوا کلیان کے قریب دونوں فرمال روا ایک دو سرے کے ملے تو شادی کا جشن منعقد ہوا اور عقد کی تمام رسومات اوا کی سکئی۔ اس کے بعد دونوں فرمال رواؤں نے قلعہ کلیان کا محاصرہ کر لیا۔ رام اخ عادل شاہ 'قال خال اور امیر برید نے ہاہمی اتحاد سے ان دونوں کا مقابلہ کیا جسیا کہ حسین نظام شاہ کے طالات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ قطب شاہ کو لکنڈہ روانہ ہو کمیا اور اس کے بعد حسین نظام نے بھی بغیر قلعے کو سرکیے ہوئے احمد مگرکی راہ لی۔

### دل شاہ وغیرہ سے جنگ

۷-۷۱ ھے میں ابراہیم قطب شاہ نے عادل شاہ اور نظام شاہ سے جنگ کی آخر الذکر دونوں فرمال رداؤں کے ساتھ رام راج مجی تھا۔ ب شاہ ابھی کو لکنڈہ پہنچا بھی نہ تھا کہ مصلفیٰ خال اردستانی نے جو بھیہ بادشاہ سے ڈرتا رہتا تھا۔ طواف حرمین شریفین کے بہانے سے ب شاہ سے علیحدگی افتیار کر لی اور راہتے ہی سے جدا ہو کر عادل شاہ سے جا طا اور اس کے طازمین میں داخل ہو گیا۔

### ام شای سلطنت میں انتشار

مرتضی نظام شاہ کی محکومت کے ذمانے میں اس کی والدہ کے اثر و افتدار کی وجہ سے نظام شاہی سلطنت اختثار کی نذر ہو تی عادل ی سپ سالار محثور خال نے اس واقعہ سے فائدہ افعالیا اور نظام شاہی سرصد پر پہنچ کر اس نے قلعہ وارور اور کی نظام شاہی پر ممنوں کو پہ قبضے میں کر لیا۔ مرتضیٰ نظام نے اپنی والدہ کو کر فمار کر کے ایک قلعے میں نظر بند کر دیا اور ملاحسن تبریزی کو خان خاناں کا خطاب دے جمیٹوا مقرر کیا اور اے قلعہ دارور کی طرف روانہ کیا۔

#### قطب شاه کی دارور کو روانلی

اس واقعه ر مرتقعی نظام شاہ نے ایک قاصد بھیج کر قطب شاہ سے بھی مدد کی ورخواست کی۔ قطب شاہ نے یہ ورخواست منظور کر لی اور تشکانہ کا لکار لے کر جلد از جلد قلعہ دارور کی طرف روانہ ہو گیا۔ نظام شاہ نے تعلب شاہ کے پینچے سے پہلے عی قلعہ دارور کو انتیار ك تحور خال كو تل كر ديا اور عادل شاي علاقے من واخل مو ميا.

قطب شاہ اور نظام شاہ میں نارا صُگی

نظام شاہ کے ساتھ تطب شاہ محی عاول شاق علاقے میں وافل ہوا- ووٹول فرمال رواؤل نے پہلوب پہلو خیے نصب کے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ علی عادل نے شاہ طاہر کے بیٹے شاہ ابوالحن کو نظام شاہ کے پاس بھیجا اور قطب شاہ کو وہ خط جس میں عادل شاہ کی بمی خواتی اور دوئی کا اظمار کیا گیا تھا اسے و کھایا- خان خانال نے اس خط کے مندرجات کی تصدیق و توثیق کی انظام شاہ کو تطب شاہ پر بہت غصر آیا اور اس نے تھم دیا کہ قطب شاق بارگاہ کو بریاد و تاراج کر دیا جائے۔ قطب شاہ کو جب صورت حال کی اطلاع ہوئی تو وہ فوراً ہی کو کنڈہ کی طرف روانه ہوا۔

# قطّب شاہ کا فرار اور نظام شاہیوں کی ہنگامہ آرائی

نظام شای تشکرنے قطب شای بارگاہ کو بریاد و کاراج کیا اور تشکانہ کی سرحد تک قطب شاہ کا تعاقب کیا اور تقریباً ڈیڑھ سو قطب شا کی تھیوں کو مکر فقار کیا رائے میں اہراہیم قطب شاہ کے برے بیٹے شمزادہ عبدالقادر نے جو بہت می جوشیلا اور بمادر جوان تھا اپنے باپ ¿ کها. "نظام شاہیوں نے ہمارے لشکر کو بہت زیادہ نقصان پنچایا ہے اس لیے اگر اجازت ہو تو میں کمین گاہ میں روپوش ہو کر دشن پر جیج ے تملہ کروں۔"

شنراده عبدالقادر كاقتل

قطب شاہ نے اپنے بیٹے کی بات کا مطب غلط لیا اور بید سمجما کہ عبدالقادر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لینا جاہتا ہے، تطب شاہ نے یہ خیال کیا کہ چند برے برے تعلب شاق امیر بھی مبدالقاور کے ساتھ سازش میں شریک ہیں۔ داستے میں تو تعلب شاہ نے بیٹے کی بات کا كونى جواب ند ديا ليكن كو لكثره بيني كراس قيد كرديا اور بعد من زهردك كرموا ديا-

## برار پر چنگیزخان کی نظر

کیا۔ قطب شاہ نے عادل شاہ سے لما قات کر کے میر ارادہ کیا کہ عادل شاہ کی مدد سے قال خال کی مدد کی جائے۔ چنگیزخال کو اس کا علم ہو کیا اور جس وقت تلعب شاہ اور عادل شاہ اپنے اپنے ملکوں سے روانہ ہوئے تو چنگیز خان نظام شاہ کو ساتھ لے کر عادل شاہی ملک میں آ بہنچا اور بادشاه کوبیه پیغام دیا۔

#### نظام شاه اور عادل شاه میں معاہدہ

تھب شاہ اور نقال خان کا ساتھ دینا تمہارے لیے کمی طرح منامب شیں ہے۔ نظام شاہ کی دو تی کو ان سے داموں بچنا تمہارے حق میں مصر ہوگا۔ عادل شاہ نے شاہ ابوالحس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے قطب شاہ کی جگہ نظام شاہ سے ملاقات کی ان دونوں فرمال رواؤں نے آپس میں ملے کیا کہ نظام شاہ برار اور بیدر کو فتح کرے اور عادل شاہ کرنا تک کا آنا حصہ اپنے قبضہ میں کر لے جس کا محصول بیدر اور برار کے محصول کے برابر ہو اور قطب شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تطب شاہ نے اپنی فوج کا ایک حصد تقال خال کی مدد کے لیے رواند کیا نظام شاہ نے برار کو فتح کر لیا اور بیدر کے محاصرے می معروف ہوگیا۔ بیہ صورت حال دکھ کر تطب شاہ کو اپنی برادی کا اندیشہ ہوا۔ اس نے اپنے میر جملہ میرزا اصفمانی کو نظام شاہ کی خدمت بمی رواند کیا اور ایک چال چلی کہ چگیز خال نظام شاہی حکومت سے علیحدہ ہوگیا۔ بیں۔،

ابرائيم تطب شاه نے بتيس (٣٢) سال اور چند ماه تك حكومت كى بھاگ ڈور سنجمالي.

# محمرعلى قطب شاه

### تخت نشيني

جب ابراہیم قطب شاہ کا انقال ہوا تو اس کے تمن بیٹے بتید حیات تھے۔ جن کے نام یہ ایں 'محمر قلی 'خدا بندہ اور سلیمان علی- ان تیزن مِي محمد قل سب سے برا تھااي ليے وہ اپنے باپ كا جائين ہوا۔ عمر قلى بارہ سال كى عمر ميں تخت نشين ہوا اور شاہ ميرزا اصنماني كى بني سے شادی کی۔

#### نظام شاہ سے دو بتی

شاہ میرزا اصنمانی ایرا ہیم قطب شاہ کے حمد حکومت میں میر بھگی کے منصب پر فائز رہ چکا تھا۔ محمد تلی نے شاہ میرزا کے مشور دن اور نصل کے جمل کرتے ہوئے فکام شاق فاندان کے ساتھ دوستانہ مراسم پیدا کیے اور اجمد محرکے سید سالار سید مرتضی سرواری کی مدد کے لیے عادل شاہی علاقے کی طرف روانہ ہوا- اور شولا پور اور شاہ ورک کے تقلعوں کو مفتح کر کے نظام شاہی امراء کے حوالے کیا-قلعه شاه ورك كامحاصره

اس کے بعد نظام شاہ کی مدد سے محمد تل آگے بیعما تاکہ محبر کہ اور آہنکر کے قلموں پر بتبند کر لے۔ قطب شاہ سزی مزلیس مے کر' ہوا سید مرتقنی سے جاملہ بچا پور ان دنوں داغلی انتشار اور خانہ جنگی کاشکار ہو رہا تھا۔ محمر قلی نے نظام شای امیروں کی اعانت سے قلعہ شا ورك كالحاصره كرليا-

## محمه آقاتر کمان کی بهادری

اس قلع کا تعاتید ار محمد آقا تر کمان تھا۔ اس نے وشمن کی مدافعت کرنے میں بیزی کوشش کی اور بمادری و جرات کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اور قطب شای اور نظام شای فکروں کے بحت سے باہوں کو توپ و تفک سے بلاک کیا۔ نظام شاہوں اور قطب شاہوں نے جب سے مورت مال دیمی تو انموں نے آپس کے مشورے سے بیا مے کیا کہ شاہ ورک کا محاصرہ ترک کر کے بھا پور کا رخ کرنا جاہیے۔ پیجا بور کا محاصرہ

اس کے بعد متذکرہ بالا دونوں لفکر بھا ہور مینچ اور انہوں نے شہر کا کامرہ کر لیا۔ اگر چہ شہر کو فٹے کرنے کے لیے بے انتا کو عش کی گئ کین کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور محاصرہ طول تھنپہ آگیا۔ قطب شاہ محاصرے کی اس طوالت سے سخت پریشان ہو کیا۔ قطب شای امیروں نے پوشاہ کی بے ریصانی ویکھی تو انسوں نے فورا بادشاہ سے کما پرانے زمانے سے سلاطین دکن عمل میر رسم چلی آ ری ہے کہ جب کوئی بادشاہ کمی و حمن پر کوئی حملہ کرتا ہے اور اے اس میں کمی دو مرے بادشاہ کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بادشاہ جس سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے بذات خود سفر کی تکالیف برداشت کر کے اعامت کے لیے آتا ہے۔ نظام شاہی تطب شاہی اور عادل شاہی خاندانوں نے بیشہ ای اصول پر عمل کیا ہے یہ حضور کی شمان اور و قار کے بالکل طلاف قماکہ آپ شاہ میرزا کے کئے پر نظام شاہی امیروں کے واسطے سفر ک زمت انماتے۔

#### شخر گلبرگہ کاارادہ

۔ امراء کی اس مختلو سے باوشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے گولکنڈہ واپس چلے جانے کا پورا ارادہ کر لیا۔ سید مرتفنی کو جب قطب شاہ کے

اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے کہل کی اور خود عی بادشاہ سے کما، "بہتر یک ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے ملک کو واپس بطے جائیں. میں عادل شاہ کے مرحدی پر گئوں کو اپنی ایف ہونو دی کی جاہتا اور شاہ کے مرحدی پر گئوں کے اپنے اپنے در میں گئے ہوئے کہ اور گئیرگد کے قریب پہنچ کر سید امیر دسل اسر آبادی المفہور بہ مصطفیٰ خال کو سر لنکر مقرد کیا اور المجبور ہے ساتھ اس مقام پر تسخیر گلبرگد کے لیے چھوڑا اور خود اپنے محل کو سر لنکر مقرد کیا اور است ہزاد سوادول اور لاتعداد ہاتھیوں کے ساتھ اس مقام پر تسخیر گلبرگد کے لیے چھوڑا اور خود اپنے محصوص ساتھیوں کے مراہ کو کئیڑہ کہ کے لیے چھوڑا اور خود اپنے محصوص ساتھیوں کے مراہ کو کئیڑہ پہنچ ممیا۔

شاه میرزا کی گرفتاری اور وفات

تعلب شاہ مشاہ میرزا سے تبیدہ خاطر ہو کیا اور اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ پچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے سعاف کر دیا اور یہ عظم دیا کہ شاہ میرزا کو اصفمان پنچنا نصیب نہ ہوا کھم دیا کہ شاہ میرزا کو اصفمان پنچنا نصیب نہ ہوا اور راہتے ہی میں اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اور راہتے ہی میں اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔

مصطفیٰ خاں اور دلاور خاں حبثی کی جنگ

مصطفیٰ خال نے حسن آباد مگبر کہ کے نواح میں قیام کیا اور یہال کے اکثر پر کنوں پر قابض ہو کیا جب یہ خبر بھا پور پنجی تو دلادر خال عبی ایک ذیروں کے دارو خال جاری دہا او عبی ایک دیروں کے دارو خال کا لیہ ہماری دہا او مصطفیٰ خال بحال ہماری دہا او مصطفیٰ خال بحال جاری ہماری دہا او مصطفیٰ خال بحال جاری دیگر اس مصطفیٰ خال بحال جاری مصطفیٰ خال بحال جاری مصطفیٰ خال بحال ہماری کے تقریباً ایک سو تمیں ہاتھ اور بہت ساسان اپنے تینے میں کر لیا اس گزاؤں کے بعد عادل شادی اور قطب شادی خال میں مسلم ہو کی اور آج جب کہ اس معرک کو درے اٹھا کیس سال گزر بچکے ہیں لیکن اب بھی ان دونوں خاندانوں میں عجب کا جذبہ ہے جو پہلے کہی تھا۔

قطب شاہ کی بمن کی شادی

خواجہ علی شیرازی الخاطب بہ ملک التجاریجا پور کے امراء کی ایک جماعت کے ساتھ گولکنڈہ آیا اور اس نے قطب شاہ کی بمن کے ساتھ ابراہیم عادل شاہ ٹانی کے عقد کا پیغام دیا۔ قطب شاہ نے یہ پیغام منظور کیا اور جشن منعقد کر کے اپنی بمن کو بیجا پور روانہ کر دیا۔ بھاگ متی سے عشق

اپی محومت کے ابتدائی دور میں محمد تلی تطب شاہ ایک بازاری مورت پر جس کا نام بھاگ متی تھا عاشق ہوا اور ایک بڑار سواردن کو اس مورت کے حلقہ ملازمین میں داخل کر دیا تاکہ وہ امیروں کی طرح دربار میں آمد و رفت رکھ سکے۔ اس زمانے میں گوکنڈہ کی آب د ہوا سے لوگ نتخر ہو گئے اور اس شمر کی سکونت کو ترک کرنے کی سوچے گئے۔ محمد قلی نے اس شمرے چار کوس کے فاصلے پر ایک نا شمر تعمر کروایا اور اس کا نام "ہماگ گھر" رکھا۔

سیوروں بھاگ مگر کی تغییر یہ شرا بی متعدد خوبوں کی دجہ سے اپی مثال آپ تھااس لیے محمد تلی نے اسے اپناپایہ تخت قرار دیا شرکانام چونکہ بازاری مورت سیرسرا بی متعدد خوبوں کی دجہ سے اپنی مثال آپ تھااس لیے محمد تلی نے اسے اپناپایہ تخت قرار دیا شرکانام چونکہ بازاری مورت

کے نام پر رکھائیا تھا اس لیے بکھ دنوں بعد محد تلی اپنے کیے پر نادم ہوا اور اس کانام بدل کر "حیدر آباد" رکھ دیا محراس تبدیلی کاکوئی اثر نہ ہوا لوگ اس شرکو ہماگ مگر ہی کتے رہے۔ یہ شربانی کو س کے فاصلے پر چمیلا ہوا تھا، آب و ہوا کے لحاظ سے یہ شرواتع بے نظیر ہے اور عوام و خواص سبحی کو پہند ہے۔ یمال کے اکثر ہازار ندی کے کنارے واقعی میں اپزاروں کی دونوں اطراف میں ندیاں بھی میں اور ہر ندی کے دونوں کناروں پر سایہ دار درخت ہیں۔ تمام ہازاروں کو چونے اور چھرے تھیر کیا گیا ہے شامی محلات اپنی تقیر کے کاظ سے ب

## تلنگ' دونگ اور دبنگ کے علاقے

الل بندكي قديم كلبول يمي لكما ہے كہ تين طاقے آب و ہوا كے لحاظ سے آئيں يمي مشاب بين ان كے نام يہ بين. عمك ور مك اور وبنگ- تنگ سے مراد تلکانہ ہے جو جونی بندوستان میں واقعہ ہے اور قلب شاہوں کے تینے میں ب وونک بنگال کو کتے ہی اور وبنگ ے مراد وہ علاقہ ہے جو ان دونوں مکول کے درمیان واقعہ ہے۔ اس علاقے کو کوئی مسلمان غربال ردا آج تک تنخر نس کر کا جمد تل قلب شاہ کا ارادہ تھا کہ وہ اس علاقے کو فتح کرے اس وج سے يمال كا حاكم جس كا نام "بايا بلندرا" تھا ائى سلطنت ك ايك دور دراز جمع من بناه گزیں ہو گیا۔

#### ایک عجیب و غریب واقعه

ے اہراکی او فی جگہ پر جے "نمات کھاٹ" کہتے تھے ایک شاہی محل تھا یہ محل عام طور پر بند رہتا لیکن جب بادشاہ یمال تشریف ٢١ ب تواس کل کے دروازے کول دیے جاتے ہیں۔ سودا گرول کا قافلہ

ایک وفعد کاؤکر ہے کہ مسافر سوداگروں کا ایک قاظم چاندنی رات میں نملت کھاٹ کے محل کے قریب سے گزرا- سوداگروں کی ایک جماعت نے جس میں عور تیں بھی شال تھیں محل کا تالاقوڑا اور اندر داخل ہو مصحے اور آرام سے شراب کی محفل منعقد کی محل کے شاہق مانظول کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے اہل قافلہ کو نمایت نرمی سے منع کیا لیکن ان لوگوں نے محافظوں کی بات نہ مانی اور محل کے

دروازے اندرے بھر کرلے۔

مع ہوئی تو تحل کے محافظ شرش داخل ہوئے اور بادشاہ سے سوداگروں کی شکایت کی۔ محمد قلی قطب شاہ کو سوداگروں پر بہت غسر آیا اور اس نے تھم دیا کہ ان سب کو فورا تھ تیخ کر دیا جائے۔ چو تک یہ سوداگر غریب لینی غیر مکی تھے اس کیے اہل دکن کو موقع ملا اور انموں نے احد محر کی طرح بمال بھی خوب بنگامہ باکیا بچارے خریوں کو قل کیا اور ان کا تمام مال لوث لیا۔

محمر کی قطب شاہ کو جب اس قبل و غارت کری کی اطلاع کی قو اس نے شرکے کو قوال سے بری مخی سے باز پرس کی- بادشاہ نے اپ

مقربین خاص کو بھیج کر اہل و کن کی سرونش کی' بتایا جاتا ہے کہ صرف آدھ گھڑی میں تقریباً ایک سوغربیوں کو قتل کیا گیا۔ اور ان کے مکافول کو لوٹا گیا۔ بھاگ محر میں قیامت کا ماہنگامہ تھا پیچارے غریبوں کو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کس وجہ سے ان سے ناراض ہے۔ بھائیوں سے <u>محبت</u>

محمر کی قطب شاہ میں چند باتمی ایک تھیں جو بہت کم بادشاہوں میں پائی گئی ہیں۔ اول سے کہ اے اپنے بھائیوں سے ب بناہ عبت تمی وہ انسی ہرونت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور بغیر کمی خوف و خطرکے ان کے ساتھ ملتا جاتا تھا۔ تطب شاہ کے بھائی بھی اس کا رویہ دیکھ کر بزی مریانی اور خلوص سے پیش آتے تھے. تمیں سال کے عرصہ میں محمد قلی قطب شاہ ایک بار مجی اپنے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوا یہ بات الى ب جو ہر يادشاه ميں نميں پائى جاتى۔

#### مير محد مومن استر آبادي

سر مد رس ریس میر مد میر مومن استر آبادی پیش سال تک محمد آقی تقلب شاه کے عمد میں دیکل السلطنت رہے۔ میر سومن کے بردگ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں معزز و حرم تنے۔ میر صاحب دنیادی اور دیوی امور میں فاضل اجل اور بزرگ تے شعر و شاعری کے انہیں کائی لگاڈ تھا۔ ان کے اشعار زبان زد فاص و عام بیں۔ محمد آقی تقلب شاہ کو میر صاحب سے بہت زیادہ عقیدت تھی اس نے تمام معاطات حکومت میر صاحب کے برد کر رکھ تنے اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ میش و عشرت سے زندگی برکری رہا۔

معاطات حکومت میر صاحب کے برد کر رکھ تنے اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ میش و عشرت سے زندگی برکری رہا۔

معاطات میں معاصلات کا مسل

عمادشابی خاندان

## فتخ الله عماد الملك

د کی فرمال رواؤں کے حالات کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح اللہ عماد الملک بجا بور کے کمی غیر مسلم کا بینا تھا۔ وہ بھین می کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں کر فار ہو کر ملک برار کے سید سالار خان جمان کے غلاموں کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ وہ نمایت ی ذین اور بلا کا محتی تھا اس وجہ سے اس کا شار خال جمال کے مقربین خاص میں ہونے لگا۔

خان جمال کے انتقال کے بعد فتح اللہ عمل الملک جمنی سلاطین کے خلاموں کی جماعت میں داخل ہو ممیا سلطان محمہ شاہ جمنی کے عمد حکومت میں اس نے بربی رقی کی اور خواجہ کاوال کی عنایت سے عماد الملک کا خطاب حاصل کیا· اور ملک برار کا ب سالار (مر لشکر) مقرر ہوا ۸۹۲ھ میں عماد الملک نے خود محاری کا اعلان کر کے برار میں اپنے نام کا خلبہ اور سکہ جاری کیا۔

اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین اس کا جانشین ہوا اور براز پر حکومت کرنے لگا۔

## علاؤ الدين عماد الملك

#### "شاه" كاخطاب

محمد آباد برید ریر جملم سلطان محمود بمن امیربرید کے موکل کی قید سے فکل کر علاؤ الدین کے پائی پناہ کزیں ہوا، علاؤ الدین نے سلطان محمود کو ساتھ لے کر 4 آل میں حال کا ۲۲ میں کر لگا ہے ۔ ، ، کا معال میں یہ ہے تھے کھی کا رہا ہے میں میں میں میں میں میں ا

محد آباد بیدر پر تملہ کیا تاکہ امیر برید کو فکست دے کر اصل دارث کو تخت نشین کیا جائے۔ اس معرکے میں نظام شاہ نے امیر برید کا ساتھ ویا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ سلطان محمود میں لڑائی کے دوران میں امیر برید سے جا ملا اور عماد الملک ناکام و نامراد والی کادیل ب

#### اميربريد كاب

## برہان نظام شاہ سے معرکہ آرائیاں

علد الملک نے رفتہ رفتہ ان دونوں تلحق پر تبند کر لیا اور یہ قلع اپنے قابل احتمد امیروں کے پرد کر دیے۔ خداد ند خال حبثی کے بیٹے فراد کے کر بربان تظام شاہ عاد الملک کے بیٹے فراد کے کر بربان تظام شاہ عاد الملک کے خلاف ہوگی۔ ان محرکہ آرائی ہوئی۔ اس میران جنگ میربار عاد الملک کو فکست ہوئی اس نے مدین جنگ سے بھاگ کرکاویل عمل بنا ہاں۔

میران به می بیان مرکب قلعول پر قبضه ماہور اور را مرکب قلعول پر قبضه

ای زمانے میں عماد الملک نے اسلیل عادل کی بمن سے شادی رجائی۔ عادل شاہ ان دنوں راجہ بجا محرک ساتھ معرک آرائیوں می معروف تعاقبذا عماد الملک نے ماہور اور را محرک قلموں پر بعند کرلیا.

#### نظام شاہ ہے ایک معرکہ

محاد الملک نے ۱۹۳۰ میں مائم بربان پور میرال محمد شاہ کی اعانت سے بربان نظام سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا فریقین می زبردست جنگ بوئی۔ جس میں بربان نظام غالب آیا اور اس نے عماد الملک اور میرال محمد شاہ کے ہاتھیوں اور توپ خانے پر ببعث کر لیا یہ دونوں ہادشا، میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔

برار میں سلطان بمادر کے نام کا خطبہ

عادل شاہ ان ونوں راجہ عام مرک بنگاموں کی وجہ سے سخت پریشان تھا اس لیے عماد الملک اور میران محمد شاہ سلطان بمادر مجراتی کے

جلد چهارم ساتھ بناہ گزیں ہوئے سلطان بہادر دکن کو دیم کرنے کے خیال میں تھا۔ اس نے اس موقع کو ننیمت سمجھا اور ایک زبردست للكر لے كر بربان ہور کے واستے سے برار آیا۔ عماد الملک نے جب سلطان بماور کا بیر روید دیکھا تو اس کو اپنے اوادے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عماد

الملك كو مجوراً سلطان بهادركي اطاعت كاوم محرمان اور اس طرح برار مين سلطان مهادرك نام كاخلبه وسكه جاري موكيا. عاد الملك نے بربان بور كے فرمال روا ميرال محد شاہ كى مدد سے جو كھ كيا اس كا تذكره مناسب جك ير آ چكا ب عاد الملك دولت آباد ے برار چلامیا اور میرال محد شاہ این ملک واپس آمیا

علادُ الدين ك انقال ك بعد اس كابرا بينا دريا عماد الملك باب كا جانشين جوا-

#### دريا عماد شاه

وریا عماد شاہ نے تخت نشین ہوتے ہی نظام شای خاندان سے ایسے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی- اس نے اپنی بنی دولت شاہ کا حسین نظام شاہ کے ساتھ بیاہ کر دیا۔نظام شاہیوں سے دو تی اور خلومی کا رشتہ جو ڑا- دریا عماد شاہ نے اپنے عمد حکومت میں نمایت اظمینان اور ب فکری سے وقت گزارا اور ای عالم میں سنر آخرت افتیار کیا۔ وریا عماد شاہ کی وفات کے بعد اس کا کم میں بیٹا برہان شاہ تحت نشین ہوا۔

## بربان عماد شاه

#### بقال خال كااقتدار

بربان عماد شاہ تخت نشینی کے وقت چونکہ تم من تھا اس لیے نقال خال وکنی نے جو جمنی خاندان کا غلام تھا بہت اقتدار حاصل کرلیا اور بادشاہ پر غالب آعمیا- نقال خال نے ابراہیم تطب شاہ اور برہان پور کے فاروتی تحکمرانوں کی مدد سے بڑی قوت و شوکت حاصل کی اور برہان عماد شاہ کو قلعہ پر تالہ میں نظر بند کردیا- نقال خال نے ملک میں اپنے نام کا خطبہ و سبکہ جاری کیا۔ وہ بہت ہی بهادر اور فراخ دل انسان خا-مرتضي نظام كااراده تسخيربرار

نقال خال نے بربان عماد شاہ کو حکومت سے علیحدہ کرنے کے بعد عماد شاہی خاندان کی اس حد تک مخالفت کی کہ مرتعنی نظام نے برار کو د پھے رہے کے ارادے سے اس ملک میں قدم رکھا۔ نقال خال نے مجبور ہو کر علی عادل شاہ سے مدد کی درخواست کی 'خوبی قست سے اس ك يد ورخواست منظور بوئي - نظام شاه كوجب اس كى اطلاع فى تو وه اين والده خوزه الايل كم مشور عسد وايس آيا

## برار پر نظام شاہی حملہ اور تفال خاں کی شکست

•٩٨٠ ك آوا تريس نظام شاه نه چربرار كو في كرن كااراده كيا اور بهان عماد كو آزاد كرداني كم بمان برار پر حمله كرديا- مقال خال بہت پریشان ہوا اور اس نے ابراہیم قطب شاہ سے مدو کی ورخواست کی۔ قطب شاہ نے تلنگانہ کا لفکر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا قال خال نظام شای سید سالار چنگیزخال کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبردست جنگ ہوئی جس کے نتیج میں نقال خال کو فکست کا سد ریکمنا پرا۔ قلعه يرناله كامحاصره

فکست کے بعد تقال خال ایک مدت تک جنگلوں میں آوارہ محومتا رہا آخر کار اس نے قلعہ پر نالہ میں پناہ لی- اس کا بینا ششیر الملک تلعد کاویل میں بناہ کریں موا نظام شاہ نے قلعد پر نالہ (جو مہاڑ پر واقع ہے اور جے فیح کرنا بہت مشکل ہے) کا محامرہ کر لیا۔ چیکیز خال نے بادشاه کواس ارادے سے منع کیا اور قلعہ کے محافظوں کو ردپے چیے سے اپنا راز وار بنالیا۔

ابل قلعه كااقدام

الل قلعد كامرك كى طوالت اور مختى كى وجد سے سخت ريشان ہوئے- انهوں نے قطع كے برج و بارہ سے كمندول كے ذريع ينج اتر کر چنگیزخال کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو نظام شاہیوں نے منعوبوں اور جاگیروں سے نوازا اہل قلعد نے جو اپنے ساقیوں کا ب حال سنا تو وہ بھی کمی نہ کمی طریقے سے قطعے سے باہر نکل آئے۔ اور چنگیز خال کے توسط سے نظام شاہی مرکار سے عمدے اور جاکیری عامل کرنے <u>تک</u>ے۔

#### تفال خال کا فرار

اس صورت حال کا میہ بتیجہ لگلا کہ اہل تلعہ کے توپ اندازوں اور آتش بازوں کی تعداد بشکل بارہ رہ گئی۔ نظام ثاہیوں نے اس واقعہ ے پورا فائدہ اٹھایا اور مورچل کو قلعے کی ویوار کے قریب لے جاکر اپنی توپوں سے دیوار میں شکاف کر دیا۔ قلعے میں کوئی تجربہ کار سپای موجود نہ تھا اس لیے چکیز فال کے لشکر فاصہ کے اٹھا میس ساہوں اور ایک تو پی نے قلعہ کے بینچ جاکر زیند لگایا اور اور جڑھ گے۔ خاص منصب دار نے بگل بجایا اور خاص منصب دار کا بگل من کر نقال خال نے سمجما کد چکیز خال قلعے کے اندر واخل ہو کیا۔ وہ بت ریشان ہوا اس نے قلع کا پچھلا دروازہ کھولا اور جنگل کی طرف بھاگ کیا ہے واقعہ ۹۸۲ھ کا ہے۔ گر فبآر کی

#### خدت میں ہیں ہے. تقال خال اور اس کے ساتھیوں کی رحلت

ای دوران میں قلعہ کا دیل بھی فتح ہوگیا اور تقال فال کا بیٹا شمشیر الملک بھی کر فآر کر لیا گیا۔ نظام شاہ نے نقال فان مشیر الملک اور بہان محاد شاہ کو مع ان کے متعلقین کے اپنے ملک کے ایک تلع میں بجوا دیا جہاں ان سب نے ایک بی رات میں دائی اجس کو لیک کی . بہن محاد شاہ کو مع ان کے متعلقین کے انگوں کے ایک براک کیا۔ بہنوں کا بعض لوگوں کا بیان ہے کہ تظام شاہ کے تھم کے مطابق متذکرہ بالا قیدیوں کو گھ مکونٹ کر ہال کیا۔ بہنوں کا خیال ہی ہے کہ تقل کر دوا ذوں کو مقفل کر دیتے تھے ، اس کا دوائی سے کا خلال کا یہ مقصد تھا کہ قیدیوں سے رقم حاصل کریں لیکن ان لوگوں کے پاس بھوٹی کو ڈی بھی نہ تھی۔ نتیجہ بید لگا کہ محافظ دن بدن مد سے نظام کو گا کہ دن دن مد سے نتیجہ بید لگا کہ محافظ دن بدن مد سے نیادہ شختیاں کرنے گئے۔

ایک رات جب کہ بت گرم ہوا چل ری تھی تمام قیدیوں کو جو تعداد میں چالیس تنے ایک کو نمری میں بند کر دیا گیا، گری اور ہوا کی ، کی کی وجہ سے بیر سب قیدی دم محفنے کی وجہ سے مرکے۔ محافظوں نے مئے جب کو نمری کا دروازہ کھولا تو انسیں کوئی زندہ نہ ملا، قصد مختر کہ محاد شاہی اور نقال خاتی حکومتوں کا اس طرح خاتمہ ہو گیا اور ان کے خاتدانوں کا کوئی فرو بھی باتی نہ رہا۔ بريد شابى خاندان

## قاسم بريد

زر نظر آرج کی الیف کے وقت تک برد شاق خاندان کے سات بادشاہ کے بعد دیگرے عومت کر چکے تھے۔ اس خاندان کا بانی قاسم برید تماجو ترک کرجی غلاموں کی جماعت سے تعلق رکھا تھا۔

#### غلامی ہے امارت تک

دیا۔ قاسم بڑا بمادر اور دلیرانسان تھا اے خوش محلی اور موسیقی ہے مجمی بری دلچی تھی' وہ کی سازوں کے بجانے میں ممارت رکھتا تھا. محد شاہ فاردتی کے عمد میں قاسم امراء کے گروہ میں واخل ہوا۔ اور اسے ولایت پائین اور جالنہ کے درمیانی علاقے کے لوگوں کی بنگار آرائی کو فرو کرنے کے لیے مقرر کیا کیا۔

مرہٹول سے جنگ

یہ بافی مریشر قوم سے تعلق رکھتے تھے جن کی سرکٹی کا زمانہ مشہور تھا۔ قاسم نے باغیوں فویزی امچی طرح دبایا اور اس کامیابی کی وجہ ے اس کی بہت شرت ہوئی۔ اس معرے میں مروثوں کا مردار سلاق مارا کیا اس کی لڑک سے قاسم برید نے اپ بینے امیر علی برد ک

شادی کر دی۔

#### قوت واقتدار

تے۔ قاسم کے ملقہ طازمت میں وافل ہو مجے ان طازموں میں سے اکثر مرینوں نے رفتہ رفتہ اسلام بول کر لیا۔ ان لوگوں کی مدد سے

قاسم برید نے بڑا افتدار عاصل کر لیا اور سلطان محود جمنی کے عمد شل اسے بھی خود مخاری کا شوق پیدا ہوا-

عادل شاہ علم شاہ اور عماد شاہ کے مشورے کے مطابق قاسم برید نے اوسہ قدمار اور اور کیر کے قلموں میں اپن ام کا خطبہ وسک

جاری کیا- دارالسلطنت کو قاسم نے محود شاہ جمنی کے لیے چموڑ دیا-قام مرید نے یارہ سال تک حکمرانی کے فراکش انجام دیتے اور ۱۹۰ میں (جب که سلطان محمود بقید حیات تما) انقال کیا اور اس کا برا

بیٹا امیر علی برید ہاپ کا جانشین ہوا۔

## اميرعلى بريد

364

امیر علی برید اپنے باپ قاسم برید کی وفات کے بعد تخت پر میٹھا اس کے حمد حکومت میں سلطان محمود نے انقال کیا اور خاندان جمنی کا آ تری بادشاہ سلطان کلیم اللہ احد محر میں بناہ کریں ہوا- امیر علی برید کے حمد میں اسلیل عادل نے بیدر پر بعند کرلیا- آخر کار امیر برید نے ودبارہ اس شمر کو اپنے بیضے میں کر لیا جن دنوں برہان پور کے حاکم محمد شاہ اور عماد الملک کی درخواست پر سلطان بمادر مملکت و کن میں واخل ہوا۔ انٹیں دنوں اسلیل عادل کے تھم سے امیر برید بھا پور پنچا۔ عادل شاہ نے چار بزار غریب سواروں کا ایک لشکر امیر برید کی ما تحق می دیا اور اسے نظام شاہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔

بمادری و جرات

معرے كا تفسيلى تذكره مناسب موقع رورن ب- اس واقعد ك بعد امير بريد نے ايك عرص تك امن و چين سے حكومت كى-

ائی حکومت کے آخری زمانے میں امیر برید برہان نظام شاہ کی مدد کے لیے احمد محر میا اور ودلت آباد کے قریب اس نے وای اجل ک لیک کما- امیر برید کا بھائی اس کے جنازے کو لے کربید ر آیا اے قاسم برید کے مقبرے میں وفن کیا گیا۔

امیر برید کے بارے میں قصہ عام طور پر مشہور ہے کہ سمردیوں کے دنوں میں ایک رات اس نے باغ کتانہ میں بادہ نوشی کی محفل مرم كر ركى تى كى چرا گاہ يىل كيد زول كا ايك غول واخل بوا اور شور وغوغاكرنے لكا امير بريد نے اپنے ساتھيوں سے يوچاك يد كيذر شور کیول کھاتے ہیں؟ ایک درباری نے جواب میں کماچو تک سردی بت زیادہ ہے اس لئے دہ بادشاہ کے حضور میں فریاد کر رہے ہیں مج ہوئی تو امیر برید نے تھم دیا کہ چار ہزار کحاف تیار کروا کے باغ میں ڈال دیے جائیں تاکہ رات کے وقت گیدڑ سردی کی شدت سے محفوظ

# على بريد شاه

"بادشاه" کا خطاب

على بريد خاندان بريد شانى كاپسلا فرد ب جس نے اپنے ليے "إدشاه" كالقب افتيار كيا- شاه خابر امر محر سے على بريد ك جش جاجيد شي من شركت كے ليے افر آباد تشريف لے مح الكن على بريدكى بدسلوكى كى وجد سے وہ پريشان خاطر بوكروايس آئے۔

نظام شای پورش اس واقعد كى وجد سے بربان شاہ ، بريد شاہ سے ناراض موميا اور اس پر افتر كشى كر دى - بريد شاہ نے بريثانى كى مالت مي الله كليان

ابرائيم عادل شاه ك سردكيا اور اس سه مددكي ورخواست كي اس الدام سه بريد شاه كو كامياني حاصل نه بوني اور نظام شاه في اوس ادد كيراور تدحار پر بفتر كرليا- بريد شاه كے پاس صرف اس قدر ملك ره ممياكد اس كا مالاند محصول صرف جار لاك طلالى بون عاد بال

سارا علاقه نظام شای بادشاه کے قبضے میں چلا کیا۔ مرتضني نظام كاحمله

نظام شای فرال روا مرتشی نظام شاد نے مجی برید شاتی مقوضات کی طرف توجہ کی اور صاحب خال کے کئے پر ۹۸۷ھ میں بدر بر تلد كرديا- اس في شركا محاصره كرايا اور الل شمرير ختيال كرني شروع كردين- بريد شاه في مجور موكر على عادل شاه سه مدى درخواست کی- علی عادل شاہ نے جواب دیا فلاں فان نام کے دو خواجہ سمراجو تسارے ملازم ہیں اگر تم انسیں میرے پاس بھیج دو توشن تساری مدد كدال كا بريد شاه نے مجوراً على عادل كى شرط منظور كرلى.

مرتضیٰ نظام کی واپسی اس کے بعد علی عادل نے ایک بڑار سوار برید شاہ کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ فظام شاہ کو اس کی اطلاع ہوئی ان دنوں چونکہ اجمر محر

لى مى فتد وفياديها تماس كي نظام شاه في ميردا يدكار كوبيدرك عاصره عن جموزا اور خود احمد مكروايس جلا آيا-

ا زمول کو علی عادل کی خدمت میں روانہ کر دیا میہ دونوں خواجہ سمرا بہت قیرت مند تھے انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی خناعت کی اطرعلى عاول كوموت كے محلت الارويا.

لمي بريد كانقال

ای زمانے میں علی برید نے بھی دامی اجل کو لیک کما اس نے کل پینتالیس سال تک حکرانی کی اس کی وفات کے بعد اس کا برا مینا برائيم عادل اين بإب كا جانشين موا.

کی برید کے جاسین

ا رائیم برد نے سات سال تک حکومت کی- اس کی وفات کے بعد عنان اقدّار قائم برید کے ہاتھ آئی- قائم نے تین سال تک

مومت کی اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جو بوقت تخت نشینی چار سال کا تھا۔

۱۰۱۰ شی برید شای خاندان کے ایک فرد نے بادشاہ کو معزول کر کے شریدر کر دیا- بادشاہ فرار ہو کر محد تلی تطب شاہ کے پاس بھاگ محر پہنچ کیا- اور امیر برید نے اپنی الگ مکومت قائم کرلی کتاب کی تالیف کے وقت جو ۱۰۱۸ھ ہے بیدر پر یمی محران تھا. ۱ مد ۱۰۰۰ سرا ۱۸۵۰

قار کین کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ عماد شابی اور برید شابی فرماں رواؤں کا تذکرہ کمی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے اس سلط میں جو بچھ لکھا ہے وہ می سائی باتوں پر بنی ہے۔ ضعیف العراور کمن سال بزرگوں سے (جو ان بادشاہوں کے ہم عمر یا تربی زمانے سے تعلق رکھتے تھے) جو بچھ سنا ہے وہ اس کتاب میں دورج کر ویا ہے۔ اگر قار نمین کرام میں کمی کو ان بادشاہوں کے سال ہائے جلوس اور روزہائے وفات کے بارے میں بچھ اور معلوم ہو تو اولین فرمت میں تحریر فرمائیں۔ تاکہ شین اور واقعات کی بارے میں بچھی ان کا ممنون رہے گا۔

سلاطين تجرات

## فرحت الملك

#### فرحت الملك كي سپه سالاري

۔ اُریخ مبارک شابی اور ای قتم کی دو سری کتابوں سے بید معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ دبلی سلطان فیروز شاہ نے فرصت الملک (نے مفرح مجی کتے ہیں) سپد سالار مقرر کر کے مجرات کا صاحب افتیار حاکم بنایا تھا۔ سلطان فیروز شاہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے سلطان محر شاہ نے بھی فرحت الملک کو بحال رکھا۔

غيرمسلم نوازي

فرصت الملک كا ادادہ چو مكد بادشاہ دیلی كی مخالفت كرنے كا تھا اس ليے اس نے مجرات كے ذمينداروں اور غير مسلموں سے برا اچھا برناؤ كيا اور انسيں اپنا بمي خواہ بنا ليا- ان لوگوں كو خوش كرنے كے ليے وہ الى رسومات كو بھى مروج ہونے ويتا تھا جو اسلام كے خلاف حي

#### علماء كاعريض

فرصت الملک کے اس ردیے سے مجرات کے تمام علاء و ضلاء اس سے ناراض ہو گئے۔ اور انہوں نے ۱۹۳ مے میں سلطان محمد شاہ کی ضدمت میں ایک عریف روانہ کیا جس کا مضمون بیر تھا۔ "فرصت الملک اس وقت ہوس پرتی میں جٹلائے ' خود غرضی اور مطلب پرتی اس کا شیوہ ہے وہ غیر مسلموں اور ان کے غداب کی اس قدر طرف واری کر رہا ہے کہ اس وقت مومنات مندر بت پرستوں کا فجاو ہادی بنا موان اور انکامات کی پابندی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجدوں میں کمیں نمازی نظر نمیں آتے اور مزراماموں کی صورت ویکھنے کو ترس محمد جس کمیں نمازی نظر نمیں اس صورت مال کے چیش نظر حضور سے التجا ہے کہ اسلام کی تقویت اور انکام شربیت کے نفاذ کے لیے طیاد از جلد کوئی قدم الفیاج جاتے ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔

## اعظم ہمایوں کا حاکم تجرات مقرر ہونا

یہ عربیقسہ پڑھ کر سلطان محمد شاہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ مجرات میں دین اسلام کے احکام کی حفاظت کی مدیریں سوچے لگ بہت فور و فکر کے بعد بادشاہ نے مجرات کی حکومت اسپے ایک امیراعظم ہمایوں ظفر خال بن وجیعہ الملک کے سرد کی۔ ۳ رہج النائی ۱۹۵۰ء کو اعظم ہمایوں کو شائ یارگاہ سے خاصت خاص عنایت ہوا۔ نیز چر سفید اور سرخ بارگاہ (جو بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے) ہے اسے نوازا کیا تاکہ الن کے مرتبے اور شان و شوکت میں اضافہ ہو۔

اعظم ہمایوں کی روا نگی

اعظم ہمایوں نے ای روز ہاوشاہ سے اجازت لی اور شرکے ہاہر حوض خاص کے کنارے مقیم ہوکر اپنا سامان سر درست کرنے لگا۔ دو سرے روز سلطان محمد شاہ خود اعظم ہمایوں کو الوداع کینے کے لیے سمیا- اور پند و نصاح کی سلتین کرنے کے بعد روانہ ہونے کی اجازت دے دی-

# سلطان مظفر سجراتي

#### پيدائش پيدائش

سلطان مظفر شاہ کی پیدائش ۲۵ محرم ۵۲۳سے کو بروز یک شنبہ دیلی میں ہوئی۔ اس کا باپ سلطان فیروز شاہ کا شراب دار تھا اور اس عمدے سے ترقی کرتا ہوا درجہ امارت تک پہنچ کیا۔ اور سلطان فیروز شاہ کی اولاد کے فرزندوں کے عمد میں بادشاہ کا سعتہ علیہ رہا۔ سمجرات کی صوب، وار کی

سلفان مجرشاء کے مد محومت میں ظفرخال اپنی پر بیز گاری اور حسن سلوک کی وج ہے بہت ایٹن اور دیانت دار مشہور ہوا : ب تجرات کے عالموں کا مویضہ سلفان مجدشاہ کی خدمت میں پہنچا تو اس نے جیسا کہ بیان کیا جا پکا ہے ظفرخال کو مجرات کا صوبہ دار مقرر کیا. عرات افزائی

وزیروں نے ظفرخال کے تقرر کا فرمان کلمااور بادشاہ کے عظم کے مطابق القاب کی جگہ خالی چھوڑ دی، بادشاہ نے خوداپ تلم سے فرمان پر یہ الفاظ کلمے۔ "برادرم مجلس عالی خان معظم عادل یازل مجاہد سعید الملت والدین "ظمیرالاسلام والمسلمین" معند السلطنت میں الملکت قامع اکنز قوالمشرکین" قاطع الغجرة والمتمر دیں" قطب ساء المعالی جمج فلک الاعالی صفد روز دعا تحمّن قلعہ کشاد کشور کیرو آصف تمیز ضابط امور باظم مصالیٰ جمجم فلک العالی مصالیٰ دیستور صاحب قرآن النا تحلق اعظم ہمایوں ظفرخال، حسم بھی جسم مدر ہے۔

تفر خار مار کی مزلیں طے کرتا ہوا مجرات روانہ ہوا رائے میں اسے معلوم ہوا کہ آبار خال بن ظفر خال کے کمرجو بادشا، کا وزرِ مقرر ہوا تعامینا پیدا ہوا ہے۔ظفر خال نے اس خوش خبری کو ٹیک فال سمجما اور ایک علیم الثان جشن مرت کا انعقاد کیا۔ظفر خال نے اس خوشی کی وجہ سے اپنے امیروں کو خلعت و انعام سے مرفراز کیا۔

ظفرخال کا خط نظام مفرح کے نام جب ظفرخال ناگوار پیچاق کنیایت کے باشدے نظام مفرح کے مظالم کی شکایات لے کر ظفرخال کی فدمت میں عاضر ہوے ظفر خال ب

جب معروق نا نوار بنچانو مہیں ہے باستدے نظام سمی سے معام ن معیدت سے ہر سرون ن مد ست س مردو۔ رس سے ان نوگوں کو تیلی دی اور نظام مغمرت کے نام ایک خط کھیا جس کا معمون ہے تھا۔ "سلطان گدشاہ کو یہ فہر لی ہے کہ تم نے چند سال کا محصول سرکاری فترانے جس بحق کموانے کی بجائے اپنی ذات پر خرج کیا۔ اس کے علاوہ ایک عرصے سے تم رعایا کو بھی نشانہ ستم ہنا رہ ہو۔ یہ مظلوم کو گست کی اور ایشاہ کی فعرمت اور بھال کا انتظام میرے حوالے کیا ہے فندا تمارے کے بی بی اب باوشاہ نے اس ملک کی حکومت اور بھال کا انتظام میرے حوالے کیا ہے فندا تمارے کے بی بھر ہو جب جلد از جلد دبلی روانہ کر دواور اس کے بعد خود بھی دبلی روانہ ہو جاؤ۔ نظام مغرج کا جواب

#### نظام مفرح كوييغام

نظام مفرح نے مجراتیں اور اس علاقے کے غیر مسلموں سے سازباز کر کے دس بارہ بڑار سپاہیوں کا ایک نشکر جم کر لیا اور لزائی کے لي آماده موا - ظفر خال في لا الى سے پہلے ايك قاصد نهواله (جي آج كل فين كہتے ہيں) ميں نظام مفرح كے پاس بعيجا اور اس يه پيغام دیا۔ "ابنی قوت پر مغرور ہو کراینے آقا سے غداری کرنا تهمارے لیے کمی طرح بھی مناسب نمیں ہے، غیرمسلموں ادر مجراتین کی طاقت یر احماد ند کرو یہ لوگ مبادروں کے مقالم میں محمر جیس سے تمارے لیے اب دو بی صور تی میں یا تو دیلی طلے جاد اور بادشاہ کے پاس زندگی بسر کرد- یا میرے پاس آ کر کروہ امراء میں واعل ہو جاؤ- ان کے علاوہ اگر تم نے کوئی راست افتیار کیا تو پھر تمام متائج کی ذھ داری

نظام مفرح کی بد مجحتی

نظام مفرح کی اقبال مندی کا زماند ختم ہو چکا قما' اوبار کے باول اس کے سمریر منڈلا رہے تھے اس کیے وہ خود مخاری کے خواب دیکھنے یں منمک تھا۔ اس نے ظفرخال کے ساتھ بہت ہرا سلوک کیا اور پیغام کے جواب میں بہت می الٹی سیدھی باتیں کیں۔

جنگ کی تیاریاں

جب ظفر خال نے بد دیکھا کہ نظام مفرح کی صورت سے راہ راست پر نمیں آتا تو مجبوراً اس نے بھی اپنا للکر درست کرنا شروع کیا. اور شجاع و بهادر لشکریوں کے ہمراہ بجلی کی می تیزی کے ساتھ نہروالہ کی طرف روانہ ہوا۔ نظام مغرح نے جب ظفرخاں کی آمد کی خبر می تو وہ بھی اپنے وس بارہ ہزار ساہیوں کو لے کر نسروالہ سے آمے براها.

معرکه آرائی اور ظفرخان کی فتح

موضع کا نفو میں جو شمرے بارہ کوس کے فاصلے پر آباد ہے فریقین کا سامنا ہوا- ظفر خان اور نظام مفرح میں زبردست جنگ ہوئی-جس کے نینج میں ظفر خال کامیاب و کامران ہوا اور نظام مفرح تلعہ میں بناہ کزین ہونے کے لئے نسروالہ کی طرف بھاگ میا۔ ظفر خان بدی شان و شوکت کے ہمراہ نسروالہ میں واغل ہوا اس نے اپنے عدل و افصاف سے رعایا کو بہت خوش کیا۔

۵۵ء میں ظفر خان کنپایت ممیا- اس شهر میں زیادہ تر تا جر اور مسافر آباد تھے- ظفر خال نے یسال کے باشندوں کی ٹکالیف دور کیں اور حکام اور قاضی مقرر کرکے نسروالہ واپس آگیا۔

ہندو راجہ کی تنبیہ 471ھ ظفرخال کو معلوم ہوا کہ غیرمسلم داجہ جو بیشہ سے حکام مجرات کا مطبح و فرمال بردار چلا آ رہا ہے اب سرکٹی و بنادت ک

طرف ماکل ہے۔ اس راجہ نے پیچارے مسلمانوں پر علم ڈھانے شروع کر دیتے تھے۔ ظفر خال نے ایک زیردست لشکر کو ساتھ لے کر اس راجہ کی تنبیسہ کے لیے سفرافتیار کیا۔ راجہ کے لمک میں پنچ کر ظفر فال نے قلعہ ایدر کا محامرہ کر لیا طرفین میں چند زبروست لڑائیاں مويم جن من مربار الل قلعه كو كلست مولى.

فل و غارت گری اور قبط

ظفر خال نے الل قلعہ کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور اس نے اید رے آس پاس کے تمام علاقوں پر قبضہ کر ایا اور فق د غارت مری کا بازار مرم کر دیا- مندروں کو سعار کیا گیا اور غیر مسلموں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو مر فار کر لیا گیا۔ ای انٹاء میں قطعے میں ·

## زروست قط برا ورت يمال مك يفي كد كة بليون كو كهاف كي.

### راجه کی اطاعت و فرمال برداری

یہ صورت حال دیکھ کر داج نے اپنی دائے بدل اور اپنی بدکراوری پر بہت شرمندہ ہوا۔ اے ظفر خال کی اطاعت اور فرال برداری ك علاوه كوئى اور داست نظرند آيا واجه في اپن بين بين كوچند مخصوص ودباريون ك ماتم برك فيتي تخ تحالف وي كر قلع ب ہاہر نکال اور ظفر خال کے پاس بھیجا- راجہ نے ظفر خال کو یہ پیغام دیا "اگر جھے سے چند ہاتی جناب کی مرضی کے طاف سرزد ہو سمئی اور می نے قلع کی چانی روانہ کرنے میں باخیرے کام لیا تو اس کا سب محن عرت اور دولت کی حفاظت ہے ؟ کہ میں اب عزیوں کے سائے شرمندہ نہ ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ نے میرے تھور پر نظر کی تو میں مجرم فعروں گا اور اگر اپ كرم ير لكاه ذالى و پرميرے ب قصور بوتے مل كياشك ده جائے كا- مين اقرار كرتا بول كر آئده كمي آپ كى مرضى كے طاف كوئى كام نه کروں گا۔"

#### ملك راجه كافتنه

۔ <del>ظفر خال نے راجہ</del> کا قسور معاف کر دیا اور اس کے چیش کردہ تمام تحائف تبول کر کے قلعے کا محامرہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد ظفر خال نے سومنات پر جملہ کرنے کا اداوہ کیا کین اسے معلوم ہوا کہ سلاطین فاروقیہ کے جداعلی ملک راجہ الخاطب بہ عادل خال نے ان ونوں بت قوت فراہم كرلى ب اور ائى جاكيركى مدود سے باہر كل كر قلعد ليزكو سركرك تمام خانديش پر بعند كرايا ب ظفر خال كويد مى معلوم ہوا کہ ملک عادل مجرات کے بعض رحموں سلطان پور اور ندربار وغیرہ پر بھی بعند کرنے کا خواہاں ہے.

ملک راجه کی قلعه میں بناہ کزینی

تظر خال نے ملک راج بینی ملک عادل کے فتنے کو فرد کرنا ضروری سمجھا اور سومنات پر اظکر کٹی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ملک راجہ بہت بی ذبین و عمل مند تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس میں ظفرخاں کا مقابلہ کرنے کی سکت نمیں ہے اس لیے و، قلع میں بناہ مخزين ہو کيا۔

# لمك راجه اور ظفرمیں صلح

مك راجد في عالمول اور فاسلول كى ايك جماعت ك توسط سے ظفر خال سے دوستاند مراسم بيداكرنے كا اراده كيا- اور علاء كا ايك **گروہ ظفر خال کے پاس بھیج کر صلح کا خواشگار ہوا۔ ظفر خال علم و فضل کا متوالا تھا دو سرے یہ کہ وہ خود مجرات پر حکومت کرنے کا خواہاں تھا۔ اس لیے اس نے ان علماء کی بہت عزت کی اور ان کے کہنے کے مطابق ملک داجہ سے صلح کر لی۔ فریقین نے ایک دو مرے کو تخخ** تحالف بيبع - ظفر خل سوال على واليس أكيا اوراس س مجراتيول اور الل بهان يور على اتحاد ودى كا دور شروع موكيا

ملك راجه كي عزت

مگ راجہ کا بید دھوی تھا کہ وہ فاردتی نسل سے ہے- اس لیے ظفر خال اس کی بدی عزت کر یا تھا اور خط و کتابت میں اس سے بزی نازمندى كا اظمار كرتا تفااور اس معزز واعلى القابات س يادكياكر؟ قعا-

#### جرند کے نواح پر حملہ

عدد على ظفر خل في جرئد ك نواح على جو مغرني في عن واقع ب حمله كيا- اس علاقے ك فير مسلم بهت ى سركل تع ظفر خال ایک عرصے تک ان کی تیابی و بریادی میں مشغول رہا۔ اس ہنگاہے میں مسلمانوں نے بہت سابل اور دولت حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان گنت خوبصورت قیدی مجی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ جرند کے راج نے پریشان ہو کر ظفر خال سے امان طلب کی بحت سے لیتی تخ اس کی خدمت میں پیش کیے۔ سومنات برحمله

نے کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اور قتل و غارت مری کا بازار مرم کیا۔ ظفر خال نے سومنات میں ایک جامع محبر تقیر کروائی، شرق ممدے واروں كو مقرر كيا القائ بنائ اور چر پنن واپس آكيا-

مندل گور کے راجپوتوں کی سرکشی

. ۹۸ عدہ میں مخبردل نے ظفرخال کو اطلاع دی کہ مندل مور کے راجبوتوں نے مسلمانوں کو مفلوب کر کے ان کو بہت پریشان کرنا شردع

کر دیا ہے۔ راجیوں کے ظلم وستم کی وجہ سے مسلمان زندگی سے عاجز ہیں اور ان میں سے اکثر جلاو ملنی کی زندگی بر کرنے پر مجور ہو مے ہیں- راجیت اپ انجام ے ب خبر ہو کر حکام کی اطاعت اور مال گزاری اوا کرنے سے انکار کر رہ ہیں-

راجیوتوں کے قلعے کامحاصرہ

یہ اطلاعات ملتے ہی ظفرخاں جلد از جلد سنر کی منزلیں ملے کرتا ہوا مندل گور پہنچ کیا۔ وہاں کا غیرمسلم راجہ مسلمانوں کے لشکر کامقابلہ ند كرسكا تما اس ليے قلعه بند ہو كيا. ظفرخان نے قلع كا محامرہ كرايا اور مخينق نصب كركے ہر روز راجيوتوں كو شكسار كرنا شروع كرويا کئن قلعہ برا مضبوط تھا۔ مبخیق سے کام لکتا ہوا نظر نہ آیا تو ظفر خال نے قلع کے چاروں طرف ساباط کی تیاری کا حکم دیا- ساباط تیار ہوئی لیکن اس سے بھی کوئی مفید نتیجہ برآمدنہ ہوا۔

ً مسلمانوں کی فتح

کھیل گئ 'اہل قلعہ کے گروہ کے گروہ موت کی آغوش میں جانے لگے۔ رائے درگانے جب یہ صورت حال دیکھی تو اس نے اپنے چند مترین خاص کو ظفرخال کے پاس بھیجا۔ عورتیں اور بچ برہنہ مرحصار کے اوپر آکر فریاد کرنے گئے اور ظفرخال ہے امان طلب کرنے

کئے. ظفر خال نے فوراً راجیدتوں کی درخواست منظور کر کی اور ان سے پیشکش و صول کر کے حضرت خواجہ معین الدین چٹی ؓ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے اجمیر روانہ ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی روح سے غیر مسلموں پر غالب آنے کی مدد طلب کی۔

غیر مملمول سے معرکہ آرائیاں

ظفر خان نے غیر مسلموں سے معرکہ آرائی جاری رکھنے کا معمم ارادہ کر لیا تھا وہ اجمیرے جلوارہ اور بلوارہ کی طرف روانہ ہوا- ان شہوں میں ہندو آباد تھے اور بت پر تی کا عام رواج تھا۔ ظفر خال نے ان شہوں کے باشندوں کو تمل کیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ مندرول کو مسار کر دیا اور ان اطراف کے اکثر تلے تھے کرے اپنے معتد امیروں کے سرو کیے۔

خود مختاری

ظفر خال نے بورے تمین سال اس سفر میں گزارے اور غیر مسلموں سے معرکہ آرائیاں کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ پنن واپس آگیا۔ " تاریخ النی" می فدکور ہے کہ اس سفرے واپسی کے بعد ظفر خال نے خود مخار حکومت قائم کرلی اور اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کر کے اے آپ کو "مظفرشاہ" کے نام سے مشہور کیا۔

### تا تار خال بن مظفرشاه

99ء میں مظفر شاہ کے بیٹے کو (جو سلطان محد شاہ کا وزیر تھا) سلطان نامرائدین کے عمد حکومت میں (جیسا کہ سلطین وبلی کے حال میں تنسیل سے بیان کیا جا چاہا ہے اس کے توروں سے میں تنسیل سے بیان کیا جا چاہا ہے اس کے توروں سے پیت چان تھا کہ وہ وبلی پر محموانی کرنے کا خواہاں ہے۔ محود شاہ کے مطلق العمان وکیل کمو اقبال نے ۱۶۲ خال کے وفید کے لیے پانی پت کا ، خاک۔

تا تار خال تجرات میں

مظفرشاہ کا دہلی پر حکومت کرنے کا ارادہ

ا کار خال نے مظفر شاہ کو ویلی پر حکومت کرنے کی ترخیب دی- مظفر شاہ اپنے بیٹے کے کہنے میں آگیا اور اس مقصد کے لیے لظر جمع کرنے لگا ، جمع کرنے لگا ۔ ای دوران میں معلوم ہوا کہ امیر تیور کے نواسے میروا بیر محد نے بندوستان شاہ میں داخل ہو کر ملتان پر بعند کر لیا ہے ، منافر شاہ نے اپنی عقل سے یہ اندازہ کر لیا کہ میروا بیر محد کا ہندوستان آنا امیر تیور کی آمد کا بیش خیر ہے ۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے ویل پر عمل کو معتری کر دیا۔

### ايدر پر حمله

## مومنات پر کشکر کشی

۳۰۹ میں مظفر شاہ کو یہ اطلاع کی کہ غیر مسلموں نے ہنگامہ و فساد بریا کر کے مسلمانوں کے قانے تباہ و بریاد کر دیے ہیں اور حسب سابق اپنے بت خانوں میں بت پر تی شروع کر دی ہے۔ مظفر شاہ نے فور آ ایک ذیردست لفکر سومنات کی طرف روانہ کیا اور پھر خود ہمی موانہ ہوا۔ جس دوانہ سومنات کے ہندوؤں اور ان کے راجہ نے دریا کے راہتے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا ای روز مظفر شاہ ہمی وشن کے مرد پہنچ کیا۔ مرد پہنچ کیا۔

## قلعه ديب كي فتح

 تر تنظ کیا اور راجہ کو مع امراء کے ہاتھی کے پاؤل تلے کچلوا رہا- ہندوؤل کے بیوی بچوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا- اور ان کا تمام مال و اسباب این تنے میں کر لیا۔

اس مظیم الثان فتے کے بعد سلطان مظفر شاہ نے خداوند تعالی کی بارگاہ میں مجدہ شکراند اداکیا ادر ایک بہت بزے مندر کو سمار کر کے اس کی جگه ایک عالی شان مجد تقیر کی اوشاہ نے اس علاقے کا انتظام اپنے ایک معتمد امیر کے سرد کیا اور خود بت سامال نغیمت لے کر واپس پنن آگيا.

دہلی پر حملے کاارادہ

ایدر کی فتح کے بعد مظفر شاہ کی قوت اور شان و شوکت میں بے حد اضافہ ہوا۔ اس لیے اس نے دملی پر لفکر کشی کر کے دارالسلطنت کو مجى اپنے قبنے میں کرنے كا ارادہ كيا- منظفر شاہ نے اپنے بينے ٦٦ر خال كو غياث الدولہ والدين سلطان محد شاہ كا خطاب عطا فرمایا-

تاتار خال كاانقال ٢٠٥ خال اساول سے لكلا اور قصبه سنور ميں پنجا وہال وہ بيار پڑ كيا بهت علاج معالج كيا كيا كيان شفانه بوئى بكد بيارى برحتى كئي. اور

آخر کار نوبت یمال تک مینی که اس کی زندگی کا پیاند لبرد موسیا- ۲۵ر خال کے انقال کی خبر من کر مظفر شاہ نے دیلی بر حملہ کرنے کا ادادہ ترك كرديا اور اساول وايس جلا آيا-

تا تار خال کے انقال کی سیح روایت

٢٦ر خال كى موت كى محيح روايت يد ب كه اس نے اپنج بليك كے خلاف بغاوت كى- مظفر خال چونكه بو ژها ہو چكا تھا اس ليے اسے ، ٢٦ر ف ايك قلع من قيد كرويا- ٢٦ر خال في اين على خال كو دكيل السلطنت مترركيا اور خود سلطان ناصر الدين محرشاه ك نام ت تخت ر بین کیاای نے اپ نام کا خطبہ و سکه جاری کیا۔

مظفرشاه کی گر فتاری

اس کے بعد ۲۶ر خال نے دملی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے آگے برعا۔ منظر شاہ نے اپنے ایک قابل احماد امیر کو اپنے بھائی سٹس خال کے پاس رواند کیا اور اپنے بیٹے کے علم وستم کی واستان سناکر اس سے مدد کی ورخواست کی نیز اپی رہائی اور محد شاہ کو لل کردیے کے لیے کیا۔

ستمس خال کی رائے

مستر خان نے مظفر شاہ کو یہ جواب دیا۔ "محد شاہ تمارا بیٹائے تم اے دل و جان سے زیادہ چاہے ہو اگر میں نے اسے قل کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تو کمیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی حرکت پر پٹیمان ہو کر بعد میں میرے خلاف ہو جاؤ- اور جھے اپنے ستم کا نشانہ بناؤ مناسب کی ہے کہ تم اس معالمے میں اچھی طرح غور و فکر کر اوادر پر کوئی فیصلہ کرو۔"

مظفرخال كاجواب منظر شاہ نے سمس قان کو یہ جواب دیا "تم نے جو پکو کما ہے جھے اس سے قطعا انقاق شیں ہے محد شاہ نے میرے ساتھ جو پکو کیا ہے

وہ کس بینے کو زیب نمیں ریتا ایسا ناخلف میٹا! اس فتم کی حرکت سے خود بخود عال ہو جاتا ہے اور فطری محبت اور باپ بیٹے کے تمام رشح تحتم ہو جاتے ہیں اس وقت حمیس میرے بڑھاپ پر رحم کرنا جاہیے اور محد شاہ جیسے ناخلف کو کڑی سزا دیں جاہتے۔ میری طرف سے تم کوئی خال است ول ين ند لاؤ يس بعد ين تم سه تطعاكي فتم ي بازيرس ند كون كا." مظفرشاه کی دوبارہ تخت نشینی

میں خال کو اپنے بھائی مظفر شاہ کی حالت زار پر رحم آگیا اور اس نے مجد شاہ کو تصبہ سور کھ میں جو دیلی کے رائے میں واقعہ ب زہر دے کر ہلاک کرویا۔ اور مظفر شاہ کو جلد از جلد شاہی مجلس میں لاکر تحت پر مضاویا تمام شاہی طاز مین اور افتکری جو محمد شاہ کی ہوشاہت ہے آزرده خاطرتے اپنے قدیم آقا کو تخت شاہی پر جلوہ افروز دیکھ کربہت خوش ہوئے۔

مظفرشاه كاعزم حسن آباد

ای اٹناء میں ماکم مالوہ دلاور خال نے دامی اجمل کو لیک کما اور اس کی جگہ ہوشک شاہ تخت پر بیٹیا: یہ خبرعام طور پر مشہور ہو گئی کہ ہوشک نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے پاپ کو زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ مظفر شاہ نے بھی یہ خبر تی اور ۱۸ھ میں بے حد سازو سلان کے ساتھ حس آباد دھار کی طرف روانہ ہوا۔

مالوه يرقبضه

۔ ہوشک نوجوان تما اس لیے جوشیا بھی بت قما اس نے عاقبت اندیش سے کام نہ لیا اور مجراتیوں سے معرک آرا ہونے کا ارادہ کر لیا فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ ہوشک نے شکست کھائی اور دعمن کے ہاتھوں کر قار ہوا۔ مظفر شاہ نے مالوہ میں مجی اپنے نام کا خطبہ و سك جارى كيا وال كى حكومت است جمائى نعرت خال كے حوالے كر كے خود والى اساول آكيا۔ ہوشنگ کی گر فقاری

منفرشاه نے ہوشک کو اپنے بیتیج اتر شاہ کے حوالے کر کے یہ تھم دیا کہ ہوشک کو کی قلع بیں نظر بند کر دیا جائے احمد شاہ نے ور آ مظفر شاہ کے عظم کی تحیل کی چند ماہ کے بعد احمد شاہ نے ہوشک کا لکھا ہوا ایک عریضہ مظفر شاہ کی خدمت میں پڑی کیا جس میں بری عاجری اور انکساری کے ساتھ اپنے سابقہ تصور کی معانی جائ کی تھی اور رہائی کی درخواست کی گئی تھی۔ احمد شاہ نے بھی ہوشک کی رہائی کے لیے بادشاہ سے سفارش کی

## رمائی اور بحالی

اس دوران میں ب خمر لی کہ مالوہ میں بعاوت ہو می ہے اور اہل شرنے نفرت خال کو دھارے خارج البلد کر دیا ہے احمد شاہ ک مفارش اور مصلحت وقت کا خیال کرتے ہوئے مظفر شاہ نے ہوشک کو رہا کردیا۔ اس کے بعد مظفر شاہ نے ہوشک کو چر سنید اور سراپردہ سمرخ عطا کرکے مالوہ اور مندو کا محمران بنا دیا۔ ہوشک احمد شاہ کے ساتھ مالوہ روانہ ہوا۔ احمد شاہ نے برے اس و اطمینان سے ہوشک کو مالوہ کے تخت پر بٹھایا اور خود مجرات واپس آگیا۔

مظفرشاه كاانقال

منظر شاہ کا مفر ۱۹۳۳ھ میں علیل ہوا اور ای سال رکتے النانی کے مینے میں انقال کرمیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیتیج اجر شاہ کو اپنا جائشین مقرر کیا کیونکد وہ اپنے حقیقی بیٹوں سے زیاوہ قاتل اور ذہین سمجھتا تھا۔ رحلت کے وقت مظفر شاہ کی عمراکهتر سال تھی اس نے میں سال محمرانی کی- مرنے کے بعد لوگوں نے اسے "خدائیگان کیر" کے لقب سے یاد کیا-

# بادشاه جم جاه سلطان احمه تجراتي

احمد شاہ اپنے پچاکی وصیت کے مطابق مجرات کا حاکم ہوا۔ اس نے بڑی دیانتداری سے اور عدل و إنساف سے حکرانی کے فرائض انجام ديئے اور اس طرح رعایا کے دلوں کو پوری طرح اپنے بینے میں کرلیا۔

احمد آماد تجرات کی بناء

اجمد شاہ کا سال پیدائش ٨٩٣ه ب نجومیول نے اس کی ولادت کا زائجہ دیکھ کریہ چیمین گوئی کی تھی کہ یہ لاکا ایک ایما نیک کام سرانجام دے گاکہ جس کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں بیشہ زندہ رہے گا- راقم الحروف مورخ فرشتہ کا خیال بد ہے کہ بد نیک کام مشور شراحمد آباد مجرات کی تغیرب جو آج تک احمد شاہ کا نام اونچا کیے ہوئے ہے۔

فیروز خال کی بغاوت

١٨٥٥ ميں سلطان مظفر شاہ كے بيٹے فيروزخال نے احمد شاہ كى تخت نشينى كى خبرئن كر بعادت و سركشى كا بنگامه بياكيا. مظفر شاہ كے كئ نای مرای امیروں مثلاً حسام الملک ملک شیر ' ملک کریم خسرو' جیون دیو اور بیاگداس کھتری دغیرہ نے فیروز خال کا ساتھ دیا اور لفکر او، سامان جنگ جمع کرنے کی کوششوں میں معروف ہوئے۔

احمد شاہ کے مخالفین کااتحاد

منسدول اور بنظامه پرورول نے کنیایت کے حاکم امیر محمود ترک کو بھی اپنے ساتھ طالیا۔ اس کے علاوہ سلطان مظفر شاہ کا دو سرا بیز ہیب خال مجی ابنا لشکر لے کر فیروز خال کے پاس سورت کے نواح میں آگیا۔ جیت خال کی تقلید میں سعادت خال اور شیر خال بن سلطان مظفر شاہ بھی جلد از جلد کنیایت پہنچ محے۔ احمد شاہ کے تمام مخالفین دریائے نربدہ کے کنارے مقیم ہوئے اور آپس میں ملاح و مشورہ کرنے کے یہ سب لوگ تقریباً سات آٹھ ہزار سواروں کے امراہ بروج کی طرف روانہ ہوئے۔

سلطان ہوشنگ سے مدد کی درخواست

فیروز خال نے اپنے مربر چر شاہی لگایا بارگاہ مرخ تیار کروائی اور اس طرح اپنی شان و شوکت میں پہلے سے سوگنا اضافہ کیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان ہوشک کو ایک خط لکھا جس میں امداد و اعاشت کی درخواست کی گئی تھی۔ ہوشک نے اس شرط پر امداد دینے کا دیدہ کر لیا کہ کامیابی کے بعد فیروز خال موشک کو بر حزل کے معاوضے میں ایک کروڑ تھے وے گا۔

زمینداروں کے لیے خلعت اور کھوڑے

بیاکداس اور جیون دیو کے مشورے کے مطابق فیروز خال نے زمینداروں کے لیے بھی محورث اور خاصت رواند کی اور ان کے نام کے فرمان جاری کر کے اسمیں اپنی اطاعت کی ترغیب دی۔

احمد شاہ کی دور اندیتی

سلطان احمد شاہ آگرچہ نوجوان اور ناتجریہ کار انسان تما لکین اس نے اس معالمے میں بڑی دور اندیش اور عقل مندی سے کام لیا اور بنگ کرنے میں تقبیل نہ کی۔ اس نے پہلے تو اپنے چند مخصوص ملاز مین کی معرفت فیروز خال کے نام ایک تصبحت آمیز خط جمیعا لیمن جیون دیو اور بیاگ داس کی فقنہ پروازیوں کی وجہ سے فیروز خال پر اس خط کا کوئی اگر نہ ہوا۔

## بیاگ داس کاغرور اور تکبر

اجر شاہ نے جب دیکھا کہ سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس نے اوم بھر کو اس مم پر نامزد کیا۔ ایک زبردست جنگ کے بعد ادم بھر کو محکست ہوئی۔ فیروز خاندل کی اس فتح کا سرا بیاگ داس کے سربندها اس دجہ سے اس کا دماغ عرش برجا پہنچا اور وہ ایے آپ کو سب سے اعلیٰ و اربغ انسان مجھنے لگا- دو سرے امیرول نے جب اس کی مید عالت ریکھی تو وہ اس کی جان کے رشن ہو گئے اور اے قل کرنے کی کوشش کرنے گھے۔

احمد شاہ کا پیغام فیرو زخال کے نام

اس بنگاہ میں فیروز خال کے اکثر امیراس سے علیمدہ ہو کر احمد شاہ سے مل مجے- احمد شاہ سفر کی منزلیں ملے کر تا ہوا بسروج رواند ہوا۔ و عن ك قرب وجوار من بيني كر احمد شاه في ايك بار فير فيروز خال ك پاس انها قاصد بعيجا اور است به بيغام ديا. "سلطان مظفر شاه ف اس ملک کی حکومت میرے سرو کی ہے۔ حداکا شکر ہے کہ میری حکومت مضبوط و معظم بنیادوں پر قائم ہے اور رعایا ہر طرح سے میری مطیع و فرمال بردار ب- تمهارے ارد گرد جو کیلینے اور بدمعاش جمع ہو مکتے ہیں حمیس ان کی قوت پر مجروسہ نیس کرنا چاہیے بلکد اپنی حرکات ر بادم مو کر معانی کا خواستگار ہونا چاہیے۔ حمیس معلوم ہونا چاہیے کہ بعاوت کا انجام برا ہو تا ہے۔ سلطان مظفر شاہ نے تہیں جو جاکریں منایت کی بیں انہیں پر قناعت کرو۔

### مجرموں کی معافی

فیروز خال اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ قلعہ بروج میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ اس نے اور اس کے بھائیوں نے احمد شاہ کا پیغام سا۔ فیروز خاں تو خاموش رہا البتہ اس کے بھائیوں کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے دبیت خان کو بھیج کر احمر شاہ سے معانی طلب کی احمد شاہ نے ویت خاں کو شای عنایات سے سرفراز کر کے سب مجرمول کو عام معافی دے دی- اس کے بعد دبیت خال داپس قلعہ بردع میں کیا اور فیروز خل' شیرخال اور معادت کو ساتھ لے کر ہاوشاہ کی خدمت میں آیا۔ احمد شاہ نے ہر ایک کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا اور اپنی اپنی جا كرول كو والى جانے كى اجازت وے دى-

## سلطان ہوشنگ کی آمداور واپسی

اجمد شاہ کاٹین واپس جانے کا ارادہ تھا کہ اے اطلاع کی کہ ہوشک جو آپنے ملک سے فیروز خان کی مدد کے لیے روانہ ہوا تھا کجرات ک طرف آ رہا ہے۔ احمد شاہ نے پہلے تو عماد الملک کو ایک زبردست نظر کے ساتھ ہوشک کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور پھر خور مجی عاد الملک کے پیچے تیجے تجربہ کار ساہیوں اور دیانتدار مصاحیوں کا ایک لشکر نے کرچل پڑا اور سفر کی منزلیں طے کر کا ہوا ہوشک کے قریب پیچ کمیا۔ سلطان ہوشک کو جب فریق مخالف کی آمد کی اطلاع کی تو وہ اپنے ارادے پر تخت نادم ہوا اور واپس اپنے ملک چلا کیا۔ سلطان اجمہ شاه مجى واليس اين شراساول ميس آكيا.

آباد" ر کھا۔ تھو نے سے عرصے می میں یہ شمر آباد ہو کمیا اور سلاطین مجرات نے اسے اپناپایہ تخت قرار دیا سابق پایہ تخت اسادل احمد آباد کا ایک تصبه بنا دیا کیا-

### عمارات وبإزار

<u>دنیا کاخوبصورت ترین شر</u>

مرین ایک قلعہ اور ایک جامع معجد بھی ہے شرسے باہر تین سو سات پورے آباد ہیں. ہر پورے میں ایک معجد اور ایک بازار ب احمد آباد کو آبادی اور دو سری خصوصیات کی بنا پر کل ہندوستان تی کا نسیں بلکہ ساری دنیا کا خوبصورت ترین شرکما جاسکا ہے۔

فيروز خال كانيا هنگامه

فیروز خال بن مظفر شاہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنی جاگیرول پر پینچنے کے بعد ۱۵۸ھ میں ایک بار پھر فننہ و فساد کا بازار کرم کیا۔ ملک علائی بدر نای ایک امیرجو سلطان مظفر شاہ کا ایک قریمی عزیز تھا اس بنگاہے میں سب سے آگے آگے تھا، ان مغدول نے ایور کے راجہ رنمل کو جو پانچ بڑار سواروں کا مالک تھا قلعہ ایور عطا کرنے کا لاچ دے کر اپنا رفیق کار بنا لیا۔

### احمد شاہ کاعزم مہراسہ

مراسہ کے جاکیردار سید ابراہیم الخاطب بدر کن خال نے بھی فیروز خال کا ساتھ دیا اور اس طرح فیروز خال کے پاس ایک اچھا خامد لنگر تی ہوگیا۔ احمد شاہ کو جب اس ہنگاہے کی اطلاع ہوئی تو اس نے لنگر جع کرکے مراسہ کا رخ کیا۔ رائے میں رکن خال کی ترفیب سے \* فتح خال نے بھی بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور فیروز خال سے جا لحا۔ فیروز خال نے ملک طائی بدر اور رکن خال کو مراسہ کے قلعے میں چھوڑا اور خود راجہ رنمل کے ساتھ رنگ پورش (جو مراسہ سے پانچ کوس کے فاصلے پر سے) قیام پذیر ہوا۔

## جنگ کی تیاریاں

سلطان احمد شاہ نے اپنے پرانے طریقے پر عمل کیا اور پاغیوں کے قریب پٹنج کر علاء فضلاء کے ایک گروہ کو طک علائی بدر اور رکن خال کے پاس دوانہ کیا۔ ان علاء نے باغیوں کو بعنادت کے نقسانات سے آگاہ کیا اور امن چین سے رہنے کی تنقین کی۔ باغیوں نے علاء کی تشیحت کو قائل اعتماء نہ سمجھا اور ضد پر اڑے رہے۔ اس صورت حال کے چیش نظر سلطان احمد شاہ نے اپنے لفکر کو درست کیا اور قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ فیروز خال نے اپنے لفکر کے ایک چنیدہ جھے کو ملک علائی بدر کی بدد کے لیے روانہ کیا اور اسے جنگ کرنے کے لیے اکرا،

### احمد شاه كارعب

ملک علائی بدر کرس خال سیف خال اور آئکس خال نے قلع کو اپنی فوجوں سے معظم کیا اور سلطان احمد شاہ سے اڑنے کے لیے باہر نظے اس سے پہلے کہ گشت و خون کا بازار گرم ہو تا باغیوں پر سلطان احمد شاہ کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ حواس باختہ ہو کر واپس قطع کے اور بھاگ گئے۔

ہدر ہاں ہے۔ باغیوں کی مکاری

379

جلد چهارم نے ریاکاری اور چالاکی سے یہ جواب دیا کہ "اگر فلال فلال امیر قلعہ کے قریب آکر ہم سے حمد و پیال کریں تو ہم نوگ مطمئن ہو کر قلعے ے اہر کال کر باوشاہ کی خدمت میں ماضر ہوں مے سلطان اجر شاہ ان مکاروں کی مکاری میں آگیا اور اس نے اپنے نای کرای امراء فال المقم اور وفال على اشرف عن الملك نوريك محد الكام الملك اور سعد الملك نوريك ميسرو دغيروكو قلعد ك ترب رواندك اور ان سے اتا كمد دياكى حالت مى مجى ملك بدرك فريب سے عافل ند بول اور تلف ك ادر ند جاكي . صلح کی بات چیت

- المعان احمد شاہ کے امراء جب قلع کے قریب پہنچ تو ملک بدر' اور آئٹس خال حصار کے اور سامنے آئے اور انہوں نے فیروز خال کی طرف سے مختلو شروع کی باغیوں نے برے طائم اور شائست انداز سے بات چیت شروع کی لیکن ان لوگوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اجم شای امراء کو گر فار کرنا مشکل ہے الذا وہ حصارے از کر محوروں پر سوار ہو کر قلع سے باہر آئے۔ احمد شای امراء بھی محوروں پر سوار تے وہ بھی ای عالم میں باغیوں کے پاس پنچ فریقین میں بات چیت شروع ہو گئی۔

نظام الملك اور سعد الملك كي كر فآري

۔ ای دوران میں باغیوں کے وہ آدی جو کمین گاہ میں چھے تنے پاہر لکلے اور احمد شانق امراء پر حملہ آور ہوئے۔ ا ژور خال اور عزیز الملک نے فورا اپنے محوروں کو بھگایا اور جلد از جلد سلطان احمد شاہ کے پاس پنج محے- کین نظام الملک اور سعد الملک اپنا تحفظ نہ کر سکے اور انس باغیوں نے کر فار کر لیا۔ اور اپنے ساتھ قلع میں لے مح ان دونوں احمد شابی امیروں نے قلع میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے کما "الرچه ہم دشمن کی مکاری کے وام میں آ مجے میں لیکن باوشاہ مارا پکھ خیال نہ کرے اور جلد از جلد قلعہ پر تملہ کر دے ہمیں یقین ب كرشاى اقبال بيد ملعد بت جلد فتح بوجائ كا."

قلعه مهراسه کی فتح

بدر آئنس خال مارے مجے- اور نظام الملک اور سعد الملک مجے و سلامت سلطان احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے- بعض تواریخ میں اس فکی تغییلات دو مرے اندازے مرقوم کی منی میں لیکن ہم نے طوالت کے خوف سے اسی نظرانداز کر دیا ہے۔

فيروز خال كأقل راجہ رخمل اور فیروز خال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ رخمل نے فیروز خال کو مغلوب کرے اس کے تمام باتنی کھوڑے اور دیمر سامان پر بقند کر لیا اور چربیر سلمان سلطان احمد شاہ کی خدمت میں بطور اظمار خلوص مجوا دیا۔ فیروز خال ناگور کی طرف بھاگ کیا جمل اے ماکم

جلواره پر لشکر کشی اور چند امراء کی بغاوت

سلطان احمد شاو نے AN علی واجہ طوارہ پر حملہ کیا راجہ نے سلطان ہوشک سے مدد کی ورخواست کی- احمد سر عنی اور ملک شہر بن ع ملک جو مظر شاہ کے نامی محرامی امیر شے ان دو مرے احمد شائی امراء سے جو صاحب افتدار تے حمد کرتے تھے جب احمد شاہ نے جلوارہ پر تشکر تھی کی تو احمد سر عنجی وغیرہ کو تھیل تھیلنے کا موقع ملا اور انہوں نے علم بعادت بلند کیا شورش پندوں کی ایک جماعت باغیوں کی مفتل کار نی اور ان سب لوگوں نے مجرات کے اکثر شرول کو جاہ و بریاد کیا۔

### هوشنك كاعزم تجرات

ہوشک آباد کو جب راجہ جلوہ کا پینام طاتو ساتھ ہی اے مجرات کے امراء کی بغادت کا طال معلوم ہوا اس نے موقع کو نغیت سجما اور سلطان اجمد شاہ کے تمام سابقہ احسانات کو فراموش کر کے ایک زبروست لشکر کے امراہ مجرات کی طرف روانہ ہوا۔ شریس پینچ کر اس نے تابی و رہادی کا بازاد گرم کیا۔

### احمر شاه كااقدام

سلطان احمد شاہ کو جب ہوشک کی فتد پردازی کی اطلاع کی تو اس نے فوراً جلوارہ کی مم کو لمتوی کر دیا اور بری شان و شوکت سے دائیں آیا۔ سلطان نے خود تو چینا کے قریب قیام کیا اور عماد الملک سمرتدی کو ایک زبردست تشکر کے ہمراہ ہوشک کے دفیعہ کے روانہ کیا۔ نیزا پنے چھوٹے ہمائی لطیف خال کو نظام الملک کی اٹالیق میں شہر ملک اچر سرمخجی اور دو سرے باغی احیروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ہموشنگ کا فرار

ہوشک شاہ مجراتیوں کی جنگ جوئی سے انچی طرح واقف تھا کیو تکہ مظفر شاہ کے عمد میں وہ ان سے زور آزمائی کر چکا تھا اے جب عماد الملک کی آمہ کی خبر ہوئی تو وہ فور آ ہماگ لگلا اور دصار جا پہنچا۔

### عماد الملك في أمد في جر موا باغيول كي شكست

شنرادہ لطیف خال نے ملک شہر اور احمد سرحنجی سے مقابلہ کیا جو اپنی نفسیاتی خواہشات کی دجہ سے بادشاہ کے خلاف ہو گئے تھے شنرادہ لطیف نے بمادری کا شاندار مظاہرہ کیا- ملک شہر اور احمد سرحنجی میدان جنگ سے بھاگ نظے- شنرادہ لطیف اور نظام الملک نے ان کا تعاقب کیا اور پہلی می شنرل پر ان دونوں کا تمام سازہ سامان اپنے قبضے میں کر لیا-

## ' ایک دو سری روایت

اس سلسط میں ایک دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ملک شہر وخمن کے تعاقب سے بہت زیادہ پریشان ہوا اور آخر کار اس نے و خمن کے لشکر پر شب خون مارا اسے کامیابی نہ ہوئی اس لیے فرار ہو کر راجہ کرنال کے پاس پناہ گزین ہوا۔ احمد شاہ کامیاب و کامران اپنے پایہ تخت میں واپس آیا۔

## احمد شاہ کاعزم کوہ کرنا<u>ل</u>

سلطان احمد شاہ نے کوہ کرنال کی بری تعریفیں سی تعییں یہاں کا حاکم ایک غیر مسلم راجہ تھا ہو نہمی مسلمانوں کا حطیح نہ ہوا تھا۔ بادشاہ نے میرو تفریح کے بمانے سے لفکر تیار کیا اور کرنال کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ جب کوہ کرنال کے علاقے میں واخل ہوا تو یہاں کے راجہ نے رائے میں چند مرتبہ احمد شاہ کا مقابلہ کیا لیکن ہر مرتبہ فکست کھاکر میدان جنگ ہے بھاگ لگا،

### کوہ کرنال کے راجہ کی اطاعت

آ تری مرتبہ فکست کھا کر راجہ اپنے ایک قلع میں جے آج کل جونا کڑھ کما جاتا ہے پناہ کزین ہوگیا۔ مسلمانوں کے لفکر نے قطع کے پنچ پنچ کر حصار کا محامرہ کرلیا۔ اہل قلعہ محاصرے کی مختی کی تاب نہ لا تکے اور سخت پریشان ہوئے۔ جب راجہ نے کوئی راہ نجات نہ دیکھی تو اس نے مجبوراً سالنہ محصول اور لگان اوا کرنے کے وعدے سلطان احمد شاہ سے صلح کر لی۔ احمد شاہ نے اپنے وو نائی کرائی امراء سید ابوالخیراور سید ابوالقاسم کو جو حقیقی بھائی تھ محصول وصول کرنے کے دیس چھوڑا اور خود احمد آباد واہل آگیا۔

## سید بور کے مندر کی تباہی

۔ والی پر دائے میں سلطان احمد شاہ نے مید پور کے مندر کو مسار کیا۔ اس مندر میں بہت ی دولت ادر بے شار زر د جواہر تھے یہ سب کچھ سلطان احمد شاہ نے اپنے میں کر کے فرماہ میں تقتیم کر دیا۔

پوسطان احریمات ہے ہیں برے موس ہے روید نواح گجرات کے غیر مسلموں کی سرکونی

ای سال بادشاہ نے ملک تحفہ کو جو تاج الملک کے خطاب سے مشہور تھا نواح مجرات کے فیرمسلم باشندوں کی سرکرتی و سرزنش کے لیے روانہ کیا- تاج الملک نے پوری توجہ اور اشماک سے باغیوں کو درست کیا اور ان پر دوبارہ جزیہ مقرر کیا بہت سے فیرمسلم اس مهم میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔

### غیرمسل<u>وں سے جنگ</u>

### تأكور كامحاصره

ناگور پیچ کر سلطان احمد شاہ نے شرکا محاصرہ کر لیا اور شرکو فیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ دہل کے حاکم نفرت خال نے بھی اس طرف کا رخ کیا۔ جب وہ بہت قریب پیچ کمیا تو سلطان احمد شاہ نے ناگور کا مجامرہ افعالیا اور مالوہ کے راہتے سے احمد تحر واپس آگیا۔ سلطان احمد شاہ کا عزم ندر بار

ید اکثر ہواکر آقاکہ ایر کا مآکم ملک نعیراور مالوہ کا ماکم سلطان ہوشک دونوں ہی سلطان احمد شاہ سے دشنی کی وجہ سے سلطان پور ندربار کو جاہ و برباد کیا کرتے تھے اور پہل کی رعایا کو طرح طرح کی تکایف و مصائب میں جناکیا کرتے تھے. سلطان احمد شاہ اس فقتے کا مدہاب کرنے کے لیے ۸۲۱ھ میں ندربار کی طرف روانہ ہوا۔

## ملك نصير كا فرار

سلفان احمد شاہ نے حزل مقمود پر وینچ سے پہلے ایک زبردست لکر قلعہ تنبول پر متعین کیا جو مجرات دکن اور خاندیش کی سرمد پر واقع ہے۔ بادشاہ جب مدر باد کے قریب پہنچا تو مک نصیرخوف سے بھاگ کر امیر کی طرف چلا کیا جو لفکر قلعہ سبول پر متعین ہوا تھا اس نے دہاں کے راجہ کو تملی دی اور اسے ساتھ لے کر احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کیا۔

# ہوشنگ کو گجرات پر حملہ کرنے کی دعوت

ا نمیں وقول برسات کا موسم شروع ہو گیا اس کیے بادشاہ نے احمد آباد واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ای دوران میں مخبول نے یہ اطلاع دی کہ راجہ چینا نیز مندل اور ناورت نے سلطان ہوشک کو مجرات پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک شرسوار ناگور سے ندربار آیا اور اس نے فیروز خال بن مشس خال دندانی کا ایک عربیشہ بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا اس عربینے کا مضوں یہ تھا۔ فیروز خال بن شمس خال کا عربیضہ

" ملطان ہوشک نے یہ دیکھ کر کہ حضور اس وقت اپنے ملک سے بہت دور ہیں مجرات کو فقر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس مقعد سے وہ اس طرف آ رہا ہے وہ اپنی خام خیال کی بناء پر یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی ذات سے مجھے عقیدت نہیں ہے اس لیے اس نے مجھے اس منمون کا ایک خط لکھا ہے کہ مجرات کے زمینداروں نے ہوشک کو عرفیفہ بھیج کر مجرات کا سز افقیار کرنے کی دعوت دی ہے ہوشک نے لکھا ہے کہ وہ خود سٹر کے لیے تیار ہے اور بھی مجی مستعد رہنے کو کہا ہے میری مدد طلب کی ہے اور یہ دعدہ کیا ہے کہ مجرات کو فتح کرنے کے بعد وہ نموالہ کی حکومت میرے حوالے کر دے گا۔ چونکہ حضور میرے قبلہ و کعیہ میں اور آپ کے طاف بکھ کرنا میری و منع داری کے طاف ہے اس لیے تمام حقائق ہے آپ کو پانجر کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی مناسب قدم افحائمیں۔ ہوشنگ کے فقتے کا سدیاب

سلطان اجرشاہ نے برسات کے موسم کی ٹکالیف کی کوئی پرداہ نہ کی اور اس علاقے کا سفرافقیار کیا اور وریائے زیدہ کو پار کر کے مندری میں قیام پذیر ہوا۔ اجمدشاہ نے اپنے لکٹر کے ایک جھے کو علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لیا اور حملہ کر دیا' ایک ہفتے کے عرصے میں وہ مراسہ پنج محیا۔ سلطان ہوشک نے جو اجمدشاہ کی میہ مستعدی دیکھی تو وہ بہت پریشان ہوا اور بے نیل و مرام اپنے ملک کو واپس چااگیا۔ سلطان احمدشاہ نے فرج جمع کرنے کے بند روز تک مراسہ میں قیام کیا۔

## ہوشنگ اور ملک نصیر کا ہنگامہ

سورت کے راجہ نے یہ خبرس سنیں اور اس نے اطاعت و فرماں برداری سے انکار کر کے مقررہ محصول ادا کرنے ہیں جل و جمت م شروع کر دی اور اس طرح راجہ نے اپنی صدور سے آگے قدم برهایا۔ ملک نصیر نے بھی موقع پاکریہ ارادہ کیا کہ خالیز کا قلد اپنی ہمائی ملک افتار کے قیضے نکال لے۔ اس سلطے ہیں ہوشک نے ملک نصیری مدد کی اور اپنے بیٹے غزیمین خال کو ایک افکار کے ساتھ سلطان پور بھیجا۔ غزیمین خال سلطان پور کے باشندوں پر تھلم و ستم وصائے لگا۔ سلطان پور کا صوبہ دار ملک احمد قلعے میں پناہ گزین ہو کیا اور اس

## <u>, محصول کی وصولی</u>

سلطان احمد شاہ نے مراسہ سے راجہ سورت کی سمرزنش کے لیے ملک محمود ترک کی سمرکردگی ہیں ایک زبردست نظر روانہ کیا تاکہ یہ لنگر سورت پہنچ کر قتل و غارت کری کا بازاد کرم کرسے اور راجہ سے مقررہ محصول وصول کرسے۔ ملک نصیراور غزیمین خال کی سرکوبی کے لیے مخلص الملک اور دیگر نامور اسمراء کو روانہ کیا تمیا ان امیرول نے ووران سفر ہیں نادوت پر تملہ کرکے یمال کے راجہ سے چیش ممل صاصل کی۔

# ملک نصیرے قصور کی معانی

جب یہ امیرسلطان پور پہنچ تو ملک نصیر تعالیز میں پناہ کزین ہو گیا۔ وہاں غز ٹین خاں نے اس کی مخالفت کی ملک نصیرنے پریشان ہو کر اپنے چند خاص ساتھیوں کو سلطان احمد شاہ کی خد مت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ کئی ہار سلطان احمد شاہ کے پاس آئے اور آخر کار ہادشاہ نے ملک نصیر کا قصور معاف کر دیا اور اسے نصیرخال کے خطاب سے سمرفراز کرکے خود احمد آباد واپس آگیا۔

## سلطان احمد شاه كاعزم مالوه

سلطان اجمہ شاہ نے ۸۲۲ھ میں مجرات میں نظام الملک کو اپنا قائم مقام بنایا اور اسے راجہ مندل کی مرزنش کے لیے نامزد کیا اس کے حد مراسہ سے مالوہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہ مری طرف سے سلطان ہوشک نے مجمی قدم پڑھایا اور کالباوہ میں ایک نشیمی مقام پر اپنے نسے لگوا کر قیام کیا۔ اس نے اپنی پشت پر ایک ویوار کھڑی کروائی اور سامنے کی طرف بڑے بڑے درختوں کو کٹوا کر نصب کیا اور اس طرح مامنے کا راستہ بڑے کروا دا۔

## سلطان ہوشنگ کی شکست

سلطان احمد شاہ ایک وسیع جگل عمل قیام پذیر ہوا اور اپنی فوج کو مرتب کرتے عمل معروف ہوا، اس نے محمد پر احمد ترک میسرہ پر مك فريد اور عماد الملك سرقدى ك سروكيا- الغرض دونول بادشاه ايك دو سرك ك سائة آئ اور ساي جوش س الان ك لي تيار ہوئے فریقین میں زبروست معرک آرائی ہوئی سلطان ہوشک کے پاؤں اکفر مجے اور وہ مندو کی طرف بھاگ لگا۔

مجرات كا ہر چمونا برا ديمية بى ديمية دولت مند ہو كيا- مندوك نواح عن ہر طرح ك درخت بائ جاتے تع مجراتيوں في ان آمام در خوّل کو اکھاڑ چینکا اور تابی و بربادی کا ایسا بازار مرم کیا که اللمان والحفیظ.

# احمه آباد کو واپسی اور انعقاد جشن

چونکہ بارشیں شروع ہو گئی تھیں اس لیے سلطان احمد شاہ احمد آباد کی طرف دالی ہوا- رائے میں اس نے نادوت وغیرہ باغی ریاستوں کو شنبیمہ کی اور کامیاب و کامران احمہ آباد پہنچا۔ یمال اس نے ایک عظیم الشان جشن منعقد کیا اور امراء فقراء اور سادات دغیرہ کو دولت سے بالا بال کیا ' ہر سپائی کو جس نے میدان جنگ میں بمادری کا مظاہر کیا تھا خاص اواز شات سے سرفراز کیا۔

## مالوہ کی بربادی

ہوا مالوہ کو تباہ و بریاد کرنے کا حکم دیا- سلطان ہوشک نے فورا اپنے قاصد احمد شاہ کی خدمت میں روانہ کیے اور صلح کی بات مینت کی اجمد شاہ نے ان کی ورخواست قبول کر لی اور اپنے ملک کو واپس ہوا- رائے میں اس نے ایک بار محرچنا نیر کی ریاست کو جاہ و برباد کیا-

Arm میں سلطان احمد شاہ نے چانیر کو فتح کرنے کے ارادے احمد آبادے قدم باہر نكالا- منزل مقصود پر پینچ كر بادشاہ نے چانير كا كامرہ کرلیا۔ محاصرے کی شدت کی وجہ سے چاتیر کا راج پریشان ہو گیا۔ اور اس نے سلطان احمد شاہ کی اطاعت اور ہر سال میشکش اوا کرنے کا وعدہ کیااس کے بعد باوشاہ احمد آباد واپس آگیا۔

### مندوير سلطان احمر شاه كاحمله

سلطان ہوشک نے آپی عاقبت نائدگی سے سلطان احمد شاہ کو پھر ناراض کرویا۔ احمد شاہ نے ایک زبروست انگر تیار کیا اور ۸۲۸ھ ش مالوہ پر حملہ کر دیا اور قلعہ مندہ کے پنچے مینچ کمیا اور سارتک پور کے دروازے کے رخ پر قیام کیا۔ سلطان احمد شاہ نے پوری وجہ اور ا ان ک سے تلعے کا محاصرہ کیا اور اپنے امیرول عل مور چل تقتیم کیے- سلطان ہوشک قلعے کی مغبوطی اور احتکام سے پوری طرح مطمئن قا اس نے اوادہ کیا کہ کوئی الیا کار مرواند انجام دے کہ اس کی یاد ایک عرصے تک لوگوں کے داوں میں ازہ رہے۔ ہوشنگ کی جاج تگر کو روا نگی اور واپسی

سلطان ہوشک نے اپنے پاید تحت کو اپنے ایک قابل اور ذہین امیر کے میرد کیا۔ اور جود چھ بزار تجربہ کار سپاہوں کے ساتھ اگوری وروازے سے باہر نکلا اور بھترین ہاتھیوں کو کر فآر کرنے کے لیے جاج محر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوشک جاج محر پہنچا جیسا کہ مناب موقع پر تعمیل سے بیان کیا گیا ہے چہ او کے بعد وہ ست سے قوی بیکل باتھیوں کو گر فار کر کے واپس مندوش آیا۔

موقع پاکر قلعے سے باہر نکلا اور اس نے سلطان اجمد شاہ کا تعاقب کیا- دونوں میں پھرایک بار جنگ ہوئی- اس جنگ میں ہمی احمد شاہ ہی کو فتح نصیب ہوئی اور جاج محرکے وہ ہاتھی جنس ہوشک بست عزیز رکھتا تھا احمد شاہ کے قبضے میں آئے۔

### احمد آباد کو واپسی

۔ سلطان احمد شاہ کامیاب و کامران احمد آباد واپس آیا اور حعزت فی کیو تا کی بہت عزت و توقیر کی کہ جنوں نے اس فتح کی بشارت دی تھی۔ ان گزت مجراتی بیخ صاحب کے متعقد ہوئے۔ اس سنر میں چونک لفکر مجرات نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور بے شار معیتوں کا سامنا کیا تھا اس لیے سلطان احمد شاہ نے چند برس امن و اطمینان سے گزارے اور کمی ملک پر لفکر کئی نہ کی۔

### شهراحمه تگر کی تقم

۸۲۹ھ میں سلطان احد شاہ نے قلعہ ایدر کا سزافتیار کیا اور دریائے ساہر متی کے کنارے قیام کر کے ایک نیا شر آباد کیا جس کا نام "احد کر" رکھا گیا۔ اس شرکے پہلو میں بادشاہ نے ایک قلعہ بھی تغیر کردایا اور اس طاقے کے مختلف شروں میں اپنی فوجیس بھیج کر جابی و بربادی کا بازار کرم کیا۔ ساز و سامان لوٹا گیا اور جو باشدہ نظر آیا اے تکوار کے کھاٹ اٹارا گیا۔ قلعہ احمد گرکے بعد سلطان احمد شاہ ایدر پہنچ مر

## قلعه ایدر کی <del>ق</del>تح

- المطان احمد شاہ نے ایک بی روز میں نہ صرف قلعہ ایدر کو (جے سلطان مظفر شاہ نے مجمی فتح کیا تھا) بلکہ تین اور قلعوں کو مجمی فتح کیا۔ راجہ ایدر بچا تھر کے جنگلوں میں روپوش ہو کمیا اور سلطان احمد شاہ کا مران واپس آیا۔ ایجر سے شد

# ايدرېر دوباره کشکر کشي

مهده میں احمد مکر کا شمراور قلعہ پوری طرح ممل و آباد ہو گے۔ احمد شاہ نے دوبارہ ایدر کا رخ کیا ایدر کے راجہ مسی بونجا رائے اے اس اور احمد شاہ سے نجات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نے اپنے بزرگوں کا جمع کیا ہوا خزانہ صرف کر کے لئکر میں بے حد اضافہ کیا اور احمد شاہ سے نجات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن

اے کامیابی عاصل نہ ہوئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کراپنے ملک کی حدود ہے باہر چلا کیا اور ادھراد حر محومنا شروع کر ویا راجہ پونجانے ۵ جمادی الاول ۱۹۳۱ھ کو مجراتیوں کی ایک جماعت پر جو غلہ فراہم کرنے کو نکلی تھی مملہ کر ویا لیکن فکلت کھا کر ہماگ کیا۔ کامیابی ہوئی تو اتن کہ مجراتیوں کا نامی ہاتھی کر فار کر کے اپنے ساتھ لیتا کمیا۔

## راجه ایدر کی ہلاکت

سمجراتیوں کو جب راجہ ہو نجاکی اس ناشائستہ حرکت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے راجہ کا تعاقب کیا اور پراڑی علاقے میں ایک ننگ مقام پر اس کو جا پکڑا اور فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی راجہ نے مجراتیوں کا جو ہاتھی کر قار کیا تھا اس کا فیل بان بہت ہی ذی عقل اور ہوشیار تعا اس نے موقع پاکر اپنے ہاتھی کو راجہ کے محو ڑے پر چڑھا دیا- راجہ کا محو ڈا بحرکا اور مع موار کے پہاڑ سے بنچ کر پڑا راجہ اور محو ڈا دونوں ہلاک ہو محے فیل بان نے ہاتھی کو مجراتیوں کے لئکر میں پہنچا دیا اور راجہ کی فوج پریشان ہو کر ادھرادھر بھر کئی اور کسی نے راجہ کی لاش کی طرف توجہ نہ دی۔

## راجہ کے کٹے ہوئے سر کی شاخت

بری ایک دوز کوئی مخص راج پونجا کی لاش کے قریب سے گزرا اس نے راجہ کو پھان لیا اور اس کا سر کاٹ کر سلطان احمد شاہ کی خدمت میں لئے آپا۔ باوشاہ نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ سرواقعی راجہ کا ہے اِنسیں چند آومیوں کو یہ سروکھایا اور ان سے شاخت کے لئے

کما لیکن کمی نے نہ پہنا آ آفر ایک ایدا آوی آیا جو پہلے راجہ کا ملازم تھا اس نے راجہ کا سرویکھتے بی پہلے و ادب و احرام سے ابنا سرجما كرسلام كيا اور پرسلطان احمد شاه سے كماك "بال يد راجد بن كا سرب " بادشاه كو اس مخص كى وفادارى كى اوا بست بعالى اور اس انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ وبیراؤ کی اطاعت

ہازار مرم کیا۔ بو نباکی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا و پراؤ ہاپ کا جائشین مقرد ہوا تھا اس نے سلطان احمد شاہ کے سامنے بری عاجزی و اعساری کا اظمار کیا۔ اور ہر سال تین لاکھ نقر فی تنظے احمد شاہی خزانہ میں جمع کرنے کا دیدہ کیا۔ احمد شاہ نے دعدے پر اس سے مسلح کر لی اوشاہ نے صغدر الملك كواحد محر كا حاكم مقرر كيا اور ولايت محكواره كوبتاه ويماد كر؟ بوا احمر آباد واپس آيا. ايدريرايك اورخمله

وہال ایک مجد تقیر کرے خداوند تعالی کاشکر اداکیا اس کے بعد بادشاہ اجمد آباد والی آگیا۔

حاكم جھالودہ برہان بور میں

APP میں جمانودہ کے ماکم کانمارائ کو سے معلوم ہوا کہ سلطان اجمد شاہ نے ایدر کے تمام معاملات طے کرنے کے بعد دو سرے زمینداروں کی طرف توجہ کی ہے۔ یہ سنتے ہی راجہ کا نما تمام مال و اسباب لے کر جالودہ کے باہر لکل کیا جب یہ خبراحمر آباد پڑی تو احمد شاہ نے ایک فکر راجہ کے تعاقب میں رواند کیا بری مشکوں کا سامنا کرتا ہوا راجہ کانبار پان پور اسر پنچا اور اس نے نصیر خال کی خد ست میں وو باتھی بلور نذرانہ پیش کے۔ ان ونول برہان پور کا حاکم سلاطین دکن کی ووتی کی وجہ سے ب حد مغرور ہو رہا تھا اس نے سلطان اجر شاہ کے تمام سابقہ اصالت کو فراموش کر کے راجہ کانما کو اپنے ملک میں جگہ دے دی-

راجه كانها جمني درباريس

کچھ ونوں کے بعد ماجہ کانما نسیرفال کے مشورے ہے اس کا سفارش نامہ لے کر سلطان احمد شاہ بمنی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس ے مدد کی ورخواست کی- فرمازوائے و کن نے واجہ کی مدو کے لیے ایک لشکر نامہ نامزد کیا ؟ کہ بد لشکر سلطان پور ندربار سک کے ملائ کو بریاد و تاراج کرے۔

د کنی کشکریوں کی شکست

اجه شاہ مجراتی نے اپنے بینے محمہ شاہ کو اس معم پر نامزد کیا۔ یہ سالار مقرب الملک اور دو سرے فوق سردار سید ابوائنز سید ابوائناس' مید عالم اور افخار الملک وغیرہ شزادہ محد شاہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فریقین عن زیردست معرکہ آرائی ہوئی جس کے نتیج میں مجراتیں کو م فیسب موئی ان محت دی محوار کے محاف الارے مے جو نیج انہوں نے راہ فرار افتیار کی اور دولت آباد میں بناہ کزین ہو

سلطان احمہ شاہ جمنی کو اپنے نشکر کی فکست کی خبر کی تو اس نے اپنے بیٹول شنرادہ علاؤ الدین ادر خان جمال کو تجراتی محمہ شاہ ک مقالج پر روانہ کیا۔ احمد شاہ جمنی نے ایک لفکر جرار کے ہمراہ مشہور امیر قدر خال دئنی کو بھی شنرادہ علاؤ الدین کے ساتھ کیا۔ شنرادہ علاؤ الدين تدر خال وكى كم مشورك سے سفرى سزليس جلد از جلد ملے كر؟ موا دولت آباد كے نواح ميں جا بنجا- اس جك نصير خال (و شزاد،

كاخرتما) عاكم بربان يور واجد كانماكو ساته لے كر شزاده سے آماا-

د کنی اور تجراتیوں میں جنگ

وكنيوں كو اس تازه مدو ك ويني سرى تقويت موكى اور وه وشن سے مقابله كرنے كے ليے آم برم سركى چد مزاس طے كرنے كے بعد ورہ مانك بوغ ير وكنيوں كا شنراوہ محمد شاہ سے سامنا ہوا- طرفين ميں خون ريز جنگ چمر مى نوبت يمال سك سينى كه فريقين

۔ کے سید سالار قدر خال دکئی اور مقرب خال ملک ایک دو سرے سے دست و گر بیان ہو گئے مجراتی سید سالار غالب آیا اور قدر خال دکی

د کنی لشکر کی دو سنری شکست

ا نتخار الملک نے شنرادہ علاؤ الدین کے نشکر خامہ پر تملہ کر کے چند ہاتھیوں کو گر فمار کیا اور دشمن کے سپاہیوں کو پراگندہ کر دیا۔ اس خط کے بعد دئی شنراوے میں میدان جنگ میں محسرنے کی ہمت نہ رہی وہ حواس باختہ ہو کر جماگ لگا۔ شنراوہ علاؤ الدین دولت آباد میں بناہ كزين بوا اراجه كانها اور نصير فاروتي خانديش جلي محك شنراده محمد شاه اي مك من والبس أكيا.

مهائم پراہل و کن کا قبضہ

ای سال قطب نای ایک محجراتی امیرنے جو جزیرہ مهائم کا مائم تعادای اجل کو لبیک کما- احمد شاہ جمنی نے اس موقع کو نغیت سمجھاادر اپی سابقہ مکستوں کا انتقام لینے کے لیے اپنے ایک نای گرای امیر ملک التجار کو مهائم کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ ملک التجار نے حسن تدبیرے كام ك كر مهائم كوفتح كرليا اور اس طرح وبال دكى تسلط قائم موكيا-

شنراده ظفرخال كاعزم مهائم

' سلطان احمد شاہ محجراتی نے مهائم پر دوبارہ بیشنہ کرنے کا ارادہ کیا اس مقیمد کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے شمزادہ ظفرخال کو افخار الملک کی اٹالیق میں روانہ کیا اور بندرویو کے کوتوال مخلص الملک کے نام اس مضمون کا ایک فرمان روانہ کیا کہ ممالک محروسہ کی تمام

بندر گاہوں کے جمازوں کو تیار کر کے شنرادہ ظفر خان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ د کنی چو کی کا محاصرہ گلص الملک نے جلد از جلد شان تھم کی نقیل کی اور دیب محو کمہ اور کنپایت کی بندر گاہوں سے سڑہ جہاز کے کر ممام کے قریب

نٹرادہ ظفر خال کی خدمت میں پہنچ ممیاد شمزادے نے امیروں کے مشورے سے جہازوں کو تو الگ ردانہ کیا اور خود فنکلی کے راہتے ہے

أمح برهام مجراتيوں نے دكني چوكى يعنى قصبه تعاند كا محاصره كرليا-شنرادہ ظفرخال سپہ سالار افخار الملک کو ملک سراب سلطانی کے ساتھ اپنے سے پہلے روانہ کیا۔ بلدہ تھانہ کا کوتوال مجراتیوں کا مقابلہ نہ

کر سکا اور قلعہ بند ہو ممیا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ ای دوران میں مجراتین کے جماز بھی پہنچ سکے اور قمام راہتے مسدود ہو گئے۔ فانه ير تجراتيون كاقبضه

دو تمن روز تک فریقین میں معرکہ آرائی ہوتی ری لیکن جب ظفر خال اس جگد پہنچا تو تعاند کا حاکم قطعے سے باہر آ کر وحمن سے بزی مادری سے لڑا محر حاکم تھانہ کو کمی طرف سے مدونہ ل سکی۔ اس وجہ سے اس کے قدم میدان جنگ سے اکمڑ مکے اور اس نے راہ فرار متیار کی- ظفرخاں نے تھانہ پر تبعنہ کر لیا اور اپنے سپاہوں کی ایک جماعت قلعے کی حفاظت کے لیے چھو ژ کر خود مهائم کی طرف بڑھا۔

### ظفرخال کی منح

مدود ما لیکن انہوں نے مت نہ ہاری اور کی نہ کی طرح میدان میں پڑی مے طرفین میں زبروست ازائی ہوئی می سے شام تک تموارين چلتي ريس اگرچه بمادري و جرات كامظا بره دونون اطراف سے بوا . ليكن فتح ظفر خال بي كو نصيب بوئي . بھمنی فرماں روا کی طرف ہے ملک التجار کی مدد

فکست کھانے کے بعد ملک التجار ایک جزیرے میں پناہ آزین ہوا۔ مجراتیوں کے جماز بھی منزل مقمود پر پینچ مجئے اور اس طرح ختلی و ترى دونوں ير مجراتين كا بعند ہوكيا- ملك التجار نے اجر شاہ جمنى سے مددكى درخواست كى- اجر شاہ جمنى نے اپنے چھونے بينے محد خال كو وی بزار سواروں اور ساٹھ ہاتھیوں کے ہمراہ روانہ کیا اور خود خواجہ جماں کو مخار کل مقرر کیا۔

د کنوں کی ایک اور شکست

وكتيول كى فرج مهائم كے قريب بيني مك التجار في محاصرے كى معيت سے ربائى پاكر شزادہ محد خال كى مازمت افتيار كر لى الم و کن نے پہلے تھاند پر بقند کرنا مناسب سمجھا اور اس خیال سے تھاند کی طرف برجے شزادہ ظفر خال مجلی ای فوج کو تیار کرے تھاند پنج مید فریقین میں معرک آوائی ہوئی می سے لے کر شام تک خون ریزی ہوئی رہی- آخر کار مجراتیوں کو فتح ہوئی المک التجار جالد کی طرف اور شراده محمد خال دولت آباد کی طرف بھاگ کیا 👚

نظفر خال کامیاب و کامران مهائم میں واغل ہوا۔ وکی ممال جو فرار ہو گئے تھے انہیں جہازوں کے ذریعے کر فآر کیا گیا۔ شزادے نے بے ثار مال وغنيت حاصل كيااور اس كوجهازول من لدواكرايئ باب كي خدمت من احمر آباد مجرات مجوا ديا-فتح خال بن مظفر شاہ تجراتی کی وفات

شنرادہ خفرخال نے ممائم کے سارے علاقے پر قیضہ کر لیا اور اے آپ امیروں اور فوجی سرداروں میں تشیم کر دیا۔ ای سال یہ اطلاع کی کہ سلطان منظفر شاہ مجراتی کا بیٹا فتح خال جو سلطان مبارک شاہ دالوی کا بیٹا تھا امیر شخ علی والی کانل کے ساتھ لڑتا ہوا ہارا کیا ہے۔ سلطان احمد شاہ نے اس کا سوگ منایا اور اس کی روح کو واب پہنچانے کے لیے غریوں اور محاجوں میں روپ تعتبم کیا۔

احمد شاہ دکنی کا بکلانہ پر حملہ

سلفان احمد شاہ مجرآتی نے ۸۳۵ھ میں شنراوہ محمد خال کو مجرات کی سرحد کی حفاظت پر بحال رکھا اور خود چینا کا سنرا نعتیار کیا۔ سلطان احمد شاہ دکنی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اینالککر مرتب کر کے بکلانہ کی طرف روانہ ہو کیا۔ بکلانہ کا راجہ جو گجرات کا ہاج کزار تھاد کی فرال روا کے مقالعے ہر نہ جم سکا اور قلعہ بند ہو گیا۔ احمد شاہ دکنی نے سارے ملک کو جاہ و برباد کیا۔

شنراده محمد خال كاعريضه

شزادہ محمد خال نے اپنے باپ سلطان احمد شاہ مجراتی کو ایک عریضہ مجموایا جس کا مضمون میہ تھا۔ " آپ کا میہ خارم ایک مدت سے لمازمت کی معادت سے محروم ہے۔ سفر کی طوالت کی وجہ سے تمام امراء اور مرداران لٹکر اپی اپنی جا کیروں کو داپس جلے سے ہیں۔ یہ اطلاع کی ہے کہ سلطان احمد شاہ جمنی نے بکالنہ پر حملہ کر کے اس علاقے کو بہاد کیا ہے اور اب وہ اس طرف آنے کا ارادہ ر کمتا ہے۔ میرے پاس فی الحال انتا لنگر موجود نہیں ہے کہ جمنی فرمال روا کا مقابلہ کر سکوں للذا حضور سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد

## احمد شاه تجراتی ندربار میں

جب سلطان احمد شاہ مجراتی کو شنرادہ محمد خال کا عریضہ طاقو اس نے چینا کا محاصرہ افعالیا اور نادوت کی طرف روانہ ہو کیا۔ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد بادشاہ جلد از جلد تدربار پہنچ کیا۔ شزادہ محمد خال اور مرحدی امراء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نوشی کے شادیانے بجائے گئے ، مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ احمد شاہ مجراتی لڑائی کے ارادے سے قلعہ تنبول کے قریب مقیم تھا۔ لین بادشاہ کی آمد

کی خبر من کر اپنے ملک کو واپس چلا کیا ہے۔

احمد شاہ جنمنی تنبول میں یہ خبر س کر احمہ شاہ مجراتی بت خوش ہوا کیو نکہ وہ د کنیوں سے لڑائی کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ اس کے بعد ہادشاہ اپنے پایہ تخت احمد آباد

کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے وریائے تاتی کو پار کیا تو اسے یہ اطلاع کی کہ سلطان احمد شاہ جمنی نے اپنے ملک جانے کی بجائے دوبارہ قلعہ تنبولِ کا محاصرہ کرلیا ہے۔ قلعہ تنبول کا حاکم ملک معادت خال سلطانی بری بمادری اور جرات سے وحمن کا مقابلہ کر تا رہا۔

احمد شاہ عجراتی کا پیغام احمد شاہ بھمنی کے نام

ا حد شاہ مجراتی نے دکنی فرماں روا کے پاس انہا ایک قاصد روانہ کیا اور اسے پیغام دیا کہ "اگر آپ قلعہ تنبول کا محاصرہ افعالیں اور اہل قلعه پر کسی قتم کی زیادتی ند کریں اور اپنے ملک کو واپس چلے جائمیں تو یہ امراماری باہمی دو تی میں خلل انداز ند ہو گا- اور مجراتیوں اور

وكنيول كے تعلقات خوشكوار رہيں مے۔"

امراءے مشورہ

گیر سلمان ضرورت بہت کم ہے اس لیے ہم قلعے کو امداد ملنے ہے پہلے فئے کر لیں مے فہذا ایک صورت میں محاصرہ انھالینا منامب نہیں

حمد شاہ گجراتی کی ت<u>نبول میں آمہ</u>

مجراتی قامد اہل دکن کے ارادے سے باغرو کر اپنے آقا الله شاہ مجراتی کے پاس آیا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا-سلطان احمد اء مجراتی نے دریا کے کنارے سے می رخ بدل لیا اور سفر کی سنولیس ملے کرنا ہوا جلد از جلد منبول کی طرف رواند ہو گیا۔ کنی بمادروں کا <u>قلعے</u> میں داخلہ

- احمد شاہ جمنی نے پا بکیوں کو بلایا اور ان مے کما۔ "آج کی رات تم کوئی الی چال چلو کہ کامیابی تممارے ہاتھ رہے میں اس محنت کے لم میں حمیس انعام و اکرام سے مالا مال کروں گا۔" جب رات کا ایک حصد گزر گیا تو پا بکیوں کی ایک جماعت قطعے کی دیوار کے قریب ل بیالوگ آہستہ آہستہ دیوار کے پھروں کی آڑ لیتے ہوئے دیوار کے اور پڑھ گئے اور اندر کی طرف ینچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول · و کن کے بمادر سابی قلع کے اندر داخل ہو گئے۔

ب سعادت کی مستعدی

مام قلعه ملک سفادت سلطانی کو جب اس کاعلم موا تو اس نے فرراً پا بکیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ قلع کے اندر داخل ئے تھے انہیں تو تکوار کے گھاٹ انارا کیا اور جو ابھی دیوار پر ہی تھے انہیں نیچ کر اگر ہلاک کر دیا گیا۔ اس احتیاط کے بادجود جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے قلع کا وروازہ کمل ممیا- لمک معادت نے اور زیادہ مستعدی سے کام لیا اور دشمن کے اس مور چل پر جو قلع کے بالکل سامنے تھا شب خون مارا اس مور چل کے تمام سپائی غافل و بے خبرتھے۔ اس لیے ان جس سے بہت سے ہلاک و زخمی ہوئے۔ و کن کے سلطان کا میرول سے خطاب

ای اناء میں سلطان احمد شاہ مجراتی میں پہنچ کیا۔ احمد شاہ بھنی قلع کے پاکین سے آگے بوها اور اس نے اپنے امراء اور سرواران لکر کو بلاکر کما "کی بار مجراتیوں نے ہم پر فٹ پائی ہے یماں تک کہ ممائم پر بھی انہوں نے بقند کر لیا ہے۔ اگر اس بار بھی مجراتی ہم پر خالب آ گئے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وکن کا سارا ملک ہمارے باتھوں سے لکل جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو قدم بھی اغاشی سوچ سمد کر اضائم ..."

ا ژدر خال کی گر فبآری

احد شاہ دی نے معرکہ آرائی کیلئے اپنے نظر کو مرتب و منظم کیا۔ دو سری طرف احد شاہ مجراتی بھی لانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دی لئر کی طرف سے عند الملک اسکے مقابلے پر لگا دونوں بدار ایک طرف سے عند الملک اسکے مقابلے پر لگا دونوں بدار ایک دوسرے سے معزکہ آرا ہوئے عند الملک اپنے حریف پر غالب آیا اور اور خاس کو گرفتار کرایا۔

### جنگ مغلوبه

### تانيسر اور نادوت كاسفر

سلطان اجر شاہ مجراتی تلحہ تنبول بیں واغل ہوا حاکم قلعہ ملک سعادت سلطانی کو بادشاہ نے انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد احمد شاہ کے اور استعام پر ایک قلعہ تعمیر کروانے اجمد شاہ نے قلعہ تعمیر کروانے محمد باوشاہ نادوت کی طرف روانہ ہوا۔ اس علاقے کو خوب تباہ و برباد کرنے کے بعد بادشاہ ملطان کو اس علاقے کا حاکم اعلی مقرر کیا کیا۔ اس کے بعد بادشاہ ملطان ہور ندربار کے راستے سے وائیں اجر آباد آگیا۔

کچھ دنوں کے بعد اتمہ شاہ مجمواتی نے مهائم کے راجہ کی لڑک کی شادی فتح خاں کے ساتھ کر دی۔ وکنی مور خول کی کذب بیانی

سراج التواريخ و كن مي فدكوره بالا محاصر ب كى روايت فخلف انداز ئے بيان كى گئ ب اليمن راتم الحروف مورخ فرشته كا خيال ب كد دكن مورخ كى بيان كرده تفسيل ناقعى اور بعيد از صداقت ب- اس مم سے متعلق مور نيين مجرات كے بيان كرده واقعات عى سحيح بي اور انسي واقعات كو ہم نے اپني زير نظر تاريخ ميں بيان كيا ہے- واللہ اعلم بالسواب "

### میوات اور ناگور کاسف<sub>ر</sub>

احمد شاہ مجراتی نے ۸۳۳ هم میں موات اور ناگور کا سفر کیا۔ بادشاہ دو محمر پہنچا پھال کے زمینداروں سے پیش کش وصول کی اور پھر کیوارہ اور ویلوارہ کے علاقوں میں وافل ہوا۔ ان دونوں علاقوں سے مراد دی ممالک ہیں جہال کولی اور بھیلی رہتے ہیں۔ جو تلعہ چتور کے راجہ رامامو کل کے ماتحت تنے۔ احمد شاہ مجراتی نے ان دونوں علاقوں کو تباہ و غارت کیا۔

### فيروز خال

اس کے بعد بادشاہ نے میوات کی صدور میں چیش قدی کی اور کونہ ' بوندی اور نولیے کی ریاستوں سے خراج و باج وصول کیا۔ ای دوران میں بادشاہ کا بعقیمی ایرون خال میں مشار ہوا۔ اور اس نے ایک کران قدر رقم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے ایک کران قدر رقم بادشاہ کی خدمت میں بطور چیش مش نذر کی۔ بادشاہ نے وہ ساری رقم فیروز خال کو والی کر دی اور اس کے علاوہ اور بست پھر بھی دیا اور بھر کھرات دائیں آجیا۔

احمر آباد میں بہنچ کراحمد شاہ نے ایک مرال قدر رقم غربوں اور محاجوں میں تعتیم کی۔

### احمد شاه حجراتي كاعزم مالوه

سلطان محمود خلی نے جو سلطان ہوشک کے دائرہ طاز مین میں داخل تھا ۱۳۸۸ھ میں مادہ پر بقنہ کرلیا۔ محمود شاہ مجراتی کے لاک سود خال نے مجرات میں بناہ کی۔ احمد شاہ مجراتی نے مسعود خال کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا اور اس شزادے کو حاکم مادہ منانے کے لیے مادہ کا رخ ، کیا۔ بادشاہ نے حوض مکنک پور (یہ مقام آج کل بامودہ کے نام سے مشہور ہے) پہنچ کرایک زیروست فوج خان جماں کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ خان جمال ، چندری سے منعد جا رہا تھا اسے اس واقعے کی اطلاع ہو گئی اور وہ جلد از جلد اپنے بیٹے محمود شاہ کے پاس پہنچ میں۔ وکی اور گجراتیوں میں جنگ

احمد شاہ بھی مندو پنچا اور اس نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اہل قلعہ کی ایک جماعت روزانہ قلع سے باہر آکر وشن سے جنگ کرتی اور دائیں چل جاتی۔ سلطان محمود اس طان محمود اس واقعہ دائیں چل جاتی۔ سلطان محمود اس اس علی اطلاع کر دی سلطان محمود اس واقعہ سے لاعلم رہا جب وہ باہر لگا تو اسے معلوم ہوا کہ اہل مجرات لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ فریقین میں زیروست لڑائی ہوئی دونوں طرف کے بے شار کہ جب محم کے وقت سلطان محمود قلع میں پاہ گزین ہوگیا اور احمد شاہ نے شزاوہ محمد خال کو پانچ بڑار مواروں کے ساتھ سارنگ پور روانہ کیا۔ شزاوے نے سارنگ پور پنچ کر شرر بھند کرلیا۔

## سلطان محمود کی مستعدی

انسیں ونوں سلطان ہوشک کا بیٹا عمر خال چندیری چلا گیا اور وہاں اس نے اپنے گرد بمی خواہوں کی ایک اچھی خامبی جماعت جمع کر لی۔ اس صورت حال سے سلطان محمود قطعاً پریشان نہ ہوا اس نے بری مستعدی اور مرواع کی کا مظاہرہ کیا اور قلعے کو اس طرح متحکم مضوط کیا کہ اہل قلعہ کو ضروری سلمان اور غلے کی کی نہ ہوئی۔

### فحط

سلطان اجمد شاہ کی فوج میں تحط پڑ کیا انسان اور جانور فاتوں کی وجہ سے مرنے لگے۔ سلطان محمود طلحی اس نیتے پر پہنچا کہ محصور ہو کر بینے رہنا کی طرح مناسب نہیں ہے فدا اس نے اپنے باپ خال جمال کو قلعے میں چھوڑا اور خود وروازہ تارہ پورہ سے نینے از کر سار تگ پور کی طرف روانہ ہوگیا۔

## ماجی علی سمجراتی کی شکست

رائے میں تکھ سنیل کے ماکم حاتی علی محجراتی نے محود طلی کو پریشان کیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی محود خلجی دشن پر غالب آیا۔ حاتی علی محجراتی شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہوا اور سلطان احمد شاہ کے پاس پینچ کیا۔ اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ محود خلجی فلاں رائے سے سارنگ یورکی طرف جا رہا ہے۔

### طاعون کی ویا

سلطان اجر شاہ نے اپنے بینے کو سارنگ پور سے اپنے پاس بالا لیا۔ محود علی نے عرض سے جنگ کی اور اسے سوت کی آفوش میں سلا دیا۔ اسی دوران میں ہندوستان میں طامون کی زبروست دیا چیلی۔ مجراتیوں کے نظر میں بھی اس مرض نے قدم رکھا ان مخت مجراتی سوت کا شکار ہو گئے 'انی تبادی کچی کہ لاشوں کی تجمیزو تعفین بھی مشکل ہو میں۔

## احمه شاه کی واپسی

<u>ہمیں میں مورٹ میں مورٹ کی</u> اس مورت حال کے چیش نظر سلطان احمہ شاہ کو یقین ہو گیا کہ محمود علمی کی قسمت کا ستارہ اس وقت بہت بلندیوں پر ہے اور اس کو مغلوب کرنا نمایت مشکل ہے۔ اس خیال سے اس نے معرکہ آرائی کاارادہ ترک کر دیا اور اپنے ملک کو واپس ہوا۔ سلطان احمد شاہ کا انتقال

دوران سفری میں مرض الموت نے احمد شاہ پر حملہ کیا اور جس وقت وہ احمد آباد میں پنچا اس وقت اس کی نیاری بہت شدید صورت افتیار کر چکی تقی- آخرکار فربت بہال بھک پنچی کہ س رکیج الآخر ۸۳۲ھ کو اس حکمران نے واقی اجمل کو لبیک کما- اے موت کے بعد "خدائیگان منفور" کے لقب سے یاد کیا گیا۔

### كردار

# سلطان محمد شاه بن احمد شاه تجراتی

سلطان احمد شاہ مجراتی کے انقال کے بعد اس کا بڑا بٹا مجرات کا بادشاہ ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نوعم بادشاہ نے انعام و اکرام ہے رعایا کے ولوں کو اپنے قبضے میں کرلیا۔ محد شاہ نے عمال اقدار ہاتھ میں لینے کے پہلے سال ہی ایدر پر حملہ کیا۔ راحت الملک نے اطاعت ہ فرمان برواری می جس اپنی بستری دیممی اور اپنی بنی کا محمد شاہ کے ساتھ نکاح کر دیا اپنی بیوی کی سفارش پر بادشاہ نے ملک کا باتی حصہ مجمی راحت الملك كودے ديا۔

ایدر کے بعد محد شاہ نے دو مگر پور کا رخ کیا- یمال کے حاکم نے بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرا- اس نے بادشاہ کی خدمت میں چیش کش گذاری اور اس طرح اپنے ملک کو بچایا اس کے بعد محمد شاہ واپس احمد آباد آگیا اور پھر ۸۵۳ھ تک اس نے پایہ تخت ہے

بابرقدم نه رکھا۔ قلعه جينابر حمله

محد شاہ نے ۸۵۳ ه میں قلعہ چینا پر نظر کئی کی بمال کا راجہ محکدام، محد شاہ کے مقالج پر آیا لیکن فکست کھاکر قلع بند ہو کیا۔ بادشاہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا جو ایک عرصے تک قائم رہا۔ محاصرے کی طوالت سے تک آکر راجہ نے سلطان محود علمی کے پاس اپنا قامد میم اور اس سے مدد کی درخواست کی اور اسے ہرمنزل پر ایک لاکھ نظمہ دینا قبول کیا۔

# ' احمد آباد کو واپسی

سلطان محمود نے دولت کے لائج اور مجراتیں ہے بدلہ لینے کے خیال سے راجہ ممکنداس کی درخواست منظور کرلی اور ای سال کے آ خریس اس علاقے کا سفرافتیار کیا سلطان محود کے افکر کے باربرداری کے جانور کمی بیاری کی دجہ سے مرفے لگے اس کے ساتھ ی اسے سلطان محمود علی کی آمد کی خبر لی۔ مد صورت حال د کھ کر محمد شاہ بہت پریشان ہوا اس نے اپنے فیصے اور تمام سامان خدر آنش کر دیا اور جنگ سے دست بردار ہو گیا۔ اگرچہ ادا کین سلطنت نے اسے معرکہ آرائی کے لیے بہت کما محراس نے کمی کے مشورے پر کان نہ دهرب اور جلد از جلد احمد آباد پینج کیا-

سلطان مالوہ نے جب دوبارہ ایک لاکھ مالوی اور مندوی ساہیوں کے لشکر جرار کے ساتھ مجرات پر حملہ کیا تو تمام اراکین سلطنت اور ا مراء نے باہی اتفاق سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا۔ "سلطان محمود بھیشہ ہمارے ملک کو نقصان پنچا ہا ہے اس لیے بہتری ہے کہ ہم بى نظر جع كرك اس كامقابله كرين " محمد شاه في بدرائ قبول نه كى اور ديب كى طرف بماك كيا-

ب عالم دیکھ کر تمام امراء سخت پریشان ہوئے انہوں نے بادشاہ کی بیکم سے رجوع کیا۔ یہ خانون اپنے زمانے کی ایک بھترن ہتی تھ امراء ف اس سے کما "آپ کو اپنا شوہر عزیز ہے یا یہ امر کہ مجرات کی حکومت اس فاندان میں قائم رہے." ملک نے یہ موال س كر امراء ، پوچھا کہ آخر ان کا مطلب کیا ہے اور انس جو کمناہے صاف صاف کیس امراء نے کما" آپ کا شوہر سلطان محمود علجی ، جگ كرنے سے كريز كرتا كا اس وجد سے مجرات كا مك باتھ سے فكل جائے گا اگر آپ حارا ساتھ ديں اور جو ہم چاہيں آپ جميل كرنے ديں

تو معالمہ بونی عل ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے میں کہ آپ کے شوہر کو معزول کر کے آپ کے بیٹے قطب خال کو جو ہیں سال کا نوجوان ہے بادشاه تسليم كرليس.

محمرشاه كي بلاكت

بیم نے بت فور و خوض کے بعد امراء کی رائے کی تائید کی۔ آخر کار امراء کی جماعت نے 2 محرم 200ھ کو زہر دے کر محمد شاہ کو بلاك كرديا- اس بادشاه في آثه برس نو مين اور چوده دن حكومت كي-

مرنے کے بعد محد شاہ "خدائيگان كريم" كے لقب سے ياد كيا كيا-

# سلطان قطب الدين بن محدشاه تجراتي

396

تخت نشيني

تطب الدین غدر بار یس ۸/ جمادی الآتی ۱۹۸ه کو بروز دو شنبه پیدا ہوا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، سلطان محرر علی نے ملک غلام سراب ترک (جم سے سلطان پور کا قلعہ بذریعہ امان حاصل ہوا تھا) کو مقدمتہ الحیض بنایا اور بری برق رفتاری سے احمہ آباد کی طرف بدوانہ ہوا۔

سلطان محمود خلجي كامنكامه

سلطان تھب الدین دل ہی میں سلطان محود فلمی کی مظمت و شوکت ہے بہت فائف تھا۔ اس نے اپنے ایک مقرب فاص ہے جو بقال تھ ورک ہورت میں الدین دل ہی مشرب فاص ہے جو بقال تھ ورک ہورت میں بناہ گریں ہو جاکس اور میں وقت سلطان محود فلمی اینا لکتر مجرات میں چھوڑ کروائیں مندد چلا جائے تو اس وقت مضور وائیں تشریف لے آگیں۔ اور دشمن کے آدمیوں کو ملک سے باہر نکال ویں۔ قطب الدین کی فیرت بیدار ہوئی اور اس نے سلطان محود سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد اے آگی بیر عالم

ملك علائي سراب كي آمد

مك علائى سراب نے موقع پاتے تى الى الوه كا ساتھ چھوڑا اور اپنے آقاكى خدمت ميں ماضر ہو كيا- قطب الدين علائى ك اس اقدام پر بہت خوش ہوا اسے ايك محفل ميں سات خاصت انعام ميں ديئے گئے اور "علاء الملك" كے خطاب سے نوازا كيا- لمك علائى كا آمد مجرات كے ہر چھوٹے بڑے فرد كے ليے باحث مسرت تھى ، ہر فض نے خوشى كے نقارے بجوائے-

نيعر كاجواب شعرمين

کیم صفر کو سلطان محود طبی نے شب بنون مارنے کا ارادہ کیا کین دہ راستہ بھول کر ایک ایک جگہ جا پنچا جماں چاروں طرف زقرم کے درخت ہی درخت شے اور باہر نکلنے کا راستہ نظرنہ ۲۱ تھا۔ صبح تنک سلطان محمود کو راستہ نہ ملا اور دہ منزل مقصود تنک نہ پنچ سکا ادر اپنے کھوڑے پر ہی سواد رہا۔

### معركه آرائي

سلطان قلب الدین کو جب اس واقع کاعلم ہوا تو وہ اپنے نظر کو حرتب و منظم کر کے سلطان محود خلی کے مقابلے پر آیا، گجراتیں کے سلطان قلب الدین کو جب اس واقع کاعلم ہوا تو وہ اپنے نظر کو حرتب و منظم کر کے سلطان محود خلی کے مقابلے پر آیا، گجراتیں کی بے جماعت اپنے ملک کی طرف والیں چل می محردونوں فرمال دوا لڑائی سے بازنہ آئے اور برابر لاتے رہے۔ بالدیوں کا جو انگر خالب ہوا تھا اس نے ملک کی طرف والیں چل می محردونوں فرمال دوا لڑائی سے بازنہ آئے اور برابر لاتے رہے۔ بالدیوں کا جو انگر خال میں مجمود تھے۔ انہوں نے سلطان محدد ملی کے قلب لئکر میں جمع اور محمد کرویا اور وعمن کو سخت پریشان کرنے گئے۔

### سلطان محمود كا فرار

سلطان محود معرك آرائي ميں ايسا معروف ہواكہ اسے اپنا ہوش تك ند دہاوہ ب افتياراند وشمن سے او تا رہا۔ آخر كار نوبت بهال تك پنچى كه ند تو اس كے پاس كوئى سپاى دہا اور ند اس كے ترس ميں كوئى تير مجبور ہوكروہ ميدان بنگ سے بھاك نكا، مجراتيوں كے لنگر ميں پنچ كر شاى مرايروہ كے كرد مكونے لگا اس نے مرصع تان ممريم اور ب شار زروجوا ہرائے تينے ميں كے اور اپنے لنگر سے جو اس كے پيچے تما جا كما مذور سپائى بمى اپنے باوشاہ سے آلے۔

## سلطان محمود کی مالوه کو واپسی

سلطان محود نے ای جگہ قیام کیا اور یہ خبرازا دی کہ وہ اس رات مجراتیوں پر شب خون مارے گا۔ مجراتیوں نے یہ خبری تو وہ بت پریشان ہوئے تمام سپائی محو ڈول پر سوار ہو گئے اور اپنی حفاظت کرنے لگے۔ جب رات کا ایک حصہ گزرگیا تو سلطان محود نے مالوہ کا سز اختیاد کیا۔ مج کے ہوتے ہوتے اس نے اس قدر فاصلہ طے کر لیا کہ وحمٰن کے خطرے سے بالکل بے خوف ہو کیا۔

## قلعه سلطان يورير دوباره قبضه

اس فیل فتے سلطان قطب الدین بہت فوش ہوا۔ اسے خداوند تعالی کی ایک عظیم الثان لغت سے تعبیر کیا۔ ای (۸۰) ہاتمی اور بہت سامل غنیمت کے کروہ اپنے پایہ تخت میں واپس آیا اور ایک بہت شاندار محفل عشرت منعقد کی۔ قطب الدین نے ایک زبردست لشکر بھیج کر سلطان بورکا قلعہ اپنے تھنے میں کر لیا اور وعمٰن کو قلعے سے ہابرنکال دیا۔

# محمود خلجي اور قطب الدين ميں صلح

اس واقعے کے بعد سلطان تھب الدین محمود طبی علی اس شرط پر صلح ہوگئ کہ غیر مسلموں کا جو علاقہ جو بادشاہ آخ کرے اس پر ای کا بینسہ ہوا۔ اور دو سرا بادشاہ اس علی مطلق وطل اندازی نہ کرے۔ نیزیہ کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک بادشاہ دو سرے پر حملہ نہ کرے دونوں کا فرض منصی ہے کیونکہ بیر راجہ انتمائی سرمش اور مشکیرہے۔

## عاكم نآگور فيروز خا<u>ل كاانقال</u>

مهده میں یہ اطلاع کی کہ ناگور کے حاکم فیروز خال وندائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کے بھائی مجاہد خال نے حکومت کے حقیق وارث حمٰن خال بن فیروز خال کو مخلوب کر کے عمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اور حمٰس خال اپنے بچاک خوف سے جاد طن ہو کر چنؤر کے راجہ مجمعو کے پاس پناہ گزین ہو گیا، ناگور کے ذمینداروں اور راجہ مخبعو کے درمیان ایک تدیم زمانے ہے و شخنی چلی آ ری تھی۔ اس وجہ ہے رانا نے حمٰس خال سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ حمٰس خال کو اس کے باپ کی جگہ ناگور کا حاکم بنا دے کا۔ اس کے لیے رانا نے یہ شرط رکھی تھی کہ فتے کے بعد حمٰس خال ناگور کے قلعے کے تین کترے سمار کر دے۔ منمس خال کاناگور پر قبض<u>ہ</u>

سٹس خان نے رانا محبو کی شرط منظور کر لی اور اس کو ساتھ لے کر ناگور پر حملہ آور ہوا۔ بجابد خاں ان دونوں کا متابلہ نہ کر سکا اس لیے اس نے مجرات میں پناہ لی۔ مٹس خاں نے قلعے میں داخل ہونے کے بعد اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے قلعے کے کنگروں کو مسارکرنا چاہا اہل ناگور کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ اور انہوں نے کہنا شروع کیا ''اے کاش! مٹس خال چسے بیٹے کی جگہ فیروز خاں کے گمر لڑکی پیدا ہوئی ہوئی اور وہ لڑکی اپنی عزت کے خیال سے قلعے کو تباہ و برباد نہ ہونے دیتی۔''

### رانا کنبھو کی ناکامی و نامرادی

۔ اس لون طعن کا مشن خال پر بہت اثر ہوا اور اس نے قلعے کو مسار کرنے کی بجائے اور زیادہ منبوط کیا اور رانا مخیمو کو کملا بھیجا کہ تم نے جس انداز سے اور جس طرح پر میری مدد کی اس کے لیے میں تمہارا از مد شکرگزار ہوں لیکن تھے افسوس ہے کہ میں تمہاری شرط پوری نمیں کر سکتا کیونکہ قلعے کو مسار کرنا میری قوت سے باہر ہے۔ اگر میں ایساکروں گا قو شہر کے تمام لوگ میری جان جائیں گے۔ لفذا اب جسیں افتیار ہے کہ چاہو تو اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ بٹک کرو۔ " یہ پیغام من کر رانا مخہمو کو اپٹی حرکت پر بہت افسوس ہوا اور وہ ناکام و نامراد اپنے علاقے کو واپس چلاگیا۔

## رانا كنبھو كاناگورېر حمله

چتور واپس جاکر رانا تخیمونے ایک ذیردست لشکر فراہم کیا اور ناگور پر حملہ کردیا۔ حمّس خال نے قلعہ اپنے سرداران لشکر کے سپردکیا اور خود امداد کینے کے لیے اسم آباد پہنچا۔ ملطان قطب الدین نے حمّس خال کی بے حد خاطرو مدارات کی اور اس کی چی کو اپنے نکاح عمل لے لیا۔ بادشاہ نے حمّس خال کو تو اپنے دربار ہی عمل روک لیا اور اپنے معزز اعراء رائے رام چند اور مکس کدا وغیرہ کو ناگوریوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔

### قطب الدين كاعزم نأكور

م مجراتی امراء نے ناکور پیچ کر رانا محبھو سے معرکہ آرائی کی لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان کی فوج کا بڑا حصد اڑائی عمل کام آیا اور وہ خود میدان جنگ سے بھاگ نظے۔ یہ صورت حال دکھ کر سلطان قطب الدین بہت غصے میں آیا اور نظر نے کر ناکور کی طرف روانہ ہو کیا لیکنِ جب وہِ قلعہ ابواد کے قریب پنچا تو اس نے عماد الملک کو دعمٰن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود راہتے میں محمرکیا۔

## سروہی کو روا گگی

راجہ مجموع نے عماد الملک کو مجی فکست دی اور یہ امیر مجی نقصان عظیم افحا کر اپنے ملک واپس آیا اس فکست کے بعد قطب الدین نے اپنا رخ بدل دیا اور چنوڑ کی بجائے سمروی کے قلع پر نظر کھی کی- سمروی کا راجہ ' رانا کنجمو کا ایک قریمی رشتہ وار تھا قطب الدین نے سموی کے راجیوں سے جنگ کی اور انہیں پہا کرنے کے لیے ، شلمیسر پہنچا۔ باوشاہ نے اس علاقے کو تباہ و بربادکیا اور بست سے فیر مسلموں کو گر فار کرکے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔

## جنگ اور صلح

ریقین بی کی مرتبہ معرک آرائی ہوئی اور ہر مرتبہ رانا کو فکست ہوئی اس کے نظر کا ایک بڑا حصد میدان جنگ میں کام آیا۔ آخر کار رانا خود تلجے سے باہر نظا اور دشمن سے معرک آراء ہوا لیکن فکست کھا کر پھر قلعے کے اندر جاا گیا۔ جب رانا نے یہ کی لیا کہ اب نجات کی کوئی صورت نمیں رہی ہے تو اس نے نظب شاہ سے ملح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے یہ درخواست منظور کر لی اور رانا سے برت سا

محمود خلجی کا<u>سفیر گجرات میں</u>

سنس دنوں سلطان محود طبی کا مغیر تاج فال محرات میں آیا اور اس نے طبی کا پیغام تطب الدین تک پنچایا کہ اجماد شته زائے میں جو واقعات چین آے انہیں فراموش کر دیتا ہی بمتر ہے۔ ہمیں اب ایک دو سرے کا دوست اور بی خواہ بن کر رہنے کی ضرورت ہے ؟ کہ راتا کو جلد از جلد محالت لگا جا سے۔ اس مقعد کو اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا لٹکر محرات سے بھی طاقوں کو تاخت و تاراج کر اور دور اور میری فوج میوات اور ابیرواڑہ کو فتح کرے۔ اگر اس دوران میں ہمیں ایک دو سرے کی مدد کی ضرورت پڑے و اس طبط میں تھاکو تاہی نہ کرتی چاہوئے اور دونوں فرمل رداؤں میں یہ معاہدہ ہوگیا۔

سلطان قطب الدين نے الا من ایک زبردست نظر تیار کیا اور رانا کے ملک کی طرف ردانہ ہوا، رائے میں بادشاہ نے قلد دور فق ملک کی طرف ردانہ ہوا، رائے میں بادشاہ نے قلد دور فق کر کے اپنے ایک اتا کی امتحد امیر کی بلے تو رانا کے ملک پر کا اور خود آگے بوحا، انہیں دنوں دو سمری طرف سے سلطان محود سے معرکہ آراء ہونے کا ارادہ کیا لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قطب الدین سروی سے ہوا کہا ہے۔ بھو انہیں میں ہوا کہا ہے۔ کہا ادادہ ترک کیا، ادر مجراتیوں سے لؤنے کے لیے آگے برحا فریقین میں معلم الدین جو تھے جھی رانا محکمت کھا کراپنے ملک کے ایک درمیانی علاقے میں جو قلد چوڑ کے قریب واقع تھا چا کیا۔ ارمانی علاقے میں جو قلد چوڑ کے قریب واقع تھا چا کیا۔

سلطان تقب الدین نے رانا کا پیچا نہ چھوڑا اور اس کے تعاقب میں اس کی قیام گاہ تک جا بہنچا۔ یمال دوبارہ دونوں میں اڑائی ہوئی شام تک اڑائی ہوئی شام تک لڑائی ہوئی ہوئی سے آخر کا رفیز کی میٹے پر وینچے کے دونوں فریق اپنے اپنے خیموں میں وائیں چلے آئے۔ دو سمب دوز پر لڑائی ہوئی سلطان قلب الدین نے لڑائی میں بدھ چڑھ کر حصد لیا اور بمادری و مردا گی کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ اپنے برائے سمی تعریف کرنے کے۔ اس معرکے میں بھی رانا کو فلست کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ میدان جگ سے فرار ہوکر پراڈوں کے دامن میں بناہ کزیں ہوگیا۔ صلح صلح

محود تنجی اور قطبِ الدین کے تعلقات

سلطان محود چ تک محراتیوں سے پہلے بھی رانا کے ملک میں آ چکا تھا اس لیے سلطان قطب الدین نے اس کی اس حرکت پر انسوس کا اظہار کیا اور اپنے ملک میں داہس آگیا۔ اس واقع کے بعد سلطان محود علی اور سلطان قطب الدین میں جس نوعیت کے تعلقات رہے اور دونوں ایک دو سرے سے جس قتم کا سلوک کرتے رہے اس کی تفسیلی کیفیت سلطان محمود خلجی کے عالات میں بیان کی جائے گ رانا كاناگورېر حمله ---- نقض عهد

۸۸۲ هن رانا چوژ نے معابدے کی طلاف ورزی کی اور پچاس بزار سپاہوں کی جعیت کے ساتھ ناگور پر تمل کردیا- مام نے فورآ ا یک عریضہ کھ کر سلطان قطب الدین کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ جس رات حاکم ناگور کا قاصد یہ عریضہ نے کر قطب الدین کی بارگاہ می پنچا وہ محفل عیش و عشرت میں شراب نوش کر رہا تھا۔ قاصد نے ایسے عالم میں یادشاہ کو زحمت دینی مناسب نہ سمجمی اور وہ عماد الملک کے پاس چلا گیا۔ عماد الملک ایک نمایت قابل اور ذمین وزیر تھا اس نے عریضے کو پڑھا اور فورآ بادشاہ کے پاس پنچا۔ بادشاہ اس وقت بھی شراب ك فش من ومت تما عجاد المك في بادشاه ك موش من آف كالتظارة كيا اورات محاف من سوار كرك شرك بابرك آيا-

رانا كا فرار

دوران میں جاسوس اور مخبروں نے رانا کو یہ اطلاع پہنچا دی کہ نظب الدین ناگور کی طرف آ رہا ہے۔ رانا خوف زدہ ہو کر اپنے ملک کی طرف بمأك كيا راناك فرار كي خبرس كر قطب الدين بحرشهر عن آكيا اور عيش و عشرت ميس مشغول موكيا.

ای سال سلطان قطب الدین نے سروی پر لشکر کشی کی- اس ملک کا راجہ جو رانا کا قربی رشتہ دار تھا۔ فرار ہو کر کوستان کنہل میں پناہ مری ہو گیا۔ مجراتیوں نے اس ملک کو خوب بری طرح لوثا اور تاہ کیا۔

انسیں ونوں سلطان محمود خلجی نے بھی چتڑ کے قلعے پر حملہ کیا- سلطان قطب الدین نے اس موقع ہے فائدہ اٹھایا اور رانا کا تعاقب کر ک ادھر ادھر بھگاتا رہا یمان تک کہ رانا کٹیل کے قلعے میں بناہ گزیں ہو گیا۔ بادشاہ نے پہلے تو قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن چند روز کے بعد اس بد اندازہ ہو گیا کہ محاصرے سے کوئی فائدہ نہ ہو گا لہذا اس نے محاصرہ اٹھا لیا چتوڑ اور دو سرے علاقوں کو تباہ و بریاد کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کراینے ملک کو روانہ کیا۔

حضرت سيد قطب عالم کي خدمت ميں

چند ماہ کے بعد سلطان قطب الدین حضرت سید قطب عالم ہی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دقت یادشاہ کے دل میں خیال گزرا کہ کیا ی ا چھا ہو اگر خداوند تعانی حضرت تطب عالم" کی وعا کی برکت ہے جمجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ جو میرے بعد سلطنت و حکومت کا وارث ہو حفزت سيد" اين كشف بالمنى سے بادشاہ كى نيت بھانپ محتے اور انهوں نے فرمایا۔ "تمهارا چھوٹا بھائى تمهارے بيٹے ى كر برابر ب اور دى مخص تمهارے خاندان کا نام بیشہ بیشہ زندہ رکھے گا المذاتم بید فکر ند کرد کہ تمهارا کوئی وارث نہیں۔ حضرت سید قطب عالم کی زبان سے بید كلمات من كر قطب الدين بحت مايوس موا اور اس عالم مين ان كي بارگاه س الله آيا-

قطب الدين كاانتقال

ای دوران میں بادشاہ بار پر کیا بیاری نے طوالت سمینی بت علاج معالج کیا گیا لیکن شفاند ہوئی اور آخر کار اس کی زندگی کا بیاند لبررز ہو کیا۔ قطب الدین نے ۳ رجب ۸۷۳ھ کو واعی اجل کو لیک کما اور اے سلطان محمود کے پہلومیں وفن کیا گیا۔ وفات کے بعد اس فرال روا کو "سلطان غازی" کے لقب سے یاد کیا گیا۔

مثم خال كاقتل

میروز خال کا بیٹا تقس خال جس کی بیٹی سے سلطان تطب الدین پے شادی کی تھی۔ وہ امر آبادی بی قااس پر یہ اثرام لگایا کیا کہ اس نے بادشاہ کو زہروے کر ہلاک کیا ہے۔ تمام امراء اور اراکین سلطنت نے باہی اظاق رائے سے شمس خال کو اس جرم کی باداش میں کتل کر ۱۰۱۰۔

منتمس خال کی بیٹی کی ہلاکت

مشن خال كى يني جو سلطان تقب الدين سے بياى عنى تحى اس پر بحت سختيال ہو كميں- بادشاه كى دائدہ ف اس خاتوں كو طرح طرح كى الذيتي ديں اور چراسے بادشاه كى بيكموں اور كنيروں كے حوالے كر ديا- جننوں نے اس بے چارى كو كلاے كرے كرے اپ حد كى آگ كو ضرف اكيا-

سلطان قطب الدين كاكردار

مور فین کابیان ہے کہ سلطان قلب الدین قرو فضب کا پتا تھا ذرا ذرا ی بات پر آگ بگرا ہو جا ؟ جب دہ شراب بیتا تھا و اس کے عیب اپنے عردج پر ہوئے تھے اور وہ طرح طرح کی برائیس کا ارتکاب کرتا رحم اور ہدردی کا بادہ اس کے پاس بھی نہ پھکٹا ذرا ذرا ی باقوں پر لوگوں کو کلوار کے کھاٹ انار دیا جاتا تھا۔

سلطان قطب الدین کی مت حکومت ملت مال ملت او ب- اس فے یہ مادا عرصہ متی کے عالم میں گزارا جام شراب اس کے ا اِتھول میں بروقت رہتا تھا اور ای سے اس کی زندگی عبارت تھی۔

### جلد چهارم

# ٔ سلطان داوُد شاه بن احمد شاه گجراتی

## بد کرداری و بدچلنی

سلطان قطب الدین کے انقال کے بعد عماد الملک اور دو سرے امراء و اراکین سلطنت نے باہمی مشورے سے بالانقاق مرحوم بادشا، کے پچا داؤد شاہ بن احمد شاہ مجراتی کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اِس فخص نے عنان حکومت باتھ میں لیتے بی بدمعاشی اور بدچلی کو اپنا شعار بنایا۔ اور ایک فراش کو "عماد الملک" کا خطاب وے کر اینا مقرب خاص بنایا۔

این اوشاہ کی اکثر حرکات الی تھیں جو سمی فرماں روا کے شایان شان نہیں ہو سکتیں۔ ا

### معزولي

- رسب یہ صورت حال دیکھ کر وزیر عماد الملک اور دو سرے اراکین سلطنت نے واؤد شاہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ سلطان قطب الدین کے چھوٹے بھائی شزادہ محمود کو تخت پر بٹھایا جس کی عمراس وقت صرف چووہ سال تھی۔ محمود شاہ کی تخت نشین کے روز عوام و خوام ، مجمع کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ تازی عملِ اور ترکی محمو ژے تقتیم کیے گئے خلعت کمریز، ششیر مرصع اور ذریں تنجر پائے گئے نیز علا و سادات کو ایک کروڑ تنگد نقد اوا کیا گیا۔

# سلطان محمود شاه گجراتی المشهور به سلطان محمود بیگره

### عماد الملك كااقتذار

مور خین کا بیان ہے کہ سلطان محمود شاہ کی تحت نشی کے بعد سلطنت کے تمام امور کی باگ ڈور عماد الملک وزیر کے ہاتھ آئی اور اس طرح حکومت میں بڑی رونق پیدا ہو گئی۔ ملک کے تمام باشندے خوش ہوئے اور انہوں نے بلاچون دح المحود شاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر

### عماد الملك كي مخالفت

۔ ملک کے بعض نامی گرامی امراء عضد الملک منی الملک اور حیام الملک و خیرہ جو تجرات کے بھڑن حصوں کے جا کیردار تھ۔ عاد الملک کے افتدار اور غلبے سے رنجیدہ خاطر ہوئے اور انہوں نے اپنے وزیر کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر دی- ان امراء نے محود شاہ کی تخت نشخی کے چند ماہ بعد آپس میں مطے کیا کہ آگر پادشاہ نے عماد الملک کو معزول نہ کیا تو ہم خود بادشاہ کو معزول کر کے اس کے چمور بمائی حسن خال کو بادشاہ بنا دیں گے۔

مخالف امراء کی بادشاہ ہے گذارش

عماد الملك اپنے بیٹے شماب الدین كو باوشاہ بنانے كے خواب و كھ رہاہ - وہ ملك مغيث كى بيروى كرك مالوه كى طرح مجرات ميں مجى شا خاندان کو حکومت سے محروم کرنا چاہتا ہے اور "مظفر شائی" خاندان کے بجائے "عماد شائی خاندان" میں حکومت منتل کرنا چاہتا ہے. ع الملك كايد منعويه انتمائي خطرناك ب اور اكر وه اپن منعوب ميس كامياب موهميا تو مظفر شاي خاندان كا نام و نشان تك باتى نه رب كا. اس لیے بمتر کی ہے کہ عماد الملک کا قدم جلد از جلد درمیان سے انحا دیا جاہیے۔

مادشاه کی زبانت

محود شاہ نے امراء کا معروضہ برے خور سے سااگر چہ دہ کم من اور ناتجریہ کار تھا لیکن اس نے اپن زبانت اور عقل مندی سے دیا ک فیب و فرازے آگای حاصل کرلی متی- اور ای وجہ سے دہ ان امراء کی نیت کو بھانپ کیا اور سمجھ کیا کہ ان لوگوں کا بیان سراسر جموث ب اور ملد الملك ربي والزام لكايا كيا ب وه بالكل ب فياد ب- اس ك ماته ماته بادشاه في به اندازه مى كراياك اكر اس وقت اس نے ان مخالف امراء کی ہال میں ہال طائی تو اسے خود تخت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔

## امراء كوجواب

ان خیالات کے چش نظریادشاہ نے امراء کو جواب دیا۔ تم لوگوں نے جو کچھ کماا میں خود اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ ٹار الملک کے تیر آج كل مجم اورى بن اور اس ك اعمال و اقوال ب بغادت و مرحلي كي يو آتي ہے۔ بن اب تك محض اس خيال سے خاموش رہاك اگر میں نے عماد الملک کو سزا دی تو تم لوگ مجھے بے مروت اور بد اخلاق سمجھو گے- ورند میں اس مردود کو کب کا شمکانے لگا پاہا ہو ؟- خد ا كا لاكد لاكد شكر ب كد اب تم كو بحى اصل حقائق سے آگاى ہو گئى ہے انذا اب اگر بيں عماد الملك كو تيد كردں گا تو لوگ ججے براند كيس مے تم لوگ جو منامب سمجمواں سلطے بیں کر مزرد۔

### عماد الملك كى كر فتارى

ان امروں نے عماد الملک کو یا بہ زنجر کر کے قید کروینے کی رائے دی- بادشاہ نے ایسائ کیا اور عماد الملک کو قلعد احمد آباد میں نظر بند کر دیا- اس روز تو بادشاہ نے غدار اور دول فطرت امراء کے مشورے پر عمل کرکے اچی جان بچائی لیکن بعد میں عماد الملک کی رہائی اور غدار امراء سے نجات حاصل کرنے کی قدیمرس موینے گا۔

### بادشاه كأروبيه

محمود شاہ کو یہ انچی طرح معلوم تھا کہ فوج کے تمام سردار اور اراکین سلطنت غدار امراء کے تابع بیں فندا اس نے کی کو اپنا راز دار نہ بنایا- بادشاہ نے یہ اپنا شعار بنا رکھا تھا کہ ہر موقع پر خواہ جلوت ہو خواہ خلوت کی کمتا تھا کہ "عاد الملک میرا جاتی و شمن ہے ایے محض کا زندہ رہنا کی طرح ہمی مناسب نیس میں اس مردود کو خود اپنے ہاتھ سے قمل کروں گا اور اگر کمی امیر نے اس کی سفارش کی تو جمعے بہت بہت افوس ہو گا۔ غدار امراء بادشاہ کی ہیہ بات من کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے تھے ' طاہر ہے انہیں سفارش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

## <u>شب بیداری</u>

ایک رات سلطان محود شاہ انسی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ ساری رات جامحتے جامحتے ہی گزر می، میج جب نوبت سلطان بجائی می تو ایک رات جامحتے ہی گزر می، میج جب نوبت سلطان بجائی می تو دہ محل کے ایک در پچھے لگا ۔ اچاہتا ہا گئی اور ایس کے ایک در بیات کی در اللہ بازشاہ کی جو اللہ بازشاہ کی در اللہ بازشاہ کی در بیات کی در بیات کی در بیات کی ایس مالت کو بھانی گیا اور اس نے عبداللہ سے کما التم ہو کچھ کمنا چاہتے ہو با خوف و خطر کی در اللہ بیات کی ایس مالت کو بھانی گیا اور اس نے عبداللہ سے کما التم ہو کچھ کمنا چاہتے ہو با خوف و خطر کہوں۔

### عبدالله كامعروضه

عبداللہ نے یہ وکچھ کراس وقت باوشاہ خما ہے عرض کیا۔ «عماد الملک جیساعالی دماغ اور ہدرد امیر سارے ملک میں نہیں ہے۔ امراء نے اس کے ظاف حضور سے جو کچھ میان کیا ہے وہ محض جموث ہے اور اس کی حیثیت ایک بے بنیاد الزام سے زیادہ نہیں ہے یہ حاسد اور دوں فطرت امراء حضور کے حیتی بدخواہ ہیں اور خاکم بربن آپ کو معزول کرکے شزادہ حسن خاں کو والی محجرات بنانا چاہج ہیں۔ " بادشاہ کا جو اب

بادشاہ نے عبداللہ کی زبان سے یہ کلمات من کر اس کی بے حد تعریف کی اور اس سے کما تم نے بہت اچھا کیا جو اصل حقیقت سے مجمعے آگا، کردیا۔ ورند میں تو آج میاد اللک کو تعوار کے محملت اتارنے کا ادارہ کئے ہوئے تھا بسرطال اب تم کسی سے میری اور اپنی محفظہ کا ذکر نہ کرنا اور میچ صادق کے وقت تمام ہاتھیوں کو مستعد کر کے شامی ہارگاہ میں پہنچا دیا۔

# امراءے گفتگو

جب مورج طوع ہوا تو باوشاہ کے معتد امراء ملک شرف کلک حاتی کلک باء الدین کملک کافر اور ملک مین الدین باوشاہ کی معدمت میں ماضر ہوئے۔ سلطان محمود شاہ نے ملک شرف سے کہا تھاد الملک کے واقعے نے جمعے اس مد تک پریشان کر رکھا ہے کہ آج رات میں تعط نیس مویا ہذا اسے جلد از جلد میرے حضور پیش کرو تاکہ میں اسے خود اسنے ہاتھ سے تکوار کے کھاٹ اتاروں۔ ملک شرف فورآ اٹھا اور محاد الملک کو بادشاہ کے وادشاہ کے حضور پیش کرنے کے لیے باتنے چاکا کیا۔ شرف کے حوالے کرنے سے افکار کر دیا اور کہا "ہم بغیر صفد الملک کی اجازت کے مجرم کو کسی کے برد نیس کر سے " ملک شرف یہ جواب یا کر آگیا اور اس نے بادشاد کو تنام ملات سے آگاہ کر دیا۔

عماد الملك كى ربائي

خوف و ہراس کی لهر

سب لوگ مید صورت حال دیکھ کر سٹھنا گئے۔ امرائ عامد کے حاشیہ بردار جو عماد الملک کی تکمسانی پر مقرر تھے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ان بھی سے بعض تو ایسے خوف ذوہ ہوئے کہ انہوں نے کوٹھوں سے گر کر خود کھی کر لی اور بعضوں نے آہ و فریاد کرکے آسان کو مربر اٹھالیا۔

امرائے حاسد کاارادہ جنگ

می کے بعد بادشاہ جمرہ کر میں آیا تمام امرائ بحری کے لیے شای بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سلطان محود شاہ نے عماد الملک کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور اسے اپنا رومال دے کر مکس رائی کی خدمت انجام دینے کو کما غدار امراء یہ دکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ سے سینوں پر سمانپ لوشے لگے۔ حاتی محمد مقد حاری کی روایت کے مطابق یہ امراء تمین ہزار سواروں اور پرادوں کی جمیت لے کر شاہی محل \* کی طرف لڑائی کے ارادے سے بزھے۔

<u> شاہی جماعت کی پریشانی</u>

ان امیروں نے طبل کی آوازوں سے آسان کو مریر افعالیا اور زهن کو ہلا دیا اور معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ کے پاس اس وقت مرف تمن سو (۲۰۰۰) آدمی تھے۔ یہ لوگ بخت پریشان ہوئے ان جس سے کمی نے کما کہ فلاں کل بس پناہ گزین ہو کر دروازوں کو اچھی طمرح مقتل کرلیانا چاہیے کمی نے کما کہ تمام فزانہ ساتھ نے کریمان سے چلا جانا چاہیے اور کی دو مری جگہ تیام کرنا چاہیے۔ ماوشاہ کا امراوہ جنگ

سلطان محوو نے متذکرہ بالا آراء میں سے کمی رائے کو پیند نہ کیا اس نے بہت فور و خوض کے بعد باغیوں سے لڑائی کا ارادہ کر لیا اور جھیاروں سے لیس ہو کر تین سو بیابیوں اور دو سو ہاتھیوں کا مختمر لشکر لے کر باغیوں کی سرکوئی کے لیے پنچے اترا- بادشاہ کی یہ جست قابل واد ہے طاہر ہے کہ جو لوگ فرمال روائی کے مستحق ہوتے ہیں اور جن کی قسمت میں تحرانی تھی ہوتی ہے وہ وشن کی کی یا زیادتی سے قلعاً ہراسال نمیں ہوتے۔

فوجى اضرول كابرونت اقدام

جب لوگوں میں باوشاہ کے سوار ہونے اور عماد الملک کے ہم رکاب ہونے کی خبرعام ہوئی تو ملک کے تمام فوتی افسروں اراکین دولت اور امرائے خامد کمل نے باغیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں سے بعض تو گوشہ نشین ہو گئے اور بعض بادشاہ کے لفکر میں آ گئے۔ اجمہ آباد میں ایک مجیب و غریب ہنگامہ بیا ہو ممیا اور تمام محلے تباہ و بریاد ہو گئے۔

### باغيول كافرار

بادشاہ کے رعب و دیدبہ اور اقبال نے اپنا کام کیا اور بغیر خون ریزی کے باغیوں کے حوصلے بہت ہو مجئے اور وہ اس قدر حواس باختہ ہوئے کہ شرے بھاگ مجے۔

## برمان الملك كي ملاكت

سرنج کے قریب ٹوٹے ہوئے بل اور ساہر متی کے گندے نالول میں چھپ کیا۔ انقاق سے اس وقت ایک خواجہ سرا حضرت شخ کنو کی زیارت کے لیے جا رہا تھا' اس نے برہان الملک کو و کھے کر پھپان لیا اور اسے گر قمار کر کے شاہی بارگاہ میں لے آیا۔ ملطان محمود نے اس

باغی امیر کو ہاتھی کے پاؤل کے نیجے ڈال کر مروا دیا۔

### عضد الملك كاقتل

<u>معند الملک فرار ہو کر اپنے ملازمین کی ایک جماعت کے پاس پناہ گزین ہوا اس نے چونکہ اپنی امارت کے زمانے میں بہت ہے ب</u>کناہ

للذمول كو قتل كروايا تعااس ليے متولين ك متعلقين نے اسے قتل كرويا اور اس كا سركاث كر بادشاہ كے پاس بطور تحفه ردائه كرويا-بقيه باغي امراء كاحشر

حسام الملک اپنے بھائی رکن الدین کوتوال کے پاس چلا کیا اور وہاں سے دونوں بھائی مالوہ کی طرف بھاگ گئے۔ منی الملک کو کر فار کر

یا کیا چونکہ اس کا جرم کچھے ذیاوہ نہ تھا اس لیے اسے موت کی مزانہ دی گئی بلکہ عربمرے لیے قلعہ دیب من نظر يركر ويا كيا۔ لماد الملك كي گوشه نشيني

ا اس فنج کے بعد عماد الملک نے دنیا کے عالات پر غور کیا اور اس بنتیج پر پنچا کہ بیہ بے وفا زمانہ نمجی کمی کا ساتھ نہیں دیتا اس سے جدگی تن میں عافیت ہے بیہ سوچ کروہ باوشاہ کی ملازمت سے مستعنی ہو گیا۔ اور اس نے اپنی بقیہ عمر خداد ند تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ شاہ نے عماد الملک کی درخواست منظور کرلی اور اسے وزارت سے سبکدوش کر کے اس کے بوب بیٹیے شماب الدین اجر "ملک اشرف"

خطاب دے کر امرائے کیار میں داخل کیا۔

# لام شاه بهمنی کاخط

نظام شاہ جمنی والی احمد آباد بیدر نے ٨٩٦ه هیں سلطان محود شاہ کے نام ایک خط لکھا جس میں بید درج تما سلطان محود علی کا وست للم طمل طمل کے فتنے بیدار کر رہا ہے اس نے وکن اور اہل وکن کا ناک بیں وم کر رکھا ہے۔ آپ کی بلند ہمتی سے پوری توقع ہے کہ

پ د کنیول کو این امداد و اعانت سے سرفراز کریں ہے۔ براء كامشوره

ید خط پز مصتے می سلطان محمود مجراتی نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا- اس پر امراء و اراکین سلطنت نے بادشاہ سے عرض کیا "موجوده

ت انتهائی نازک ہے، واؤد شاہ جو ایک ہفتے تک تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے موقعے کا منتظرہے اور تاک میں لگا ہوا ہے، ود سری بات میر ہ کہ تمام ممالک محروسہ امجی تک پوری طرح حارے زیر تکیں نمیں آئے النذا حضور کا فیروں کی مدد کے لیے پایہ تخت کو جھو ژکر ایک یل سنرے لیے لکانائمی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔"

### بادشاه كاجواب

یر است میں کر نوجوان اور پرجوش بادشاہ نے جواب دیا "اگر افلاک اور عناصر آپس میں اختلاط نہ کریں تو عالم آب د خاک د باد و آتش جاہ د براہ ہو جائے اور ہوجائے ای طرح اگر تمام انسان آپس میں میل جول نہ رکھیں اور ایک دو سرے کے کام نہ آئی قو دنیا کے تمام کام رک جائیں۔ میں ایک نیک ادادے سے بعنی اہل وکن کی مدد کرنے کے لیے سنراہتیار کر دہا ہوں۔ مجھے پورا بورا بھین ہے کہ خداوند تعالی کی مرمانی ہے تھے کوئی نقصان نہ بہنچ کا اور میری سلطنت تمام بلاوں سے محفوظ رہے گی۔"

### امراء كادو سرإ مثوره

یہ من کر امرائے سلطنت نے کما "ام کر حضور ہر حالت میں اہل دکن کی مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی بمتر صورت می ہے کہ آپ ایک زبردست فوج مالوه کی طرف رواند کر دیں۔ ہمیں لیتین ہے کہ اس لشکر کشی سے محمود خلجی حواس بافتہ ہو کر وکن سے دست بردار ہو جائے گا اور اپنے ملک کی راہ لے گا۔"

### . سلطان محمود مجراتی کی روانگی

اوشاہ کو یہ مشورہ مجی پند نہ آیا اور اس نے امراء کی باتوں کو اہمیت نہ دی اور اپنا لٹکر مع پانچ سو قوی بیکل ہاتمیوں کو لے کر نکل پڑا۔ سلطان محمود شاہ مجراتی بری برق رفتاری سے سنر کی منزلیں ہے کرتا ہوا ندربار پہنچا۔ دکن کا مشہور و معروف امیرخواجہ کاوال اس مقام پر بادشاہ ہے آ ملا، اور بادشاہ سے انداد حاصل کر کے سلطان محمود طلجی کے مقابلے پر دوانہ ہوا۔

## محمود طبی کی پریشا<u>ن</u>

سلطان محمود علی خوف زدہ ہو کربیدر کی طرف بھاگ کیا اور اس نے دولت آباد کے راہتے سے اپنے ملک جانے کا ارادہ کیا لیکن بید رامتہ تو مجراتیوں نے مسدود کر رکھا تھا اس لیے وہ برار کی طرف روانہ ہوا اور اسطح پور کی طرف سے ہو تا ہوا جنگلوں اور محراؤں میں سز کر تا ہوا ہلا، پہنچا۔

اس کے بعد نظام شاہ جمنی نے اپنا حاجب بھیج کر محمود مجراتی کاشکریہ اداکیا اور بادشاہ اپنے ملک داپس آگیا۔ ... محمد سنگریتر مرد یہ اس

# سلطان محمود کجراتی کاعزم د کن

سلطان محمود طحی نے ۸۶۷ھ میں دویارہ و کن پر لفکر کھی گی- اس بار بھی جمنی بادشاہ نے محمود گراتی سے مدد کی درخواست کی- بادشاہ نے بید ورخواست منظور کر کی اور و کن کی طرف روانہ ہوا۔ طبی بادشاہ نے جب گراتی فرماں روا کی آمد کی خبر می تو اس نے مرف دولت آباد کیک کے علاقے می میں لوبٹ مارکی اور بہت سامال غیمت لے کر اینچ ملک کو واپس جلاگیا۔

# محمود گجراتی کاخط محمود خلجی کے نام

ال کے بعد مجراتی فرال روا بھنی بادشاہ کی طرف ہے ہیے اور تخفے وصول کر کے اپنے ملک روانہ ہوا۔ وطن پنچ کر بادشاہ نے محود علمی کے بام ایک خط تھاجس کا مضمون میہ تھا "بغیر کی وجہ کے مسلمانوں کے ملوں کو تباہ و برباد کرنا ذہب اسلام کے قوائین کے سماسر منافی ہے 'کین اگر غرب اور اطاق کو نظر انداز کر کے ایک حرکت کی جائے تو پھر میدان جنگ ہے آنھیں چرا کر بھاگ نکٹا جرات و مروا تی کے طاف ہے۔"

محمود خلجي كاجواب

. ملطان محود طبی نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا۔ اگر آپ نے اہل و کن کی مدد کا ارادہ کر لیا ہے تو میں دعدہ کر؟ ہول کہ آئندہ

ممى دكن ير لفكر كشي نه كرول كا-"

قلعه باور اور بندرگاه دون پر حمله

سلطان محمود محراتی نے ۱۹۲۹ھ میں قلعہ باور اور بندرگاہ دوں پر جو محرات اور مالوہ کے درمیان واقع میں نظر کشی کی۔ قلع کے ماکم نے چند ایک مرتبہ بادشاہ سے افزائی کی لیکن ہربار اسے فکست کا منہ ویکھنا پڑا۔ آثر کار اس نے مجبور ہو کر بادشاہ سے امان طلب کی۔ بادشاہ نے اس کا تصور معاف کر دیا اور ماکم قلعہ نے قلعہ سلطان محمود مجراتی کے سروکر دیا۔

قلعه باور كااستحكا

تلعہ بادر ہندوستان بحر میں اپنی نوعیت کی دامد عمارت ہے۔ بلندی میں یہ آسان کے برابر ہے اور استخام و مغبوطی میں سد سکندری کی مانند ہے۔ یہ تلعہ سلطان محبود مجراتی کے متذکرہ بالا جملے سے پہلے مسلمانوں کے بینے میں آیا تھا، ملک دوں کا راجہ جو ایک ہزار موضوں کا مالک تھا اس قلعے میں مضبوطی اور بلندی پر بہت زیادہ فازاں تھا اور بیٹ سے بیٹ و بھی خاطر میں نہ لایا تھا، اس راجہ نے ڈاکوؤں اور لئیروں کے ایک زبردست کروہ کو مختلف راستوں پر متعین کر رکھا تھا اور یہ لوگ مسافروں کو تک کرتے رہتے تھے۔

<u>ال عنيمت</u>

سلطان محمود مجراتی نے قلعہ باور کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیا اور اکو خلعت عطا فربایا اور اس کے ملک کی محومت پھراس کو بخش دی۔ اس کے بعد بادشاہ بے شار دولت اور مال غنیمت لے کر مجرات روانہ ہوا اور وطن پینچ کر رعایا کی فلاح و بہود کے کاموں میں معموف ہوا۔ اس نے عمارات نقیر کرنے اور ملک کی آبادی بوصانے کی طرف بھی توجہ کی۔

ایک سلحدار کاقتل

بے گناہوں کی سزایاتی

ان امیروں نے طازموں کو انجی طرح سمجھا دیا تھا کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے وہ زیاوہ پازپری نہ کرے گا اور جسیں معاف کروے گا۔ نیز ان دونوں سے بید دعدہ بھی کیا کہ امراء ان دونوں کی مفارش کریں گے اور اس طرح انہیں کمی تم کا نقصان نہ پہنچ گا- ان طازموں نے متذکرہ بالا امراء کی رائے پر عمل کیا اور بادشاہ کے سامنے قمل کا اقرار کرلیا۔ بادشاہ نے علاء سے فتوی لے کر ان دونوں کو قمل کروا دیا۔ عماد المملک اور بمباء المملک کا قبل

شکار کھیلنے کے بعد بادشاہ جب اپنے ملک پہنچا تو اس کو سلح دار کے اصل اور جعلی قائلوں کی کیفیت معلوم ہوگئی۔ سلطان محمود مجراتی بہت غصے میں آیا اور اس نے بادجود اس کے کہ عماد الملک اور بہاء الملک دونوں ہی بہت نامی کرامی امیر نتے ان دونوں کی کھال سمنچ اگر اس میں بھی مجروا دیا۔

<u>آنخفرت صلعم کی زیارت</u> ,

---دو هبق مرحمت فرمائے- اس مبارک خواب کی تعبیریه کی کئی کہ مفتریب بادشاہ کو دو مقیم الشان نعتیں حامس ہوں گی- چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بادشاہ نے دون اور کرنال کے دو ملک فتح کے۔

### قلعه كرنال

كرمال كا قلعد ايك پهاژ پر واقع ب جو بت بى اونچا ب- ويلى ك تمام ياوشابول اور بندوستان ك تمام راجازل ن اس قلد كو فتح كرنے كى بر مكن كوشش كى كيكن ائيس كامياني نہ ہوئى- خدادى تعالى نے اپنے فضل دكرم سے يہ سعادت سلطان محود شاہ مجراتى ي ك لے رکمی تھی اور ای نے اس قلعے کو فتح کیا۔

- بریال کا قلعہ واقع ہے اس بہاڑ کے آس پاس بھی کی بہاڑ میں جو قلعے کو چاروں طرف سے تھیرے ہوئے ہیں. بہاڑوں میں ان محت درے میں اور ہرورہ کی ند کی نام سے مشہور ہے۔ ان درول میں سے ایک کا نام درہ موذری ہے جس کے سانے وہ مغوط قلد ب مے آج کل جونا گڑھ کما جاتا ہے ایک اور مشور و معروف ورہ جی ہے جے ورہ "ممالد" کما جاتا ہے اس ملک پر داج مند کم اور اس کے بزرگ قابض تھے- سلطان محمد تعلق اور سلطان احمد شاہ مجراتی کے علاوہ کمی اور باوشاہ نے کریال کے ملک ر انکر کئی

- المعلن محمود شاہ نے خداد ند تعالی کی رحمت پر بھروسہ کر کے اور آنخضرت صلم کے عطیہ مبارک کی تعبیرے مطمئن ہو کر کرنال کا سز افتیار کیا۔ جب بادشاہ کرنال سے چالیس کوس دور رہ کیا تو اس نے اپنے خالو تعلق خال کے مشورے سے اپی فوج سے سرہ سو تجریہ کار سپای مخب کے اور ای قدر عربی عراق اور زک محواث ساتھ لیے اوشاہ اپنے ان سپاہوں کے امراه دره مبالمہ بنج میا.

# دره مهابله میں داخلہ

راجیوں کا ایک گروہ جو براوران کے نام سے مشہور تھا درے کی حفاظت پر متعین تھا۔ اس کروہ کے راجیت مجراتیں کے لظر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان واجوال نے ورے کی حفاظت کی بحت کوشش کی لیکن چو تکد انس پہلے سے وشن کی آمد کی خرند تی اس لیے وہ ازائی کے وقت بوری طرح تار نہ تھے سلطان محود کے انگرنے بھی بری بداوری کا مظاہر کیا۔ راجیت اس معرکے میں مارے

### محے اور مجراتیوں کا فشکر درے میں داخل ہو کیا۔ راجہ کرنال سے جنگ

كريل كراج كوجب اس دافع كى اطلاع موئى قوده شكار كر بمانے سے اپ الشرك ساتھ قلع سے بنج از اور درم سابله كى طرف روانہ ہو کیا۔ واچیوقوں نے جب بید و یکھا کہ مسلمان تعداد علی بہت کم میں تو انہوں نے اپنی فتح کو یقی سمجھ کر لوائی شروع کر دی' لکین راجیدوں کا خیال ممجے نہ تھا کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کو امداد پہنچتی رہتی تھی اس کا بتیبہ یہ ہوا کہ بے شار راجیوت کوار کے کھاٹ انارے مجے۔

## مندرول کی دولت پر قبضه

رائے مندلک کی بری حالت ہوئی وہ پریشان ہو کر اپنے قلع می پناہ کزیں ہو گیا۔ مسلمانوں نے درہ ممابلہ سے بہت سے تیدیوں کو مر قار کیا اور پھر پہل سے کرنال کے حوالی مندروں کی طرف روانہ ہوئے۔ بریمنوں اور راجبوں کی اس جماعت نے جوان مندروں کی حفاظت پر مامور تھی مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن مسلمانوں نے اس جماعت کو اپنی مبادری ہے تمل کیا اور مندروں کی تمام دولت پر قبنہ کر لیا۔ اس روز بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ ہے وو تین غیرمسلمانوں کو کموار کے کھاٹ انارا۔

## رائے مندلک کی امان طلبی اور بادشاہ کی واپسی

سلطان محود شاہ کا ارادہ تھا کہ اطراف کرنال میں بھی فوج روانہ کی جائے لیکن رائے مندلک نے بادشاہ کے اس ارادے سے مطلع ہو
کر اپنے کچھ عزیزوں کو بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا اور امان طلب کی- سلطان محمود نے یہ سوچ کر کہ ان گنت قیدی اور بہت سابال
غنیمت مسلمانوں نے حاصل کر لیا ہے ود سرے یہ کہ گرمی کی شدت اس علاقے میں زیادہ دیر تھمرنے کی اجازت نہیں وہتی می مے کیا کہ
اس سال صرف چیش میں می پر اکتفا کی جائے الغذا وہ اس کے بعد احمد آباد والیس آگیا۔

## مندلك پر لشكر كشي

سلطان محمود کو جو مندلک پر نظر کھی کرنے کے بہانے کی حاش میں تھا ۸۷۲ھ میں یہ اطلاع کی کہ مندلک کا راجہ اپنے آپ کو خود مخدال روا سمجھتا ہے اور بادشاہوں کی طرح سربر باج مرصع رکھتا ہے تخت پر بیٹھتا ہے نیز بادشاہی کے دوسرے لوازس چر و دورباش وغیرہ بھی استعمال کرتا ہے۔ ملطان محمود کو راجہ کی ہے حرکت بہت ناکوار گزری اس نے فوراً چالیس بزار سابیوں کا ایک لنظر مندلک کی طرف دوانہ کیا اور اس لنظر کو یہ تھم دیا کہ اگر راجہ بادشاہت کے لوازم لینی تاج و تخت وغیرہ تمارے حوالے کردے قو تم اس سے کی حتم کی باذیرین نہ کرنا یہ صورت دیگر اس کے ملک کو فیٹر کے کی ہر مکن کوشش کی جائے۔

### راجه کی اطاعت<sup>.</sup>

راجہ مسلمانوں کے اس عظیم الثان افکر کی آمد کی خبر من کر بہت پریثان ہوا اس میں اتی ہست کماں تھی کہ وہ ان مسلمانوں کا مقابلہ کرتا فیذا اس نے اطاعت میں میں عائیت و کرویا اور کرتا فیذا اس نے اطاعت میں میں عائیت دیکھی۔ مسلمانوں نے راجہ سے جو یکھ طلب کیا راجہ نے بخیر کے سے ان کے حوالے کرویا اور اس طرح اپنی عزت اور جان کی حفاظت کی۔ نظام الدین احمد نے اپنی تاریخ میں کھا ہے کہ باوشاہ نے رائے مندلک سے جس قدر بھی مال نخسمت حاصل کیا وہ ایک محفل میش و طرب میں ارباب نشاط میں تقسیم کرویا گیا۔ ملک کی آباد کی

## ملك في أبادي

۸۷۳ جری میں بادشاہ نے شکار کے بمانے سے سفرافقیار کیا اور اپنی سلطنت کے کئی شروں کا معائد کیا۔ ای سال بادشاہ نے اس امر کی طرف بھی توجہ کی کہ اس کے ملک کا کوئی حصہ غیر آباد اور ویران نہ رہے اس کا بھیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک معور اور آباد ہوگیا۔ ایک مست ہاتھی کا ہنگامہ

۔ اس عام کا واقعہ ہے کہ ایک روز سلطان محوو شاہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر باغ ارم کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ود سراہا تھی متی کے عالم میں اپنی زنجیر تروا کر بھاگا اس کی دیکھا ریکھی وہ سرے ہاتھی بھی تاہو ہے نگل گئے۔ سب ہاتھی بھاگا ہوا بادشاہ کے ہاتھی کے سامنے آیا اور اسے دو تمین تکریں ماریں۔ بادشاہ کا ہاتھی ایک وم بھاگ لکلا مست ہاتھی نے تعاقب کیا اور بادشاہ کے ہاتھی کو ایک اور کر ماری اس بار بادشاہ کے پاؤں پر چوٹ آئی اور خون سنے لگ گیا۔

### بادشاہ کی ہمادری

بادشاہ نے اپنی چوٹ کی ہالکل پروانہ کی اور اپنی فطری بمادری ہے کام لیے کر مست ہاتھی کی چیشانی پر ایک نیزہ مارا جس ہے ہاتھی بری طرح زخمی ہو گیا اس ہاتھی نے تکملا کر ایک اور کمر ماری- ہاوشاہ نے اس بار بھی اسے ایک نیزہ رسید کیا ہاتھی نے تیسری بار پھر حکر لگائی اس بار باوشاہ نے بت زورے نیزہ مارا باتھی اس ضرب سے بت بے تاب ہوا اور وہاں سے بھاگ کیا۔ باوشاہ اس کے بعد اینے محل میں آيا اورائي جان كي سلامتي ر خداوند تعالى كاشكر اداكيا ور مدقد و خرات تعتيم ك.

کرنال اور جونا گڑھ پر حملے کی تیاریاں

اس واقع کے بعد بادشاہ نے امراء اور اراکین سلانت کو جمع کر کے انہیں کرنال اور جونا گڑھ کے تلعوں کو فتح کرنے کا تھم دیا۔ اس

مقعد کے لیے بادشاہ نے ایک دن اور ایک رات میں ایک کروڑ روپیر سپاہوں میں تقیم کیا۔ اس کے علاوہ زحالی ہزار علی محو زے مجی سابیول کو دیئے نیزیائی بڑار مکواری اسات مو مرصح کربند اور سرہ موسونے کے دیتے والے نیخ بھی بانے گے۔ رائے مندلک کی درخواست

ان تمام عطیات کی تقیم کے بعد یاوشاہ مم پر روانہ ہوا۔ سفر کی منزلیس طے کرتا ہوا کرنال سے الحق ملک سورت میں پنجا- رائے عدلک نے باوشاہ سے بید کما "میں تمام عمر حضور کا مطبع و فرانیروار رہا ہول اور مجمی کوئی ایسی بات نمیں کی کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف

و. آپ کواس وقت جس قدر پیش کش کی ضرورت ہو آپ فرائیں میں حاضر کرنے کو تیار ہوں۔" ائے مندلک قلعہ جونا گڑھ میں

ادشاه نے اس کے جواب میں کما " مجھے کی پیش کش کی ضرورت نمیں ہے کیونکہ میں اس ملک کو فٹے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہب ملام کو اس علاقے میں پھیلایا جا سکے " یہ جواب پاکر اور مسلمانوں کے لنگر کا اندازہ کر کے رائے مندلک رانوں رات فرار ہو کیا اور جونا

رُھ کے قلعے میں جو رائے میں واقع ہے پناہ گزیں ہوا۔ اجیوتوں ہے لڑائیاں 

ہ کے قریب رواند کیا۔ راچیوں نے مصارے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کی لیکن فکست کھاکر پر قطع کے اندر بلے کے دوسرے ز پرمعرکہ آوائی ہوئی اس میں ہمی مسلمانوں نے داجیوتوں کو فکست دی۔

- میں اور باوشاہ نے خود ملد کیا مج سے شام تک لڑائی ہوتی رہی ، چوتھ روز بادشاہ کی بارگاہ قلعے کے تریب نصب کی منی اور لمانوں نے قلعہ کشائل کا تمام سلمان ورست کیا۔ راجعت مسلمانوں سے اڑنے کے لیے قلع سے بار بار باہر نگلتہ اور فکست کھا کر پھر

ي چلے جاتے۔ ايك روز الوائی ميں راجوتوں نے عالم خال فاروتی كے موري پر حمله كر كے اسے شميد كر ديا۔

ناگڑھ کے قلعے کی فتح

**} کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس درخواست کو رو کر دیا ۸۵۵ھ کے شروع میں راجہ نے بادشاہ سے امان طلب کی اور جونا گڑھ کا تلعہ** 

الله ك سروكرك كرنال ك قلع من جلاكيا.

شاه كاعزم كرنال

ت غیے میں آیا۔ اس نے نظر کے ایک جھے کو تو قلعہ جوناگڑھ پر متعین کیا اور بقیہ جھے کے ساتھ کرنال کی طرف روانہ ہوا۔

## قلعه كرنال يرقبضه

کرنال کینچتی بادشاہ نے لڑائی شروع کردی و رائے مندلک نے اس بار بھی محاصرے کی تکالیف سے جگ آگر قلد کرنال بادشاہ کے سروکر را ویا قصد مخترکہ یہ قلعہ جو ایک بڑار سالوں سے رائے مندلک کے خاندان کے ذیر عکومت چلا آ رہا تھا سلطان محود کے قبنے میں آئی۔ رائے مندلک کی عاجز کی

بادشاہ نے اپنے مشہور و معروف ہم نام فرال رواکی تھلید کی اور بے شار بتول اور مندرول کو تو ڈکر مازی و مجابہ کے نام سے مشہور ہوا- ان واقعات کے بغد رائے مندلک نے محمرانی کا ارادہ ترک کر ویا اور اپنے متعلقین کی جماعت کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں ماضر ہوا اور شامی بارگاہ میں طازمت کی در خواست کی۔

#### قبوليت اسلام

رائے مندلک بادشاہ کی اچھی عادوں سے خوب واقف تھا اور جانیا تھا کہ بادشاہ بہت ہی طیم الطبع ہے اندا اس نے سلطان محمود سے کما "بخاب کے مشہور و معرف دلی کال معزت مش الدین ورویش" کی مجبت کی برکت سے میرے دل میں اسلام کی مجبت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اللہ اللہ میں مشرف بد اسلام ہو جاؤں" ہے من کر بادشاہ بہت خوش ہوا اس نے رائے مندلک کو کلمہ شادت کی تلقین کی اور اسے دائدہ اسلام میں داخل کر لیا۔

## رائے مندلک کے مسلمان ہونے کی دو سری روایت

بادشاہ نے رائے مندلک کو خان جمال کا خطاب دے کر اپنے امراء کے گروہ عن شال کر لیا- رائے مندلک کی ادااد مجرات کی حکومت کے آخر تک معزز و محرم رہی- تاریخ مجرات کا مصنف شخ سکندر بیان کرتا ہے کہ بعض لوگوں نے رائے مندلک کے مشرف بہ اسلا ہونے کی رواعت ہوں بیان کی ہے کہ بادشاہ نے رائے مندلک کو اپنے طاز شن علی داخل کر لیا اور اسے ساتھ لے کر احمد آباد روانہ ہوا- رائے علی بادشاہ معزت شاہ عالم سک وطن اور آستانہ مبارک رسول آباد سے گزرا-

## حضرت شاه عالمٌ

حضرت شاہ عالم کے آستانے پر ان گرت لوگ تھے راج نے یہ جوم دیکھااور دریافت کیا کہ "یہ کس امیری بارگاہ ہے" مسلمانوں نے جواب دیا کہ "یہ کسی امیری بارگاہ نمیں بلکہ حضرت شاہ عالم کا آستانہ مبارک ہے" راج نے چمریہ سوال کیا" یہ بزرگ کس بادشاہ کے طان اور کس فرمال روا کے حالتہ جوش ہیں؟"مسلمانوں نے راجہ کو بتایا کہ "حضرت شاہ عالم کا کسی دنیاوی بادشاہ سے کوئی تعلق نمیں ہے وہ خداو نہ تعالیٰ می کو اپنابادشاہ سجھتے ہیں اور ای کے طان ما اور حالتہ بگوش ہیں" یہ من کر رائے مندلک کو ان بزرگ کی زیارت کا اشتیاق ہوا

## حضرت شاه عالم <sup>م</sup> كا فيضا<u>ن</u>

ہادشاہ میکھ دیرے کیے اس مقام پر فحمرا اور راجہ کو ساتھ لے کر حضرت شاہ عالم "کی خدمت میں حاضر ہوا- ان بزرگ کے مقد س چرے پر نظریزتے ہی رائے مندلک کے ول میں إسلام کی عجبت پيدا ہوگئی- وہ حضرت میخ صاحب "کے ہاتموں مشرف بہ اسلام ہوا اور ان کے مریدوں میں وافل ہوگیا-

## مصطفىٰ آباد كاسنك بنياد

سلطان محود شاہ نے اس خیال سے کہ اس علاقے میں اسلام کا ہام اونچا ہو مصطفی آباد کے نام سے ایک شرکی بنیاد والی بادشاہ نے بت می بلند ممارات اور مساجد بھیر کروائیں۔ اور امراء کو بھی تھم دیا کہ وہ اس خبر میں اپنے مکانات تھیر کروائیں اس عم شاق کی فوراً

هيل شروع مومي اور بهت جلديه شرآباد موميا.

احمد آباد کے نواح میں بدامنی

باوشاہ اور امراء مصلیٰ آباد میں رہنے گئے و چوروں اور ڈاکوؤں نے احمد آباد کے فواح میں سراضایا اور رمایا کو لوشخ بارنے کے نورت کیل تک پنجی که مسافروں کا راستہ طے کرنا بھی وشوار ہو گیا۔ پاوشاہ کو جب بیہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے نظر کے کوقال اور سلاح خانے کے محافظ ملک جمال الدین بن شخ ملک کو "محافظ خال" کا خطاب معایت کر کے اجمد آباد کا کوتوال مقرر کیا۔ محافظ خال کی ترقی

محافظ خال نے بہت تھوڑے عرصے عمل اس علاقے کے چوروں اور ڈاکوؤں کو شمکانے لگا دیا اور ملک کو ان بد کرداروں کے بابک وجود ے یاک کر دیا- بادشاہ نے محفظ خل کی اس مستعدی اور خدمت کو بہت سراہا اور اے کوتوال کے علاوہ شمر کا صدری سب بھی مقرر کر را - اس امیرنے بت جلد ترقی کے مواحل ملے کیے ممال مک کد ایک ایا وقت آیا جب کد اس کے اصطبل عن ایک بزار سات س محواث بند من ملك اور اس كر بين ملك خطر في داجه سردى اور دو سرك راجاز س ين سم وصول كير. میکھ کے محدوں کی سرکونی

جس زمانے على بادشاد مصلف آباد على مقيم تحااے معلوم مواكد مجيرول كى ايك جماعت جو سندھ كى سرمد لينى كرى على آباد تحى اس نے رہن کو اپنا پیشر بنا رکھا ہے۔ اور لوگوں کو سخت مصیبت میں جٹا کر رکھا ہے یہ مجی معلوم ہوا کہ اس جماعت کے افراد الحدین ، ۱۸۵۹ م میں بادشاہ نے اس قوم پر حملہ کیا اور شور نامی ایک مقام پر پنچا۔ کافروں کی پریشانی

ر جا پنچا کھی چار بڑار میں کمان داروں کی ایک جماعت کے ساتھ مقلبے پر آئے۔ دشمن کو آثا دیکھ کر بادشاہ نے صلے کی تاری کی اگر چہ مسلمانوں کی تعداد بھت کم تھی۔ لیکن کافروں پر اسی دیب طاری ہوئی کہ انموں نے معرکہ آزائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ کافروں کے سردار پاوشاہ کی ضدمت میں ماخر ہوئے اور اپنی خطاؤں پر بادم ہو کر پاوشاہ سے معانی کی درخواست کی اور سے وعدہ کیا کہ وہ آئدہ مجمی کوئی ایسا 27:12

## کچھ کے لوگوں کا عقیدہ

بادشاہ نے ان لوگوں كا قسور معاف كر ديا اور ان سے يو جھاك تمارا فرب كيا ب اور تم كن عقيدے ك قائل بو؟ ان لوگوں ك مرداروں نے جواب ویا " ہم محرائی اور خانہ بدوش قوم کے افراد ہیں- ہماری قوم علی کوئی دائش مند اور عالی فکر انسان نس بے- ہماری می صرف معامرار بعد اور آسان تک ب اور میم کھانے پینے کے علاوہ کی اور شے سے کوئی تعلق سم ب يہ ادارى خوش استى ب كر بمي آپ كي قدم يوى كا شرف حاصل مواب اس لي بمين وقع بكر آپ ك وساس بم يه جان سكين ك مارا حقيق الك كون ب؟ إوشاه في ان لوكول كا تسور معاف كرويا اور ان في س بعض كو اب ماتم ل كراح آباد آيا-

احمد آبو تیکی کر بادشاہ نے سرداران شور کو مسلمان علاء کے سرد کیا اور یہ محم ریا کہ ان سردازان کو حتی فد مب کے مطابق اسلام کی تھیم دی جائے۔ ان مردارول کی وجہ سے ان کی قوم کے اکثر افراد مصطفے آباد میں آنے جانے لگے۔ انس لوگوں تے بادشاہ کو یہ مطوم ہوا کہ ملک شور کے عقب میں ایک اور ملک بھی آباد ہے جے "مندھیہ" کہتے ہیں اس ملک کا بادشاہ عام طور پر" بادشاہ مندھیہ" کے لقب ے یاد کیا جاتا ہے- سلطان محمود کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سندھیہ میں جار بزار گھر آباد ہیں یہ سب لوگ بلو چی ہیں- اس قوم کے جار بزار افراد جو كمان دارى مين برى مهارت ركمت بين خلقت خداكو بيشه نقصان كانچات ريخ بين.

سندھیہ کے بلوجی

الل شور نے مطال محود شاہ کو یہ مجی بتایا کہ بلوچی امامیہ غرب کے چرد میں اور انسیں کی تعلید میں مجھیروں نے بھی امامیہ غرب اختیار کر لیا ہے بلوچیوں کی گزر او قات کا ذریعہ رہزنی ہے۔

٨٨٠ه ميں سلطان محود نے ان سركش بلوچيوں كو تباہ و برباد كرنے كے ليے سندھيد كاسفرافقيار كيا: الفاق سے كچر بلوچي اينے او نول کو چرانے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے انسیں سلطان محود کی آمد کی اطلاع ہو مٹی ان میں سے ایک شتر سوار نے فور آ اپنی قوم کو مسلمانوں كى آيدے مطلع كرديا- بادشاه كا نام سنتى بى يد لوگ اپنے مكانوں ، فكل كر غاروں اور بما روں كى دروں ميں رو يوش ہو كے-بلوچيوں كافل

اس واقعہ کے دو سرے روز بادشاہ نے بلوچیوں کے مکانوں پر حملہ کیا لیکن وہاں کسی انسان کا نام و نشان مجی نہ ملا انفاق سے چند بلو سوار مسلمانوں کے ہاتھوں کر فتار ہو گئے۔ ان سے ہادشاہ نے یہ معلوم کر لیا کہ بلو چی کمال روپوش ہوئے ہیں اس کے بعد بادشاہ ۔ رد یوش بلوچوں کا سراغ لگالیا اور ان کو حکوارے محملت انار کر ان کے تمام مال و اسباب پر بعند کرلیا۔

سندھیہ پر مستقل قبضے کی تجویز

جب بادشاہ والبی کے لیے تیار ہوا تو چند ارا کین سلطنت نے بادشاہ سے عرض کیا ہم نے بری محنت کے بعد اس ملک کے دشمنوں مغلوب کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اپن جانب سے حاکم اور داروغہ مقرر کریں اور پھرواپس ہوں۔" بادشاہ نے اس کے جواب میں کہا۔ "مخدومہ جمال سندھیہ کے بادشاہوں کی نسل سے ہیں اس لیے عفو و رحم سے کام لینا میرا فرض ہے ہیں اس ملک پر الكاند تقرف مجمع زيب نيس وتا اور نديس ايساكرنا پندكر؟ مول- اس ك بعد بادشاه واپس مصطفى آباد آكيا-

اہل حکت کی فتنہ پردا**زی**اں

م کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع کی کہ بندرگاہ حجت میں بہت ہے بت برست آباد ہیں اور اس ملک کے سارے باشندے خاص طور پر برہمن بے حد متعقب ہیں۔ بادشاہ اس ملک پر لشکر تھی کرنا ہی جاہتا تھا کہ اس زمانے میں مولانا محمہ سمرتذی جو اپنے زمانے کے ایک زبردست عالم اور جمنی وربار میں ایک عرصے تک بحت نمایاں اور متاز مقام پر رہ چکے تھے۔ برهایے کے زمانے میں اپ متعلقین اور اسباب کے ساتھ اپنے وطن ہرموز روانہ ہوئے۔ جب مولانا کی مشتی بندر گاہ جگت پر پہنچی تو وہاں کے باشندوں نے برہمنو ں کی ترغیب سے تحتى ير حمله كيا اور مولانا ك تمام مال و اسباب ير بعنه كرايا-

### مولانا محمه سمرقندي كابيان

مولانا محمہ سم تقدی نمایت بدحالی کے عالم میں اپنے وو خورو سال لاکوں کے ساتھ مصطفیٰ آباد میں آئے اور انہوں نے شاہی بارگاہ میں پنچ کر کما<sup>۔ «</sup>هیں اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر سرقد جا رہا تھا میرے ساتھ میرے متعلقین اور دیگر مسلمانوں کی بھی ایک جماعت تھی<sup>۔</sup> جب میری کشتی بندرگاہ مجت پر پنچی تو اس مقام کے ہندو راجہ جمیر نے برہمنوں کے کہنے پر حاری جابی و بربادی کا ارادہ کیا- اور ہندوؤں ک ایک جماعت کو چند کشیر ں پر سوار کر کے مارے پاس مجیا، مندووں نے ہم پر حملہ کرویا اور چند لحول بی میں مارے تمام سال پر بعند ۔ كرليا مسلمانوں كے تمام يوى بچوں كو انبول نے قيد كرليا ميرے ساتھ جو دو بچ بين ان كى والدہ مجى بندودك كى قيد ش ب بي بت افوس كى بات ب كر آپ ميم مقى اور ويندار باوشاه كى جواريش مسلمانون پر ايسے مظالم بون."

کما "کیایہ امر جائز ہے فمہ مسلمان فرمال روا کے جوار میں سنگ ول اور طالم لوگ مسلمانوں پر سختیاں کریں۔ اگر قیامت کے روز خداو ند تعالی نے اس بارے میں ہم سے سوال کیا کہ باوجود علم و اطلاع کے تم نے اس علم و ستم سے ہمیایہ ملک کے مسلمانوں کو نجات دلانے ك لي كيا كي مديري كين و بم كيا جواب وي مي ."

میں قیام کرے ہندووں سے انتام لینے کی طرف وجد کی۔

موذی جانوروں کی کثرت

کڑت کا اردازہ اس امرے ہو سکتا ہے کہ مرف شاہی مربردہ کے قریب می ایک پھر میں سات مو سانپ ہلاک کیے گئے۔ ای طرح دو سرے جانور بہت بدی تعداد میں مارے مجے۔

غيرمسلهول كافل عام

بدشاه نے مجت کے مندر کو مندم کرے اس کی مجد ایک شاندار مجد تقیر کردائی اور اس کے نواح میں مقیم رہا' اس قیام کے دوران میں بہت می تھتیاں تیار کی سکئی۔ ال مستیول کے ذریعہ فشکر و سلمان جنگ کو لے کر بادشاہ جزیرہ تبت کی طرف روانہ ہوا- مجراتیاں اور غیر مسلموں علی یا کیمی مرتبہ لڑائی ہوئی' آٹر کار مسلمانوں نے اپنے جہازوں کو بندرگاہ پر نظر انداز کیا اور جزیرے میں داخل ہو کر بے شار فيرمهلول كو قتل كيار

راجه کی گر فتاری اور باد شاه کی واپسی

-سلطان محمود نے اپنے ایک مشہور و معروف امیر فرحت الملک کو تبت کا حاکم مقرر کیا· ای دوران میں مسلمانوں نے راج کو کر فآر کر ك بادشاه ك حضور مين چيش كيا- اس فتح ير بادشاه ف خداوند تعالى كى بارگاه مين سجده شكر اداكيا اور واپس مصطفى آباد آيا-

معطفے آباد مینی کر بادشاہ نے ایک فرمان کے ذریعہ مولانا سمرقدی کو احمد آباد سے طلب کیا اور ان کی زوجہ اور راجہ کو ان کے سرد کر ك كماكروه جوسلوك عاين واجد سے كرير. مولانا چونكد راجد سے بحت زياده نالال تھ اس ليے انبول نے كماكد "راجد كو كافظ خال

ك بردكروا جائي آكدوه مارك شرش كشت كراك الل كردك چنانجداى برعمل كاكيا." کرنال کے نظم و نسق کی طرف توجہ

کما جاتا ہے کہ جن ونوں سلفان محمود شاہ مصلفیٰ آباد کی تقمیر ش معروف تھا۔ مجراتی اس دجہ سے برے پریشان ہوئے کہ جرسال آئیں

کیں نہ کین محرکہ آرائی کرنی پڑتی ہے اور یوں احمد آباد ہے باہر رہنا پڑتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا اس وجہ سے پریشان تھا اور جاہنا تھا کہ کسی طرح اس معینت سے نجلت حاصل کرے۔ سلطان محمود کو اس کی خبر ہوگئی اس نے ممالک محروسہ کا تمام انتظام اپنے امیروں کے سپردکیا اور خود ملک کرنال کے استحکام اور لقم و نسق میں معروف ہوا۔

نئ تقرریا<u>ں</u>

بادشاه نے بہاء الدین عماد الملک کو سو کھر کا حاکم 'فرحت الملک کو تبت اور جگت کا اور نظام الملک کو مائیر کا حاکم مقرر کیا۔ بادشاه نے خداد ند خال کو جو وزیر الممالک تماشزادہ مظفر خال کا اتالیق مقرر کیا اور اسے احمد آباد بی میں چھوڑا اور خود امراء کی ایک جماعت کے ساتھ مصطفی آباد پہنچا۔ اس شرمی بادشاہ نے باغات لگوانے اور عمارات تقیر کرنے کی طرف بحث توجہ کی۔

امراء کی سازتر

ا بھی چند روز تی گزرے تنے کہ احمد آباد کے امیروں نے سازشیں شروع کر دیں خدادند خال اور رائے رایاں وغیرہ نے یہ سازش کی کہ سلطان محمود شاہ کو معزول کر کے شزاوہ احمد کو تخت پر بھایا جائے۔ ان سازشیوں نے عمید الفطرے بہانے ہے عماد الملک اور دو سرے اراکین سلطنت کو احمد محمر شیل بلیا۔ عماد الملک کو (راز فاش نہ کرنے کی حتم لے کر) سازش کی تفصیل سے آگاہ کرکے ہم راز بنایا گیا۔ عماد الملک کا تشکل کا تفکر کے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ الملک کا تشکل کو عید الفطرے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ عماد الملک کی کار روائی

عماد الملك كے تمام ساتقى عيد سے پہلے ہى حاضر ہو گئے۔ عيد كے روز عماد الملك في اپنى فوج كو مرتب و منظم كيا اور شزادے -وربار ميں حاضر ہوا اور اسے تديم رسم كے مطابق نماز كے ليے باہر اليا۔ نماز پڑھنے كے بعد عماد الملك "شزادہ منظفر شاہ كو كل ك ان واپس لے گيا۔ خداد ندخال اور اس كے ساتھى عماد الملك كى نيت كو بھائي گئے ليكن دبان سے كى نے پكر نہ كما۔

## امراء كاامتخان

بادشاہ کے ایک مقرب امیر قیعر خال نے ان سازشی امراء کے ارادوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ سلطان محود شاہ نے اس اطلاع کی اصلیت کو تیجینے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون میرا دشمن ہے اور کون دوست اپنے امیروں سے یہ کما۔ "میرا ارادہ ہے کہ تج بیت اللہ کے سنر افتیار کروں اس سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کمی نے بادشاہ کی رائے کی تائید کی تو اس کی دشمنی کمل جائے گا۔ سلطان محود نے عمال کو چند الکہ تھے مطاکے اور ان کو تھم دیا کہ سنر کے لیے ضرورت کا سامان خریدا جائے اس کے بعد بادشاہ مصطفیٰ آباد سے کوکیہ روانہ ہوا اور بذرید کشمی کیاہت بینج میا، "

### بادشاه كاخيال

## عماد الملك كي رائے

اس موقع پر عماد الملک نے بادشاہ سے عرض کیا صرف ایک مرتبہ حضور احمد آباد تشریف لے چلیں اس کے بعد آپ جو جاجی کریں."

یہ من کر سلطان محودیہ سمجھ کیا کہ ضرور وال میں کچھ کالا ہے۔ بادشاہ شراحمہ آباد میں پہنچا اس نے ایک روز امراء کو طلب کر کے ان سے کما۔ "جب تک تم بھی کو فج کی اجازت ند وو مگے میں کھاتا نہ کھاؤں گا۔" یادشاہ اور تکماد المملک کی گفتگو

بنام امراء مجھتے تھے کہ یہ بات بادشاہ نے محن آزانے کے لیے کی ہے اس لیے وہ خاموش رہے البتہ عاد الملک نے اس قدر کما۔
"آپ کے خادم کا بیٹا اب خدا کے فضل سے جوان ہوگیا ہے فندا اس کو میرا عمدہ عطاکیا جائے اور جھے یہ اجازت مرحت فرائی جائے کہ
میں آپ کی ہمرکابی کی معادت حاصل کروں۔" بادشاہ نے جواب دیا۔ "تمہارا یہ خیال بہت عمدہ ہے تم میرے ساتھ ضرور چلو لیکن ایک
بات یہ بھی ہے کہ کمکی معاملات کے سلطے میں تمہارا یمال تھرنامجی لازی ہے۔ اس لیے بھتر بھی ہے کہ تم بیس رہو۔"
فظام الملک کی رائے

اس كر بعد عماد الملك كم اشارك سے نظام الملك في (جو اميركير تعا) بادشاه سے عرض كيا- "بمتريہ ہو گاكہ حضور سب سے پسلے الل حرم اور خزائے كى حفاظت كے ليے جائير كا قلعہ فتح كركيں اس كے بعد ج كے ليے تشريف لے جائيں-" اس پر بادشاه نے كها. "اشاء اللہ ايسا بى ہو گا" اس كے بعد كھانے كا وقت آگيا اور بادشاه نے خامہ شاول فربايا-

#### انشائے راز ——

۔ او شاہ نے جان بوجھ کرچند روز تک محاد الملک ہے کوئی بات نہ کی۔ عماد الملک نے ایک روز خمائی میں بادشاہ سے عرض کیا بندہ بالکل بے گناہ ہے اس متاب و عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ جب تک تم تمام یا تمیں مجھ سے بیان نہ کرو گے میں تم سے صاف نہ ہوں گا۔ عماد الملک نے جواب دیا آگرچہ میں نے راز افغا نہ کرنے کی حم کھائی ہے لین اب چو کلہ مجبوری آپڑی ہے اس لیے آپ سے صاف سان کرتا ہوں۔ اصل حقیقت وی ہے جو آپ نے مصطفیٰ آباد میں تی ہے۔

## <u> کوتریا خداوند خال</u>

یہ من کر پاوشاہ نے بہت مبرو تحل کا مظاہرہ کیا اور خداوند خال کے خلاف کوئی کارروائی ندکی البت اس قدر ضرور کیا کہ اپنے ایک کوتر کا بام "خداوند خال" رکھ دیا تاکہ خداوند خال کی دل آزاری ہو۔

## <u>بلوشاه کاعزم پٹن</u>

اس داقد کے بعد بادشاہ بنن رواند ہو گیا اور دہاں سے عماد الملک اور قیمرخان کو جالور اور ساجور کی فتح کے لیے رواند کیا۔ قیمرخال کا قتل

ید و دنوں امراء بادشاہ سے رخصت حاصل کر کے شخ حاتی رجب کی تربت کے قریب مقم ہوئے۔ چو نکد خداوند خال کے زوال کا زماند آپکا تھا اس کیا اس کا بیٹا مجابد خال اپنے خالد زاو بھائی صاحب خال کے ساتھ رات کے وقت قیمر خال کے سرا پروہ کے قریب آیا اور اسے قتل کرویا۔

## خداوند خال کی گر فآری

بوشاہ نے بیہ سمجھا کہ قیسر خال کو اس کے پرانے دشمن اژور خال نے قتل کیا ہے۔ للذا اس نے اژور خال کو پابہ زنجیر کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ حسن اتفاق سے صاحب خال اور مجاہد خال خوف زدہ ہو کر فراز ہو گئے ان کی اس حرکت سے اژور خال کی بے ممانی طابت ہوگئی۔ بادشاہ نے اژور خال کو رہا کر دیا اور اس کی جگہ خداوند خال کو قید کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ احمد آباد واپس آئیا۔

## عماد الملك كاانقال

انیں دنوں عاد اُللک بیاد یزا اور پکی عرصے کے بعد اس نے سنر آخرت افتیار کیا- بادشاہ نے مرحوم کے بیٹے افتیار اللک کو باپ کا جانشین مقرر کیا- اختیار الملک نے تعو ڑے سے عرصے می میں بهت اقتدار حاصل کر لیا اور ہر خاص و عام میں مقبول ہو کیا ان واقعات کے

بعد بادشاه مصطفى آباد وأيس آكيا اور ايك عرص تك ييس مقيم ربا-

باد شاہ کوچ کرنے ہی والا تھا کہ اے اطلاع کمی کہ مالا بار کے باشدوں نے بہت می کشتیاں جمع کر کی ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ دریا کے رائے سے سفر کرنے والے باشندوں کو لوٹا جائے۔

## مالا بار یوں کی سرزنش

یہ س کر بادشاہ نے تی الحال جنائیر کی فتح کا اراوہ ترک کیا اور ہٹامہ پرور مالا باریوں کی سرزنش کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان محمود نے چند جماز فراہم کیے اور ان میں لٹکر اور سامان جنگ لے کر ونٹمن کے سریر جا پہنچا۔ ملا پاریوں نے جب پادشاہ کو دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گئے ال میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کا مقابلہ کرتے النذا انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ بادشاہ نے ان کی چند کشتیوں پر بعنہ کر لیا اور

انیں این ساتھ لے کر کنیایت آگیا۔

# سلطان محود مجرات واپس آمیا- ای سال ملک میں ہارش نہ ہونے کی وجہ سے زبردست قط پڑا' ان گنت لوگ ہلاک ہوئے اور

و حارول طرف ابتری مجیل می.

کم اه ذي تعده كوبادشاه نے جنائير حمله كرنے كى تيارى كى- يە قلعد ايك پهاژ پر داقع ب اور بهت بى مىنبوط اور بلند ب-جس بهاژ پر یہ قلعہ داقع ہے، ای کے ساتھ ایک اور بہاڑ ہے جو پہلے بہاڑے بھی بہت اوٹھا ہے۔ اس دوسرے بہاڑ پر چونے اور پھرے ایک مضوط نصیل تیارکی منی ہے اور اس فصیل میں معظم اور دل کش برج تقیر کے مکتے ہیں۔ ان دونوں تلعوں کا حاکم رائے بنا ہی تھا۔ جس کے خاندان میں اس قلعے کی حکومت ایک عرصہ درازے چلی آ رہی تھی اس خاندان کے راجاؤں کی ملازمت میں ساتھ بڑار راجیوت سوار اور بادب تنے اس وجہ سے بیر راجے بڑے تی محکمراور مغرور تنے اور کمی کو خاطر ش نہ لاتے تنے۔

جب حکومت راجہ بنائی کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اہالی رسول آباد میں جو مجرات کے ملحقات میں سے ہے سخت طوفان بد تمیزی برپا کیا اور بہت سے مسلمانوں کو مکوار کے محماث ا تارا- جب سلطان محمود جنانیر پر قبضہ کرنے کے خیال سے قبضہ برووہ میں پہنچا تو راجہ بنائی کو ا پی چمکوں پر ندامت ہوئی اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں قامید بھیج کر نمایت عاجزی و انحساری کااظمار کیا اور صلح کی درخواست کی-

نیز پیش کش حاضر کرنے کا وعدہ کیا۔

راجیوتوں سے لڑائیاں

سلطان محود نے راجہ کی درخواست رد کر دی۔ معند الملک اور تاج خال آگے آگے رواند ہوا اور 2/ مغر ۸۸۸ھ کو پہاڑ کے دائن

یں پنج کر قیام پذیر ہو گئے۔ ہر روز راجیون کی ایک جماعت قلع سے نکل کر مجراتیوں سے اڑائی کرتی اور پر قلع میں پناہ کزین ہو جاتی۔ اس دوران میں بادشاہ خود مجی قصبہ برووہ سے روانہ ہو کر جلد از جلد جائیر جا پنچا اور وہاں سے موضح کریاری میں چلاگیا جو مالوہ کے رائے عمر واقع ہے۔

مسلح کی درخواس<u>ت</u>

رائے بنائی نے دوبارہ اپن قاصدوں کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا بہت سے گران قدر تخفے پٹی کر کے اپنے تصور کی معانی چاہی۔
بادشاہ نے اس بار بھی راجہ کی ورخواست رو کر دی۔ راجہ نے بھیور ہو کر اپنے لنکر کو جمع کیا۔ دو مرے راجاؤں سے بھی مدد طلب کی اور
ساٹھ بڑار سواروں اور بداوروں کی جمیت لے کر قلعے سے نیچ اترا اور سلطان محود کے مقابلے پر آیا۔
ساٹھ بڑا سواروں اور بداوروں کی جمیت لے کر قلعے سے نیچ اترا اور سلطان محود کے مقابلے پر آیا۔

راجه کی شکست اور قلعے میں پناہ گزینی

فرنقین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی جس کے منتبے میں داجہ کو فکست ہوئی اور دہ دس بارہ برار راجبوتوں کو ساتھ لے کر قلع میں دوبارہ پناہ کڑیں ہوگی۔ سے بہلوؤں پر خور د دومرے بہت سے پہلوؤں پر خور د خوض کیا اور جگا کے دومرے بہت سے پہلوؤں پر خور د خوض کیا اور مرداران فکر کو مناسب مقالمت پر متعین کرکے خود موضع کریا دی میں واپس آگیا۔ بادشاہ نے مید بدر کو راستے کی حفاظت اور رسد رسائی کے لیے وہیں چھوڑ رہا۔

<u>سيدېدر کاقتل</u>

سید بدر ایک روز رسد لے کر جا رہا تھا کہ راجیوتوں نے اس پر حملہ کر کے اسے کمل کر دیا۔ مسلمانوں کا ایک کروہ جو سد بدر ک ساتھ تھا اسے بھی کھوار کے کھاٹ اکارا کیا اور راجیوت تمام سامان لوٹ کر لے گئے۔ باوشاہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بت غصے عمر آیا اور جانیرے قلے کو بھی کرنے کے لیے پہلے ہے بھی زیاوہ مستھد ہو گیا۔

قلعے کا محاصرہ اور سلباط کی تیاری کا تھکم

اس دوران میں تمام مور چل تیار ہو بچکے تھے اس لیے قلع کا کامرہ بہت اچھی طرح کر لیا تھا۔ بادشاہ نے خود بھی قلع کے قریب ی قیام کیا اور یہ عظم دیا کہ قطعہ کے چاروں طرف مابلط تیار کی جائیں یہ صورت عال دکھ کر راجہ نہائی سخت پریشان ہوا۔ اس نے اپند وزیر جگ کو سلطان خمیات الدین علجی کی خدمت میں روافہ کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی اور ہر منزل کے اخراجات کے لیے ایک لاکھ تھا۔ اواکرنے کا وعدہ کہا۔

غیاث الدین خلجی ہے جنگ کرنے کاارادہ

سلطان خمیات الدین علمی نے اپنا تشکر جمع کیا اور تھی فرد کش ہوا-سلطان محود کو اس امری اطلاع ہو ممی اور اس نے اپنے امیرول کو جا بجا متم کرکے بذات خود سلطان علمی ہے جگ کرنے کا اور اس متعد سے تعب دور وا پہنچا دہاں کہ جہ جا کہ سلطان غیاشہ الدین علمی نے ایک روز عالموں فاملوں خانوں سے ہو تھا کہ "اگر کوئی مسلمان یادشاہ کی ہندو راج پر لظر کشی کرے تو کیا اس صورت میں حلمہ آور کے خلاف لئکر کشی کرنا اور ہندو راج کی مد کرنا شرعاً جائزے یا نسیں."

سلطان طبی کی واپسی

علاء نے سلطان طبی کو بتایا کہ اس هم کا کوئی قدم افعال نمیا تاجائز ہے۔ سلطان طبی نے ندیسی محم کے مطابق فورا راجہ نبای کی مدد کا ارادہ ترک کردیا اور اپنے ملک واپس چلا کیا۔

ك اس اقدام سے تمام الشكريوں نے يه اندازه كرليا كه جب تك قلعه نتح نه ہو گا بادشاه اس ملك سے واپس نه جائے گا. الشكريوں نے ساباط تعركرنے اور الى قلعد كو تكالف بنجانے كاكام برى مستعدى سے شروع كرويا-

## سایاطوں کی تیاری

دیکھا کہ منج کے وقت ہندوؤں کی بیشتر تعداد عسل اور مسواک کرنے کے لیے باہر پیلی جاتی ہے اور مور چل میں ساہیوں کی تعداد بہت کم

ہندوؤں کا قتل تشکریوں نے بادشاہ کو جب اس حقیقت سے آگاہ کیا بادشاہ نے تھم دیا کہ۔ "مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ " مج کے وقت قلعے کے اندر

واخل ہو جائے' ممکن ہے ای تدبیرے قلعہ فتم ہو جائے۔ مسلمان ساہیوں نے بادشاہ کے تھم کی تعمیل کی اور قوام الملک سرجاندار کی

مگرانی میں قلعے میں داخل ہو کر ہندوؤں کی ایک اچھی خاصی جماعت کو قتل کیا۔

معرکه آرائی اور ہندوؤں کی پسپائی

راجیوں کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی انہوں نے بھی جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس معرکہ آرائی میں مسلمان غالب آئے اور انہول نے راجیوتوں کو حصار کے دو مرے دروازے تک پہا کر دیا۔

' ایاز سلطانی کی مستعدی

انقال کی بات ہے کہ اس واقع سے صرف چند روز پہلے ہندووں نے ایک بہت بری تپ تلد کی مغربی دیوار پر نصب کی متی اس دیوار میں ایک شکاف بڑ گیا۔ ملک ایاز سلطانی موقع پا کر مواروں کی ایک جماعت کے ہمراہ شکاف کے قریب آیا۔ اور پھرشکاف کے ذریعہ

برج و ہارہ سے ہوتا ہوایام حصار تک جا پہنچا۔ اس وقت باوشاہ نے بری عاجزی اور انکساری سے خداوند تعالی کی بار کاہ میں فتح کے لیے وعا کی اور اپنے ساہیوں کو ایاز اور اس کے ساتھیوں کی مدد کا علم دیا۔

راجیوتوں کی پریشانی

راجیوتوں نے جب ایاز سلطانی کو اس طرح ہام حصار پر دیکھا تو انہوں نے جیران و پریشان ہو کر بارود کا حقد بام حصار پر پھینکا کیکن خدا کی قدرت کہ وہ حقہ بام پر گرنے کی بجائے راجہ بنائی کے محن میں آگرا ہے عالم دکھ کر راجیوتوں کو اپنا انجام بد نظر آنے لگا۔ انہوں نے

ا پی پرانی رسم کے مطابق آگ جلا کر اپنے بیوی بچوں کو تو شعلوں کے سرو کر دیا اور خود سامان جنگ سے مسلم ہو کر مرنے مارنے کے لیے

ہندوؤں کی شکست

r ذیفتدہ ۸۸۹ می منج کو مسلمانوں نے ہندوؤں پر پوری طرح غلبہ حاصل کیا اور انتیں فکست فاش دی۔ مسلمان بزے حصار کا وروازہ تو ژکر قلعے کے اندر داخل ہو مکئے اور انہوں نے بے شار ہندوؤں کو تکوار کے گھاٹ انارا- سلطان محبود بھی قلعے کے دروازے کے قریب مہیج کیا اور شاہی علم بلند کیا کیا۔ باتی ماندہ ہندو حصار کے حوض کے کنارے جمع ہو گئے اور عنسل کے بعد تکوار اور نیزہ ہاتھ میں لے

#### کرلانے کے لیے متعد ہوئے۔

مسلمانوں کے نظر کا ایک حصد راچیوں کے مقالمے میں آیا فریقین میں زبردست لڑائی ہوئی اور دونوں طرف کے بے شار سابق مارے مے۔ آخر کار ہندووں کو فلست ہوئی اور وہ پوری طرح تباہ و برباد ہوئے۔

راجه کی گرفتاری

راجہ بنائی اور اس کا وذیر دو تحری دونوں زندہ مر فار ہوئے اور وہ بادشاہ کی خدمت میں چیش کیے گئے۔ بادشاہ نے پہلے تو اس کامیابی یر خداوند تعالی کی بارگاہ میں محدہ شکرانہ اوا کیا اور پھر راجہ بنائی ہے میہ سوال کیا۔ "تونے ہمارے مقالم پر اس قدر جانبازی اور معرکہ آرائی کیوں کی۔

## راجه کی غیرت مندی

راج نے جوا ایک اس ملفت مجھے وراث میں لی ہے میری فیرت نے گوارا ند کیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی اس یادگار کو بغیر کی یں و پش کے ضائع کر دول کو تک اس طرح ونیا جھے بے غیرت اور نامرد کے لقب سے یاد کرتی۔" راجہ کی زبان سے یہ کلمات س یادشاہ بہت خوش ہوا اور اے بری عزت سے اپنے پاس بھایا۔

-سلطان محمود نے قلعے کے پائمین میں حضرت محمد صلع کے اسم مبارک پر ایک شر "محمد آباد" کے نام پر آباد کیا۔ مصطفیٰ آباد کی حکومت بادشاہ نے اپنے جمونے بیٹے خلیل خال کے سرد کی اور خود محمد آباد کی تقیر میں مصورف ہوا۔ اس شرمیں بادشاہ نے ایک جامع مبجد کو جو فتح : ے على بوائى تھى بہت سجايا اس ميں ب شار ستون تے ١٩١٧ھ ميں اس مجد ميں ايك نمايت عالى شان مبر تعمير كيا كيا۔

## راجہ نیاہی کو پھالسی کی سزا

معرك آرائي هي راج بابي زخي ہو كيا تعاجب راج كے زخم ايتھے ہو كئے توسلطان محود نے راجہ اور اس كے وزير دو كري كو اسلام کی وقوت دی کیکن ان بد قستوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس پر علاء نے ان دونوں کو قید کرنے کا فتری دیا لہذا ہے دونوں بائج ماہ تک تیر می رکھے میے۔ اس دوران میں ان کو روزانہ قتل کی دھمکی دی جاتی ری کہ شاید ای خوف سے یہ دونوں مشرف بہ اسلام ہو جائیں لیکن الیانہ ہوا- آ تر علاء کے فتوے کے مطابق ان دونوں کو بھانی دے دی مئی-

## احمه آباد قلعوں کی تعمیہ

ای مثل سلطان محمود نے اپنے ایک معتبرامیر کو احمر آباد روانہ کیا اور اے یہ تھم دیا کہ اس شرمیں حصار قلعے اور برج دغیرہ تعمیر کے جائمی مقام اداکین سلطنت اور امراء نے ول و جان سے شائ حم کی تعمل کی اور حصار اور قطع تغیر کروائے گئے۔ ایک فاضل مخص نے اس آیت سے "من دخله کان امنا" سے ان تھرات کی تاریخ نکال۔

## قلعہ ابو کے راجہ کی دست درازی

٨٥٢ه من اجرول ك ايك كروه ن وارالملك محمد آباد من بادشاه سه قلعه ابوك راج كي شكايت كى كر بم لوگ چار مو محوز ك كر آ رب تھ كد راج نے زبردى يد تمام جانور بم سے چين كي اور جو سامان امارے ساتھ تعاوه بھي چين ليا. "يد س كر بادشاه نے افسوس کا اظمار کیا اور تھم دیا محو روں اور سامان کی قیت شاق فزانے سے ان کا جروں کو ادا کر دی جائے۔

## راجہ ابو کے نام فرمان

۔ اس کے بعد باوشاہ نے سامان سفر درست کیا اور قلعہ ابو کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے دو سمری منزل پر قیام کیا اور راجہ ابو کے نام ایک فرمان کلعا جس کا مضمون یہ قعاد "مجھ یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے تاجروں کی ایک جماعت کا تمام سامان اور وہ محو رائے جو کہ وہ المارے لیے لا رہے تھے تم نے اپنے قیضے میں کر لیے جی " تمارا فرض ہے کہ اس فرمان کو دیکھتے می وہ تمام سامان اور محو رائے ہماری بارگاہ میں روانہ کرود ورنہ متائج کی تمام ذمہ واری تم پر ہوگی اور تم کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔"
راجہ ابوکی اطاعت

۔ باوشاہ نے بیہ فرمان تا جروں کے ایک گردہ کے حوالے کیا اور انہیں راجہ کے پاس بھیجا۔ راجہ نے فرمان دیکھا اور ان سوداگروں سے بڑی مروت سے بیش آیا۔ اس نے تین سومتر کھو ڑے اور تمام سامان دیسے کا دیسا جو اس کے پاس رکھا ہوا تھا ان سوداگروں کے حوالے کر دیا۔ بقیہ سامان جو صائح ہو کیا تھا راجہ نے اس کی قیمت اوا کر دی اس کے بعد راجہ نے اپنا قاصد اور چیش کش بھیج کربادشاہ کی اطاعت کا دعدہ کیا اور اس کے بھی خواہوں بیں شامل ہوگہا۔

اس کے بعد سلطان محمود 'محمود آباد جنائیر میں واپس آعمیا اور شرکے محرد بمن اور قلعہ بنانے میں معروف ہو گیا۔ یہ کام بادشاہ نے برے انہاک اور توجہ سے انجام کو پہنچایا۔

بهادر گیلانی کا فتنه

- الله میں سلطان محمود جمنی کے مشہور و معروف امیر بمادر گیائی نے علم بعنادت بلند کیا اور بندر کودہ وائل اور دکن کے دو سرے علاقوں پر بعنہ کرلیا۔ بمادر گیائی نے تقریباً دس بارہ برار سپاہیوں کی جعیت تیار کرلی اور بے شار سپاہیوں کو کشتیوں کے ذریعہ مجرات کی طرف بھیجا اور اس ملک کے باشدوں کو بہت نقصان پڑتھا۔

## جواني كاروائي

بدادر گیلانی نے سلطان محود کے چند خاصہ کے جمازوں پر بھی بھنہ کر لیا اور بندر مہائم میں لوٹ مار کا بازار گرم کرکے مکانت دغیرہ کو نذر آتش کر دیا اور اس شمر کو اپنے بھنے میں کرنے کا خواب و بھنے لگا- سلطان محود نے صفور الملک کو ایک ذیروست فشکر کے ساتھ بماور گیلانی کے دفیجے کے لیے نامزد کیا اور خاصہ کمل کے افسراعلی قوام الملک کو بھی جنگل کے رائے ہے ممائم کی طرف روانہ کیا۔

باد مخالف ----

صفور بنگ کے ماتھ ہو جماز تھے وہ بخیرو عافیت مہائم پٹی گئے۔ ای دوران میں مخالف ہوا کے چلنے کی دجہ سے یہ جماز ایک جگہ ند رہ سکے اور ادھر ادھر بھر گئے۔ الل جماز طوفان سے ڈر گئے اور انہوں نے پریٹان ہو کر بمادر گیانی کے طازموں سے جو کمارے پر کھڑے تھے امان طلب کی اور باو مخالف کی فتنہ فیزیوں سے نجات پانے کے لیے کنارے کی طرف روانہ ہوئے۔ کنارے پر پٹنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بمادر گیانی کے طازم لڑائی کے لیے آمادہ ہیں ہذا اہل مجرات کے لیے موائے جنگ کے اور کوئی جارہ ند رہا۔ فریقین میں زیروست لڑائی ہوئی جس کے نتیج میں الل مجرات منظوب ہوئے۔

صفدر الملك كي حرفتاري

۔ مندر الملک اور مجراتیں کے چند دو سرے معتبرا فراد کو بہادر ممیلانی کے سپاہیوں نے کر فار کر لیا اور اس طرح تنام جہاز بھی دشمن کے تبنے میں آ مجے۔ قوام الملک جب مهائم پنچا تو اس وقت بہادر ممیلانی کے طازم اپنا کام پورا کر کے اپنے مالک کے پاس جا بچکے تھے۔

## قوام الملك كاعريضه

423

## د کنی فرمال روا کااقدام

سلطان محود کے پاس جب قوام الملک کا قاصد عریف لے کر پنچا تو سلطان نے عریف پڑھ کرای دقت قاصد کو مع عریف کے بادشاہ
د کن کے پاس روانہ کر دیا۔ دکی فرماں روانے عریف پڑھا اور فوراً افکر تیاد کر کے بمادر گیانی پر تعلم آور ہوا اور اسے قل کر دیا۔ اس کے
بعد دکتی فرماں روانے صفر الملک کو ان تمام مجراتی جمانوں پر جو بمادر گیائی نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے اور بہت سے کران قدر
تحفوں کے ساتھ مجرات روانہ کیا۔ بادشاہ دکن ہے چاہتا تھا کہ اس کاروائی کے صلے میں سلطان محمود اسے (یعی شاہ دکن کو) ان بدھنیت
لوگوں کے چنگل سے نجات دائے کہ جو اس پر مسلط ہو گئے تھے لیکن شاہ مجرات نے اس معالمے میں کوئی دخل نہ دیا کو تک ہے سروت

## رائے ایدر کی اطاعت

۱۹۹ھ میں سلطان محمود باکری سے ایدر کی طرف کیا۔ جب بادشاہ اس ملک کے قریب پنچا تو وہاں کا راجہ بغیر کی ہیں و پیش کے بادشا، کی خدمت میں حاضر ہو کیا۔ راجہ نے چار سو گھوڑے اور چار لاکھ روپیہ کے عمدہ اور خوبصورت تیخے تحالف اور بہت سامالی محمود کی خدمت میں چیش کیا نیز جزیہ ادا کرنے کا محمل دعدہ کیا۔ اس طرح راجہ نے اپنے ملک کو بادشاہ کے قبضے سے بچالیا۔ اس کے بعد سلطان محمود تمام سلمان اسینے ہمراہ لے کر محمد کا باوی ایس آگیا۔

#### عدل وانصاف

موجہ شی سلطان محود نے اپنی رعیت اور ملک کے طلات سے بافر ہونے کے لیے ساحت افتیار کی اور ملک کے بت سے حصوں کا سترکیا- اس دوران شی باوشاہ نے عدل و افساف کے بہت سے کارہائے نملیاں سمرانجام دیتے اور اس سلطے میں نوشیرواں سے بھی آگے پڑھ کمیا۔

## الف خا<u>ل کی بعناوت</u>

سم وہ میں شابی خاندان کے ایک غلام الف خان نے علم بعادت بلند کیا۔ بادشاہ نے اس باغی کے دفیعے کے لیے قاضی ہیر کو سندین کیا جو ایک باسور بھنی امیر تھا اور اس ذاتے میں مجرات میں متیم ہو کر صاحب اقتدار ہو چکا تھا۔ قاضی بیریر نے الف خال کا تعاقب کیا اور اے جنگلوں میں بھگا کیمرا۔ آخرکار الف خال سلطان ہور کے راہتے مالوہ کی طرف فرار ہو گیا اور ای دوران میں زہریا طبی موت سے اس نے سنر آخرت اختیار کیا۔

## عادل خال فاروقی کی سرزنش

ا شیں ونوں عادل خال بن مبارک خال فاردتی نے خراج ادا کرنے میں خیل و جمت سے کام لیا اور سلطان محمود کو نالئے لگا ۔ اوشا، نے ۱۵۰ میر من اور کا انتخاب کے دواند کیا۔ قاضی بیریر نے فائدیش میں داخل ہو ۱۵۰ میر کا بیاد کا مناب کی مرزئش کے لیے رواند کیا۔ قاضی بیریر نے فائدیش میں داخل ہو کر جانبی و بیادی کا بازار گرم کیا۔ عادل خال خال میں اتی قوت نہ تھی کہ حملہ آور کا مقابلہ کرتا ہذا اس نے برار کے حاکم محال الملک سے مدد

کی درخواست کی۔ عادل خان کی اطاعت

چند سال کا قراح این ساتھ لیا اور محد آباد جنائیر پنج کر سلطان محود کی خدمت میں حاضر ہوا-

ایک دو سری روایت

اس سلط میں ایک روایت سے بیان کی جاتی ہے کہ سلطان محمود بذات خود عادل خال کی سرزنش کے لیے روانہ ہوا، بادشاہ جب نین کے قریب پہنچا تو عادل خال نے پیش کش روانہ کی اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ باوشاہ نے حقوق دامادی کے پیش لفلرعادل خال کا قصور معاف کر وہا۔

## ملك وجيهه اور ملك انثرف كاعريضه

انمیں دنوں دولت آباد کے تھانیدار اور کوتوال ملک اشرف اور ملک وجیسہ نے بادشاہ کے نام اس منمون کا ایک عریضہ روانہ کیا کہ " یہ قلعہ ہم خادمان بارگاہ شاق کے قبضے میں ہے چو تکہ سلطان بیدر پر امیر برید بوری طرح چھایا ہوا ہے- اس لیے احمد نظام الملک اس قلعے کو این قبضے میں کرنے کی کوشش میں ہے اور ہر سال حملہ کر کے ہمیں نقصان پنچاتا ہے۔ آج کل بھی اس نے قلعہ دولت آباد کا عامرہ کر رکھا ہے۔ اگر حضور اس طرف توجہ فرمائیں اور قلعے کو اپنے قبضے میں کرکے ہمیں احمہ نظام الملک کی چیرو دستیوں سے نجات دلوائیں تو بم اپی استطاعت کے مطابق حضور کی فدمت میں بے شار تھے پیش کریں مے۔

## احمد نظام الملك كا فرار

سرراہ متیم ہو گیا۔ احمد نظام الملک کو جب سلطان محمود کی چیش قدمی کی خبر کی تو وہ بدحواس ہو کر دولت آباد سے فرار ہو گیا اور جنیر واپس آ كيا- دولت آباد كے باشندے سلطان محمود كى بارگاه ميں حاضر ہوئے اور بهت سے ليتى تف تحالف بادشاه كى نذر كيد-رفع الدين محمد کي آمه

الغرض سلطان محمود نے ایک ہی سنر میں دو مهمات کو سر کیا اور پھر محمد آباد جنیر واپس آگیا۔ ای زمانے میں رفیع الدین محمد بن مرشد الدين مغوى جو زمد و تقوى كے لحاظ سے ايك بلند مقام ركھتے تھے اپنے والدكى چيروى كر كے مجرات تشريف لائے اور محمد آباد على مقيم

اس زمانے میں جمنی حکومت میں سخت اختشار بریا تھا اس خاندان کے ہر مقتدر امیراور غلام نے اپنے آقا سے بناوت کر کے الگ

عكومت قائم كر ركمي تقى- اس صورت حال كے پیش نظر سلطان محمود كو بھى جمنى امراء سے خطرہ لاحق ہوا-امراء كافل

ان مقولین کی جگه دو نمرے امیروں کا تقرر کیا گیا۔ اس کاروائی کی وجہ بیہ تھی کہ بادشاہ کو بیہ خوف تھا کہ صاحب اقترار امراء کمیں خود اس کے یا اس کی اولاد کے خلاف علم بغاوت مربدند مد کریں۔

------۱۳۳ه هه ملی بادشاه کے دل میں پھر محمد آباد جنانیر کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا اور وہ اس طرف روانہ ہوا۔ اس واقعہ کو انجی رو تمن مینے مجی نہ گزوے تھے کہ یہ خبر آئی کہ کفار فرنگ ساحل پر جمع ہو گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قلع بناکر اس جگہ مقیم ہو جائیں۔ یہ اطلاع بحی لی کہ سلطان روم نے جو ان فر مگیوں کا سخت و مثمن ہے اپنے بے شار جمازوں کو ان کی تباہی و بربادی کے لیے روانہ کیا-سلطان محوو نے مجی ان فرنگیوں سے جنگ کا ارادہ کیا اور دیک دمن اور ممائم کی طرف روانہ ہوا۔

فرنگیوں ہے لڑائی کی تیاریاں

سلطان محود خطہ ومن میں پہنچ کر اپنے عزیز ترین غلام ایاز سلطانی کو جو امیرالا مرائی اور پ سالاری کے مرتبے پر فائز تھا۔ بندر دیب ے چند فاص کثیر و ساتھ جو بمادر ساہوں اور سامان جنگ ہے بحری ہوئی تعین فرنگیوں کی سرکونی کے لیے روانہ کیا۔ سلطان روم ك وى يوب جماز مى جو فركيول سے لانے كے ليے آئے ہوئ تھے اياز كے ساتھ روانہ ہوئے۔

ایاز سلطانی کی فتح

آ كرياش ياش مومكيا اور وريا من ذوب كيا- اياز كو فتح نصيب مونى اور ده بهت سے فرنكيوں كو قتل كركے واپس آيا- اس لزائى من روميوں کے بھی چار سوافراد مارے محے لیکن انہوں نے بھی دو تین بڑار فرنگیوں کو قتل کر کے بی وم لیا۔

سلطان محود جب بناور کے نقم و نسق کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گیا تو وہ محر آباد واپس آگیا۔

اسيرمين بنگامه

خان نے جو سلطان محدود مجراتی کا نواسا تھا چند افراد کو سلطان مجراتی کے دربار میں بھیح کر امداد کی در خواست کی۔

سلطان محود کاعادل خال کی مدد کے لیے نکلنا

شعبان ١٩١٦ مي سلطان محود تو رئ سے الكر عمل ماتھ امير آيا- رمضان كاميند اس نے دريائے زبدا كے كنارے موضع سط من محزارا- اور شوال میں غدریار کی طرف روانہ ہوا- وہاں پہنچ کر بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ ملک حسام الدین مغل زادہ نے نظام الملک بحری اور عماد الملك كا ولى كى القال رائے سے عالم خان كو تخت حكومت ير بھا ديا اور نظام الملك اب بھى بربان بور من قيام پذير ب-

نظام الملك وغيره يركشكر كشي میہ اطلاع <sup>ا</sup>یا کر سلطان محمود تعافیر کی طرف چلا کیا۔ انسیں ونول بادشاہ کو پکھ جسمانی کزوری محسوس ہوئی اور وہ اس جگہ چند روز کے

لیے مھرمیا- باوشاہ نے آمف خال اور عزیز الملک کو ایک زیردست نظر کے ساتھ نظام الملک حسام الملک اور عالم خال کی سرزنش کے کے روانہ کیا۔

## ملک لاون اور ملک حسام کی ندامت

نظام الملك نے تعور مے لئكر كے ساتھ عالم خال كى مددكى اور خود كاويل كى طرف رواند ہو كيا- لاون خال نے آمف خال كا استقبال کیا اور اس سے ملاقات کی۔ آصف خال نے لاون خال کو سلطان محمود مجراتی کی خدمت میں روانہ کیا۔ چند ونوں کے بعد ملک حسام الدين اچي حركت پر نادم موا اور سلطان محود كي فدمت من حاضر موميا- بادشاه ملك لادن اور ملك حمام سے بري محبت سے پش آيا-

## عادل خال كاعنان حكومت سنبهالنا

عيدالا في ك بعد سلطان محمود نے عادل خال كو "اعظم هايول" كا خطاب ديا نيز چار بائقي اور خرج ك واسط چار لاكھ كى رقم محى دى اور اسرو ربان پور کی حکومت عنایت کی- ملک لاون کو بھی باوشاہ نے خطاب دیا اور موضع بناس بطور جا کیرے مطاکیا- عماد الملک کے بیٹے ملک مالها کو "غازی خال" تھانیسر کے تھانے دار عالم شہ کو "قطب خال" ملک حافظ کو "محافظ خال" اور اس کے بھائی ملک یوسف کو "سيف خال" كے خطابات عنايت كيے اور ان امراء كو اعظم مايوں كى مصاحبت كے ليے نامزوكيا۔

حسام الملك كي عزت افزائي

اطاعت کا تھم دیا۔ کما ذوالحجہ کو بادشاہ اپنے پایہ تخت کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کی کیلی منزل پر بادشاہ نے ملک حسام الدین کو "شهریار" ک خطاب سے سرفراز کیا اور دو ہاتھی مرحمت کیے اور اسے مضافات سلطان کے موضع دیپورہ میں جانے کی اجازت دی-

بادشاہ جلد از جلد سفر کی منزلیس طے کرنے لگا۔ اشیں ونول سلطان بمادر نے شنزادہ منظفر بن شنزادہ بمادر کو جو اس مهم میں بادشاہ کے ساتھ تھا عمرہ محورث تخفیزا دیے۔

ملك حسام الدين كاقتل

سلطان محمود ، محمد آیاد کے قریب پہنچا اور اپنے بوتے سلطان بهادر کو اپنے امراہ لیا اور سلطان مظفر کو بردورہ جانے کا حکم دیا کہ جو مظفر کی جاگیر میں شامل تھا۔ سلطان کی عدم موجودگی میں اعظم ہمایوں نے ملک حسام الدین شمریار کو قتل کر دیا اور اس کے رشتہ داروں اور بمی خواہوں کو بھی تکوار کے مھلٹ اٹارنے کا تھم دے دیا۔ رہے الاول ۱۹۳ھ میں میہ خبرسلطان محبود نے سی اور اس نے کما جو مخص نمک وراي كرام وه آخر كار مارا جاماب

اعظم ہمایوں کا خط سلطان محمود کے نام

ای دوران میں بربان بور اور اسرے احظم ہایوں کا ایک خط سلطان محمود کے نام آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ "شیر خال" اور سیف خال نے جو قلعہ امیریر قابض ہیں ہاہمی اتفاق سے نظام الملک کے نام ایک خط کھا ہے جس کے جواب میں نظام الملک عالم خال ادر راجہ کالینہ کو ساتھ کے کرائی سرحد کے قریب قیام پذیر ہوائے۔ اگر نظام الملک نے اپنی حدود سے آگے قدم برحایا قوش اس کے ساتھ معرك آرائي كرون كا-"

یہ خط پڑھتے تی سلطان محود نے پانچ لاکھ مزید جھے احقم ہمایوں کو بھجوائے اور اپنے نامی کرامی امراء دلاور خال ک قدرخال اور معذر غال وغیرہ کو اس کی مدد کے لیے نامزد کیا۔ بادشاہ نے اعظم ہمایوں کے خط کا جواب اس طرح لکھا۔ "اے فرزند دلبندا تم کمی قتم کا گلرنہ کرد اگر ضرورت ہوئی تو میں بذات خود آؤل گا- ملاطین د کن کے غلام نظام الملک میں اتنی ہمت نمیں کہ وہ تهمیں نقصان پہنچا ہے. "

مجراتی امیرا بھی شرسے باہری تھے کہ شزادہ مظفر خال جس کے حالات آئندہ سلور میں بیان کیے جائیں گے اپنے باپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور اس سے سات لاکھ تھے لے کر اپنے بھانچ "اعظم تعاول" کی خدمت میں روانہ کے-

## نظام الملك كاخط

کچھ ونول کے بعد نظام الملک بحری کا حاجب محمر آباد آیا اور اس نے سلطان محمود کی خدمت میں خط چیش کیا جس میں تحریر تھا۔ "خال

زادہ عالم خل نے جھے نے درخواست کی ہے اور آپ ہے جمی توقع رکھتا ہے کہ آپ اسے بربان پور و امیر کا کچھ حصر مرحت فرائیں." مید خلا پڑھ کر بادشاہ مخت ضع بیں آیا اور مید جواب دیا کہ "ایک غلام زادے کی اتی جمت کہ بادشاہوں کو خط لکھے اگر اس نے اپنی صدسے آگے قدم رکھا تو بری مختی ہے اس کو پلیل کیا جائے گا۔"

سيف خال اور شيرخان كي امان طلبي

یہ جواب جب نظام الملک کو طاقو وہ احمد تھر واپس چاا گیا۔ گراتی امراء ندر یار کے تھیے میں پنچ ، شیر خال اور سیف خال نے خوف ذوہ ہو کر امان طلب کی اور دکن کی طرف چلے گئے۔ عالم خال کو جب یہ معلوم ہوا کہ مجراتی نظر آگیا ہے قواس نے کالول کے علاقے میں لوث مار کا بازار کرم کیا یمال کے راجہ نے خونووہ ہو کر پیش کش بھیجی اور معذرت کا اظمار کیا۔ عادل خال امیر میں آیا اور اس نے واور خال کا جہ مدعزت و قیمر کے ساتھ مجرات رخصت کیا۔

بادشاہ دہلی کی طرف سے تخفے

سلطان سکندر لودهی بادشاه دبلی سے ۱۹۲ میں مجت و خلوص کے اظهار کے لیے سلطان محمود مجراتی کی خدمت میں بت سے کر ال قدر تختے تحالف ارسال کیے یہ پہلا موقع تھاکہ دبلی کے کمی بادشاہ نے فرمال روائے مجرات کو تختے بھیجے۔

## نهرواله كاسفر

ای سال سلطان محمود نے نسوالہ کا سفرافتیار کیا۔ اس علاقے کے تمام علاء داکابر کو بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا اور ان سے کہا۔ میں پمال اس مقصد سے آیا ہوں کہ آپ هفترات سے آخری بار ملاقات کروں ممکن ہے کہ اس کے بعد موت جمھے اس کی اجازت نہ ، وے۔"علاء نے اس موقعے پر بادشاہ کے حق میں وعائے خمر کی۔

اس مجلس سے رخصت ہو کر باوشاہ مشائع بنن کے مزارات کی زیارت کے لیے روانہ ہوا اور پھروہاں سے احمر آباد آیا۔ شخ احر کمنو" کے روضہ مقدس کی زیارت کے بعد باوشاہ محمر آباد جنائیرواپس آگیا۔

## <u>باوشاہ کی جسمانی کمزوری</u>

ا منیں دنول پاوشاہ کے جم میں کروری اور بیاری کے آثار پیدا ہوئے- بادشاہ نے بیہ صورت دیکھ کر شنراد مظفر کو برددرہ سے بلایا اور اسے اعلیٰ ضبیعتیں کیں۔ تمن چار روز بعد بادشاہ کی صحت قدرے بمتر ہو مئی اور اس نے شنرادے کو برددرہ واپس مجبوا دیا۔

چند ونول کے بعد سلطان محمود کی محت پھر خراب ہو گئی- اور اس کا مرض عود کر آیا- اس بیاری کی وجہ سے بادشاہ بے مد نجف و پانوان ہو گیا۔ بادشاہ نے شنراوہ مظفر کو دوبارہ بروررہ سے بلالیا-

## سلطان محمود كاانقال

ای دوران میں فرصت الملک نے معروف پڑس کیا کہ "باوشاہ ایران شاہ اسٹیل صفوی نے یادگار بیگ کو قزلبانوں کی ایک جماعت کو اعلیٰ ورج کے تحفول کے ساتھ حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔" بادشاہ نے بیہ سن کر کما "خدا نہ کرے کہ میں قزلبانوں کی صورت دیکھوں کیو تکہ دہ طالم و باتی ضاد میں- چنانچہ ایسا ہی ہوا یادگار بیگ قزلباش ابھی بادشاہ کی خدمت میں پہنچے بھی نہ پایا تھا کہ سلطان محمود نے والی اجل کے لیک کما میہ عادثہ ۱۲ رمضان بروز دو شنبہ کو چش آیا۔

لقب"بیگرا" کی وج<sub>ه</sub> مرکز میران می

سلطان محود نے ایک ممیند کم اکش مال کی عمریائی۔ اس عرصے میں پیچن مال اور ایک ماہ تک اس نے حکومت کی وصت کے

فراین میں اس "خدایگان طیم" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود کو "بیگرا" بھی کما جاتا ہے بیگرااس گائے کو کما جاتا ہے، جس کے سینگ اور کی طرف محمومے ہوئے اور طلقہ وار ہوتے ہیں۔ چو تکمہ سلطان محمود کی مو چھوں کے بال ای طرح کے تتے اس لیے اسے "بیگرا" کما جاتا ہے۔

## شاہ جمال الدین کابیان

شاہ جمال الدین انجوا کا بیان ہے کہ چو نکہ سلطان محمود نے دو نمایت ہی مشہور و معروف قلعے کرنال اور جنانیر فتح کیے تھے اس لیے عوام و خواص اسے "بیگرا کئے گئے۔ جس کا مطلب ہے دو تلعول والا ' کی توجیہ قربن قیاس معلوم ہوتی ہے۔

#### كردار

سلطان محود اپنی خصوصیات و عادات کے لحاظ سے ایک معذب ترین انسان تھا۔ بمادری دانائی امحالم فنی اخادت اور مربانی کی خصوصیات اس میں بدرجہ اتم موجود تعیس بحوث بولئے اور سفنے کو وہ سخت بایند کرتا تھا۔ اس کی زبان سے بھی کوئی ایس جملہ نمیس نکلا بو تمنیب و شائنگل کے معیار سے گرا ہوا ہو۔ ندہب اسلام کے قوانین کا وہ مختی سے بابند تھا انتیادازی اور شکار کا اسے بہت شوق تھا، شرم و حیا کا بدعالم تھا کہ ظوت میں بھی نامحرموں سے اسنے یاؤں کو چھیا تا تھا۔

#### مهادري

"طبقات محود شانی" کے مصنف کا بیان ہے کہ اگرچہ سلطان محود کا ظاہری جسمانی ڈھانچہ کزور تھا لیکن وہ اپنے بیچن سے لے کر آوا خر حیات تک دوران سفراور معرکہ آرائی کے وقت الیا ہوش آئنی پہنٹا تھا کہ جے ایک بمادر سے بمادر انسان بھی مشکل سے انھا سکا ہے۔ وہ اپنے ترکش میں ایک سو ساٹھ تیمر رکھتا تھا کموار اور نیزہ بھی ہروقت وہ لگاتے رکھتا تھا۔

# سلطان مظفرشاه بن سلطان محمود تجراتي

تخت نشيني

اور ۱۳ رمضان المبارك كوسر شنبه كے روز اس كى تخت نشخى كى رسم عمل هيں آئى- تمام امراء و اراكين سلطنت نے اطاعت و وفاداري کا دم بحرا- ای دات مظفرنے اپنے باپ کی لاش کو چھنے کھٹو" کے مزار کی طرف روانہ کیا۔ اور عزیز الملک کو دس لاکھ تھے دیئے تاکہ قصبہ

مریج کے غریوں اور محاجوں میں تقیم کردیے جائیں۔

رشید الملک اور ملک خوش قدم کا <u>تقرر</u>

اس کے بعد منظر شاہ نے امراء کو خلعت اور خطابات سے نوازا۔ ای روز منظر شاہ کے نام کا خطبہ منبروں پر پڑھا گیا۔ مظفر کی تاریخ پیدائش ۱۴۰ شوال ۸۷۵ سے اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں اپنے خاصے لفکر کے نامور سرداران ملک خوش قدم اور ملک رثيد الملك كو بالترتيب عماد الملك اور خداد عد خال ك خطابات دے كر عنان و زارت ان كى سرد كر دى-

اریانی قاصد کی آمہ

ماہ شوال میں ای نمال شاہ ایران کا قاصد یادگار بیک محمد آباد کے نواح میں آیا۔ سلطان مظفرنے اپنے تمام امیروں اور اراکین سلطنت کو یادگار بیک کے استقبال کے لیے رواند کیا۔ بادشاہ نے اس ایرانی قامد سے بہت مرمانی کا بر اؤکیا۔ یادگار بیک جو تھنے تحالف اپنے ساتھ لایا تھا اس نے وہ سب سلطان مظفر کی خدمت میں پیش کیے- باوشاہ نے یادگار بیک اور اس کے ساتھیوں کو خلعت و انعام سے سرفراز کیا

اور ان کی رہائش کے لیے ایک عمره مکان کا انظام کر دیا۔ برودره كاسفر 

بینا صاحب خال این بھائی کے خوف سے بھاگ کر بروروہ آعمیا۔ باوشاہ نے اسنے امیروں کو صاحب خال کے استقبال کے لیے جمیعا ور اس ے ما قات کی چند روز باوشاہ نے صاحب فال کی ممان داری عن بر کے اور چر محر آباد واپس آگیا۔

بادشاہ نے قیم خال کو قصبہ دمور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ سلطان محود خلی کے بارے میں میح خبرس اور مالوہ کے امراء کی تنسیل سے کیفیت دریافت کرے۔

## صاحب خال كابيغام

ایک روز صاحب فال نے سلطان مظفر کو پیغام جیجا کہ بندے کو اس نواح جس آئے ہوئے ایک طویل عرصہ ہوگیا ہے لیکن اب تک

میرا مقعد پورا نمیں ہوا۔ "سلطان مظفرنے اس کے جواب میں تحریر کیا کہ آج کل چونکہ پارشیں ہو ری ہیں اس لیے بچو کرنا مشکل ہے۔ اشاہ اللہ برسات کے بعد مالوہ کا آدھا ملک سلطان محمود خلی کے قبنے سے نکال کر تمهارے حوالے کر دوں گا۔"

بادشاہ کے اس وعدہ کے باوجود صاحب خان کی بدنستی عمل کی شہ ہوئی انقال سے یادگار بیگ اور اس کے وو سرے تولیاش ساتمی جو

مراتیوں میں "کلاہ سرخ" کے نام سے مشہور تنے اہل مجرات کے قریب ہی آباد ہو ملے ایک روز ان کے ملازموں کے مامین جھڑا ہو می اس بنگاے میں یاد گار بیک کا مکان لوٹ لیا کیا۔ قراباشوں نے بھی لڑائی میں حصد لیا اور کئی ملازم مجروح و بلاک ہوئے۔

صاحب خال کی اسیر کی جانب روا نگی

مرات کے نظر میں یہ خرمشور ہومی کہ قزلباثوں نے صاحب فال کو قید کر لیا ہے۔ شزادے نے بھی یہ خبر کی اور اس سے اپنی یہ

ذلت برداشت نه ہو سکی اور وہ سلطان مظفر کو مطلع کیے بغیری امیر چلا ممیا اور برہان بور کے حاکم اور عماد الملک کی تحریک پر امداد طلب کرنے کے لیے کاویل آیا۔ ان تمام حالات کی تفصیل مالوہ کے فرمال رواؤں کے حالات میں بیان کی جائے گی۔

شنرادہ صاحب خال کی رواع کی کے بعد سلطان مظفر کو راجیوتوں کے غلبے اور سلطان محمود طلجی کی پریشانی اور پراگندہ مال کی خبرس ملس. سلطان مظفرنے اپنی غیرت سے مجبور مو کر اس محروہ کی سرزنش کا قوی ارادہ کیا۔

## مالوه كاسفر

اجمد آباد تھمرا اس شرمیں اس نے ایک ہفتے تک قیام کیا اور پھر کود حرہ کی طرف روانہ ہوا۔ کود حرہ میں اس نے نظر جمع کیا اور آگے بدھا ى تعاكد اس اطلاع لى كد ايدرك داجد رائع مسم في موقع كو غنيت سمجد كر سانبرمتى كى مدود ر حمله كرديا-

راجه ایدر اور عین الملک میں جنگ

یہ خبر س کر عین الملک ان مددد کی طرف کیا تا کہ راجہ کے فتنے کو فرد کرے اور پھر پادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا راجہ اپنے النگر کے ساتھ عین الملک کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبروست معرکہ آرائی ہوئی- عبدالملک نای ایک فوتی سردار مع دو سو سپاہیوں کے مارا

" كيا عين الملك كا ايك با تتى جو اس ك ساته تقا اس لزائى شي وه مجى مارا كيابيه صورت حال و كيد كريين الملك في راه فرار اختيار ك-

## بادشاه کاع<u>زم ایدر</u>

سلطان مظفر نے وائے مسم راجہ ایدر کی مرزنش کے لیے ایدر کاسٹرافقیار کیا۔ جب بادشاہ قصبہ مراسد میں پنچا تو اپی فوج کے ایک ھے کو اس نے ایدر پر نظر کٹی کرنے کا تھم دیا- راجہ ایدر نے فورا تقعہ خال کر دیا اور خود پھا محر کی پہاڑیوں میں چھپ گیا- بادشاہ نے

## ایدر پی کردس راجیوال کوجو راست میں کوئے تے بے حد دات و خواری کے ساتھ کوار کے گھاف اثارا-راجه ایدر کی پریشانی

تباتی و بربادی کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ ایدر میں کوئی عمارت باغ' مندر باتی نہ رہا۔ رائے تھیم نے پریشان ہو کر اپنے زنار وار ملک گوپال کو سلطان منظفر کی خدمت میں روانہ کیا اپنے قصور کی معانی جاتی اور یہ پیغام دیا۔ ''عین الملک میرا جانی وعمن تھا اس نے میرے ملک کو تباہ و براد کیا۔ اس لیے پریشانی و اضطرار کے مالم میں میں نے اسی حرکت کی اگر شروع میں میری غلطی ہوتی و بیتینا میں آپ کے قر و غفب کا متحق تھا۔ میں حضور کی خدمت میں میں لاکھ تھکے (جو دد بزار تومان کے برابر ہوتے ہیں) اور ایک سو مکو ڑے پیش کرتا ہول

اور آپ سے ور خواست کر ہم ہوں کہ میرا قصور معاف کیا جائے۔ حضور کی رحم دلی اور بندہ ٹوازی سے جھیے پوری پوری توقع ہے کہ آپ ميرك ابي معروض كو تول فرمائيس مح ادر ميري ريشان عالى كى لاج ركد ليس مح."

مالوہ کو فتح کرنے کاارادہ

سلطان مظفر شاہ بالوہ کو تھے کرنا جاہتا تھا اس نے واجہ کی معذرت تبول کر کی اور کود هرہ آگیا۔ بادشاہ نے لفکر کی تیاری اور منروری

سلان کی فراہی کے لیے میں الملک کو میں لاکھ تھے اور ایک سو کھوڑے دیے۔ شزادہ سکندر شاہ کو بادشاہ نے کور حرہ ی می محر آباد کی حکومت مطاکی اور اے اس نواح میں جانے کی اجازے دی۔

## د*ھار* کی طرف توجہ

اس کے بعد سلطان مظفر دہوورہ ہائی قیعیے میں پہنچا اور قیمرخال کو حکم دیا کہ دیولہ ہائی قصبہ (جو سلطان محمود خلمی کے طاز مین کے تینے میں تھا) پر قابض ہو جائے۔ خود بادشاہ نے دھار کی طرف توجہ کی اس جگہ کے باشندے بادشاہ کے استقبال کے لیے آئے اور انہوں نے جان کی امان طلب کی۔ سلطان مظفر نے ان کی ورخواست قبول کرلی اور اہلی دھار کی چفاظت کے لیے قوام الملک اور افتیار الملک بن عمار کی کرفقہ کے کہ تھا کہ کہ مقد کہ کہ

## سلطان محمود كاچندىرى پرحمله

انیں دنول میں یہ خبر کی کہ سلطان محدوثے چندیری کے باغیول کی سرزنش کے لیے حملہ کیا ہے۔ سلطان مظفرنے اپنے امیروں کو واپسی کا تھم ویا اور کما کہ "میرے اس سنر کا مقصد یہ ہے کہ بورہ یہ کے غیر مسلمول کی سرزنش کی جائے۔ اور ملاوی کو علی اور صاحب خال بن سلطان نامر الدین کے درمیان تقسیم کر دی جائے اس وقت چونکہ سلطان محدود خلمی نے چندیری کے امراء کے مقابلے کے لیے داچیوں کو ساتھ لیا ہے اس لیے اس ملک کے مطالمات میں وخل وینا منامب نئیں سمجھتا۔"

## میروشکار کے لیے دھار کاسفر

ای دوران قوام الملک سلطان مظفر کی خدمت می حاضر موا اس نے بادشاہ سے وحار کے آبو خانہ کی بے حد تعریف کی بیری کر ' بادشاہ کی طبیت سرو شکار کی طرف ماکل ہوئی۔ اس نے قوام الملک کو ق فکر کی حفاظت کے لیے متعین کیا اور خود دو بزار سواروں اور ڈیڑھ سو ہاتھیوں کو ساتھ نے کر دھار کی طرف روانہ ہوا۔ اسی ون ہادشاہ نے میرزا شیخ عبداللہ چنگال اور شیخ کمال الدین ماوی کے مزاروں کی زیارت کی۔

## <u>جنانیر کو واپسی</u>

کما جاتا ہے کہ می فی عبداللہ چنگال راجہ بھوج پاعثری کے حمد حکومت میں حمدہ وزارت پر فائز تنے ایک خاص وجہ سے آپ سٹرف ب اسلام ہوئے اور عبادات اور ریاضت و مجاہدہ سے آپ نے روحانی کمالات حاصل کیے۔ جب نظام الملک ولاورہ سے تصبہ نطبی می واپسی پر راجیوں کے ایک گروہ نے اسلامی لفکر کو نقصان پنجایا۔ باوشاہ کو جب اس کی اطلاع کی تو اس نے نظام الملک پر عماب کی اور خود جاتے واپس آگیا۔

## ايدر مين هنگامه

#### بن کی سیر

سلطان منظفرت او شوال ۱۹۲ من نظام الملک کو عظم دیا که وه ایدر کا ملک اور قلعد دائ ل کے تعرف سے نکال کر برار ل ک حوالے کروے خود بادشاہ اجد محمر کی طرف روانہ ہوا رائے میں سلطان منظر نے فقر کو غداد عد خال کی محمرانی اور مانظت میں چھوڑا اور خود پلن کی سیرے لیے روانہ ہوا۔ پلن پہنچ کر پاوشاہ نے وہاں کے باشندوں خصوصاً علماء و فضلاء کو اپنی نوازشات سے سرفراز کیا اور پھر دايس اين نشكر كاه من آكيا.

نظام الملك نے اپنے آتا كے علم كى تعمل كى اور ايدركو رائ ل كے قبنے سے فكال كر بمار بل كے حوالے كر ديا اورا يدركو رائ مل عام كركى طرف فرار ہو ممیا- نظام الملک اس کے تعاقب میں پیا محر پہنچا اور لڑائی میں مشغول ہوا- دونوں طرف کے بے شار سپائ مارے مے بب سلطان مظفر کو اس کاعلم ہوا تو اس نے نظام الملک کو پیغام جمیعا۔ "جب ایدر کا ملک امارے قبضے میں آچکا ہے تو پھر بیا محر بھا کر معرک آرائی کرنے سے کوئی فائدہ نمیں۔ اس طرح ہمارے ساہیوں کی جانیں مفت میں ضائع ہوں گی' بھتر یمی ہے کہ تم جلد از اجلد واپس آ جاؤ۔ ''نظام الملک نے شای تھم کی تغیل کی اور اجمد محر میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ سلطان مظفرنے نظام الملک کو تو احمد محر ہی میں تھرنے کا تھم دیا اور خود احمد آباد واپس آیا۔

شنراده سکندر کی شادی

اجمد آباد پہنچ کر باوشاہ نے شنزادہ سکندر کی شادی کی رسومات ادا کیس اور اس سلسلے میں ایک عظیم الشان جشن مسرت بہا کر کے امیروں ادر اراكين سلطنت كو خلعت واسب سے نوازا-

جب برسات کا موسم ختم ہوا تو سلطان مظفرنے ایک بار پھر سرو شکار کے لیے رخت سفرباندها اور اس بار ایدر کی طرف رواند ہوا ای زمانے میں نظام الملک بیار پر کمیا بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے قابل جیبیوں کو مقرر کیا۔

رائے مل کا ایدر پر حملہ

۹۲۳ھ کے شرو<sup>ر ک</sup>ے میں باوشاہ نے جنانیر کا سفر افتیار کیا۔ سلطان منظفر نے نظام الملک کو جو صحت یاب ہو چکا تھا اپنے پاس بلایا اور نصرت الملك كو ايدر كى طرف رداند كيا- نظام الملك نے قدرے عجلت سے كام ليا اور نصرت الملك كے وسینجنے سے پہلے ہى ظمير الملك كو ايك مو سواروں کے ہمراہ ایدر میں چھوڑ کر خود انجہ محرکی طرف روانہ ہوا- نصرت الملک ابھی اجمہ مگر کے نواح بی میں تھا- رائے مل نے اس موقع كوغنيمت سمجمااور فورأ ايدرير حمله كرديا-

## ظهيرالملك كاقتل

ظمیر الملک کے پاس بہت کم سابق تھے اس کے برطاف رائے ٹل کے پاس ذبردست نشکر تھا۔ محر پھر بھی ظمیر الملک نے اس کثرت و قلت کی پرواہ نہ کی اور وشمن کا مقابلہ کیا بتیجہ تو ظاہری تھا۔ ظمیر الملک مع ستائیس سیابیوں کی اوائی میں مارا کیا۔ ملطان مظفر کو جب اس حادثے کی اطلاع کی تو اس نے نصرت الملک کے نام اس مضمون کا فرمان روانہ کیا " بیجا محر کے علاقے تک جو فتنہ پروازوں اور مفسدوں کا مركز ب ملد كياجائي اور مركثون كى مناسب تنبيه كى جائيد

سلطان محمود علجي تجرات ميس

انسیں ونوں شیخ حامد جو اپنے زمانے کے برے متی و پر ہیڑگار بزرگ تھے۔ حبیب خال کے غلبے سے ننگ آکر مندو سے سلطان مظفر کی خدمت میں منچ اور اپنی آمد کی وجد میان کی- کچھ ونوں بعد وحور کا داروغہ قیمرخال بھی بادشاہ کی خدمت میں بنجا اور اس نے کما-"سلطان محمود حلی پورب کے کافروں کے غلے اور تسلط کی وجہ سے پریشان ہو کر مجرات کے علاقے میں آگیا ہے۔ اس کی آمد کی خبر س کر موضع بمکور میں اس کے پاس بہنچا اور حسب استطاعت اس کی خدمت مزاری کی۔

محمود خلجی اور سلطان مظفر کی ملاقات

یہ خبرین کر سلطان مظفر بہت خوش ہوا اس نے تمام لوازمات شاہی اور دو مرے بہت سے تخفے قیعر خال کو دیئے تا کہ سلطان محود ظلمی کی خدمت میں پنچا دیئے جائیں۔ قیمر خال کی روا تگی کے بعد سلطان مظفرنے بھی سلطان محمود ظلمی کے استقبال کے لیے سنرافتیار کیا۔ دونوں باوشاہوں نے واوالہ کے نواح میں ایک دو سرے سے ملاقات کی۔

سلطان مظفری مالوہ پر کشکر تشی

سلطان مظفر نے محود تھی کی بہت فاطرواری اور دل جوئی کی اور اس نے کہا کہ "آپ اپن سکومت کے میمن جانے کا قطعاً خیال نہ فرائے میں مقتریب پورٹی کافروں کا خاتمہ کر کے مالوہ کو فتنہ و فسادے پاک کر دوں گا اور آپ کی سلطنت آپ کے حوالے کر دوں گا،" اس سے بعد سلطان مظفر نے نظر کی فراہی کا تھم ویا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک زبردست نظر تیار کر کے مالوہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ رائے مندلی کی تیاری

رائے منعلٰ کو جب سلطان مظفر کی آمد کی اطلاع کی تو اس نے رائے تھو کو راجیووں کے ایک گروہ کے ساتھ قلعے کی حفاظت ک لے متعین کیا۔ اور خود دس برار راجیدتوں اور بے شار ہاتھیوں کے ساتھ وحار کی طرف رواند ہوا اور وہاں سے پھر رانا سانگا کے پاس پہنچا تاكه اس سے مدد حاصل كرے۔

#### قلعه مندو كامحاصره

سلطان مظفراہے لنگرے ہمراہ منعدے شہرے قریب پنچا تو راجیدتوں نے قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اگرچہ راجیدتوں نے بمادری کا برا شاندار مظاہرہ کیا لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کا چراغ نہ جل سکا اور آخر کار وہ پریشان ہو کر قلعے میں واپس طلے گئے۔ ود سرے روز پھر لڑائی ہوئی اقوام الملک نے اس بار ساہیوں کو جوش ولا کر بہت سے راجیوتوں کو تکوار کے کھاف اتارا سلطان مظفر نے اس روز نمایت سختی سے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔

ای دوران میں مندلی دائے نے رائے نقو کے نام ایک ڈط بھیجا جس کا مضمون سے تھا "میں رانا کے پاس کیا تھا اے مع مار داز ک تمام ماجیدتوں کے ہمراہ کے کرمدد کے لیے آ رہا ہول تم یہ کرد کہ سلطان مظفر کو کسی ند کسی طرح ایک مینے تک ٹرخاتے رہو، " یہ نط پاکر رائے نخونے کرو فریب کا دام بچھایا اور قاصدوں کو سلطان مظفرے پاس بھیج کر اے یہ پیغام دیا" چونکہ قلعہ مندو ایک عرصے سے ماجیون کے قیضے میں ہے اس لیے ان کے بال بچے ای جگہ قیام پذیر ہیں اگر آپ ایک منزل ہٹ کر تیام کریں تو ہم اپنے بال بچوں کو ثكل كر مكعد خالى كرويں مك اور آپ كے حوالے كرويں كے- اس كے بعد بذات خود آپ كى خدمت يس حاضر بوں كا اور آپ ك الماعت كزارول كي مف بي شال مو جاؤل كا "

سلطان منظرا مچی فرم جانا تھا کہ یہ بیغام محض ایک چال ہے اور وحمٰن کمک کا انتظار کر رہاہے لیکن اس نے یہ سوچ کر سلطان محود عجمی کے بال بچے اس قطع میں ہیں۔ اس نے رائے نعو کی درخواست منگور کر لی اور تمن کوس پیچیے ہٹ کر تیام پدیر ہوا۔ بادشاہ اپنے طور یر یہ خیال بھی کیے ہوئے تھا کہ رائے نتو قلعے سے نکل کر اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہو گا اور اس طرح اخیر کسی تنم کے بنگاے اور معرك آرائى كے مقعد عل ہو جائے گا-

## رانا سنگاکے خلاف کاروائی

جب اس واقعہ کو بیں روز گزر گئے تو سلطان مظفر کو یقین ہو گیا کہ رائے نتو نے وحو کہ دیا ہے۔ اس دوران میں مندلی رائے نے چند ہاتھی اور بہت سا روپیے بھیج کر رانا منگا کو اپنی مدد کے لیے اجین کے نواح میں بلایا۔ اس صورت صال کے پیش نظر سلطان منظفر کو بخت غسر آیا اور اس نے امیرو بربان پور کے حاکم عادل خال فاروتی کو (جو تمن دان عمل ایک زبردست الشکر کے امراء آ چکا تھا) ب سالار مقرر کیا اور اس قوام الملك سلطانى ك ساته رانا سنكات جنك كرنے ك ليے رواند كيا-

### قلعه مندوير حمله

اس کے بعد سلطان مظفر نے نظر کے سرداروں کو مناسب و مودوں مقالمت پر متعین کیا اور قلعہ پر حملہ کر دیا۔ مظفری لظرنے مبادری کا ایما مظاہرہ کیا کہ اہل قلعہ کو پورے جار دن تک چین ہے نہ بیٹنے دیا اور قلعے پر لگا ار جملے ہوتے رہے - پانچیس رات کو سلطان مظفرنے اپنے ہاتھیوں کو روک لیا۔ راجیوت میہ سمجھ کر کہ مسلمانوں نے حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے بالکل غافل ہو گئے اور انہوں نے ویشن کی حرکات و سکنات پر نظرند رکھی مسلمانوں نے ان کی اس فظنت سے فائدہ اٹھایا۔ جب دوپر رات مزر می تو مسلمانوں کی ا يك جماعت قليم كي نيني كني الل قلعه اس دقت سورب من مسلمان ميزهمال لكاكر قلع ك اور جزه ك.

## راجيوتول كاقتل

مسلمانوں نے قلعے کے دروازے کے تکسبانوں کو تکوار کے کھاٹ اتار دیا اور دروازہ کھول دیا دروازہ کھلتے ہی بے شار مسلمان لشکری قلع کے اندر واخل ہوئے- راجیت امراء کو اس وقت ہوش آیا جب کہ بانی سرے اونچا ہو چکا تھا آخر کار ان لوگوں نے مجور ہو کر اپی قدیم رسم کی پابندی کی بینی بوی بچوں کو موت کے کھاف انار کر اور اعلی و قیتی چیزوں کو جلا کر مسلمانوں سے اڑنے کے لیے تار ہو گے۔ و المعرب المعرب المعلمان منظر في مج الح من الحيل برار راجيون كو قل كيا اور ان كي يوى بج ل كوم قار كرايا.

## محمود خلجی کی بحالی

سلطان مظفر جب پورٹی راجیوتوں کے قتل سے فارغ ہو گیا تو سلطان مجمود خلجی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر مبارک باد دی اور بوچها "ميرے بارے ميں اب كيا تھم ہے؟ اس موقع برسلطان مظفرنے ايسے اخلاق اور مروت كا اظهار كيا جس كى مثال باوشاہوں ميں بهت كم ملتى ہے- اس نے سلطان محود خلى سے كما "ميں نے جو يه محنت و مشقت كى اس سے ميرى غرض مرف يه تحى كه تميس تخت عومت ر بنواؤل- خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا خداتم کو مندو کی حکومت اور مالوہ کی والیت مبارک کرے۔

"دو مرے روز بادشاہ یمال سے اپ نظر گاہ میں واپس آگیا اور راما سنگاسے لڑنے کے لیے روانہ ہوا-

## راناسنگا کی بریشائی

ای انتاء میں ایک نامی گرای راجیوت سردار کسی ند کسی طرح جان بچاکر قلعہ مندو سے بھاگا اور رانا سنگا کے پاس پہنچا۔ اس نے رانا کو نایا کہ کس طرح سلطان مظفرنے خوفاک طریقے سے ان گنت راجیوتوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے اس راجیوت کی حالت کی مجڑی کہ اس نے دہیں کھڑے کھڑے دم توڑ دیا' یہ دیکھ کر رانا سخت پریشان ہوا۔ راجیوتوں کے قتل عام کی خبر بکلی بن کر اس پر گری۔

ہے بور کو فرار رانا سنگا کو سلطان مظفر کی آمد کی خبر بھی مل منی المذا بد حواس ہو کر جے پور کی طرف بھاگ ممیا- عادل خال فاروتی نے اس کا تعاقب کیا

ر اس کے ساتھیوں کو بری طرح تل کیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے بعد سلطان مظفرنے ایک قامید بھیج کر عادل خال

فارد آکواپی مندمت میں طلب کیا۔ سلطان مظفر کی مندو کو روانگی

ای دن سلطان محود مجی مندو سے دھار آیا اور سلطان مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس نے مظفر سے کما" آپ کوش اپنے باپ اور پچا کے برابر سمجتا ہوں اس لیے میری گزارش ہے کہ حضور میرے غریب خانے میں تشریف لا کر میری عزت افزائی کریں۔" بادشاد نے اس کی درخواست قبول کی اور شزادہ بعادر خان الحیف خان اور عادل خان فاروقی حاکم امیرو بربان بورکو ساتھ لے کر مندو روانہ ہوا۔ سلطان محمود کی مہمان داری

سلطان منظر نے رات کا وقت تو نعلی بای قیبے میں گزارا اور میچ کے وقت ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں واخل ہوا اور سلطان محود کے کل میں مثلم ہوا۔ حلطان محود نے سلطان محود نے سلطان مثلم ہوا۔ سلطان محود نے سلطان منظر نے پرانے بادشاہوں کی تعمیر کردہ عمارتوں اور منزلوں کی میر کی اور اس کے بعد وحاد کی طرف والہی مجرات کی طرف روانہ ہوا۔ وحاد پہنچ کر ہادشاہ نے سلطان محمود کو رفصت کیا اور خود والہی مجرات کی طرف روانہ ہوا۔

سلطان مظفرتی کچو دن محمر آباد جنانیر میں قیام کیا۔ مجرات کے تمام اکابرا شراف بادشاہ کی خدمت میں مبارک باد دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہیں دنوں بادشاہ کے ایک ندیم خاص نے معروضہ ویش کیا کہ جن دنوں حضور نے بالوہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تما رائے ل راجہ اید رنے کوہ بتیا تحر سے باہر آکر بنن اور اس کے مضافات کو بہت بری طمرح تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ اطلاع پاکر فیرت الملک اس سرکش راجہ کی تنجیمہ کے لیے کمیا تھا لیکن راجہ فرار ہو کر بتیا تحر کے غاروں میں جاچھیا تھا۔" یہ من کر سلطان نے کما "میرا ارادہ ہے کہ برمات کا موسم گزر جائے قواس معالمے میں کوئی کاردائی کی جائے۔

ايدركو روائكي

ه ۱۹۰۰ میں سلطان مظفر ایدر کی طرف رواند ہوا تا کہ رائے مل اور وو سرے فقد پروازوں کا قلعد تع کیا جا سے چو تکہ راج مل کو بناہ دی تھی اس لیے سلطان مظفر نے اس کے ملک کو تباہ و برباہ کرنا اپنا فرض اولین سمجھا۔ چند ونوں میں اس نے اس ملک کی این سے این بجادی اور بچھ دن ایدر میں فمرکر مجمد آباد میں قیام پذیر ہوا۔ مجمود تھجی اور رانا سڈکا کی لڑائی

سے خبرس کر سلطان مظفر کو بہت ہی افسوس ہوا- اس نے اپنے کئی سرداران افکر کو سلطان محمود کی مدد کے لیے روانہ کیا اور مجت اور جدردی کا ایک خط لکھ کر اس کو مطمئن کیا اس کے بعد سلطان مظفر ایدر آیا اور دہاں اس نے کئی عمار تھی تھیر کردائیں ایدر کی حکومت بادشاہ نے ملک مبارد الملک کے بروکی-

### ابدربر راناسنگا کاحمل

ایک بار ملک مبارز الملک ہے ایک بھاٹ نے رانا سٹھا کی بمادری اور جوان مردی کا تذکرہ کیا۔ مبارز الملک نے اس کے جواب میں رانا سٹھا کے بارے میں ناشائستہ باتیں کیں اور اپنے ایک کتے کو رانا سٹھا کے نام سے موسوم کر کے قطعے اید رکے وروازے پر بند حوا دیا۔ بھاٹ نے یہ سب بچھ جاکر رانا سٹھا سے بیان کیا اسے بہت فصہ آیا اس نے لشکر تیار کیا اور اید رپر حملہ کر کے یمال جاتی و بربادی کا بازار کرم کیا اور پھر پاکردکی طرف روانہ ہوا۔

باکرد کا راجہ سلطان منظفر کا مطبیع و فرمال بردار تھا لیکن جب رانا سنگا اس کے سریر جا پہنچا تو وہ ای کے گن گانے لگا اور اس کے بمی خواہوں میں شامل ہو گیا۔ مبارز الملک نے ان تمام داقعات کی اطلاع سلطان منظفر کو دے دی۔

## بادشاہ کے امیروں کی رائے

سلطان مظفر کے انیر مبارز الملک کو پند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی فدمت میں عرض کیا کہ اس معالمے کی تمام زمد داری مبارز الملک پر ہے۔ اگر وہ ایک کتے کو رانا سنگا کے نام سے موسوم نہ کر یا تو یہ فیت نہ آتی۔

اس نے خود ہی نادانی کی ہے اور اب حضور سے مدد کی درخواست کر رہاہے۔ "بادشاہ اپنے امیروں کی رائے سے متاثر ہوا اور اس نے مبارز الملک کو مدد بھینے میں ذرا نستی سے کام لیا۔

## مبارز الملك كي يريثاني

ایدرکی کمک کے لیے جو نظر فراہم ہوا تھا اس کے بہت سے پیادے اور سوار احمد آباد دیا۔ دیگر مقامات کی طرف روانہ ہو گئے صرف چند گئتی کے سپانی مبارز الملک کے پاس رہ گئے۔ یک صورت حال کیا کم تھی کہ اس پر بادشاہ کی طرف سے بھی مدونہ ملئے پر مبارز الملک ابہت پریشان ہوا۔ ادھر رانا منگا بھی ذرا ذرا می بات کی خبرر کھتا تھا ہے ان حالات کا علم ہوگیا اور اس نے ایدر کا رخ کیا اور راجہ ایدر کے ار سمندا

## لڑائی کی تیاری

مبارز الملک نے جب دیکھا کہ سوائے لڑائی کے اور کوئی چارہ کار شیں ہے تو اس نے دو سرے سرداردں کی مدد سے لنگر تیار کیا اور رانا سنگا سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا' لیکن دونوں لنگردں کو ایک دو سرے کے سامنے آنے کا موقع نہ ملا- اس وجہ سے مبارز الملک واپس ایدر جلا آیا۔

#### دارن ایر چه اید مبارز الملک احمد نگر میں

لنگر کے مرداروں نے مبارز الملک سے کما ہم پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی تعداد ہمارے دوستوں سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کیے بمتر کی ہے کہ ہم لوگ یمال سے چلے جائیں اور احمد گر پنچ کر قلعے میں محصور ہو جائیں۔ اور جب تک باوشاہ کی طرف سے مدد نہ آئے وہیں قیام کریں۔ لنگر کے مرداروں نے مبارز الملک کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ کے لیا اور احمد گر جا پنچ۔

## راناسنگاایدر میں

۔ مبارز الملک کی روا تل کے دو سرے روز رانا منگا ایدر میں داخل ہوا اور اس نے مبارز الملک کے حالات سے آگای حاصل کرنے کے کیے لوگوں سے پوچھا ان مجراتیوں نے جو قوام الملک کا ساتھ چھوڑ کر رانا منگا سے مل گئے تنے رانا منگا کو بتایا مبارز الملک ایسا انسان نمیں ہے جو معرکہ آرائی سے ڈرے یا دشمن کے خوف سے میدان جنگ چھوڑ جائے۔ لیکن دو سرے امراء نے اس کی کوئی بات نمیں مائی اور اے زردی اپنے ساتھ اجمد محر لے گئے میں تاکہ مکک کا انظار کریں۔ مبارز الملك اور ايك بھاٺ

یہ بنتے ہی رانا سنگا جلد از جلد ایدر سے احمد محرکی طرف رواند ہوا۔ اتفاق سے دی بھاف جس کا تذکر اوپر کی سطور ش آ چا ہے رجی نے مبارز الملک سے رانا منگا کی تعریف کی تھی) مبارز الملک سے الما اور اس سے کما "رانا منگا ایک زروست التر لے کر آ رہا ہے. مجھے انسوس ب کہ آپ جسے جوال امت اور کام کے لوگ بلاجہ مارے جائیں گے. اس لیے برتری ب کہ آپ ب لوگ تلے میں محصور ہو جائیں رانا سنگا جب یماں آئے گااور آپ لوگوں کو محصور دیکھے گاتو وہ اپنے مکوڑے کو قلعے کے بینچے پانی بلا کر واپس ہو جائے گا۔ مبارز الملك كى بلند تمتى

مبارز الملك نے يہ من كر جواب ويا يد كم طرح ہو سكا ب كد رانا سنگا يمان آئ اور اس دريا سے اپ كھوڑے كو بانى بات ايسا مجی منیں ہو سکا۔ اس کے بعد مبارز الملک نے اپنے افکر کو جو رانا کی فرج کا دسوال حصد مجی نہ تھا۔ تیار کیا اور لاا کی کے لیے میدان میں

معركه آرائي

اسد خال مع دیگر امراء کے مارا کمیا- مبارز الملک اور صنور خال نے کئی بار رانا سنگا کے نظر پر حملہ کیا اور زخی ہوئے۔ مجراتی نظر پر بزن معیبت نازل ہوئی' بے شار نظری مکوار کے گھاٹ آثارے گئے۔ جب معالمہ بے حد نازک ہو کمیا تو مبارز الملک اور مندر خال نے را، فرار افتبار کی اور احمر محرکی طرف روانه ہو مگے۔

رانا نے اجر تھ جا و بربادی کا بازار کرم کیا اس شرعی ایک روز قیام کرنے کے بعد رانا ید کر چلا کیا۔ اس جک کے باشدے رانا ك پاس آسة اور اس سه كما و وجم لوگ زنار وار بين اور تسارك باپ داداف بيشه ماري وزت كي ب اس لي بهتر كى ب كر تم اي پر ظلم ند کرو " راتانے ان لوگوں کی ورخواست قبول کی اور پد محر میں کوئی کاروائی کیے بغیری بیل محر جلا گیا۔

ملک حاتم کی شهادت

تل محر کا قانیدار ملک حاتم قااس نے جب دیکھا کہ رانا کے سامنے اس کا چراغ نیس جل سکتاتو اس نے بردل ہے بار اپنے پ بماوری سے شمید ہو جانے کو ترجی دی۔ اس نے اپنا تھوڑا بہت لشکر جمع کیا اور رانا سے جنگ کی اس لوائی میں ملک عاتم بارا گیا اس ک بعد رانا سنكا أي طك كو واپس چلاكيا-مبارز الملك دوباره احمر تكرمين

مك قوام الدين نے مبارز الملك اور مندر خال كو ايك الشكر كے ساتھ اجر محركى طرف رداند كيا- ان اميروں نے اجر محر بيخ كر پلے متولین کی لاشوں کو سرد خاک کیا کوی اور کراس جو ایدر کے نواح میں آباد تھے انہوں نے جب مبارز الملک کو تعوزے سے افتار ک ساتھ ویکھا تو انہوں نے اجمد محرر حملہ کرویا- مبارز الملک نے قلع سے باہر نکل کر ان لوگوں سے جنگ کی اور ان کے اسٹھ آدمیوں کو تکوار کے کھاٹ انار کر فتح حاصل کی اور واپس قلعے میں آیا- راتا منگا کی ہنگاسہ آرائیوں کی وجہ سے اجر تھر بالکل تباہ و رہاد ہو چکا تھا- خلہ اور ضرورت کی دو سری چیزی بالکل نایاب تھیں اس لیے وہل قیام کرنا مشکل قاد اس لیے مبارز الملک اپنے لشکر کے ساتھ یس ت

كوچ كركے ناج ناى قصيے ميں آكيا. عماد الملک اور قیصرخاں کی نامزدگی

ان حالات کی اطلاع سلطان مظفر کو بھی ہوئی اور اس نے عماد الملک اور قیمرخال کو ایک ذیروست لشکر کے ساتھ رانا سنگا کی تنبیہ و

مرزنش کے لیے نامزد کیا یہ دونول امیراین لشکر اور ایک سو باتھیوں کے ہمراہ اجمد آباد پنچ اور قوام الملک کو ساتھ لے کر تعب سرکج میں آئے۔ ان امیروں نے سلطان مظفر کو اطلاع دی کہ رانا منگا اپنے ملک کو دائیں چلا گیاہے اور انہوں نے ج پور کاسفراضیار کرنے کی اجازت طلب کی۔

راناسنگا کی برزنش کاارادہ

سلطان مظفرنے ان لوگوں کو جواب میں ککھا ''فی الحال جے پور جانا منامب نہیں کیونکہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسے عالم میں لٹکر کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گا۔ جب برسات کا موسم گزر جائے قو پھر سفر کی تیار می کی جائے۔ امراء نے بادشاہ کے اس حکم کی تھیل کی اور

برسات کے موسم کے ختم ہونے کا انظار کرنے لگے۔ چند ونوں بعد سلطان مظفرنے ایک سال کی نقتہ تخواہ اپنے انتکر میں تقسیم کی اور اجمد آباد آیا۔ اور رانا سنگا کی تنبیمہ کے لیے ج پور جانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔

ملک ایاز کی آمد 

لے کر جو بیں بزار سواروں بیادوں پر مشمل تھا سلطان منظر کی خدمت میں پہنچ ممیا اور بادشاہ سے عرض کیا جمال بناہ سے میری ورخواست ہے کہ آپ بذات خود رانا سنگاکی سنبیمہ فرمادیں کیونکہ جاہ و جلال سلطانی سے بہت می مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں- ہم خدمت گار ہر قربانی کے لیے تیار میں اور ہمارا اولین فرض میں ہے کہ اپنے آقا کے کام آدیں۔ بادشاہ نے ملک ایاز کی اس بات کا جواب نہ دیا اور ماه محرم ٩٢٧ هدين بادشاه احد محر آكيا-

ملک ایاز کاراناسنگاکی سرزنش کے لیے نامزد ہونا

جب تمام لشکر جع ہوگیا تو مک ایاز نے ایک بار مجرمادشاہ سے رانا مٹکا کی سرزنش کے لیے عرض کیا۔ بادشاہ نے ایک لاکھ سوار اور ایک مو ہاتھیوں کا زیردست نظر اس کے حوالے کیا اور اسے رانا سٹگا ہے محرکہ آرائی کی اجازت دے دی۔ ملک ایاز اور قوام الملک اس نظر جرار کو لے کر روانہ ہوئے اور مراسہ کی منزل میں قیام کیا۔ سلطان مظفرنے انتیائی دوراندیثی سے کام لے کر تاج خال اور نظام الملک

شای کو بھی میں بزار مواروں کے نشکر کے ساتھ ای طرف روانہ کر دیا۔ بادشاہ کے نام ملک ایاز کا عریضہ ملک ایاز نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عربینم بھیجا جس کا معمون سے تھا۔ "حضور نے رانا سنگا کی جابی و بریادی کے لیے جس قدر نای

گرای اور معترامراء کو نامزد فرایا ہے اس سے حضور کے وقار اور عظمت کا اغدازہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ باتھی میرے ساتھ کر ایئے ہیں اتنے ہاتھیوں کی ضرورت نمیں میں اس مم کے تمام امور کو آپ کے حسب منطا بجالاؤں گا۔ ملک ایاز نے بہت ہے ہاتھیوں کو

والی کر دیا اور صفور فال کو راجونوں کی سرزنش کے لیے نامزد کیا۔

لکھا کرت کے راجپوتوں کی سرزیش مندر خال نے لکھاکرت بینچ کران محنت راجیدوں کو تکوار کے گھاٹ انارا اور جو باتی بچ رہے ان کو کر قار کر کے ملک ایاذ کے پاس

آیا۔ طک ایاز اس مقام سے آگے بیعا اور ڈو گر پور اور ہانسوالہ کے مقالمت پر تبائ و بریادی کا بازار کرم کیا اس کے بعد ایاز بے پورکی طرف روانہ ہوا۔ طرف روانہ ہوا۔

## رائے کا پھر

## ا شجع الملك اور صفدر خال كي مبادري

اس سے پہلے کہ افتح کی خبر آتی۔ ایاز کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ ایک زبردست لفکر لے کر افتح الملک اور صفدر خال کی مدد کے لیے موقع واردات پر جا پہنچا وہاں جا کر جب اسے ان دونوں امیروں کی مبادری کا علم ہوا تو وہ انگشت بدنداں رہ کمیا اور دونوں کے ساتھ بری مرمانی سے چیش آیا۔

#### قوام الملك كاكارنامه

#### مندسور كامحاصره

۔ آگرسین جو متذکّرہ بلا معرکے میں ذقمی ہوا تھا کمی نہ کمی طرح رانا منگا کے پاس جا پخچا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیاانہیں دنوں سے ایاز ملطانی نے مندسور پنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بمال کا تھائیدار رانا منگا کا ماتحت تھا اس لیے رانا اس کی مدد کے لیے آیا۔ لیکن مندسور سے بارہ کوس کے قاصلے پر متیم رہا۔

## راناسنگا كاپيغام

رانا سنگانے اپنے ایک قاصد کو ملک ایاز کے پاس جمیحا اور یہ پیغام دیا "عمل اپنے اسٹیوں کو سلطان مظفر کے پاس بھیج کر شاہی اطاعت گزاروں عمل واخل ہو دہا ہوں- اس لیے حمیس جائے کہ قلعے کے محاصرہ سے دست بردار ہو جائد" ملک ایاز نے رانا کی یہ بات المنظ کے لئے چند شرائط رکھیں جن کا پورا ہونا محال تھا۔ اوھر تو ایاز نے رانا کے قاصد سے یہ شرائط بیان کیس اور اوھر قلع کی تیخیر کا کام جاری رکھا۔ اور نقب کو ایکی جگہ پہنچا دیا کہ تھے کا فتح ہونا بحت آسان ہوگیا۔

## سلطان محمود خلجی کی آمہ

## راناسنگاکی تدبیراور ناکامی

دوتی اور عبت سے بعت امیدیں میں اور یقین ب تم پرانے حقوق کی اوائنگی میں کمی قتم کی کوتای ند کرد مے۔ اگر تم صلح کے لیے کوئی کام کر سکو تو ضرور کرو- ای وقت میرا مفاد ای می ب- "سلدی نے ملے کے لیے بہت تدبیری کیں محران کا مجم نتیجہ نہ لگا-

ملک ایاز سے تجراتی امراء کی ناراضکی

چند روز بعد قوام الملک اپنے مور جال کو برها کر آھے لے ممیا ممکن تھا کہ وہ قلعے کے اندر واغل ہو جاما کین ملک ایاز نے رشک و حدے کہ کمیں فتح قلعہ کا سرا قوام الملک کے مرند بندھے۔ اے اس دن جنگ کرنے سے منع کر دیا۔ محراتی امیروں کو جب ایاز کی نیت کا حال معلوم ہوا تو وہ اس سے ناراض ہو گئے۔

### ميارذ الملك كااراده

ہو گئے۔ ملک تغلق شہ فولادی مبارز الملک کو راہتے ہے داپس لایا اور بردی مشکلوں ہے اس کو جنگ کرنے ہے باز رکھا۔ ان تمام کاروائیوں کامتھدیہ تماکہ سب سے پہلے ملک ایاز کامور چال اور نقب تیار ہو کر قلعہ میں آگ لگائے اور اس طرح فتح کاسرا ایاز کے مررب۔ راجیوتوں کی ہوشیاری

اگرچہ ان واقعات سے ملک ایاز اور امراء کے ورمیان اختلافات بیدا ہو مھے لیکن کوئی امیرایاز کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا کو نکد بادشاہ کا بھم یک تھا اور ایازی اس معم کا محران اعلی تھا۔ ایاز نے امراء کی مخالفت کے بادجود اپنی نقب کو آگ وے دی- اس سے ، تلع کابرج پارہ پارہ ہو کیا لیکن پھر بھی بچھ نہ کر سکا۔ کیونکہ راجیوتوں نے اندر کی طرف ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔

## رانا كاييغام

دو سرب روز رانا کے الجی ملک ایاز کے پاس آئے اسے رانا کا میر پیغام دیا۔ "میرا مقصد صرف میہ ہے کہ بیں باوشاہ کا اطاعت گزار ہو جاؤل 'میں وعدہ کرتا ہوں کہ معرک احمد محرمیں میں نے جن ہاتھیوں پر قبضہ کیا ہے اشیں اپنے بیٹے کے ہاتھ یادشاہ کی خدمت میں رواند کر دول گا- میں سے سیجھنے سے قاصر ہول کہ باوجود میری اطاعت اور فرمال برداری کے آپ اس قدر سخت گیری سے کیول کام لے رہ

## مخالف امراء كااراده جنك

چونکہ قوام الملک الازے ناراض تھا اس لیے ایازنے میں مناسب سمجھاکہ رانا سنگاے صلح کی گفت و شنید کی جائے۔ ووسرے امراء کو جب ایاز کے اس ادادے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس پر ٹاخوشی کا اظہار کیا۔ اور سلطان محمود خلجی کی خدمت میں حاضر ہو کر اے لڑائی کرنے کی ترغیب دی- ان لوگوں نے آپس میں میر ملے کیا کہ بدھ کے روز لڑائی شروع کر دی جائے- اس مجلس سے ایک فخص اٹھ کر ایاز کے پاس آیا اور اسے تمام کیفیت بیان کی۔

ملک ایاز کا پیغام محمود طبی کے نام ملک ایاز نے ای وقت ملطان محمود تھلجی کے پاس اپنا ایک قاصد جیجا اور اس سے کما۔ "ملطان مظفرنے اس لنگر کے متعلق برتم ک افتیارات جھے دیے میں اور یہ جاہت کی ہے کہ میں جو بات مناسب سمجھوں اس کو عمل میں لاؤں۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ آپ امراء

مجرات کی ترغیب سے رانا ملگا سے جنگ کرنے کے لیے مستعد میں لیکن یہ ناچیز بندہ اس خیال سے متفق نسیں ہے · کیو کله میری رائے میں باہی نفاق کی وجہ سے ہم لوگ بذراید جنگ اپنا مقعد عل نیس كر كتے۔

ملک ایاز کی بندر دیو کو روا تکی

بدھ کے روز جب کد امراء کو جنگ کرنی تھی ملک ایاز نے اس مجلہ سے کوج کیا اور موضع علی پور میں قیام پذیر ہوا- اور وہال رانا سنگا کے قامدول کو خلعت و انعام دے کر رخصت کیا- سلطان محمود خلی نے جنگ کا ارادہ ترک کیا اور مندوکی طرف چلا کیا ایاز جنائیر من سلطان مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوشاہ نے اسے بقدر والع جانے کی اجازت وے دی تاکہ وہ از سرنو فوج کا انتظام کر کے برسات کے بعد ووباره بادشاه کی خدمت میں حاضر ہو۔

## ایاز کاپیغام راناسنگاکے نام

وو مرے امیروں نے بھی باوشاہ سے بات چیت کی اور ان میں میر ملے پایا کہ برسات کے بعد بادشاہ بذات خود رانا منگارِ تمل کرے اور اس وال کے مرکثوں کو ٹھکانے لگائے۔ ملک ایاز کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے رانا سٹگا کو یہ پیغام بھجوایا "جو نکہ اب طرفین میں خو محوار تعلقات پیدا ہو بھے ہیں اس لیے ایک دو سرے کی بستری کے لیے کو شش کرنا امارا فرض ادلین ہے چو نکہ تمام اسر بغیر مقمد کو حاصل کیے ہوئے واپس لوٹے ہیں۔ اس لیے یہ امر باوشاہ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہے۔ ابذا باوشاہ کا اراوہ ہے کہ وہ بذات خود تمارے ملک پر افکر کھی کر کے مضدول اور ہنگامہ پرورول کا قلع قع کرے۔ اس صورت حال کے پیش نظر یک مناسب ہے کہ تم اپنے بیٹے کو پیش عش اور تحقول کے ساتھ جلد از جلد بادشاہ کی خدمت میں رواند کرد تاکہ شائی عماب سے محفوظ رہو۔" راناسنگا کی پیش کش

۔ ماہ محرم ۹۲۸ھ میں سلطان مظفر جنانیرے احمد آباد آیا تا کہ فوج جع کرکے ہے پور کا سفر کرے - احمد آباد میں چند روز قیام کیا اور سفر کا سلمان ورست کیا۔ پھر یاوشاہ کا مگڑہ میں مزید فشکر جمع کرنے کے لیے تین دن مقیم رہا اس دوران میں یادشاہ کو اطلاع فی کہ رانا مذکانے بت ے قیتی تھے تھائف اور پیش کش دے کراپنے بیٹے کو بادشاہ کی خدمت میں رواند کیا ہے۔ چھ دنوں بعد رانا کا برا اڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے تمام تخفے شانی بارگاہ میں چین کیے۔ بادشاہ نے رانا کی خطا معاف کی اور اس کے بیٹے کو خلعت عطا کر کے لشکر کشی کااراده ترک کر دیا۔

نوازا اور اسے وطن واپس جانے کی اجازت دی اور خود سریج کی طرف روانہ ہوگیا۔

## ایاز خاص سلطانی کی وفات

<u> ہیں سال ایاز خاص سلطانی نے</u> جو منظر شاہ کے بھی خواہوں اور قابل اعتاد اطاعت کزاروں میں تھا داگی اجل کو لبیک کہا۔ بادشاہ کو اس کی موت کا بے حد صدمہ ہوا- ایاز کی جاگیر راس کے بیٹے کا تقرر کیا گیا۔

## ماغیوں کی سرکونی

چد روز قیام کیاس نے حصار مراسد کو از مرنو تقیر کروایا اور چراحمد آباد رواند ہوگیا۔ راستے میں بادشاہ کی محبوب بیوی نے وفات پائی، اس عظیم صدے سے یادشاہ اور شنزادہ دونوں تل بحث مملین ہوئے ملک کی قبریر محے اور تعزیت کے مواسم بجالائے۔ ای رنج و غم کے عالم مِن بادشاه احمد آباد واليس آيا-

ملکه کی وفات

دانش مندی اور فراست میں تمام امراء سے آگے تھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کو مبرک فوا کدسے آگا کیا اور ایک

بت بى ول نشين اور سبق آموز تقرير كى- خدادند خال كى اس بعدردى سے بادشاه كے دل بے غم كا يوجه قدرے بلكا بوكيا-محمد آباد جنانير كاسفر

ان ونول برسات کا موسم اپنے شاب پر تھا۔ خداوند خال نے بادشاہ کو مجمد آباد جنانیر کی سیر کامشورہ دیا۔ بادشاہ نے بیہ مشورہ تبول کیااور میرو تفری کے لیے محمد آباد کی طرف روانہ ہوا۔

عالم خال بن سکندر لود هی کی درخواست

آ يك روز عالم خال بن سكندر خال لودهي بادشاه ربلي في سلطان مظفر سه كها. "ابراميم شاه بن سلطان سكندر لودهي في دبلي من ظلم و ستم کو انتا تک پہنچا دیا ہے۔ بہت سے عالی و قار امراء کو بغیر کمی سبب کے قتل کر دیا اور جو باتی ہے ہیں انہوں نے جھے کو بارہا خطوط لکھے میں اور اپنیاں بلایا ہے۔ چونکہ اس ناچیزنے محض اس توقع پر کہ آپ کے توسط سے مجھے قدر و منزلت نعیب ہو گی ایک عرصے تک آپ کی اور آپ کے خاندان کی خدمت کی ہے اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ میری خوش طالعی اپنج جو ہرو کھائے۔ فلذا میں آپ سے

دوخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے عال پر کرم فراکر کوئی ایک مدیر کریں کہ میرا موروثی ملک میرے تبنے میں آ جائے۔ سلطان مظفرنے اس کی درخواست قبول کی اور اس بهت ساروپیدو سے کر اہراہیم شاہ سے اڑنے کے لیے رخصت کیا۔ عالم خان کے حالات شابان دہلی سے متعلق باب میں لکھے جانچکے ہیں۔

شنرادہ بہادر خال کی نارا ضگی

٩٣٦ه سلطان مظفر جنانیرے ایور آیا رائے میں شمزادہ مبادر خال نے بادشاہ کو اپنی آمذنی کی کی اور اخرجات کی زیادتی کی طرف متوجہ كياجس سے اس كامتعديد تھاكد اس كا مالند جيب خرج اس كے برے بھائى شنرادہ سكندر كے يرابر كر ديا جائے۔ بادشاہ نے اس كى اس در خواست کو ٹال دیا اس سے شنزادہ بماور خال بمت رنجیدہ ہوا۔ اور بادشاہ کی اجازت و اطلاع کے بغیر احمد آباد آیا اور یمال سے راجہ مال ك علاق من داخل مو كيا.

شنراده چیتور میں

آیا' یمال رانا منگانے اس کا احتقال کیا اور بہت ہے تھے تحالف پیش کر کے کما۔ "یہ ملک آپ کے خدمت گزاروں کا ہے ۔ اس کیے آپ جمع چاہیں اپنی طرف سے عطا کر دیں. "شنزادے نے رانا کی بہت دل جوئی کی اور ملک کے متعلق اس کی ورخواست کو تبول ند کیا۔

میر بهاور خال خواجہ معین الدین حسن سنجری کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے میا اور وہاں سے میوات جلا کیا۔ حسن میواتی نے س کا شاہانہ استعبال کیا- میوات سے شنرادے نے دملی کا رخ کیا انقاق سے ان ونوں مشہور مغل بادشاہ ظمیرالدین بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے خیال سے دبلی کے نواح میں مقیم قلد اہراہیم شاہ کوجب بمادر خال کے آنے کی اطلاع کی قو وہ بہت خوش ہوا اور اس سے بری الحچى طرح پيش آيا.

شنرادے کی مقبولیت

ایک روز شزادے نے اپنے مجراتی نوجوانوں کو ساتھ لیا اور افغانیوں کی مدد کے لیے مغلوں سے جنگ کی اور میدان جنگ میں اپنی بماوری کے جو ہر و کھائے۔ افغانی سروار ابراہیم لوو می سے ب حد دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے ابراہیم کو معزول کر کے بمادر خال کو عنان حکومت سنبھالنے کا ارادہ کرلیا- اہراہیم لودهی کو اس ارادے کا علم ہو کیا اس نے شنرادہ بمادر خال کو امراء کے سامنے پیش کیا اور خود جونيور روانه بوكيا.

## محبت يدري

سلطان منظر کو جب سے اطلاع ملی کہ شزادہ مبادر خال ویلی میں ہے اور ظمیرالدین بابر مع اپنی فوج کے دیلی کے نواح میں آیام پذیر ب تو اے بت تشویش ہوئی۔ بیٹے کے فراق میں بادشاہ بت طول رہنے لگا- اس نے خداوند خال کو ہدایت کی کہ وہ شزادے کو خطوط لکھ کر واپس مجرات بلائے۔

تحجرات میں قحط

ای ذمانے میں مجرات میں زبروست قمط پڑا لوگ دانے وانے کو ترس مگے- باوشاہ نے ان دنوں قرآن مجید ختم کیا اور خداوند نعالی سے وعاكى كريد معيبت ختم مو جائ - خداوند تعالى في اس كى دعا قبول كى اوريد معيبت كل مي. سلطان مظفری بیاری

ای زمانے میں سلطان منظریمار پڑا اگرچہ بهت علاج معالجہ کیا کیا لیکن مرض روز بروز برهنتای گیا۔ ایک روز سلطان منظفر کو بهاور خال مت او آیا اور اس غم می وه ور تک رو با رہا ایک مخص نے موقع پاکر بادشاه سے عرض کیا۔ "اس وقت مجراتی الكرود حسوس مي تقيم مو کیا ہے ایک فریق شنرادہ سکندر کا حای ہے اور دو سرا شنرادہ لطیف کی وفاداری کا دم بحر ؟ ہے۔"

## بمادر خال كاخيال

مب لوگ سجھ مھے کہ بادشاہ بمادر خال کو اپنا ول عمد بنانا جاہتا ہے۔

## شنزاده سكندركو وصيت

r جملوی الاول ۹۳۳ ه (بروز جعه) بادشاه نے شنزادہ سکندر کو بلایا اور اسے اس کے بھائیوں کے بارے ش ومیت ک- سکندر کو رخصت کر کے بادشاہ حرم سراکے اندر داخل ہوا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد داپس آگر اپنی جگہ پر بیٹے گیا۔ کچھ دیریش نماز جعہ کی اذان کی آواز آئی۔ باوشاہ نے اذان من کر کما کہ جھ میں تو اتنی ہمت نسی ہے کہ معجد میں جاؤں پھر اپنے امرابیوں کو معجد عن جانے کی اجازت

حاضرین کے جانے کے بعد بادشاہ نے ای جگد نماز جعد اوا کی اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ کیا اے لینے ہوئے ابھی تحوزی ی در ہوئی تھی کہ اس کا آخری وقت آعمیا انتقال کے وقت سلطان مظفر کی عمر بیالیس سال تھی اور مدت حکومت چووہ سال نو ماہ-

كردار

کما جاتا ہے کہ سلطان مظفر نمایت پارسا اور ندہب اسلام کا شیدائی تھا۔ احکام شرع کی پابندی بسرطور کرتا تھا اور مدیث کی بیروی کرنا اپنا فرض مجمتا تھا۔ خطاطی میں اسے کمال حاصل تھا۔ خط شمث 'خ اور رقاع میں اسے بدی ممارت تھی قرآن مجد کی کتابت کرنے کا مجی اسے بحت شوق تھا۔ جب ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا تو اسے حرمتن شریقین مجمع دیتا اور دو مراکعیا شروع کر دیتا۔

ایران وران وران دوم اور عرب جیسے ممالک کے شرفاء اور اکابر اس کے حمد حکومت میں مجرات میں آئے۔ سلطان مظفر ان سب ممانوں پر بے حد نوازش کرتا تھا۔ مشہور و ممتاز خوشنولیں طا محد ساوش ای یاوشاہ کے حمد حکومت میں شیراز سے مجرات آیا اور ب حد عزت اور وقعت کی نظرے باوشاہ نے اسے دیکھا۔

# سلطان سكندربن سلطان مظفرشاه تجراتي

## <u>بھائيوں ميں نفاق</u>

جب سلطان منظر کی علالت نے طول کمینیا تو اس کے بیوں لینی سکندر خال اور المیف خال بی اختلاف پیدا ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی امیروں میں بھی دو کروہ ہو گئے۔ ایک کروہ سکندر کی حالیت منظر خان کا ہوا بیٹا امیروں میں بھی دو کروہ ہو گئے۔ ایک کروہ سکندر کی حالیت منظر خان کا ہوا بیٹا تھا نیز بادشاہ اس کو اپنا ولی عمد مقرر کرچکا تھا۔ اس لیے تمام بوے بوے امراء عماد الملک فداوند خال اور فئح خال و فیرہ ای کے ساتھ تھے۔ آخر کارجب لطیف نے اپنے لیے کوئی کمنوائش نہ دیکھی تو وہ این جاگمر تدربار سلطان بور چا گیا۔

سکندر کی تخت نشینی

- مسلطان مظفر کے انقال کے بعد سکندر خال تحت محومت پر میٹھا اس نے باپ کی لاش کو سریج رواند کر دیا اور خور تعزیت میں معروف ہو گیا۔ تین روز تک مرحوم بادشاہ کا سوگ منایا گیا۔

## شيخ چنو کی ندمت

سیرے روز باپ کے سوگ سے فارغ ہو کر سکندر فال محمد آباد جناتیر کی طرف رواند ہوا۔ نوہ نامی قصبے میں پنچ کر اس نے بزرگان ، دین کی زیارت کی۔ یمال پنچ کر اے معلوم ہوا کہ نظب عالم سید بہان الدین کے فرزند شخ چنو کا خیال ہے ہے کہ بادشاہت بمادر خال کو لے گی ہے من کر سکندر فال کو بہت غصہ آیا اور اس نے شخ صاحب کو برا بھلا کہا۔

## <u> يجارعا ُ تتبر</u>

اس کے بعد بادشاہ جنانیر پہنچا اور اس نے اپنے خاص ضدمت گاروں کو جو شنرادگی کے زمانے میں اس کے بمی خواہ تھے طرح طرح کی عمایت و ازاد ان کو ب باطور کے برائی برئی برئی برئی بالی میں اس کے برعش ان امیروں کو جو اس کے باپ دادا کے وقت سے سلطنت و محکومت کی خدمت کر وہ سے بالکل نہ ہو چھا۔ اس طرز عمل سے امراء میں ناراضگی اور دیگری کی ایک امروز محقی۔

بادشاہ ہے ہے اطمینانی

عماد الملک میٹی سلطان مظفر کالے پالک اور باوشاہ کی والدہ کا غلام تھا۔ وہ سکندر خال کے طرز عمل سے بہت زیادہ ول برداشتہ ہوا، وہ لوگ جن پر سکندر خال کی نظر القات تھی انہوں نے بہت کی الٹی سیدھی حرکتیں کیس، ان وجوہ سے عام رعایا اور لشکر میں بادشاہ کی طرف سے سخت بے اطمیمیاتی تعییل مجی اور سب لوگ خدا سے بادشاہ کے زوال کے لیے دعائیں ماتنے تھے۔

## <u>غلط روی</u>

ا یک روز سلطان سکندر نے اپنا دربار منعقد کیا اور تمام امیروں اور ارا کین سلطنت کو خلعت سے نوازا- نیز سرّہ سو مگو ڑے انعام می تشیم کیے چونکہ یہ عملیات قلعاً ہے محل تھیں اس وجہ سے لوگ اور بھی بادشاہ سے نارامن ہوئے اور شزاوہ بماور خال کا انظار کرنے گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سلطنت کا مستحق صحح طور پر بماور خال ہی ہے اور وہی تمام کاموں کو بہ صن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔

شنرادہ لطیف کے خلاف اقدام

سلفان سکندرنے جب سب کو اپنے خلاف پایا تو وہ اپنے انجام کا خیال کر کے سخت پریشان ہوا، ای اثناء میں بادشاہ کو یہ اطلاع فی کہ

شنرادہ لطیف جوندربار سلطان پورش ہے سلطنت کا دعویدار ہے اور تخت نشینی کے خواب دکھے رہاہے۔ بادشاہ نے ملک لطیف باریدار کو ''شرزہ خانی''کا خطاب دے کر شنرادہ لطیف کی مدافعت کے لیے روانہ کیا۔

ملك لطيف اور سٰياه كاقتل

جب ملک لطیف ندربار پنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شزادہ لطیف خال کو ستال ہورگا ہیں ہے جو بے پور کے جنگل ہیں واقع ہے۔ ملک لطیف فوراً جے پور کے جنگل ہیں واقع ہے۔ ملک لطیف فوراً جے پور کے جنگل کی طرف روانہ ہوا، جے پور کے راجہ نے ملک لطیف کا مقابلہ کیا افزائیں ہوئی جس کے نتیج میں راجہ جے پور کامیاب ہوا ملک لطیف اور دو سرے نامی گرامی امراء کو کمل کر دیا ممیا چونکہ ہمائے کا کوئی راستہ نہ تھا اس لیے راجہ توں نے عقب سے آ کر سرتاہ موسیا ہوں کو ہلاک کر دیا ۔

سلطان سکندر کے قتل کی سازش

سے بری علامت قرار دیا۔ اس کے بعد سلطان سکندر خال کے زوال کی سب سے بری علامت قرار دیا۔ اس کے بعد سلطان سکندر نے قیمر خال کو ایک زبردست انگر کے ساتھ دشینوں کی سرزئش کے لیے نامزد کیا۔ اس عرصے میں امیروں کے ایک گروہ نے عماد الملک سے کہا۔ "سلطان سکندر حمیس قتل کرنا چاہتا ہے چو تکہ ہم تمہارے ہی خواہ میں اس لیے بید راز حمیس بتائے دیے ہیں۔" بید من کر عماد الملک نے طے کر لیا کہ کی نہ کی طرح سلطان سکندر شاہ کو قتل کر کے سلطان منظرے کی اور بیٹے کو حکمران بنا دیا جائے۔ اور اس طرح تمام قوت واقدار کی عمان اپنے باتھ میں لے لی جائے۔

بادشاه کی ساده لوحی

ایک روز سلطان سکندر سرو تفریح کے لیے نکا- عماد الملک نے بھی اپنا لفکر تیار کیا اور بادشاہ کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کے پیچیے پیچیے ہوئیا کین اسے اس کا موقع نہ ملا راستے میں ایک شخص نے سلطان سکندر کو سارا داقعہ بنا دیا گئی بادشاہ نے اس کا تیتین نہ کیا اور جواب دیا۔ "بیہ سب بدخواہوں کی اڑائی ہوئی افواہیں ہیں تاکہ میں سلطان مظفر کے امیروں اور غلاموں پر ظلم کردں۔ بھلا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ عماد الملک جیسا مورد ٹی تمک خوار میرے ظاف اس فتم کی سازش کرے۔"

## بریشان کن خوا<u>ب</u>

ادشاہ نے ہوں تو بیہ جواب دے دیا لیکن وہ میہ خبر من کر رنجیدہ ضرور ہوا اس نے اپنے ایک مقرب خاص سے کہا۔ "جب مجی عام لوگوں میں یہ انواہ مشہور ہو جاتی ہے کہ شزادہ مبادر خاس مجرات کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میں پریشان ہو جانا ہوں- انقاق کی بات ہے کہ اس دوز رات کو سلطان سکندر نے خواب میں سید جلال بخاری شاہ عالم اور شخ چنو کو مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا۔ سلطان مظفر بھی اس محفل میں شریک تھا اس نے کما میرے بیٹے سلطان سکندر کو معزول کیا جائے- اس پر شخ چنو نے سکندر سے کما اٹھ جاؤیہ تسماری جگہ نمین ہے تخت کا حقیقی وارث بدادر خان ہے۔"

### يريشانيول مين اضافيه

۔ من جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے ایک مقرب خاص کو بلا کریہ خواب بیان کیا اس خواب سے بادشاہ سخت پریشان تھا اس کا دل ذور زور سے دھڑکنے لگا اس نے اپنے خیال کو بٹانے کے لیے چوگان بازی کا سارا لیا اور کھیل میں معروف ہو گیا۔ میں ایس سے ا

عماد الملك محل سرا مي<u>ن</u>

بادشاہ کے اس خواب کی کئی لوگوں کو اطلاع ہو ممنی جب چو تھائی دن مرز ممیا تو بادشاہ محل سرا میں آیا اور کھانا کھانے کے بعد آرام

جلد چهارم كرف لگا تمام مقرين اپن اپن اپن مكافول يى چلى مكان ٢٩٠٠ شعبان ٢٩٠٠ كو عماد الملك كل مرايس آيا اس ك ساتھ بهاء الملك داور الملك سیف خال ایک مبتی اور وو ترکی ظام تے۔ محاد االملک نے اپنے امراہوں سے کماکہ بد کل عجائبات روزگار میں سے بے تم اس کی سر كوادر ديكو كركس عده طريقے سے اس كو تقير كياكيا ہے۔

نفرت الملك اور ابراہيم بن جو ہر كا <del>قل</del>

میں۔ عماد الملک اور اس کے سائٹی حوض کے قریب پنچے وہال نصرت الملک اور اہرا ہیم بن جو ہر موجود تھے۔ عماد الملک اور اس کے ساتھیوں نے کوارس سیمالیں اور ان کو مل کرنے کے اراوے سے آھے بوھے۔ ان دونوں نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور وہ مارے کے۔

سلطان سكندر كاقتل

اس کے بعد عماد الملک اور اس کے ساتھی پادشاہ کی خواب گاہ میں آئے۔اس وقت سید علیم- الدین بادشاہ کے پلنگ پر جیما ہوا اس کی حفاظت کر رہا تھا علیم نے جو یہ صورت حال دیکھی تو وہ تخت بدحواس ہوا اس نے تلوار نکال کر آنے والوں پر حملہ کیا دو آدمیوں کو زخی کیا اور مارا کیا عاد الملک اور اس کے ساتھیوں نے پٹک پر لیٹے ہوئے پادشاہ کو تین جگہ سے زخی کیا بادشاہ مجرا کر انما اور زمین پر آگرا

اس وقت ایک مخص نے موار کے ایک می وار سے باوشاہ کو بیشہ کی نیند سلا دیا۔ سلطان سکندر نے صرف تمن مینے اور سترہ دن حکومت

# سلطان محمود بن سلطان مظفرشاه تجراتي

### تخت نشيني

شنرًادہ بمادر کی گجرات کو روا نگی اور عماد الملک کی پریشانی

شنرادہ بمادر خال کو سلطان منظفر کے انقال کی خبراس وقت کی جب کہ وہ جاتی پور میں تھا یہ خبرسنتے ہی وہ جلد از جلد مجرات کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ عماد الملک بہت پریشان ہوا اس نے بربان نظام الملک ، محری کو خط لکھا اور بہت ما روپ دے کر اسے ندربار اور سلطان پورکی مرحد کی طرف بلایا۔ اس طرح عماد الملک نے راجہ مال پور کو بھی محمد آباد جنائیرکی مرحد کی طرف بلایا۔

# عماد الملك كاخط بابركے نام

ملد الملک نے بڑی دور اندیکی اور فراست سے کام لیا اور ظمیر الدین بابر کے نام ایک عریف کلماجس کا مضمون یہ تھا۔ "اگر جناب کے لئکر کا ایک حصہ بدر دیو بیں آ جائے تو بیں آپ کے طاذ بین کے اثراجات کے لئے ایک کرو تگر نقد نقد بیش کروں گا۔ "بربان نظام شاہ بحری نے عماد الملک کے بیسیج ہوئے تخفے تحالف تو تبول کر لیے لیمن اس کی فرمائش کو ثال دیا۔ راجہ مالپور البت ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس پر جس بھیا ہوئے واج میں آجی۔

# گجراتی امراء کا قاصد بهادر <u>کی خدمت میں</u>

ابر کے نام جو عربیضہ عماد الملک نے روانہ کیا تھا اس کی تنسیل دو تھر پور کے تھانیدار کو معلوم ہو گئی اس نے تاج خال اور خداوند خان کو سب پھر بتا دیا۔ بیہ معلوم ہونے ہی مجراتی امیرول نے جلد از جلد اپنے ایک آدمی کو شنراوہ بدادر خال کے پاس وہل بھیجا۔ بیہ قاصد سنرکی سنرلیس جلد از جلد طے کرتا ہوا دہلی کے نواح میں شنراوہ بدادر خان کے پاس جا پہنچا اور مجراتی امیرول کے عربینے اس کی خدمت میں چیش کیے۔ انقاق سے اس وقت جون پور کے افغانوں کی طرف سے پائند خال بھی آیا ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ بدادر خال کو اپ ساتھ لے جا کر جون پور کا بادشاہ بنائے مگر شنراوے نے اس درخواست کو منظور نہ کیا کیونکہ اسے مجرات سے زیادہ دلچہی تھی۔ بدادر خال نے پائد خال کو تو رخصت کر دیا اور خود احمد آباد کی طرف روانہ ہوا۔

ے۔۔۔۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت محجرات اور جون پور کے قاصد شنراوہ بماور خال کے پاس آئے تو ان میں سے برایک نے شنرادے کو این ساتھ لے جانے کی بوری بوری کوشش کی- شزادہ اس دو طرف اصرار سے بہت پریشان بوا اور آخر کار اس نے یہ فیملہ کیا کہ میں جگل میں جاکر گھوڑے پر سوار ہو جا ؟ ہوں اور اس کی پاک ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ گھوڑا جس طرف چاہے چا جائے چانچہ اس نے اپیا ی کیا محوث نے اپنا رخ مجرات کی طرف کرلیا اور اس طرح شزادہ بمادر خال افغانی قاصد سے معذرت طلب کر کے مجرات کی طرف

#### بهادر خال چیتو ژمیں

سنر کی مزاس مے کریا ہوا شزاوہ خال بماور چیتو رقمی آیا اس دوران مجرات کے قاصد برابراس کے پاس آتے رہے اور مجرات کی خریں پہنچاتے رہے۔ ای جگہ شمرادے کو سلطان سکندر کے قتل کی خرطی شزادہ چاند خال اور شمزادہ ابراہیم بن مظفر شاہ جو رانا سنگا کے یاں تھے انہوں نے شزادہ بعادر خال سے ملاقات کی اور بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ جاند حال تو شنزادے سے رخصت ہو کر ای مقام بر فروکش رہا البتہ شزادہ ایراہم بمادر خال کے ساتھ ہو لیا۔

# مجراتی امیروں کو بهادر خال کی آمد کی اطلاع

مر ونول بعد شنراده مبادر خال نے چیتو ڑے کوچ کیا مال پور کا راجہ اور ب عکم اور سلطان سکندر کے دو سرے حامی مبادر خان کے ساتھ مل مجے۔ بمادر خال نے بمادر الملک اور تاج الدین کوتاج خال اور دو مرے امیرول کے پاس روانہ کیا اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ ' كن خال جو عماد الملك سے بهت خاكف تما اپن ككر اور تھيا كے ساتھ وغدوقت من مقيم جوا- اور بمادر خال كا انظار كرنے لكا وغدوقت من تاج فال نے بت ماسان جمع كيا اور بدے اہتمام كے ساتھ بداور فال كے احتبال كے ليے آمكے بدها۔

شنرادہ لطیف کی روا تگی

تاج خال کے ساتھ خمزادہ للیف بن مظفر شاہ مجی تھا۔ تاج نے شمزادے کو اخراجات کے لیے بچھ روپیہ دیا اور رخصت کر دیا۔ اور کما کہ چو تک اب تاج و تخت کا میچ دارث بیال آ پنچاہے اس لیے میرااور تمهارا ایک ساتھ رہنا مناسب نسیں ہے اس لیے بهتری ہے کہ تم كيس اور چلي مائد شنراده لطيف بادل باخواسند وبال سے رخصت ہوا اور اپنے چا زاد بعائی شنراده فتح خال ك پاس جلاكيا.

# مبادر خال دو تکرمیں

۔ شمرادہ مباور خل جب دد محر پنچا تو ترم خال اور ملک کے دد مرے نامور امیروں نے اس کا اعتبال کیا۔ یہ صورت حال دکھ کر محاد الملک کی پریشانی ابن اختاکو پہنچ کل اور وہ فکر جمع کرنے کے لیے سرکاری روپیے بے در لیخ سرف کرنے لگا۔ عماد الملك كى كارواتي

عماد الملک نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جوق در جوق شزاوہ بمادر خال کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے ایک زبردست لفکر مع پجاس ہاتھیوں کے حصد الملک کی محمدانی میں مرابیہ روانہ کیا تا کہ راستہ مسدود کر دیا جائے اور کسی مخض کو شنراوہ براور خال تک نہ سینچنے دیا

سلطان بهادر دو محر سے محمود بور پنجا وہ تمام امراء جو سلطان سکندر کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ مجے تھے جع ہو کر بهادر خال ک خدمت على حاضر ووع معند اللك في جب به حالات ديكي تووه محمد آبادي عماد الملك كياس جااميا.

#### بهادر خال احمه آباد میں

شزادہ بادر خال قعبہ مراید میں وارد ہوا تو وہال تاج خال پتر و امارت شابی کے ساتھ شزادے کی خدمت میں حاضر ہوا- اور ٢٦ رمصان المبارك ٩٣٢ ه كوشفراده مهوالد پلن ش آيا اور وہال سے احمد آبادكي طرف رواند ہوا، قصبه سمري من شفرادے نے مشائخ اور مونیائے کرام کے مزاروں کی زیارت کی اور احمد آباد میں واخل ہوا-

محمود شاہ کی حکومت کا خاتمہ

عماد الملک کی بریشانی اور برحمی اور اس نے اپنے نشکریوں کو ایک سال کی چینگی تخواہ ادا کی اور قاصد شنرادہ لطیف کے پاس سمیجا اور اس سے مدد طلب کی لیکن اس سے پہلے کہ شمزادہ لطیف آیا بمادر خال محمر آباد جا پہنچا۔ بہت سے امراء جن میں بماء الملک ادر داور الملک (سلطان سكندر كے قاتل) بمى شال تھے - عماد الملك سے ناراض ہوكر شنراده بمادر خال سے آ ملے - شنراد ، نے مصلحت وقت كے پیش نظران لوگول کی دل جوئی کی اور عماد الملک پر غالب آکر محمود شاہ کی حکومت کا خاتمہ کردیا۔ محمود شاه مرف جار ماه تک حکمران رما.

# سلطان بهادر خال بن سلطان مظفرشاه تجراتي

تخت نشيخ

تخت شاسى ير جنوس كيااور تمام امراء اور اراكين سلطنت كو انعالت و خلعت ي نوازا-

الله شوال کے شروع میں بادشاہ نے محمد آباد جنائیر کا سفر افتیار کیا۔ سفر کی مجلی سنزل پر معظم خال سرداروں کی ایک جماعت کے ساتھ بادشاه کی خدمت میں حاضر ہوا- بادشاہ اس سے بہت مممانی سے چین آیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا- جب بادشاہ اس مزل سے رواز ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ دریائے ہاترک میں طغیانی آئی ہے اور اس وجہ سے نظر دریا کو عبور نہیں کر سکا۔

امرائے سارق

بارشاہ نے تعبہ سولنج میں قیام کیا اور تاج خال کو دریا کے کنارے متعین کیا تاکہ وہ لکٹر کو بحفاظت دریا کی دو سری طرف اتارنے کا انتظام کرے- وو سرے روز وہ تمام امراء جنوں نے گذشتہ زمانے میں شای خزانے سے دولت جرائی تھی بارشاہ کی خدمت میں حاض ہوے اور تمام مال مسروقہ بادشاہ کے حضور میں <mark>فیش کیا۔ سلطان بماور نے عالی تعرفی</mark> کا ثبوت دیے ہوئے یہ تمام مال انسیں چوروں کو بخش

چاند پور کے واستے میں یادشاہ وریاسے مندری سے کنارے پہنچا اور اس کا لفکو گزرنا شروع ہوا- عماد الملک اور عضد الملک نے پلے بی سے ایک نظر کو برودہ اور ود سرے علاقوں میں اس کام کے لیے متعین کر رکھا تھا کہ جب بادشاہ او مرے گزرے تو ف اور بہا کرے اس کو اچی طرف متوجہ کر لیا جائے۔ باوشاہ نے ان مضدول کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان کی طرف قطعاً متوجہ نہ ہوا اور جلد از جلد وریا جور کر ميااور محمد آباد جنانيركي طرف روانه موا-

عماد الملك كى گر فتارى كا حكم

جب سلطان بمادر خال شرکے قریب بہنچا تو نصیر خال کا بیٹا ضیاء الملک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے ضیاء الملک کو حم ریا ک وہ اپنے باب کی مددے عماد الملک کے مکان کا محاصرہ کرکے اے کر فار کرلے اس کے بعد بادشاہ آگے رواند ہوا۔

محرفتاري اور پھالسي

كاج خال نے جلد او جلد عماد الملك كے محركا محاصرہ كرليا- عماد الملك مكان كى ديوار كے ذريعے سے اپنے محر سے نكل كيااور شخ چنز صدیقی کے محرمیں بناہ کزیں ہوا۔ شخ چنو کا محرلوث لیا کیا اور اس کے بیٹوں کو کر فیار کزلیا کیا انقاق سے بادشاہ کا کزر خداوند خال کے محر کے سامنے سے ہوا۔ خداوند خال اگرچہ اس زمانے ہیں گوشہ نظین ہو چکا تھا لیکن مکان سے باہر آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ای دوران عی خداد ند خال کے طازم عماد الملک کو شخ چنو صدیقی کے محرے کر فار کر کے لے آئے۔ بادشاد نے ای دقت عم دیا کہ عماد الملك سيف الدين اور سلطان سكندر كے دو مرے قاطوں كو بعانى دے دى جائے-

# عضد الملك كي كرفناري كاحكم

سلطان برادر نے سلطان مظفر کے تای مرای غلام رفع الملک بن توکل کو عماد الملک کا خطاب دے کر عارض الممالک کے عمدے پر فائز کیا، صفد الملک کو جب ان طلات کی اطلاع ہوئی تو وہ بردوہ سے قرار ہو ممیا، باوشاہ نے شمشیر الملک اور نظام الملک کو باتر تیب صفد الملک اور محافظ خال کی مرفقاری کے لیے روانہ کیا۔ دونوں مجرم فرار ہو کر رائے سکھ کے پاس پناہ مزیں ہوئے، برادر شامی سپاہوں نے ان دونوں کا مال و اسباب لوث لیا اور واپیں آ مجے۔

<u>سلطان سکند ر کے قاتلوں کا قمل</u> ای زمانے میں شاہ چنو صدیقی اور عضد الملک کے بیٹے کو سکندر خان کے قاتموں کی ایک جماعت کے ساتھ قدر خان کے **گ**ر میں لل مرجم ،

## بهاءالملك كاعبرت ناك حشر

باء الملک بھی کر قار ہوا اس نے سلطان سکندر کو زخی کیا تھا اور سید علیم الدین کے ہاتھوں خود بھی زخی ہوا تھا۔ اور اس کا وہ زخم ابھی تک تازہ تھا' بادشاہ نے حکم دیا' اس کی کھال تھنچ کر اسے بھانی پر لٹکا دیا جائے۔ سلطان سکندر کے قاتموں میں سے چند اور اشخاص بھی گر فار ہوئے جو دکن کی طرف فرار ہوئے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے انہیں توپ کے آگے ڈال کر اڑا دیا گیا' الغرض سلطان براور سا تھوڑے بی عرصہ میں سلطان سکندر کے تنام قاتموں کو ٹھکانے لگا دیا۔

# شنرادہ لطیف کی مایوسی

# رعایا کی فلاح و بهبور

ان تمام واقعات کے بعد سلطان مبادر بڑے امن و اطمینان سے رعایا کی فلاح و ببیود اور لشکر کے انظامات میں مشخول ہوا' رعایا کو انعام و اکرام سے نوازا- ساہمیوں کی شخواہوں میں کئی گئ محمنا اضافہ کیا اور سال مجر کی شخواہیں یک مشت اوا کر کے انہیں خوش کیا' مر کج نتوہ اور رسول آباد کے فقیروں کو مجمی مالا مال کیا۔

# محمد آباد میں دوبارہ تخت نشینی کی رسم

سلطنت مجرات کا پایی تخت چونکہ محمد آباد جنائیر تھا اور تمام شاہان مجرات نے ای جگد تخت یادشاہت پر جلوس کیا تھا اس لیے سلطان بمادر نے بھی ای مقام پر تخت شیخی کی رسم ادا کرنے کا اراوہ کیا۔ نجو میوں نے مبارک ساعت تجویز کی اور اس کے مطابق ۹۳۳ھ میں دریائے شرقی کے قریب مرصع تخت رکھ کریے رسم عمل میں آئی۔ تمام امراء اکابر اور مشارکخ نے یادشاہ کو مبارک یاد وی تقریباً ایک ہزار دریاریوں کو خلعت عطامے مے۔

# عضد الملک کی سرگرمیاں

مستر مر سیاں ہے۔ تمام امراء کو خطابات سے نوازا گیا۔ غازی خال کے اعزاز و جا کیر میں اضافہ کیا گیا اور ندر بار سلطان پورکی حکومت اسے عطاکی گئی- ای ووران میں یہ اطلاع کی کہ معند الملک محافظ خال کی ترفیب سے ندر پار سلطان پور کے نواح میں کو، اواس میں ہنگاسہ آرائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بادشاہ نے خازی خال کی محرانی میں ایک فشکر کو اس فتنے کے فرد کرنے کے لیے نامرد کیا۔

ای ذمانے میں مجرات میں زبروست قبط پرا- باوشاہ نے ہوشیار الملک کوجو خاذن رکاب تھا تھم دیا کہ سواری کے وقت جو مخض سوال کرے اسے ایک مظفری (مجرات کا ایک سک، عطاکی جائے ان ونول بادشاہ وو مرتبہ جو گان بازی کے لیے سوار موا اور ان مو تعول پر متے لوگوں نے بھی سوال کیا ان کو ایک ایک مظفری دی ملی - سلطان مباور نے ہر شمر عمل فقیروں اور محاجوں کے لیے لنگر خانے قائم کے اور رعایا کی ظاح و ببود کی طرف بحت توجہ کی اس محمت عملی کاب تیجہ ہوا کہ مجرات کے شریملے سے کمیں زیادہ آباد و معمور ہو مے مفیدوں کی سرگرمیاں

سلطان بدادر کو عمان اقتدار منبصالے ہوئے اہمی کچھ دت ہی گزری تھی کہ منسدول اور فتنہ پردازوں کی سرگرمیاں تیز ہونے لیس. شہاع الملک نے راہ فرار اختیار کی اور شزاوہ لطیف خال سے ل کیا۔ امراء کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بادشاہ سے کزارش کی مضور نے الغ خال کو اپنا کی خواہ سمجھ کر شنزاوہ لطیف کی مدافعت کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیصرخال اور الغ خال سلطان ستدرك قل كے معالمے ميں عماد الملك سے متفق تنے اور اب بھي شزادہ الطيف كو مدد پنچاتے رہے تنے.

#### كرفآرمال

سلطان بهادر اس مسلطے پر سوچنے لگا ای دوران میں تاج فال نے قتم کھا کر بادشاہ سے عرض کیا۔ قیصر خال اور الغ خال نے ایک غیر معروف رائے سے شنراوہ لطیف کو ناووت بلایا۔ "وو سرے روز منح جب تمام امراء بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو سلطان بماور نے تھم ویا کہ قیمر خال اور الغ خال کو مرفار کر لیا جائے۔ انسی ونول وارالملک کمی بمانے سے باہر کیا اسے بمی مرفار کر لیا کیا۔ خواجہ باجو اور میا الملک کا تعلق بھی مضدول کے مروہ سے تھا۔ ان دونول کو بھی مر قار کرلیا کیا اور ہاتھ باندھ کر اور نکے بیر دربار میں الیا میا لوگول نے جوم کر کے ان دونوں کے مکانات کو لوٹ لیا- میاء الملک ملغ میں ری ڈال کربری عاجزی سے رویا- خواجہ بابو نے پہاس لا کھ تنگ خون مباوے کر معانی چاہی- ملطان مماور نے ان دونوں پر وحم کمایا اور ان کی رہائی کا حکم وے دیا- اس کے بعد سارے ملک میں امن وامان مو ميا اور كمي تتم كافتنه وفساد باتى نه رما-

### سلاح داران خاصه كابنگامه

عامه على خاصد كے سلاح داروں نے جو تعداد على دو بزار تھے جامع مجد على شور اور بنگاس كيا اور اس سبب سے خطيب مجد كو خلب پر منے سے روک ویا کہ ان سلاح داروں کو جمنواہ شیں لی۔ سلطان بمادر اگرچہ جاتا تھا کہ سلودار شزادہ لطیف کے حال میں ادر اس بملنے سے اس کے پاس جانا چاہتے میں لکین اس نے انسانی مدردی اور اخوت کے جذبات میں آکر حکم دیا کہ ان کی تخواہ اداکر دی

# شنرادہ لطیف کی گر فقاری

انمیں ونول غازی خال کا ایک عربینہ بہنچا جس کا مضمون میں تھا شزادہ لطیف خال ایک زبردست افتکر لے کرسلطان پور میں آیا ہے اور یمال فتنه و فساد کا بازار مرم کیا ہے۔ جس نے اس کی منسدانہ حرکات پر کڑی نظر رکمی تو وہ مجھ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوا۔ جس نے مجی للكرتياركيا زبردست لزائى كے بعد عضد الملك اور محافظ خال قوميدان جنگ سے بعاگ محے ' رائے علم مع اپنے بعائيول كے ماراكيا اور شنراده لطيف زخى موكر كر فآر موا-

#### شنراده لطیف کی وفات

جونی بادشاہ نے بیہ عربیند پڑھا اس نے ای وقت محب الملک کو امراء کی ایک جماعت کے ساتھ سلطان پور بھیجا اور تھم دیا کہ شنرادہ الطیف کے ساتھ انسانی محبت اور جدردی کا سلوک کیا جائے اور اسے بڑی عرب اور احرام سے بادشاہ کے حضور لایا جائے۔ تھم کی هیل کی منی محرکاری ذخم کلنے کی وجہ سے شنراوہ لطیف نے دائے تی میں انقال کیا۔ اسے جانیرے صلع باول میں سلطان سکندر کے پہلو میں وفن کیا گیا۔

نصیرخال معروف به محمود شاه کی وفات

ای سال سلطان سکندر کے دو سرے بھائی نصیر طال (جو سلطان محمود کے لقب سے تخت مجرات پر بیضا تھا) نے وا کی اجل کو لیک کما. بادشاہ نے اپنے بھائیوں کی قبروں پر ایک گروہ کو وظیفہ دے کر متعین کیا اور کھانے اور خیرات کی تعتیم کا تھم دیا۔

رائے شکھ کا فتنہ

ای سال میہ خبر فی کمہ رائے سکھ راجہ بال نے قیمر خال کے قمل کی اطلاع پانے کے بعد قصیہ دہور کو تباہ اور برباد کیا اور بہت سامال قیمر خال کے لڑکے منیاء الملک سے ذہر دس چین کر لے کیا اور اب رائے شکھ پورے ملک کو تباہ و برباد کرنے پر طاہوا ہے۔ یہ خبر من کر سلطان بمادر کو بہت تشویش ہوئی اور اس نے بذات خود اس علاقے کا سفر کرنے کا اراوہ کیا۔ تاج خال کو جب باوشاہ کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے عرض کیا۔

" حکومت کو ابتداء میں اس قتم کے واقعات پیش آتے تی رہتے ہیں حضور کو قطعاً پریثان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس خدمت پر بند ہ حقیر کو نامزد کیا جائے تو یقین ہے کہ میں فتنہ پر دازوں کو اچھی طرح ٹھکانے لگاسکوں گا۔"

' تاج خال کی نامزدگ

سلطان بمادر نے فوراً بہت خال کو خلعت عطا فریایا اور اسے ایک لاکھ سواروں کے ساتھ رائے شکھ کی کوشان کے لیے نامزد کیا۔ تاج خال اس لنگر جرار کے ہمراہ ملک بال میں پہنچا اور تابی و غارت کری کا بازار کرم کر دیا۔ رائے شکھ نے یہ صورت عال دیکھ کر بری اعساری کا اظہار کیا اور عمد مظفری کے ایک مضمور امیر شرف الملک کے نام ایک عریشہ روانہ کیا اور اپنے کتابوں کی معانی ہاگی۔

تاج خال اور رائے سگھ میں معرکہ

رائے منگہ کا جرم الیانہ تھا کہ اسے معاف کر دیا جاتا اس لیے تابع خال نے اس کے علاقے میں اور زیادہ جابی و بریادی کی اور رائے منگہ کو مزا دینے کی پوری کوشش کی۔ رائے منگھ نے جب ویکھا کہ سوائے لڑائی سے کوئی صورت باتی نمیں ری تو وہ مجور آلزائی کے لیے تیار ہوا' اس نے ایک منگ مقام کو جنگ کے لیے ختب کیا۔ تابع خال ای جگہ آیا' فریقین میں لڑائی ہوئی رائے منگہ کے ساہیوں میں ایک بڑی تعداد ماری گئ 'تابع خال کا ایک آدی مختل ہوا۔ کچھ عرصہ تک تابع خال بال می میں رہا۔ آخر یاوشاہ کے بلانے پر واپس چلا آیا۔ عامل کنیابیت کی معزولی

۔ بہت ہوئی ہے ہے۔ یہ الدول کے میینے میں سلطان بمادر سیرو شکار کی غرض سے پایہ تخت سے باہر لکلا، بندر کنپایت کے باشندوں کی ایک جماعت بادشاہ کی ضدمت میں صافر ہوئی اور اپنے عال کے ظلم و ستم کی روداد بیان کی، بادشاہ نے ای دقت کنپایت کے دارونہ کی معزولی کا عظم صادر کیا اور تاج خال کو اس خدمت پر مقرر کیا۔ ای سال رانا سالگا کا بیٹا پادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد دائیں چاکیا۔

# ايدر اور باكر كي فتح

455

بند ردیب میں فرنگیوں کی گر ف**آ**ری

چند ماہ بعد بادشاہ نے قلعہ بسروج کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس غرض سے کنپایت میں آیا۔ ایک روز بادشاہ وریا کی سرکر رہا تھا کہ بندر ویب سے ایک جماز آیا' جمازیوں نے بادشاہ کو متالیا کہ مخالف ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے فرنگیوں کا ایک جماز بند رویب میں آگیا تھا۔ قوام الملک نے اس جماز کو اپنے قبضے میں کر لیا اور تمام جمازی فرمجیوں کو قید کر لیا ہے۔ سلطان بماور میہ خبر من کر بہت خوش ہوا اس نے فوراً خنگل کے رائے بندردیب کا سرافتیار کیا اور قوام اللک کے پاس پنچا۔ قوام الملک نے فرگیوں کو بادشاہ کی خدمت میں بیش کیا، بادشاه نے ان کافروں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمان کیا اور واپس موا-

#### ميرال محمد شاه كاعريضه

ای سال حاکم ایر میران محدشاه (جو سلطان بداور کا بھانچہ قعا) کا ایک خط آیا جس عمل اس نے لکھا تھا کہ "علاد الدین عاد شاہ نے بری عاجزی اور انساری کے ساتھ یہ ورخواست کی تھی کے بربان نظام شاہ بحری اور قائم ترک بیدری ملک برار میں زردتی مدافعت کر رہے ہیں اس لیے علی اس کی (عماد شاہ کی) مرد کروں- اس ورخواست کو میں نے متقور کر لیا اور عماد شاہ کی مرد کے لیے کیا و نقین علی زبردست جنگ بوئی میرے مقابلے رب می ایک افکر آیا اور میں نے اس کو فکست دی۔

اى انتاء ين نظام شاه ، كرى جو ايك جك چها بوا تما اس في علاد الدين عماد شاه ير حمله كيا اور اس حكست دس كر ميرس چند باخي مجی بطور بال نغیمت کے اپنے ساتھ لے گیا نظام الملک نے قلعہ ماہور پر جو ملک برار کا بھڑن حصد ہے بعند کر لیا ہے اس مورت عال ك ويش نظرآب جو حم دي مح اى ر عمل كيا جائ كا."

## بادشاه كاجواب

مین الملک نے جاکر فریقین میں صلح کرا دی تھی' چو کلہ کہل نظام الملک کی جانب سے ہوئی ہے اس لیے مظلوم کی حایت کرنا ہمارا فرض ادلین ہے." د کن پر کشکر کشی کاارادہ

۔ ماہ محرم ۱۳۵۵ میں سلطان بہادرنے نظام شاہ کے ملک کو دیم کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصدے و کن کی جانب روانہ ہوا- بادشاہ نے فكراور سلان ضرورت كى فراجى كے ليے مكم عرصه تك بردوه مي قيام كيا-

ای سال عشه کا حاکم جام فیروز مفلول کی چیرہ وستیول سے پریشان ہو کر جلا وطن ہوا اور سلطان مبادر کے پاس بناہ کزیں ہوا۔ سلطان بمادر نے اس کی حالت پر رحم کھایا اور اسے اخراجات کے لیے بارہ لاکھ تھے مرحمت کئے نیزیہ وعدہ بھی کیا کہ اس کا موروثی ملک مغلوں کے پنج سے نکال کراس کے حوالے کروے گا-سلطان مبادر کی عقمت و شوکت کی شمرت دور دور پھیلنے گلی- اس سنریش دور و نزدیک ك تمام راج اور حاكم بارهماه كى خدمت من حاضر بوك اور افى كى خواى كالقين دلايا-

#### سلطان بمادر کی ہر دلعزیزی

پورسیہ سے راجہ کوالیار کا بھیلی من اسپنے مردہ کے بادشاہ کی فدمت میں حاضر ہوا اور طاذ مین خاص کے زمرے میں داخل ہوگیا۔ رابنا سانگا کا بھیلیا بمرون پسریر تھی راج بھی چند راجیوتوں کے ساتھ بادشاہ کے طازموں میں داخل ہوئے۔ و کن کے بعض سرداروں نے بھی شائی طازمت حاصل کی۔ ان سب لوگوں کو بادشاہ نے انعام و آکرام سے مالا مال کیا۔

#### عماد شاہ کا پیغام

سلطان بداد کو ایک عرصے تک محد آباد جنائیر میں قیام کرتا پڑا، عماد شاہ جاہتا تھا کہ بادشاہ جلد انر جلد اس کی مدد کے لیے آئے۔ اس نے جب ویکھا کہ سلطان بداور کی آمد میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس نے اسے سیٹے خصر خال کو بادشاہ کی خدمت میں بھیوا اور کملوایا۔ "بمان نظام شاہ بحری اس قدر مغرور و مرکش ہے کہ وہ اسپنے برابر کسی دو مرے کو مجھتا ہی نمیں۔ میں نے کئی بار مسلم کی بات چیت کی کوشش کی ہے گئی دہ مات تا کہ بیان وہ مراح کا تاکین تو خاکسار کا مقصد صل ہو جائے گا۔"

#### سلطان بهادر برمان یو ر میں

#### برار میں

اس کے بعد بادشاہ برارکی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان بمادر جالنہ پنچا تو اس نے شرین چند روز قیام کیا اور اس شررِ بقند کرنے کی سوچن لگا- عماد الملک کو جب بید معلوم ہوا تو وہ بت پریشان ہوا مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے برار میں سلطان بمادر کے نام کا خطبہ پڑھوا دیا۔ عماد الملک نے میران محمد فارتی کے ذریعے سلطان بمادر کو برار سے آھے چلنے پر آمادہ کیا اور برار سے رخصت ہوا۔ عماد شاہ کا فرار

سلطان بهادر جب احمد محر پنچا تو وہاں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا بہاں سے وہ دولت آباد آگیا اور جیسا کہ نظام شاہیوں کے حالات میں لکھ جا چکا ہے۔ دولت آباد میں سلطان برادر نے حوض قلو کے کنارے قیام کیا' اس نے عماد الملک کو امراء کی ایک جماعت کے ماتھ قلعہ کے محاصرے پر نامزد کیا۔ کچھ دنوں بعد علاؤ الدین عماد شاہ نے دکنیوں سے سازش کر کی' اسے اس امریر ندامت ہوئی کہ اس نے کیوں سلطان براد کو یمال مدعو کیا۔ رات کے وقت عماد شاہ اپنا سب سامان چھو ڈکر بھاگ گیا۔

# سلطان مبادر کی واپسی

دکنیوں نے مجرات کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ اس لیے ظلہ اور دیگر سامان ضرورت کی ترسل بھد ہو گئ۔ برہان نظام شاہ مجراتی الشرک مقابلے پر آیا اور کچھ فاصلے پر متیم ہوا۔ برہان نے سلطان بماور سے بد دعدہ کیا کہ وہ میراں مجمد فاردتی کے ہاتھیں کو واپس کر دے گا اور احمد محر میں سلطان بماور کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ سلطان بماور نے ان شرائط کو منظور کیا اور ۱۳۹۹ھ میں وہ مجرات واپس آگیا۔ برسات کے دن اس نے محمد آباد میں گزارے۔

#### ايدر كاسفر

\_\_\_\_\_ مطفان بمادر نے عصص میں ایدر کا سفر افقیار کیا اس نے موضع جان پور میں خدادند خال اور رفع الملک الخاطب بد عاد الملک کو ایک زبروست لفکر اور ان محنت ہاتمیوں کے ساتھ پاکر کی معم پر جمیعا اور خود بندر کنپایت میں آیا۔ یمال بادشاہ نے ایک روز قیام کیا اور اس کے بعد بدراید جماز بندرویب کا ارادہ کیا۔ بندرویب مین کم باوشاہ نے دیکھا کہ مختلف بندر گاہوں سے بحت سے جماز دہاں آئ ہوئ میں اور ان جمازوں میں انواع و اقسام کا سلمان مجرا ہوا ہے، باوشاہ نے بہت می اشیاء خریدیں ان خرید کروہ اشیاء میں سولہ سو (۱۹۰۰) من بد مجی

بانسواله اور دو گرپور کی تباہی

مصطفیٰ خاں روی کے ساتھ رومیوں کی ایک جماعت بادشاہ سے طاقات کرنے کے لیے آئی' بادشاہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوا اور ان کے قیام کے لیے ایک موزوں مکان تجویز کیا اس کے بعد باوشاہ نے ملک ایاز سے قریاء کی سفارش کی اور خود پانسوال اور دو محر بورک طرف رواند ہوا۔ سلطان بماور نے ان علاقوں کو خوب اچھی طرح جاہ و برباد کیا اور یمال کے راجاؤں سے پیش کش وصول کی اس کے بعد بادشاه محمد آباد جنانيروايس آكيا-

لودهی امراء کی آمد

ای اٹناء میں سلطان ابراہیم لود هی کے امیر عمر خال اور قطب خال وغیرہ ظمیرالدین بابر کے خوف سے فرار ہو کر مجرات میں بناہ کزیں ہوئے۔ سلطان بهاور نے پہلے روز ان اميرول كو تين سو زربشت كى قبائي / پچاس محو ڑے اور چند لاكھ تشكے فقر عطا كے۔

\_\_\_\_\_ ان امیروں کی خاطرواری کے بعد باوشاہ مرابہ روانہ ہوا- جب باوشاہ وہاں پہنچا تو خداوند خال اور دو سرے امراء باوشاہ کی خدمت میں عاضر ہوئے سلطان بمادر صرابے ہے إكر آيا اور اس علاقے كاعمدہ انظام كيا برجك تھانيدار مقرر كيے-

پاکر کا راجه بادشاه کی خدمت میں

یار کا راجہ یرس رام مجبوری سلطان بهادر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بیٹے نے بادشاہ کے سامنے ندہب اسلام قبول کیا اور بادشاہ کے مقربین کی جماعت میں شامل ہو کیا۔

یرس رام کے بھائی کی جان تجشی

یرس رام کا جمائی اپنی جان کے خوف سے جنگلوں اور پہاڑوں میں مارا مارا چرا تما آخر کار وہ رانا منگا کے بیٹے برتنی کے پاس پہنا اور اس کے ذریعے سلطان بماور کی طاؤمت حاصل کرنے کی کوشش کی- انقاق سے ان ونوں سلطان بماور شکار کے لیے بانسوالہ آیا ہوا تھا-برتمی نے پاوشاہ کے پاس اسین قاصد بیسے اور بری عاجزی اور اکساری سے چکاکا تصور معاف کرنے کی درخواست کی- بادشاہ نے برتمی ک ورخواست منظور کی اور چکاکا کو اینے پاس بلا کر اس کا قصور معاف کیا۔

مكلك كرجى مي بادشاه نے ايك مقليم الشان معيد تقير كي أور اس موضع كور تقى راج كى جاكير ميں دے ديا- باكر كا باتى علاقه يرتمى اور حکاکا کو برابر تنتیم کر دیا گیا۔

جیتور کے قصبات کی بربادی

بادشاہ نے میکھ ونوں سرو شکار کے لیے اس جگه قیام کیا اس دوران ش شای جاموسوں نے یہ خبردی که سلطان محود خلی نے جس پر سلطان مظفر کے بے عمار احسانات ہیں۔ مندو کے مائم شرزہ خال کو تھم دے کر جیتور کے بعض قیعیے بالکل بتاہ و برباد کروا دیے ہیں' لیکن اب شرزہ خال اجین ش متیم ہے. سلطان محمود طبی کی سم عدول کر رہا ہے بلکہ بناوت پر آمادہ ہے اور اس سے برسرمقابلہ ہے

برتنني كابيغام

ا تمين ونوں رانا سانگا كے بيني برخنى كے قامد سلطان بمادركى فدمت ميں حاضر ہوئے اور انموں نے بادشاہ سے درخواست كى كد "آپ سلطان محود غلجى كو بے وجہ كاللت اور بے مقصد عداوات سے منع فرماكي." قامىدوں كے آنے كے بعد يہ مجى معلوم ہواك سلطان محود غلجى ملدرى بورب كو قبل كرنے كے ليے اجين سے سارتك بور آيا ہوا ہے۔ سلدرى جو بادشاہ كے ساتھ تعا اسے سلطان

#### محود کاارادہ معلوم ہو کیا لفذا دہ بھی سکندر خال میواتی کے بیٹے کے ساتھ جیتور میں چلا گیا اور اس نے برتنی پر حملہ کیا۔ سکندر خال اور بھویت

کھے ونوں کے بعد سکندر فال اور بھوپت پسرسلدری سلطان بمادرکی خدمت میں حاضر ہوئے اور شای ملاز من میں وافل ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو سات سو خلعت زریفت اور سر کھو ڑے انعام دیئے۔ ای دوران میں سلطان محبود طبی کا خط بھی آیا جس میں اس نے لکھا تھا۔ ''ایک عرصے سے میں حضور سے طاقات کا شرف حاصل کرنے کا خواہاں ہوں لیکن بعض فاگر پر وجوہات کی بناء پر ایسانہ کر سکا۔ اب انشاء اللہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں بہننے کی کوشش کروں گا۔''

#### الثاءالله جلدارجلد آپ ن مدست. سلطان محمود کی آمد کی اطلاع

سلطان محود طبی کا خط پڑھ کر سلطان بماور نے وریا خال (سلطان محود طبی کا قامد) سے کما۔ "شیس نے سلطان محود کی آند کی اطلاع پائی ہے اگر ایسا ہوتو پھرش اس کے مغرور طازشین کو پناہ نہ دول گا۔ سلطان بمادر 'سلطان محود کے قاصدوں سے بہت مرد محبت سے پیش آیا ور ان کو واپس جانے کی اجازت دی اس کے بعد وہ خود یا نسوالہ آگیا۔

#### اور ان تو داپس جانے ی اجازت دی ا بر تنمی اور سلهد ری کی آمد

۔ سلطان بمادر نے اس خیال ہے کہ ممکن ہے سلطان محمود خلجی لما قات کے لیے آئے۔ سنبلہ کی جانب روانہ ہوا اور یہ ارادہ کیا کہ اگر اندو آیا تو اس کی دعوت اور مهمانداری سے فارغ ہو کروہ محمود کو رخصت کرنے کے لیے گھاٹ دیوالہ تک جائے گااور پھراپنے پایہ تخت کو واپس جائے گا۔

#### روہن کے است ملطان محمود کے قاصد کی آمد

سنبلہ پنج کر سلطان بمادر نے وس روز تک سلطان محمود علی کا انتظار کیا "کین وہ نہ آیا۔ اس کے بعد سلطان محمود کا قاصد دریا خال آیا اس نے تایا "سلطان محمود شکار کھیلتے ہوئے کھوڑے ہے گر پڑا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اس لے دہ اب یمال آنے ہے فدور ہے۔ " یہ من کر سلطان بمادر نے قاصد ہے کہا۔ سلطان محمود کی بار مجھ سے ملاقت کا دعدہ کر چکا ہے لیکن اب تک کوئی وعدہ پورا بیں ہوا اگر وہ میرے پاس آنا مناسب نہ سمجھتا ہو تو میں اس کے ملک میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ " اس پر دریا خال نے بادشاہ ہے کہا۔ سلطان محمود کے یمال نہ آنے کی اصل دجہ یہ ہے کہ چاند خال ہن منظر مجراتی اس کے دربار میں ہے اگر سلطان محمود یمال آیا اور آپ سلطان محمود کے یمال فر اس بھر کہا ہو تھا۔ تب بھرا ہوا ہا سکتا ہے اور نہ ہی اس ہود کیا ہا سکتا ہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس ہود کہا ہوا سکتا ہے اور نہ ہی اس اس ہود کو کو جود کہا ہوا سکتا ہے اور نہ ہی اس اس کے مواد کو بھر ہوں کہ سلطان محمود کو بھر

#### ہے ملاقات کرنے کے لیے بلواؤ۔" لمطان محمود کا ارادہ

ویال پور پنچا تو اے معلوم ہوا کہ سلطان محمود فلجی کا ارادہ یہ ہے کہ دہ اپنے بدے لڑکے کو سلطان نمیاث الدین کا خطاب دے کر اے العد مندد من متم رکم اور خود قلع سے علیمہ مو کر موشہ نشین موجائے اور سلطان مباور سے ما قات کے لیے آئے۔

ہوتے اور انہوں نے عرض کیا۔ "سلطان محمود طلجی ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور مختلف بمانے کرکے آپ سے ملاقات کرنے سے بجنا عابتا بب بب تک آب اے مجور نہ کریں گے وہ مجمی حاضر خدمت نہ ہوگا۔"

شادی آباد مندو کا محاصره

سلطان بمادر منازل سنر قطع کر ما ہوا شادی آباد مندد کی طرف روانہ ہوا۔ تعلی پہنچ کر بادشاہ نے این انگر کو شادی آباد مندد کے محاصرے کا تھم دیا۔ بادشاہ نے محمد خال امیری کو مغربی جانب شاہ پول پر اقمان کو بھل بول پر اور پوریوں کی جماعت کو سلوانہ پر متعین کیا اور خود محود بول پر مقیم ہوا۔

قلعے میں داخلہ

واخل ہو کمیا: باوشاہ قطعے کی فصیل پر اتنی و یر تک فصرا رہا کہ اس کے افکر کا بڑا حصہ قطعے کے اندر واخل ہو کمیا۔

اہل مالوہ کی پریشانی

مطلن برادر منع کی نماز کے وقت ملطان محود فلجی کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے نظروں کو اپنی آمد کی اطلاع دی بات ورامل یہ تمی کہ الل قلعہ یہ مجمع تھے کہ جس جانب سے قلعہ کی ضیل بت ادفی ہے اس طرف سے بھی کوئی فیر الشر اندر داخل شیں ہو سکتا۔ باویوں کو مجراتی نظر کی آمد کی اطلاع اس وقت کی جب که سارا قلعه غیروں سے بعر پکا تھا اہل قلعه سخت پریثان ہوئے۔ چاند خال بن سلطان مظفر قلع سے فکل کر بھاگ میا سلطان محود طلبی این تموزے بہت لنگر کو لے کر سلطان بدادر ک مقالے پر آیا' لیکن اس نے یہ دیکھائمہ مجراتیں کے مقالم میں اڑنا کوئی آسان بات نسیں ہے تو وہ شرے باہر چلا کیا۔

شاہی تحل کا محاصرہ

۔ ت**موڑی در بعد سلطان محمود خلجی اپنے امراء اور اراکین سلطنت کے مشورے سے اپنے متعلقین کی حفاظت کے لیے واپس لوٹا اور** کل کی طرف چلا- ملطان مبادر کے لنگرنے محل کو چاروں طرف سے تھیرد کھا تھا- سلطان بہادرنے سب کویہ برایت کر وی تھی کہ شایق عل محرم اور اميرول كوايان ماصل ب اور كوئي فخس ان كى عزت عبان اور مال يريرى نظرنه ذاك. سلطان محمود خلجی کی گر فتاری

ای ودران عل سلطان بمادر شای محل کے کوشے پر کیا اور ایک معتبر فخص کو سلطان محود علی کے بلانے کے واسلے رواند کیا سلطان محوو خلجی اپنے سات امیروں کے ہمراہ سلطان مباور کی خدمت میں حاضر ہوا- بادشاہ نے بیہ سوج ر کھا تھا کہ وہ سلطان محمود کا تصور معاف کروے گا لیکن الیانہ ہو سکا۔ اس کی کیفیت ہے ہے کہ جب سلطان محمود 'سلطان بمبادر کے سامنے آیا قو ٹانی الذکرنے پوچھاتم اب تک جھ ے کس لیے منہ چھپاتے رہے ہو اور جھ سے ملنے سے انکار کیل کرتے رہے ہو؟" محمود نے اس کے جواب میں پکم سخت باتی کیس جن کی وجہ سے سلطانِ مباور کو اس پر بہت غصہ آیا اس غصے کے عالم میں بادشاہ نے محمود کو مع اس کے بیٹوں کے گر فار کرالیا اور قیدیوں

کو آصف خال کے ہمراہ محمد آباد جنائیر روانہ کردیا۔ بادشاہ نے فی الحال خود مندوی میں قیام کرنا مناسب سمجا۔

سلطان بمادر نے مجرات کے امیروں کو مالوہ میں اور مالوہ کے امیروں کو مجرات میں جاگیری عطا فرمائی اور میراں محمد شاہ کو بری عزت اور احرام کے ساتھ بربان بورکی طرف روانہ کیا۔

نظام شاہ بحری کی عزت افزائی

ATA هن برسات ك موسم ك بعد بادشاه اميراور بربان يوركى طرف ميرك لي دوانه موا- بربان نظام شاه . كرى ف اسليل عادل شاہ کے برخلاف لفظ "شاہ" کو اپنے نام میں واخل کر لیا تھا۔ اس لیے وہ (نظام) میران محمد شاہ فاروتی کے کہنے ہے برہان پور آیا اور شاہ طاہر

جندی کی معرنت سلطان برادر سے ملا سلطان برادر نے اس کو چرسفید' آفاب گیراور سرایرد، سرخ جو سلطان محمود طبی سے چینا کیا تھا عطا کیا اور کما میں حمیس "نظام شاہ بحری" کا خطاب دیتا ہوں۔ میں نے وشمنوں کو بادشاہت کے مرتبے سے معزول کیا اور دوستوں کو اس

مرتبے پر فائز کیا۔

برمان نظام شاہ کی احسان فراموشی

الطان بمادر نے بہان نظام شاہ کا جو اس قدر خیال کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بمادریہ جابتا تھا کہ جب آئدہ وادشاہ دیلی کے ساتھ اس کی جنگ ہو تو احمد محراور بربان بور کے حاکم اس کاساتھ ویں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیہ وقع بوری نہ ہوئی۔ بربان نظام شاہ نے نه صرف يد كم مخل بادشاہ نصيرالدين مايوں كا ساتھ ويا بكر چند سال عمل اس نے مايوں كے پاس ابنا حاجب بھيج كر مجرات كو فق كرنے كى

وعوت بمي دي تقي.

شاه طاهر جبندي کا جاتا ہے کہ سلطان مداد' شاہ طاہر جندی (جنسی مجرات مربان بور'مندد اور اہل دیلی وغیرو کے علاء فضلاء نے ایک زبردست عالم

کنلیم کیا ہے) کابت احرام کرنا تھا اس سلیلے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ نجمی شاہ صاحب کے سامنے تخت پر نہیں بیٹھتا تھا اور نجمی بیٹھتا بھی تھا تو انہیں اپنے سامنے ایک مرصع کری ر بھاتا تھا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان بمادر کو شاہ صاحب سے کس قدر مقیدت

# شاه صاحب کاکارنامہ

الطان بماور في بريان يور قيام ك دوران مي ب مد كوشش كى كدوه شاه طابركونقام شاه سه مامل كر اور انسي ابنا وكيل السلطنت بنائے لیکن شاہ صاحب نے یہ کمہ کر کہ ان کا مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے اس خدمت سے انگار کر دیا۔ شاہ صاحب نے احمد تحر پنچ کر تھوڑے سے حرصے میں اسے شیعہ غرب کی طرف راغب کر لیا اور احمد محر میں اس غربب کی بہت ترویج و اشاعت کی- انہوں نے چرو مریردہ کا رنگ مبز کروا دیا کیونکہ یہ بارہ اماموں کا نشان ہے۔ اس سلسلے کی تمام تفصیلات نظام شاتی خاندان کے حالات میں علم بند ك جا چك يس- قار كمن كرام اس باب يس ان واقعات كو يزه سكت بي-

سلمدی بوربیه کی ناشائسته حرکت

نظام شاہ سے ما قات کر کے اور اے احمد محر کے لیے رفست کر کے سلطان بماور بت ہی خوش خوش شادی آباد مندو سے دهار آیا-

انسیں ونوں باوشاہ کو یہ خبر لی کہ سلندی بورہیے نے سلطان محمود فلجی کے حمد حکومت میں بہت سی مسلمان عورتوں کو جن میں سلطان نامسر

الدين ك حرم مجى شال تع اي عل على وافل كرايا تعاب خواتين اب مجى سلدى ك محل عى عن بين ادر اى دج سه ده سلطان بادر کی خدمت می ماضر ہونے سے کراتا ہے۔

سلىدى كى سرزنش كااراده

ب اطلاعات کنے کے بعد سلطان بدار نے کما: "اب جھے اس کی پرداہ شین ہے کہ سادی پورب میرے دربار میں ماخر ہو ؟ ہے کہ نیں اب بیرا فرض کی ہے کہ جی ان مسلمان خواتین کو جنیں اس نے اپنے کل جی مقید کرے ذات کی زندگی بر کرنے پر مجور کر ر كما ب نجات ولاؤل اور اے اس نازيا حركت كى معقول مزا دول-

# اختیار خال کی آمد

لنكر و ب خاند اور فزانے كے ساتھ اپنى پاس بلوا بھيما- مقبل خال نے محمد آباد بنني كر افقيار خال كو سلطان بهادركي خدمت من بھيج رايا-اختیار خال بحت سالشکر لے کر ۱۱ ربیج الآ خر ۹۳۸ ہے کو قصبہ وحار عیل سلطان بداور کی خدمت جس پینچ کیا۔

عزم شادی آباد

مند پنج می اور یمل کی حکومت افتیار خال کے مرو کر دی- ۱۵ جمادی الاول کو بادشاہ قصبہ نطح میں پنچا اور وہال اپ جیے گاڑ دیے سلندی پورسیہ کا لڑکا بھوپت جو بادشاہ کے ساتھ تھا اس نے بادشاہ سے عرض کیا۔ "جب حضور پاییہ تحت مجرات کی طرف ردا کی کا اراد فرائي تواس وقت فلوم كواجين جانے كى اجازت ويں تاكه على سلدى كو آپ كى خدمت عيں ليے كر آؤں۔"

# بھویت کا اپنے باپ کے پاس جانا

پادشاہ نے انتمائی دور ائدیش سے کام کے کر بھوہت کو سفر کی اجازت دے دی خود بھی سفر کر یا ہوا اجین کی طرف ردانہ ہوا، تعب وهار میں پنچ کر پاوشاد نے نظر کو تو میں چھوڑا اور خود شکار کھیلنے کے لیے دیپال پور اور سعدل پور کی طرف روانہ ہوا-

### ملىدى يورسيه كى آمد

سلندي يورني كو جب سلطان بهادر كي آمد كاعلم موا تو اس نے اپنے بينے بھوپت كو تو اجين تى ميں چھوڑا اور خود بادشاہ كي مندمت ميں ماضر اوا امير ضيرك ، جو سلدى كو بلك ك لي ميا تها واثان عن تمالى عن كها- "سلدى ك اطوار سي اندازه بواب ك ده حضور كى اطاعت كرنے پر تيار شيم ب اس كوش يمل بوے فريب سے الا موں كنايت كا علاقہ اور ايك كرو رُ تُلَّد نقر دين كا وعده كيا تب کیں یہ میرے ساتھ چلنے پر تار ہوا ورنہ اس نے قلعے کو چھوڑ کرمیوات چلے جانے کا ملے کر لیا تھا' اب بھتر کی ہے کہ اس کو یمال ہے جانے كاموقع ندويا جائے ورند اب أكريد باتھ سے نكل كياتو بحراس كالمنا وشوار موكا"

## ملىدى كى كرفتاري

سلطان مباور سعر ل پورے دھار کی جانب روانہ ہوا اور اس نے اپنے امیروں اور اراکین سلطنت سے سلندی پوربیہ کو گر قار کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ نظر کاہ کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو قو نظر گاہ بی میں چموڑ دیا اور خود مع سلدی کے قلعہ وهار میں واخل ہو ممیا جس وقت سلطان مباور قلعے سے اندر واخل ہوا مجراتی مو کلوں نے سلدی کو مع اس کے دو طازموں سے مر فقار کر

# ملىدى كے چھوٹے بيٹے كاقتل

سلدی دائیں آگیا اور گھمی نے قطعے کے استخام کا کام تیز سے تیز کر دیا- رات کے دقت اس نے سلدی کے چھوٹے بیٹے کو دو ہزار پوریوں کے ساتھ بھوپت کو بلانے کے لیے روانہ کیا- سلدی کا بیٹا باہر لکلا چونکہ اس کا آخری دقت آ چکا تھا اس لیے مجراتی لاکر سا اس کا سامنا ہوگیا- سلدی کا بیٹا لڑائی پر آبادہ ہوا مجراتیوں نے بھی کی نہ کی انہوں نے بہ ٹار راجیوتوں کو تکوار کے گھان انارا سلدی کا بیٹا بھی بارا گیا- مجراتیوں نے اس کا مراور دو مرے راجیوت مردادوں کے مرسلطان مبادرکی خدمت میں روانہ کیے۔

سلىدى كى نظرىندى

سلدی کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر لی تو دہ بت پریٹان ہوا اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سلطان برادر پر یہ راز کھل کیا کہ سلدی در پردہ اپنے ہم قوموں سے طا ہوا ہے لنڈا اس نے برہان الملک کو حکم دیا کہ سلدی کو شادی آباد مندد کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ بھویت کی آمدکی خبر

ای دوران میں یہ اطلاع کی کہ بھویت (یہ جان کر کہ سلطان بمادر تناہے اس لیے اسے مغلوب کرنا آسان ہے) رانا کو ساتھ لے کر جلد از جلد اس طرف آ رہا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصر آیا اور اس نے کما۔ "یہ صحح ہے کہ میں تنا ہوں لیکن فرمان خداوندی کے بموجب ایک مسلمانِ دس کافروں کے لیے کافی ہوتا ہے اس لیے میں بمویت کو سمجھ لوں گاکہ وہ کتنے پانی میں ہے۔"

بھوبت کی سرزنش کے کیے امراء کی روا گلی

سلطان بمادر نے فورا میراں محد شاہ اور رفیع الملک عرف عماد الملک کو بھوپت اور راناکی سرزنش کا عظم دیا ان دونوں نے اپنی فوج کو جلد از جلد مرتب و منظم کیا اور رواند ہو گئے۔ جب بید دونوں امراء کھیرار کے قریب پنچے تو سلدی کابیٹا پورن کل دو بڑار راجیوتوں کا لشکر ' لے کران کے مقابلے پر آیا۔

عماد الملك كي عرض داشت

<u>بادشاه کھیرار میں</u>

بادشاہ نے یہ عرض داشت پڑھی تو اس نے فور آ افتیار خال اور دو سرے امیروں کو محاسرے پر چھوڑا اور خود کھیرار کی طرف رواند اوا بادشاہ بکل کی طرح سنر کی سنرلیں طے کر آ ہوا جلد از جلد ستر کوس کا فاصلہ طے کر کے کھیرار پنچ کیا۔ میراں محدشاہ فاردتی والی برہان پور بادشاہ کے استقبال کے لیے آیا اور اسے اپنے ساتھ اپنی قیام گاہ پر لے کیا۔ راجہ کی مریشانی

#### راجه كأبيغام

اس منول میں راجہ کے دو قامعہ تحقیق حالات کے لیے سلطان برادر کی لنگر گاہ میں آئے ادر انہوں نے بارشاہ کو راجہ کا یہ پینام دیا۔
"میں صفور کی بارگاہ کا ایک حقیر ظلام ہوں میرے بران آنے کا مقعد صرف یہ ہے کہ حضور سے سلدی کی سفارش کردں تاکہ اس کی
جان بخشی کی جائے۔" سلطان نے اس کے جواب میں کما۔ "جو تھہ تمہاری شان و شوکت اس وقت ہم سے زیادہ ہے اس لیے اگر تم پہلے
سے لڑائی نہ کرنے کا معروضہ چیش کرتے تو اس وقت اس پر خور کیا جا سکا تھا تحراب یہ امروشوار ہے۔

بھویت اور راجہ چیتور کی بردلی

وونوں قاصد اپنا مقصد حاصل کیے بغیری واپس چلے گئے۔ انہوں نے راجہ کے پاس پہنچ کر اے سلطان برادر کا جواب سنایا۔ اگر چہ راجہ کے پاس بے شار سپائی تنے اور اس کی شان و شوکت بھی بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ بار دیا۔ راجہ اور بھوپت دونوں ی بہت بار پیٹے اور بادشاہ کے سامنے سے بھاگ گئے۔

#### راجه كالتعاقب

مع<u>من کی مایوسی</u>

سلمس کو جب اتھی طرح معلوم ہو کیا کہ اب اے کسی طرح مدد نہیں پنج سکتی تو وہ سخت مایوس ہوا موت کا نقشہ اس کی آنکوں کے سامنے پھرگیا۔ آخر انتمالی مایوس ہو کر اس نے ماہ رمضان سنہ نہ کور میں بڑی عاجزی اور اکساری سے بادشاہ کی خدمت میں ایک درخواست سے بیٹی کی جس کا مضمون سے تھا۔

للهمن کی عرض داشت

۔ اگر حضور سلدی کو بلا کر اس کا قسور معاف کر دیں تو میں قلعہ خالی کر کے آپ کے طاز مین کے حوالے کر دینے کے لیے تیار ہوں." بادشاہ نے اپنے طور پر سوچا کہ یمال آنے ہے اس کا متعدیہ تھا کہ مسلمان خواتمین کو ان طالبوں کے پنجے ہے نکال جائے اگر میں نے اس وقت لکھمن کی درخواست متقور نہ کی تو ممکن ہے کہ وہ ان مقلوم عورتوں کو ہلاک کر دے ادر اس طرح میرے آنے کا اصل متعد فوت ہو جائے گا۔

یہ سوچ کر سلطان بماور نے لکھی کی ورخواست منظور کر کی اور سلدی پورہیہ کو شادی آباد مندد سے اپنے پاس بلا بھیا، برہان الملک سلدی کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلدی نے جان بجنی کا فرمان حاصل کیا اس کے بعد لکھی تمام راجیوں کو مع ان کے متعلقین کے قطعے سے بیچے لایا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ تقریباً چار سوعور تیں سلدی کے متعلقین میں شال ہیں۔ سلمدی قلعہ راکسیری میں

 على شرك ساتھ سلدى كو قلع بيں رواند كيا. سلدى جب قلع ميں پنچا تو لكھمن اور تاج خال نے پوچھاك باوشاہ كا يمال آنے كامتعمد كيا ے اور اس نے کس غرض سے قلعہ بر بعنہ کیا ہے؟" پھروہی سازش

آئدہ بادشاہ مجھ پر اور زیادہ لطف و کرم کرے گا،" رانی در گاوتی، لکھمن اور تاج خال نے سامدی سے کما، "یہ صحیح ہے کہ سلطان بماور الدے حال پر بت مرانی کرے گا، لیکن جمیں یہ بھی تو دیکھنا جاہیے کہ ہم نے اس مرز بین پر ایک عرصے تک حمرانی ک ب اب زمانے ک گروش نے ہم بچورے ہووں کو طا دیا ہے اس لیے جارا اولین فرض ہیہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھوں کل کر کے خود مجی جان کی بازی لگا دیں تاکہ جاری مدادری کا سکد لوگوں کے دلوں پر بیٹے جائے۔

موت کی خواہش

رانی درگادتی کے اکسانے سے سلدی ایک بار چر بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ ملک علی شیرنے اگرچہ اسے بہت سمجمایا بجمایا کین سلدی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بید کما۔ "میرے حرم میں روزانہ ایک کرو ژبان اور چند سیر کانور مرف ہوتا ہے۔ ہر روز تین سو عور تمی نیا لباس پہنتی ہیں مجھے قوقع نہیں ہے کہ یہ عیش و عشرت کے سامان مجھے دوبارہ میسر ہو سکیں۔ اس لیے میں بہت بچھ غور و فکر کے بعد اس نتیج ر پہنچا ہول کے عزت و آبرو سے مرجانا ہی بمتر ہے۔"

سات سویری پیکرعور توں کاجل مرنا

اس کے بعد تلع میں "جو ہر" کی رسم ادا کی منی اور رانی درگادتی سات سوخوبصورت مورتوں کے ساتھ جلتی ہوئی آگ میں کودیزی '' اور اس طرح میہ عور تیں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد لکھمن' تاج خال اور سلدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تعداد میں ایک سوتھ ہتھیار بند ہو کر قلعے ہے باہر نکلے اور ان مسلمان پیادہ سپاہیوں سے جو قلعہ کے اوپر مقیم تنے معرکہ آراء ہوا۔

راجيوتوں كافىل

یہ خبر جب سلطان بمادر کے لنکر میں کپنی تو مجراتی سابی جلد از جلد قلعہ کی طرف بھامے۔ انہوں نے تھوڑی می در میں تمام راجیوتوں کو موت کے کھاف ا تار دیا۔ اس بنگامے میں سلطان مماور کے چند سپاہیوں نے بھی جام شمادت پا۔

حاکم کالی کی آمہ

ا منیں ونوں کالی کا حاکم سلطان عالم مغل باوشاہ نصیر الدین تعانوں سے فکست کما کر سلطان مبادر کی پناہ میں آحمیا- سلطان مبادر نے سلطان عالم کو قلعه رائنسین اور قلعه چند ری مع مضافات کا محمران مقرر کیا-

کاکرون کی تسخیر کاخیال

کاکرون کا قلعہ سلطان محمود علجی کے زمانے ہی سے راجہ کے قبضے میں تھا۔ سلطان بمادر نے میران مجمد فاروقی کو اس قلع کی تنخیرے لیے نامزد کیا اور خود ہاتھیوں کا شکار کھیلنے میں مصووف ہوا- ہادشاہ نے کوہ کالو کے باغیوں کی سرزنش کی اور یہ علاقہ النے خال کے سرو کر دیا-اس کے بعد سلطان بمادر نے اسلام آباد' ہوشک آباد او والوہ کے تمام شروں کو جن پر زشن دار قابض ہو گئے تھے اپنے قبضے میں کیا ادر یہ علاقے اینے فاص امیروں کو جا گیر میں دیجے۔

فنخ اور جشن مسرت

کاکرون کی تنجرکے لیے جب میران محد شاہ قاروتی روانہ ہو گیا تو اس کے بعد سلطان برادر خود بھی اس طرف روانہ ہوا، کاکرون کے راجہ تی تائی ایک مختص کو اس قطعے کا حاکم بنا رکھا تھا۔ جو نمی بادشاہ اس علاقے میں پنچا، رام جی قلعہ خال کر کے ہماگ کیا۔ بادشاہ نے چار دون تک اس قطعے میں جشن عیش و عشرت منعقد کیا اور تمام اعراء اور مقربین کو نظعت اور انعام عطاکیا۔

قلعه رسور کی فتح

۔ بادشاہ نے اس کے بعد رفع الملک عرف عماد الملک اور افتیار خال کو (بید دونوں نمایت بی تائل اور بمادر امیریتے) رسور کے قلع کی افتیا کا تکام کا تکام کا تک کا تک میں داجہ کا ماتھ کا دخت تھا اسے جب معلوم ہوا کہ مجراتی لئر قلع کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ حواس یافتہ ہو کر تلعد خالی کر کے بھاگ کیا۔ الغرض اس طرح ایک بی میسینے میں کاکرون اور رسور دونوں تلعد فتح ہو گئے۔

فرنگیوں کی سر کوبی

شادی آباد مندہ پی کم سلطان بمادر نے فرگیوں کی سرکونی کی طرف توجہ کی اور اس مقصد سے بندر دیب کے قریب پنچا۔ فرگیوں کو جب بادشاہ کی آمد کی خبر لی تو وہ خوف کے مارے بھاگ گئے۔ فرگیوں کی ایک بہت بڑی قرب بادشاہ کے ہاتھ گئی' ایک قرب سارے ہندوستان ش کمی بادشاہ کے پاس نہ تھی۔ سلطان بمادر نے جر ٹھیل کے ذریعہ اس قرب کو محمد آباد جنائیر بجوا دیا۔

چیتور کو روانگی

چیتور کو فتح کرنے سے خیال سے سلطان بماور بھد دیب سے کنہاہت میں آیا اور اپنے بزرگوں اور صوفیائے کرام کے مزاروں ک زیارت کی۔ اس سے بعد بادشاہ نے فراہمی فککر کی طرف توجہ کی اور بے شار سپائی جمع کر کے مع توپ خانے کے چیتور کی طرف روانہ ہوا۔

## محمه زمان میرزا کی آمه

محمد زان میرزا قلعہ بیانہ میں نظرینہ تھا' ۱۹۰۰ھ میں وہ نصیرالدین ہاہوں کے خوف سے بھاگ لگلا اور سلطان برادر کے ہاس با، گزین ہوا۔ ہماہوں نے سلطان برادر کے پاس ایک قاصد بھیج کر محمد زمان میرزا کو طلب کیا۔ سلطان برادر نے غرور اور تکبر کی وج سے کوئی جواب بی نہ دیا اور نصیرالدین ہماہوں کے قاصد کو بغیر کچم کے سے لوٹا ویا۔

## ہایوں سے سلطان بہادر کا ناشائستہ سلوک

الهابی نے دوبارہ اس معالمے کی طرف توجہ کی اور سلطان برادر کے نام ایک خط کلما۔ "اگر تم محمد زبان میرزا کو میرے پاس بھیجنا پند نمیں کرتے تو کارمیہ کو کہ اسے اپنے ملک سے نکال دو۔ محرسلطان برادر نے اس بار مجی ہابوں کو باہوس کیا چونکہ اس کے برے دن آ بھی تھے اس کمیے اس نے اصل معالمے کے بارے میں تو کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ شمنشاہ ہابوں کے متعلق چند ناشائستہ باتیں زبان سے نکایس۔ قلعہ چیتور کا محاصرہ

سلطان بداد ' ہمایوں کے برطاف محد زمان میروا کا بہت احترام کرتا تھا اس کا بیک فیل آخر کار اس کی جای و بربادی کا سب ہوا۔ انہیں دنوں سلطان بدادر چیتور پنچا اور راجہ قلعے میں محصور ہو گیا' ہے محاصرہ تمین ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران میں طرفین کے کروہ اکثر ایک دو مرے سے لؤتے رہے الن لڑائیوں میں عام طور پر مجراتیوں ہی کوقتے ہوتی۔

#### راجه کی عاجزی

جو اس نے سلطان محمود تعلی سے حاصل کیا تھا- سلطان برادر کی خدمت میں پیش کیا اس کے علاوہ راج نے چند محمو ڑے اور ہاتھی اور بہت ے لیتی تخفی بھی دیے اور بادشاہ کو اس کے ملک واپس کیا۔

دہلی پر حکمرانی کاخیال

ان واقعات کے بعد سلطان بمادر کے غرور اور تکبر میں اور اضاف ہوا۔ چیتور کی فتح محمد زمان میرزا کی آمد اور بملول لودهی کی اولاد کا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا ایسے امور تھے جنہیں سلطان ممادر کے غرور کی بنیاد کما جا سکتا ہے۔ اس غرور کی وجہ ہے اس کے دل میں دلی ر حکومت کرنے کا خیال بیدا ہوا اور ای مقصد سے اس نے ہایوں سے جنگ کرنے کی کوشش کی۔

سلطان بهادر نے بهلول لودهی کے ایک بیٹے علاؤ الدین کا بهت احترام کیا اور ۱۵ر خان بن علاؤ الدین کو اپنے امیروں کی جماعت میں واخل کیا۔ سلطان بماذر نے وہلی کو فتح کرنے کے منصوب کو عملی جامد پہنانے کے لیے ۱۵ ارخال (جو اپنی بمادری اور جرات کی وجہ ہے اپنے ہم عصروں میں نمایاں میثیت رکھتا تھا) مدد کی اور حاکم امیر بربان الملک کو تین کروڑ مظفری اس غرض سے دیں کہ وہ ۲۲ر ک مثورے سے لشکر فراہم کرے۔

تا تار خال کی تک دو

کچھ عرصے میں تانار خال نے چالیس ہزار سوار فراہم کر لیے اور ان کو ساتھ لے کر ہمایوں کی سلطنت کے اطراف میں بنگامہ خیز؟ كرن لكا- ١٩٢١ مين ٦٦٦ خال في قلع بيانه رجو آكره ك قريب واقعه ب بعند كرليا-

ہندال کابیانہ میں پہنچنا

نصیرالدین ہایوں نے ٦٦ر خال کی مرکوبی کے لیے اپنے چھوٹے جمائی ہندال میرزا کو نامزد کیا- ہندال بیانہ کی طرف روانہ ہوا جب وہ بیانہ کی صدود میں پنچا تو ان کار خال کے افغان ساتھی مارے ڈر کے او حراد خر بھاگ نگلے۔ ۱۵ر خال کا سارا لشکر پراکندہ ہو کمیا اور اس کے پاس بمشکل دو ہزار سابی رہے۔

افغانوں کی ہے وفائی

٢٥ر خال كے افغان ساتھى دولت كے يار تھے- ٦٥ر خال نے ان ير بهت ساروپيد مرف كيا تھا- جب تك طالات كھيك رہے يد افغان اس کے ساتھ رہے اور جب مصبت پڑی تو بھاگ لکلے افغانیوں کی بے وفائی کی وجہ سے ٦٦ر خال کی حالت بهت نازک ہو گئی۔وہ نہ تو سلطان بهادر کے پاس جاسکا تھا اور نہ ہی اس سے مدو طلب کر سکا تھا آخر کار مجبور ہو کروہ دانیال سے لڑائی کرنے پر تیار ہوا-تا تار خال کی ہلا کہت

٢٥ر خال اور دانيال كے لنكر ايك دو مرے كے سامنے آئے- ١٥ر خال نے ہندال كے قلب لنكر پر ممله كيا فريقين عمل زبردست لِإِنَّى بوئي جس كے نتیج مِن ١٦ر خال مع تمن سو افغانوں كے ميدان جنگ مِن كام آيا اور اس طرح بيانه پر ہندال ميرزا كا بقنه بوكيا-تجرات پر ہایوں کا حملہ

ہ الایا نے اس فتح کو فال نیک سمجما اور اس کے بعد سلطان مبادر کی طرف متوجہ ہوا۔ جن ونوں امایوں نے مجرات پر حملہ <sup>کیا اس</sup> •

زمانے على سلطان معاور راج پر افتكر مفى كيے ہوئے تقا اور قلع كا محاصرہ كيے ہوئے تقا مِماور كو جب ٢٦ر فال كى بلاكت اور امايول ك حلے کی خبری ملیں تو وہ عملا افعا اور اس سلسلے میں اپنے امیروں سے مشورہ کرنے لگا۔

امراءے مشورہ

حدد خال نے اس موقع پر واد شاہ سے عرض کیا۔ "ہم اس دقت کافروں سے اوائی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کا کامرہ کر رکھا ب ایسے عالم میں اگر کوئی مسلمان بادشاہ بم پر حملہ کرے گا تو اس کا مطلب سے ب کہ اس نے صریحا کافروں کی مدد کی ایسے حملہ آور کو بھشہ برے الفاظ

میں یاد کیا جائے گا۔ اس لیے میری ناتیز رائے یہ ب کہ ہم قلعے کے ماصرے سے وستبردار نہ بول مجھے توقع ہے کہ الیوں اسم پر عمل كرنے سے باز رے كا كاكر بعد ميں اس مسلمان برے لفظوں سے ياد ند كري "

# ہاہوں کی دائش مندی

سے است کے ہمایوں سارنگ پور تک آیا تو اسے حیدر خال کی کمی ہوئی بات کا علم ہوا۔ ہمایوں نے غور کیا تو بیاب دل کو لکی ادر اس نے محوى كياكد واقعى ايسے عالم على مجرات رحمله كرنا جب كه سلطان مبادر كافروں سے معرك آرا ب اسلاى اخرت كے منانى ب.

الدون چند روز تک سار تک بور می میں مقیم رہا اور اس نے سلطان بماور کے ملک میں کسی طرح کی مداخلت ند کی اس واقعہ سے ادایوں کے تدبراور دانشندی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

سلطان بمادر نے سابلہ تیار کر کے کمی ند کمی طرح قلعہ فی کرایا اس معرکے میں بے شار راجیدتوں کو تلوار کے کھات ای راکیا۔ اس

مم سے فارغ ہو کر سلطان بماور ہمایوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں میں بے شار روپ تقیم کیا تاکہ وہ پوری جانفشانی سے

لڙائي كريس-

ہایوں اور سلطان بہادر کی جنگ

مایوں بھی پوری طرح تار ہو کر آیا اور مندسور کے قلعہ کے قریب فریقین میں آمنا سامنا ہوا۔ سلطان بمادر کے ہر اول سید عل

خراسانی نے غداری کی اور وہ مجراتی فرج سے علیحدہ ہو کر حالوں سے س میاس واقعہ سے مجراتیوں کو سخت پریشانی ہوئی۔

جگ كريں كو كله اس وقت چيتوركي فتح سے حارى فوج عن خود اعتادى بدرجه اتم موجود ب اور ابھى اس پر مغل لفكر كارعب سي میطا" وب خانے کے افرروی خال نے کما "مارے پاس وب و تفک کا ذخرہ اس تدر جع ہوگیا ہے کہ اس سلط میں قیمروم ک ملاو شاید ی کوئی حاری جمسری کر سکے۔ میری ناچیز دائے ہیہ ب کہ جمیں اپنے افکر کے گرد خندق کھود کنی جاہیے اور ہر روز جنگ کرنی واب و النك سروزاند منل سايون كو الاك كيا ماسك."

سلطان عالم کی آید

ہے۔ میر مطورہ سلطان مباور کو پیند آیا اور اس نے لشکر کے محرد خندق کھدوا دی- اس دوران میں سلطان عالم جے سلطان مبادر نے رائسین

اور چندیری کے قلعے عنابت کیے تھے ایک ذہردست لفکر کے ساتھ آن پنچا اور سلطان بمادر کے لفکر سے ل گیا۔

حایوں اور سلطان بمادر کی فوجیس پورے دو ماہ تک ایک دو مرے کے سامنے جی رہیں۔ فریقین کے بمادر سپای اکثر او قات ایک و مرے پر ملد کرتے تھے لیکن الایوں نے تھم وے رکھا تھا کہ اس کے سپای توپ و تفک کے سامنے جانے سے احراز کریں.

# تجراتی لشکر میں قحط کے آثار

تمن جار بزار مغل تیرانداندن نے مجراتی تشکر کے اطراف پر مملہ کر کے غلد اور دیگر ضروری سامان کی ترسل کی راہیں مسدود کر ویں چند روز جب ای عالم میں گزر کے تو مجراتیوں کی فوج میں قط کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے۔ منل تمرانداز پوری طرح غالب تھ اس لیے کمی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ غلہ وغیرہ لا سکے۔

سلطان بهادر کا فرار

یہ صورت حال دیکھ کر سلطان بمادر بہت پریشان ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اگر اس نے زیادہ دیر اس جگہ قیام کر لیا تو اس کی گر فاری

ناگزیہ ہے۔ اس نے اپنے پانچ امرائے مقرب کا جن میں مالوہ اور برہان پور کے حاکم بھی شائل تھے ساتھ لیا اور مرایردہ شای کے پیچیے ہے

نکل کر شادی آباد مندو کی طرف بھاگ گیا۔

جایوں نے شادی آباد مندد کے قلعے تک ملطان مباور کا نعاقب کیا اور رائے میں ان گنت مجراتی سپامیوں کو تکوار کے کھاف انارا.

حیدر خال ایک جرار لشکر کے ساتھ اپنے آتا کے پیچے پیچے جا رہا تھا اس میں اور مغل سپاہیوں میں آمنا سامنا ہو گیا۔ فریقین میں ذبروست

لڑائی ہوئی حیدر خال زخی ہوا اور اس نے بھی راہ فرار افتیار کی۔

تكعه مندومين قيام اور فرار

سلطان بهادر قلعه مندويس بناه كزيس موا مغلوس نے قلعے كا محاصره كرليا تحو ژى مدت ميں كئي مغل امراء جن ميں بندو بيك مجى شال ، تقاسات سوسپاہیوں کے ساتھ قلع میں واخل ہو مجے- اس وقت سلطان بماور سو رہا تقاشور سن کروہ اٹھا تو اس نے ویکھا کہ مجراتی

بدعواس مو كر بحاك رب مين- ايس عالم من اس في قلع من محمرنا مناسب ند سمجها اور ده مجى بعاك لكا- بارج يا جه سوارول ك امراه وه محمه آباد جينانيرجا پهنيا-سلطان عالم كاقتل

حیدر خال اور سلطان عالم حاکم رانسین قلعہ سوتگر میں پناہ گزین ہوئے۔ دو روز بعد انہوں نے امان طلب کر کے ہمایوں کی خدمت میں حاضری دی- جایوں نے حیدر خال کو جو زخمی تھا اپنے ملازموں میں داخل کیا لیکن سلطان عالم کو تل کرنے کا تھم دیا کیونکہ اس سے کی ناشائسته حركات مرزد بو چكى تميس. محمر آباد میں لوٹ مار

# سلطان بهادر کوجب میہ خبریں مینچیں تو اس نے محمد آباد جنانیرے تمام نزاند اور جوا ہرات بندر دیب میں مجموا دیے اور خود کنیاے کی

طرف رواند ہو گیا- ہمایوں نے مندو کو اپنے امراء کے سرد کیا اور خود محد آباد جنانیر کی طرف رواند ہوا محد آباد کو لوث لیا کیا مغلوں نے اس لوث مار میں خوب ہاتھ رنتے اور بے شار چیزیں اپنے قبنے میں کیں۔ اس کے بعد ہمایوں جلد از جلد کنیایت کی طرف رواند ہوا- سلطان بهادر دیب کی طرف بھاک میا۔

فلعه محمد آبادير جابوں كاقبضه ہ جب ہمایوں بکنیایت پنچا تو اے معلوم ہوا کہ سلطان مبادر وہاں موجود نسیں ہے تب وہ محمد آباد جنانیرواپس آگیا۔ ہمایوں نے قلعے کا فیامرہ کر کے اس کو اپنے قبنے میں کر لیا' اس معرکے کی تمام روداد امایوں کے حالات میں بیان کی جا چک ہے اس لیے یہال اس کے اعادہ

کی ضرورت شیں۔

# اختیار خال ہے ہمانوں کاسلوک

میں آباد جاتیرے قلع کا عالم افتیار خال بھاگ میا اور قلعہ ارک میں جو مولیا کے نام سے موسوم بے بناہ کزیں ہوا لیکن بعد میں اس نے امان طلب کر کے ہمایوں کی خدمت میں حاضری دی- افتیار خال چو نکد اسپنے ذاتی کمالات اور علم و فضل کی وجہ سے تمام مجراتی امیروں کی جماعت میں نمایاں مقام رکھتا تھا اس لیے اپنے امراء میں واخل کیا۔

# تحجراتیوں کے خطوط سلطان بہادر کے نام

ہوں نے مجراتی بادشاہوں کے خزانوں کو جن میں مال ہا مال کی جمع کردہ دولت موجود تھی اپنے بینے میں کر لیا اور اپنے باہیوں میں تتیم کر دیا۔ ۱۹۳۳ میں اگرچہ اولیں محمد آبادی میں مقیم تھا لین رعایا ابھی سک سلطان بمادر ہی کو حکران سمجمتی تھی اور ای وجہ سے بت سے لوگوں نے سلطان بمادر کے نام خلوط لکھے کہ اگر وہ کمی آدمی کو ما لگذاری جمع کرنے کے لیے متعین کر دے تو مال گزاری مرکاری فزانے میں جمع کر دی جائے۔

# تخصيل ما تكذاري

زروست لفکر کے ساتھ ، گذاری وصول کرنے کے لیے روائد کیا، عاد الملک نے بہت سالفکر فراہم کیا اور چار ہزار ساہوں کے ہما، احمد آباد اور يهال سے اپنے عالموں كو ملك كے مختلف حصول ميں بھيج كر ما ككذارى وصول كرنى شروع كردى.

# میرزا عسکری اور عماد الملک میں جنگ

<del>مایوں کو جب اس امر کی اطلاع ملی تو اس نے ٹزانوں کی حفاظت پر اپنے ایک امیر نیرے بیگ خال کو متعین کیا اور خود محمر آباد ک</del> طرف روانہ ہوا۔ اس نے میرزا عمکری کا وگار نام میرزا بندو بیک کو اپنے سے ایک منزل آگے روانہ کیا۔ عمری میرزا اور عماد الملك محمد آباد على جو كد احمد آباد سے بارہ كوس كے فاصلى بر ب ايك دو مرے كے سامنے آئے اور ان عن زبردست الزائى بوئى عماد الملك اپ بے شار ساہوں کے ہمراہ مارا کیا۔

# حکومتوں کی تقسیم

اس واقعد کے بعد ہمایوں احمد آباد میں آیا اور بمال کی حکومت میرزا حسکری کے حوالے کی۔ بین مجرات کا حاکم یاد کار نامر میرزا واور مردج كا مأكم قاسم حمين ميرداكوبنايا. محمد آباد جناتيرك حكومت نيروك بيك خال كو عطاك. اس ك بعد جايول بربان بور آياس في اس چک قیام کرنا مناسب ند سمجما اور یمال سے شادی آباد مندد کی طرف چاا کیا۔

# معجراتی امراء کی سرگرمیاں

ای انتاء عی سلطان مدور کے ایک امیر خال جمل شیرازی نے ایک فوج فراہم کر کے تعبد نوسادی پر بتعد کر ایا۔ روی خال جو بندر صورت میں تھا وہ مجی نوساری میں آگیا اور خان جال شیرازی سے ال میا بدودنوں امیریائی افاق سے بسروج پر تعلد أور بوء، حائم بروج قاسم حیین میردائے اِن دونوں کا مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور نیروے بیگ خال کے پاس محد آباد جنانیر میں جلا کیا۔

مغلوں کے اقتدار میں کمی اس صورت حال کا یہ بتیجہ لگا کے تمام مجرات میں انتشار میں گیا۔ مغلوں کے قدم اکمزنے نگے ان کے تھانے اپنے می اور جیسا کہ

مناسب مقام پر تحریر کیا جا چکا ہے۔ عکری میروا کا ایک امیر خفن بیک بھاگ کر سلطان مبادر کے پاس آگیا اور اے احمد آباد آنے کی وعوت دی.

سوائ نیروئے بیک خال کے بقید تمام مغل امیراحد آباد ش جح ہوئے سلطان بمادر اپنا لگر تیار کرے مجرات کی طرف روانہ ہوا-عسری میرزا اور مغل امیروں نے آپس میں ملے کیا کہ چونکہ سلطان بہادر کا مقابلہ کرنا وشوار ہے اور ہمایوں شادی آباد مندد میں مقیم ہے اور بنگالے میں شیر خال افغان نے آفت مچار کمی ہے اس لیے بھڑی ہے کہ محمد آباد جنانیر کا فزاند اپنے ساتھ لے کر آگرہ کا رخ کیا جائے اور اس علاقہ پر قابض ہو کر محکرمی میرذا کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور مندو بیگ کو وزیر بنا دیا جائے۔ یہ سب امیراس رائے پر مثنق ہو

# میراز عسری کے حواریوں کی عاقبت نااندیثی

ان بافی امیروں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ باتی مغل امراء اپنی مرضی کے مطابق جاکیروں پر بتغد کر لیں۔ الفرض مجرات کا علاقے بت منت ومشقت سے فتح ہوا تھا اسے میرزا عسكري كے حواريوں نے اس طرح تباه و براد كر ديا اور چرمحمر آباد جنائير ش آئے۔ مغل امراء کی روا نگی

نیوئے بیک خال کو یافی امیروں کے ارادے کا علم ہو گیا تھا اس نے اپنے قلعے کو مضوط کرنا شروع کر دیا تیجہ یہ لگلا کہ مخل امراء بری

ذلت اور خواری سے آگرہ کی طرف رواند ہوئے۔ سلطان مماور نے جب بد دیکھا کہ مجرات و عمن کے قدموں سے خالی ہو چکا ب تواس نے نیوے بیک کے وقعے کے لیے محمد آباد جنانیر کی طرف قدم برهایا-

ِ سلطان بهادر محمر آباد جنانیر میں نیوے بیک کو جب سلطان براور کی آمد کی اطلاع لمی تو اس نے جلد از جلد جس قدر خزاند وہ سیٹ سکا اپنے ساتھ لے کر آگرہ کی

طرِف رواند ہو گیا۔ سلطان بمادر نے چند روز تک محمد آباد جنائیر ش قیام کیا اور ملی انظامات کی طرف متوجه بوا-

# فرنگیول سے خطرہ

جن ونوں اہلیوں نے مجرات میں غلبہ حاصل کر لیا تھا ان دنوں سلطان بمادر نے انتہائی کس میری کے عالم میں بندر کو وہ 'بندر چول' بیک اور بندہ کے فرنگیوں سے امداد طلب کی تھی لیکن اب اس کو مید معلوم ہو چکا تھاکہ فرنگی مجرات پر جو مغلوں سے خال ہو چکا تھا تبضہ كرنے كى فكريس تھے- اس وج سے سلطان مماور جلد از جلد سورت اور جونا كڑھ كى طرف روانہ ہوا ؟ كد ان كو (جب وہ اس طرف آئیں) واپس لونا دے- چند روز تک ملطان مبادر اس علاقے میں میرو شکار میں معروف رہا- ایک روز پاغ چھ بزار فرعی کشیوں کے ذريع بندر ديب من آ مك

## فرنکیوں کی حیال

فر بھیوں کو جب ہمایوں کی واپسی اور سلطان مبادر کے عزم و استقلال کا پیتہ جالا تو انسیں اپنے آنے پر ندامت ہوئی انہوں نے آپس میں لطے کیا جس طرم ہمی ممکن ہو سکے بندر دیب پر بغند کر لیا جائے۔ فرنگیوں کے سردار نے ایک چال چلی اس نے اپ آپ کو بار مشہور کر

ویا سلطان بمادر نے اپنا قاصد سردار کے پاس جمیجا لیکن اس نے جواب دیا کہ بیاری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہوں اس لئے بادشاه کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔

#### سلطان بمادر كاقتر

سلطان بدور نے ہوچا کہ فرقی جب اس کا آنا اوب و احرام کرتے ہیں تو اسے بھی ان کا خیال کرنا چاہیے ۔ یہ سوچ کر بادشاہ فرگیوں کو سلطان بداور نے ہوچا کہ فرقی جب اس کا آنا اوب و احرام کرتے ہیں تو اسے بھی ان کا خیال کرنا چاہیے ۔ یہ سوچ کر بادشاہ ان کی ایک بری کشی میں داخل ہوگیا۔ وہاں اسے یہ احساس ہوا کہ جسے فرقی اس کے خلاف کچھ کرنے والے ہوں یہ خیال آتے ہی بادشاہ ان کی کشی ہے باہر نگلے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ اپنی مشی میں واپس جانے لگا تو فرگیوں نے بچ کی کشی کو بٹا دیا اور بادشاہ پانی میں کر کیا اس نے فوط کھایا کی طف کھایا دین جلد کھایا دور ایس جانے فرط کھایا دین جلد کھایا دیا دیا ہور کا اور ایس کا قبضہ کی کوشش کرنے اور کا قبضہ

م مجراتی نگرنے جب بیہ صورت دیمی تو وہ احمد آباد واپس آملیا اس طرح ۱۹۳۳ پیش رمضان کے مینے میں بندر دیب پر فرگی دوبارہ قابض ہو گئے۔

سلطان مبادر نے چدرہ سال تمن ماہ تک حکومت کی۔ "ناریخ بمادر شابی" ای بادشاہ کے نام سے معنون کی گئی ہے لیکن اس کتاب میں مولف نے اس قدر غلطیال کی چیں کہ اس کے واقعات کی صحت پر احتاد شمیں کیا جا سکتا۔

# ميرال محمد شاه فاروقی

#### محمد زمان ميرزا احمر آباد ميس

سلطان بمادر کی وفات کے بعد مجرات کے امیر مع سلطان ممادر کی والدہ مخدومہ جمال کے بندر دیب سے مجرات آئے۔ راستے می مخدومہ جمال کو معلوم ہوا کہ محمد زمان میرزا احمد آباد آیا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ محمد زمان میرزا کو سلطان بمادر نے منطول کو پریٹان کرنے کے لیے ایک فشکر جرار کے ساتھ دبلی اور لاہور کی طرف دوانہ کیا تھا تاکہ وہ ہندوستان کی ممکنت میں فقد و فعاد کا بازار کرم کرے۔

سلطان بهادر كأماتم

یہ اطلاع مجی مخدومہ جہال اور امرے مجرات کو لی کہ مجد زمان میرزا کے آنے کا سبب سلطان بمادر کی وفات ہے۔ جب اس کو لاہور میں سلطان بمادر کی ہلاکت کی خبر فی تو وہ ای وقت رو ؟ پٹتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا اور ماتی لباس پس کر اجر آباد آ پہنچا۔ پکر ونوں بعد محمد زمان مخدومہ جہال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملکہ نے ہر ممکن طریقے سے اس کی مہمان واری کی اس ماتی لباس کو تبدیل کروایا اور اس کی دل جوئی کرنے کی بوری بوری کوشش کی۔

ں دل جوں رے ں پورں پورد محمد زمان میرزا کی کم ظرفی

#### عبد بران عردات باده برار سادر بده میرال محد شاه کے نام کا خطبہ و سکہ

م مجراتی امراء اس نئ ہنگامہ آرائی سے سخت پریشان ہوئے اور بادشاہ کی نامزدگی کے بارے میں آپس میں مشورے کرنے لگے. میراں ٹھر شاہ فاردتی سلطان بمادر کا بھانجا تھا اور آخر الذکرنے اپنی زندگی میں کئی بار اس امر کا اشارہ بھی کیا تھا کہ اول الذکر اس کا دلی عمد ہے۔ مخد دمہ جمال نے میران محمد شاہ کو باوشاہ بنانے کی تجویز چیش کی تمام امراء نے اس تجویز کی تائید کی اس کے بعد میران محمد شاہ کی عدم

موجودگی ش اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا گہا۔ محجراتی امیروں نے پہلے تو اپنے تیز رفتار قاصد میراں محد شاہ فاروتی کو بلانے کے لیے روانہ کیے اور پھر محد زمان میرزا کے دفیعے کے لئے عماد الملک کو بے شار سپاہیوں کے لئکر کے ساتھ نامزد کیا۔ محمد زمان میرزا بنیادی طور پر شیر قالین تھا جنگ ہے اس کی طبیعت پکھ زیادہ مناسبت نہ رمھتی تھی بسرمال اس نے عماد الملک کے ساتھ تھوڑی بہت جنگ کی لیکن آخر کار میدان جنگ سے فرار ہو کر سندھ ک

رود عن میں مدر میں میں ہوس اس ساد است سال است طرف بھاگ کیا اور مجراس کے بعد اس نے بھی کی جنگ میں حصہ نہ لیا۔ مرب

سرت بعات بیادر ہراں سے بعد ان سے بن میں سے یہ یا۔ محمد شاہ فاروقی کی وفات سیسیم میں اتا میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان کا سر نداق میں بھیا تھا۔ مجرات میں فاردتی

میرال محمد شاہ فاروتی ان ونوں مالوہ میں تھا اسے وہاں سلطان بمادر نے مغلوں کے لفکر کے تعاقب میں بھیجا تھا۔ مجرات میں فاروتی کے نام کا خطبہ و سکہ جاری ہونے کے ڈیڑھ ماہ بعد مالوہ میں ہی اس نے طبعی موت سے دنیا کو خیراد کما اور اس طرح صمیح معنوں میں اسے محبرات پر حکومت کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔

# سلطان محمود شاه ثاني بن لطيف بن سلطان مظفر كجراتي

قرعه فال

----جب میران محمد شاه فاردتی کا انتقال ہو ممیا تو پھر سوائے محمود خال کے کوئی اور دارث تخت باتی نہ رہا۔ محمود شزادہ لطیف کا بیٹا اور سلطان منظفر کا بونا تھا۔ چونکہ محمود خال نے سلطان بمادر کے عمد حکومت میں حکومت کا دعوی کیا تھا اس لیے اس کو برہان پور میں میراں محمد شاہ ك ياس قد كرويا كم اقعا ميران محد شاه ك انقال ك بعد امرائ سلطنت ف افتيار خال كو بلاف ك لي رواند كيا-

تو انہوں نے فوج مرتب کر کے بربان پور پر تعلمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ میران مبارک کو جب بیر معلوم ہوا تو اس نے ڈر کر محمود خال کو مجرات رواند کرویا- جب محمود خال مجرات بنچا تو امراء نے ۱۰ ذی الحجہ ۹۳۳ کو اے تخت پر بھادیا اور اے سلطان محمود کے نام سے مشہور کیا افتیار خال نے ملی معالمات کی باک ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور وہ اپنے نام کی رعایت سے صاحب افتیار ہوا۔

امراء میں خانہ جنگی

سلطان محود کی تخت نشخی کے چند ماہ بعد ٩٣٥ه هي امراء هي خاند جنگي شروع بو گئي- دريا خال اور عماد الملك نے آلي ميں ل كر افتیار خال کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیج میں وریاں خال وزیر اور عماد الملک امیرالامراء مقرر ہوا ای سال کے آخر میں ان دونوں امیروں من بھی پھوٹ بڑھئی۔

عماد الملك اور دریا خاں کی مخالفت

شکار کے بمانے سے وریا خال نے سلطان محمود کو اپنے ساتھ لیا اور محمد آباد کی طرف رواند ہو گیا۔ اس کے جواب ǔ عماد الملک نے می الکر جم کیا اور محد آباد کی طرف چل دیا- جب وہ سنر کی دو تین حزیس فے کرچکا تو مجراتی الکر جو عماد الملک سے بری بری رئیس وصول كر يك تھے اس سے مغرف ہو مك اور بادشاہ سے ال مكا- اس سے عماد الملك بهت بريشان ہوا اور اس نے اس شرط پر صلح كر ل ك وه خود تو اين جاكير سرم كادَل اور سورت كى طرف چلا جائ اور يادشاه واپس احمد آباد جائد-

ے ہوریا خال نے عماد الملک کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا ادر اس مقصد سے بادشاہ کو لے کر مع ایک نشکر جرار کے سورت ک طرف رواند ہوا۔ عماد الملک مقالمے یہ آیا طرفین عیل اوائی ہوئی شائی اظکر کا پلہ جماری رہا اور عماد الملک میدان جنگ سے فرار ہو کر میران مبارک حاکم اسرے پاس پناہ کریں موا- میران مبارک نے عماد الملک کی مدد کا وعدہ کیا اور شاہی افکرے ازنے کے لیے تیار ہوگیا سلطان محمود اور میران مبارک کی جنگ

میران مبارک نے مجراتی نظرے جنگ کی لیکن فلست کھا کر داہی امیر آگیا۔ اس کے بعد عماد الملک حاکم مالوہ لمو خال عرف قادر شاہ کے پاس چلامیا۔ ملطان محود نے خاندیش میں آ کر تابی و بریادی کا یازار مرم کیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر میران مبارک نے اس عمد کے بارسوخ لوگول کو چ میں ڈالا اور صلح کر کے سلطان محمود کے لمازموں میں شامل ہوگیا۔

### سلطان محمود محض ایک شطرنج کا بادشاه

۔ اللہ الملک کے چلے جانے کے بعد وریا خال کو اطمینان ہو گیا اور اس نے تمام کملی و مالی محالمات کو خوب انچھی طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا اور باتی تمام امیروں کو ان امور سے علیمدہ رکھا رفتہ رفتہ فورت یمال تک پنچی کہ سلطان محمود کی حیثیت محض شاہ شطرنج کی می رہ مخی اور اصلی قورت کا در اصل قوت عاد الملک کے ہاتھ میں آمگی اور صحیح معنوں میں ملک کا حکمران وہی ہوا.

اردان محود اور عالم خال لود هی کا اتحاد

ایک رات مطان محمود جرجو کور باز کے ساتھ قلعہ ارک سے باہر آیا اور عالم خال لودھی سے جو دولقہ اور وندوفہ کا جاکردار تھا ملاقات کی عالم خال یادشاہ سے بزی نیاز مندی سے ملا اور بے حد تعظیم و تحریم کی لودھی نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور تھوری ہی در میں اس نے جار ہزار سابی فراہم کر لیے۔

مظفر شاه---- ایک نیا باد شاه

وریا خال نے جب بر دیکھا کہ باوشاہ اس کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے تو اس نے محافظ اور دو سرے امراء کے مشورے سے ایک لاکے کو جس کے نسب کا میچ طور پر چھ علم نہ تھا مظفر شاہ کے نام سے موسوم کرکے تخت پر بٹھا دیا۔ اور تمام امیروں کو جاگیریں اور خطابات دے

کرابنا ہم خیال ہنا لیا۔ وریا خال اور عالم خال لود تھی میں جنگ

عالم خال اود حی نے سلطان محمود کو تو ایک زبردست الفکر کے ساتھ وہیں چھوڑا اور خود وشمن کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لیے آگے برطا- دریا خال بھی الفکر لے کر آیا فریقین میں جنگ ہوئی عالم خال لود حمی امیر نے پہلے می تملہ میں دریا خال کو فنکست دی اور اس کے نظر برطا- دریا خال بھی الفکر لے کر آیا فریقین میں جنگ ہوئی عالم تا ہماری کا شاندار مظاہرہ کیا اور میدان جنگ سے صبح و سلاست نکل آیا۔

ميدوبيم

اس معرکے کے بعد عالم خال لود می کے ساتھ معرف پانچ سو سوار باتی رہ گئے اور اسے اپنے انجام کی طرف سے سخت تشویش ہوئی کین دد سرے ہی مسلمے اسے خیال آیا کہ پہلے میلے میں دریا خال کے مقدمہ لفکر کے سابق احمد آباد کی طرف فرار ہو گئے تھ اس لیے ممکن ہے کہ تمام شمر میں دریا خال کی فکست کی خبر مشہور ہو گئی ہو۔ یہ سوچ کر دریا خال نے جلد از جلد شمر میں پینچنے کا ارادہ کیا۔

عالم خال شرمیں

عالم خال لود می شمر میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو فتح یاب مشہور کیا اور شائ محل میں داخل ہو گیا۔ احمد آباد کے باشدے کچھ در پہلے ہی دریا خال کے مقدمہ لشکر کے ساہبوں کو پریشان و درماندہ و کھھ چھے تھے۔ اس لیے انہیں دریا خال کی فکست اور عالم خال لود می کی فتح کا بقین آئمیا۔

# دریا خا<u>ل کی پریشانی</u>

اس کے بعد عالم خال لودھی نے دریا خال سے گھر کو لوشے اور شرکے وروازوں کو مشخکم کرنے کا تھم دیا نیز ایک قامد بھیح کر سلطان محود کو اپنے پاس بلا لیا- دریا خال لودھی معرکہ آرائی کے بعد اپنی جگہ پر ہی محمرا ہوا تھا- ای دوران بیں احمد آباد سے جاسوسوں نے آکر اسے اصل حالات سے مطلع کیا- یہ سنتے ہی دریا خال شعری طرف روانہ ہوا۔

۔۔ امیروں میں سے اکثر کے بال بیچے شرعیں تھے اس لیے انہوں نے اپنی ٹیریت عالم خال لود می سے لل جانے ہی میں دیمی قنداو و دریا خال کا ساتھ چمو ڈ کر عالم خال کے پاس چلے مے۔ وریا خال کے شہر میں پینچنے کے بعد تی سلطان محود بھی وہاں آئیا۔ وریا خال کو جب ریہ خبر لى قوده حواس باخت موكر بربان پوركى طرف بعاك ميا ليكن بربان پور مي ده زياده دير قيام ند كرسكا ادر شيرشاه ك پاس جلا كيا. شيرشاه ن ان کی بت آؤ بھکت کی۔ عالم خال کی پریشائی

خال کی طرح پاوشاہ پر چھا جائے اور تمام مکلی و مالی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ سلطان محمود کو عالم خال کے اس ارادے کا علم ہو کمیا اس نے ود مرے امیروں کو اپنے ساتھ ملا کر عالم خال کو گر فار کرنے کی کو شش کی لیکن وہ فا کر نکل میا۔ دریا خال کی طرح وہ مجی شیر شاہ

كے باس جلاكيا شرشاه اس سے بھى بدى مرانى سے پیش آيا-

انتظام سلطنت

ہوا۔ اس نے اتظام سلطنت میں کی بنیادی تبدیلیاں کیں اور تمام کام پہلے سے بمتر ہونے لگے۔ زراعت کی طرف توج کی اور زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کے سلمان فراہم کیے۔ ساہیوں کو انعالمت و تخواہ کی بروقت ادائگی سے خوش کیا اور ان کے دلوں کو اپنے قابر میں لیا۔ محمود آباد کی تعمیر

الغرض سلطان محمود كى مستعدى سے بهت تعورت سے عرصے مين مجرات كى حالت بدل كئ- بادشاه نے اپنے تمام اميرول' اراكين سلطنت اور اکار شرکے ساتھ برااچھا براؤ کیا اور انہیں افعالمت سے نوازا۔ احمد آباد سے بارہ کوس کے فاصلے پر ایک نیاشر"محور آباد" بمی تعمر كوانا شروع كياليكن اس كي محيل محود كي حيات من نه موسكي. سورت میں ایک <u>نے قلعے کی</u> تقمیر

ملطان محود کے حمد حکومت میں جام میں جر عمان کے سامل پر ایک قلعہ تعمیر کیا کمیاں کی تعمیل غفنر آقا ترک عرف خدادند فل کے اہتمام سے ہوئی۔ اس قلع کی تعیرے پہلے فرنگیوں کا یہ شیوہ تماکہ وہ سورت کے سلمانوں کو طرح طرح کی تکایف بنجاتے وجے تھے یہ صورت عال دیکھ کر سلطان محود نے فداوند فال کو پہل کی حکومت پر متعین کیا اور اسے تھم ریا کہ سورت میں ایک قلد تقیر کیا جائے۔ خداوند خال نے تھم کی تھیل میں قلعے کی تقیر کا کام شروع کروا دیا۔ اس دوران میں فرنگیوں نے دوبارہ حملہ کر کے قلعے کی تغيركو ركوانا جابالكن جردوبار انسيل فكست كامنه ويكنايزا.

قلعه سورت كااستحكام

سورت کا لکھۃ بہت ی مضبوط اور معظم ہے اس کی دد اطراف میں فتلی ہے جمل خندق بی ہوئی ہے۔ خندق بیس کر چوڑی ہے اور دونوں جانب سے پانی سے بھری رہتی ہے اس خندق کی دیواریں پھر اور چونے سے بنائی گئی ہیں ان دیواروں کی چو زائی ویجیس گز اور بلندی میں زرع ہے۔ قلعے کی مغبوطی کا اندازہ اس امرے کیا جا سکتا ہے کہ پھروں کو نوہے کے کروں سے جو ژ کر چنامیا ہے اور بعد میں سوراخوں میں بچھلا ہوا سیسہ ڈال کر تمام در ذول کو بند کر دیا گیا۔ الفرض سے سب پچھ بہت اعلی طریقے ہے کیا گیا ہے۔

### عیسائیوں کی کوشش

لما مُت سے پیش آنے لگے۔ انموں نے خداوند خال کو ایک خاصی رقم بطور رشوت پیش کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ انہیں کھیل کھیلنے کا موقع مل سکے لیکن ان کی یہ تدبیر بھی کار کر نہ ہوئی۔

رشوت دینے کی کوسش

. فرکیوں نے سمجواتیوں سے کما اگر تم ہاری بات نمیں مانتے تو صرف اس قدر مان لو کہ چند کندی کو پر تکال کی طرح تقیرنہ کرد · ہم نے تمیں جو رقم قلعہ نقیرنہ کرنے کے لیے دی تھی وی اب ہم پھرتم کو دیں گے اگر تم ہماری التماس قبول کر لو۔" خداوند خال نے اس کے جواب میں کما: "الله تعالی کے فضل و کرم اور بادشاہ کی عمایات کی وجہ سے جھے تممارے روپ کی ضرورت نہیں ہے- میں چند کندی بناؤں گا اور ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد خداوند خال نے جونا کڑھ ہے ان گنت تو میں اور ضرب ذن (جو رمیوں نے وہاں جع کر رکھی تھیں اور جن کو سلیمانی کما جاتا ہے ، متکوائی اور انہیں مورت کے قلع میں جگد مجد نصب کر کے قلع کو مضوط سے مضوط ترکیا۔ بادشاہ کو قتل کرنے کی کو شش

ابتدائے اوو تک سلطان محمود بزے امن و اطمینان ہے حکومت کرتا رہا اور کسی طرف اس کا کوئی و شمن نہ رہا۔ ای سال بادشاہ کے غاص ملازم برہان نامی نے (جو اسپنے آپ کو بڑا نیک اور پار سا ظاہر کر یا تھا اور ہروقت عبادت میں مشغول رہتا تھا شکار میں یاد شاہ کے ساتھ

ربتا تھا اور اس دوران میں نماز میں امامت کرتا تھا) بادشاہ کو قمل کرنے کا ارادہ کیا۔

بربان كاواقعه

ا یک مرتبه سلطان محود نے کمی غلطی کی وجہ سے بربان کو دیوار میں چنوا دیا لیکن اس طرح سے کہ اس کا چرو کھلا تھا اس واقعے کے تھورے دنوں کے بعد سلطان محود اس طرف سے گزرا جمال سے بربان کا چرو نظر آیا تھا۔ بادشاہ نے اس کے چربے پر جب نظر ذالی تو اس نے آتھوں کے اشارے سے سلام کیا باوشاہ کو اس پر رحم آگیا اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ بہان کا سارا جم گل سڑ کیا تھا اس لیے دیر تک اس کا علاج ہو یا رہا آ نر کار وہ شفایاب ہوا اور دوہارہ مقربین میں شال ہو گیا۔ تجدیم تعلقات کے بعد بھی برہان کا ول بادشاہ کی طرف ے صاف نہ ہوا۔

# برہان سے بدسلوکی

ا یک بار پھر برہان بادشاہ کے ساتھ شکار گاہ میں گیا اور اس ہے کوئی غلطی سرزد ہو گئی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے برہان کو بہت گالیاں دیں اور سخت ست کما۔ شکار سے واہی کے بعد شام کے وقت بادشاہ نے نشہ آور اشیاء بہت زیادہ استعال کیں اور آرام کے لیے بتزد ليث مميا.

سلطان محود کی شکاری جماعت کے بیں آدی "شیر کش" کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ کیونکد انہوں نے ایک بار شیرے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کیا تھا یہ ہیں آومی برہان کی حمرانی میں رہتے تھے تا کہ وہ انسیں شکار گاہ میں نازک مقامات پر تیار رکھے۔ برہان نے ان آدمیوں کو امارت اور بڑے بڑے عمدوں کالالج دے کراپنے ساتھ کرلیا اور بادشاہ کو قتل کرنے کے موقع کا منظر رہا۔ برہان کو کمی نہ تمی طرح علم ہو ممیا کہ شکارے واہی کے بعد بادشاہ نے نشہ آور اشیاء کے استعال میں بہت زیادہ بے اعتدالی کی ہے

### اس نے اپ بھا مجے کو جس کا نام دولت تھا اور جو بادشاہ کی خدمت میں مامور تھا سلطان محود کو لل کرنے پر آمادہ کرایا۔ سلطان محمود كافنل

وولت باوشاہ کے سرکے بانوں کو جو بت برمے ہوئے تھے فٹک کرنے کے بمانے سے بادشاہ کے پاس کیا، سلطان محمور اس وقت نشے میں ومت تمااے کو خرنہ تمی کہ کیا ہونے والا ہے۔ وولت نے باوشاہ کے لیے بالوں کو پٹک کی تکڑی کے ساتھ فوب س کر باندھ دیا اس کے بعد بادشاہ کی سکوار کو نیام سے نکالا اور سلطان محود کی مردن پر رکھ دیا۔ اب بادشاہ کو اصاس ہوا کہ معالمہ درم موں سے بادشاہ نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کموار کی ہاڑھ پر رکھ دیئے۔ دولت نے گردن کے ساتھ ہادشاہ کے ہاتھ بھی کاٹ دیئے۔ دولت کی مکاری

جب دولت اپنے کام سے فارغ ہو ممیا تو بہان نے مکاری اور چالاکی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ کے کرے کے دروازے کے قریب ی کھڑا ہوا تھا فوراً اندر چلا میا بہان نے سوچا اگر بادشاہ کی طرح امیروں کو بھی ایک ایک کرے تل کر دیا جائے تو سلطنت باسانی اس ك باتق آ جائے گی- اس سلط ميں پهلا قدم اس نے يہ اخليا كه بادشاه ك كمرے سے باہر آكريونني جموت موث بادشاه كي طرف سے مختف احكالت صادر كرف لكا بهلا تحم اس في يه واكه مغى بلند آواز سے كائي اور دو مرا عم يه راك وى "فيرك" بوشاه ك خدمت میں حاضر رہیں۔

امراء كاقل

ودات نے شیر کئ چکیداروں کو بلا کر انسی جھیار دیتے اور مناسب جگموں پر متعین کردیا۔ آدھی رات کے دقت غفنز آ تا المعروف بہ خداوند خال اور آمف خال وزیر باوشاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وولت ان دونوں کو خلوت میں لے کیا اور قل کر دیا اس کے بعد دو مرے امیروں کو بھی دولت نے بلا کر قتل کر وہا۔

اعتاد خال کی دور اندیتی

کہ وہ اتن رات مجے بھے جیسے متقدر امیر کو زحمت دے اس لیے ضرور کوئی خاص بات ہے وہ ابھی بیر سوچ ہی رہا تھا کہ استے میں ودلت کا مجیا ہوا ایک قاصد آگیا اب تو احتاد خال کا شک یقین شل بدل گیا اور اس نے جانے سے صاف انکار کردیا۔

عبدالصمد شیرازی کی طلبی

برب<mark>ان نے مشہور و معرو<sup>ن م</sup>جراتی</mark> امیرعبدالصمد شیرازی عرف افغنل خال کو بلایا اور اس سے کما" بادشاہ خداوند خال سے کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے اوراسے معزول کر دیا گیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ تھے اس کی جگر پر مقرر کرے اندا بادشاہ نے تیرے لیے یہ ناعت وزارت بھیجا ہے۔ "عبدالصمدنے اس کے جواب میں کما "جب تک میں بادشاہ کو ند دیکھوں گایہ خلعت ہرگز ند بہنوں گا." دولت نے بست اصراد کیا کہ عبدالصمد اس خلعت کو بمن لے کین عبدالصمد نے ابنا ایک باتھ تو خلعت کی آسٹین میں ڈال لیا اور قسم کھا کر کہا "می دو مرا باتم أستين عن اس وقت تك نه ذالون كاكه جب تك بادشاه كو ديكه نه لون كا."

عدالقمد كأقل

دولت عبدالصد شیرازی کو اس جگ لے آیا جال سلطان محود کی لاش پڑی ہوئی تھی- دولت نے عبدالعمد سے کما میں نے بادشاہ ادر تمام امیروں کو تلوار کے محملت انار دیا ہے اب میں تھے اپنا وزیر مقرر کرتا ہوں اور تمام امور سلطنت تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔" باوشاہ ک ۔۔۔۔۔ لاش دیکھ کر عیدالصمد کے روتنے کھڑے ہو مجے اور اس نے دولت کو گالیاں دی شروع کر دیں۔ دولت نے ای وقت اس امیر کو جوسر سالہ بوڑھا تھا تکوارے کھاٹ انار دیا۔

برہان کی تخت نشینی

رہان کا قتل

سلطان محمود کے قتل کی خبر چیمی ند رہ سکی اور بہت جلد مشتهر ہو گئی۔ عماد الملک ترک پدر چنگیز خال النے خال حبثی اور دو سرے امیروں نے باتی اتحاد سے بہان پر تعلد کر دیا۔ بہان نے چر شابی سرپر سایہ تھن کیا اور اپنے لئکر کو لے کر ان امیروں کے مقالمے پر آیا پہلے می حملے میں بہان کا لئکر پراکندہ ہو گیا شیروان خال نے بہان کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ری سے باندھ کر گلی کوچوں میں بجرایا میں۔ عملے میں بہان کا لئکر پراکندہ ہو گیا شیروان خال نے بہان کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ری سے باندھ کر گلی کوچوں میں جمرایا

سلطان محمود کی مدت حکومت

سلطان محود شاہ بانی نے افحارہ سال دو مینے اور چند روز تک حکومت کی- انقاق سے ای زمانے میں (یعنی ۱۹۷ھ میں) سلیم شاہ بن شر شاہ حاکم دیلی اور حاکم احمد نگر نظام الملک بحری نے وامی اجل کو لبیک کما۔

عادات و کرادر

سلطان محمود شاہ ٹانی نمایت عمدہ عادات کا انسان تھا۔ اس کا زیادہ دقت عالموں اور فاشلوں کی محبت بیں گزر تا تھا۔ خاص خاص مو تھوا پر شلل آخضرت صلعم کے روز مولود اور اپنے بزرگوں کے ایام وفات وغیرہ میں غریجوں اور مختاجوں وغیرہ میں کھانا تقتیم کرتا تھا اور طشت و آقابہ لے کر مهمانوں کے ہاتھ وحلانے کی خدمت خود انجام دیتا تھا۔ جو کپڑا وہ اپنے لہاس کے لیے خرید تا تھا اس میں سے پہلے فقیروں اور مختاجوں کے دستار و جامہ بنوا دیتا تھا۔

آہو خانے کی تغمیر

سلطان محود ثانی نے ندی کے کنارے ایک عظیم الثان آبو خانہ بنوایا جس کی دیوار سات کوس طویل تھی اس آبو خانے کی عمار تیں اور باغات نمایت ہی خوبصورت اور وککش تھے باغبانی کی خدمت پر صاحب جمال اور پری چرہ عورتوں کو متعین کیا حمیا- بادشاہ نے ہر طمرح کے جانور اس آبو خانے میں جمع کیے۔ تو الدو تاسل کی وجہ سے ان جانوروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا- یہ آبو خانہ سلطان محمود کے دور کا ایک اہم کا رنامہ ہے۔

عور تول سے دلچیبی

سلطان محمود شاہ ٹانی کو عورتوں کی محبت میں رہنے کا بہت زیادہ شوق تھا شکار اور چوگان بازی کھیلنے کے وقت وہ اپنے حرم کی تمام عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شکار گاہ کے اندر جو ورخت تھے ان پر سبز اور سمرخ مخمل لییٹ دی جاتی تھی تاکہ فضا کی زیب و زینت دوبالا ہو جائے۔

#### اعتكوخال يراعتكو

اس بادشاہ کے کوئی بیٹانہ تھا لوکیاں ہی لوکیاں تھیں اس دجہ سے سلطان محود نے تھم دے رکھا تھا کہ اس کے حرم بیں کوئی عورت مللہ ہو تو اس کا حمل ساتھ کردیا جائے۔ احتاد خال علمان محود طائی کا ہدی نظام تھا۔ بادشاہ کو اس پہمت احتاد تھا بادشاہ نے اے حرم بی داخل ہونے کا اجازت دے رکھی تھی کہ وہ محلات کی آرائش کا انتظام کر سے۔ احتاد خال نے اس خیال سے کہ کمیں بادشاہ کو کبی ڈی کا مرقع نہ لے کا فور کھا کرائی قوت مردا گی کو ذاکل کر لیا تھا۔

481

### بدکاری کاانسداد

سلطان محود کے حمد حکومت میں معاشرہ طرح طرح کی خوابیوں سے دوچار ہو گیا تھا۔ حور تی مزاردں اور لوگوں کے کمروں پر اکم جمع رہتی تھیں اور اس طرح بدکاریوں کے دروازے کھل کے تھے۔ اس حم کی رسوم کا اس قدر رواج ہو گیا تھا کہ فتی و بور لوگوں کی عادت بن گیا تھا۔ ملطان محود نے اس حم کی لوگوں کو مزائمیں دی سمئیں۔ جاموس اور مجمول کو مقرد کرکے بداطوار لوگوں کو بادشاہ اسے حضور میں طلب کرتا اور مزاجات اس حم کے گوگوں کو انتظامی و سامی معاملات سے تعدا کے تعدل کے انتظامی و سامی معاملات سے تعدا کے تعدل کرواگیا۔ الفرض اس طرح سلطان محمود خاتی نے برائیوں کا بدی اچھی طرح قاح تع کیا۔

# سلطان احمد شاه ثانی

سلطان شاہ کی اولاد میں سے ایک کم عمر لڑک کو سید مبارک بخاری اور دو سرے امیرول کے مشورے سے تخت پر بٹھا دیا · اس لڑک کا نام رضى الملك تما اور سلطان احمد شاه ك لقب سے اسے تحت پر بھایا كيا۔

بادشاہ کی ہے کسی اعتاد خان نے تمام ملک معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اتھ شاہ ٹانی کو صرف نام کا بادشاہ رہنے دیا۔ پانچ سال ای عالم میں گزر مے

احد شاہ دیکتا رہنا تھا کہ وہ کس طرح بے وست دیا ہے اور ہر کام احتاد خال کے حکم سے سرانجام پاتا ہے اور اصل حاکم دی ہے۔ آخر کار سلطان احد شاہ زیادہ مبرنہ کر سکا اور وہ سید مبارک بخاری کے پاس کیا اور تمام ماجرا اس سے بیان کیا، سید مبارک بخاری نے بادشاہ کا

ساتھ دینے کا وعدہ کیا ای کے ایماء پر دد سرے مشہور حجراتی امراء مساوات خان' موی خان فولادی اور عالم خال لود حی وغیرہ بھی یاد شاہ

کے ساتھ ہو گئے۔

اعتماد خال کا فرار

ای دوران میں عماد الملک اور ۲۲ر خال غوری نے احتاد خال کے محر کا محاصرہ کر لیا اور توجیں لگا کر سر کرنی شروع کر دیں۔ احتاد خال ان لوگوں كامقابله نه كرسكا اور بال ناى مقام كى طرف جو محمد آباد جنائيرك قريب واقع ب فرار بوكيا-

اعتاد خال کی واپسی اور امراء میں سمح

اس کے بعد اعتاد خال نے نظر جمع کیا اور اپنے مخالفین سے الرنے کے لیے آیا دو سرے فریق نے بھی الزائی کی تیاری کی لیکن اس کی نوبت ند آئی اور چند مخلص لوگول نے کی بچاؤ کر کے فریقین میں صلح کروا دی- وکالت کا عمدہ بدستور اعماد خال کے پاس رہا-

سلطان احمد شاہ ثانی کی تم عقلی

بمروج محمر آباد جنانیر نادوت اور دو سرے کئی بر منے جو وریائے مندری اور نربدا کے درمیان واقع بیں اعتاد خال کی جاکیر میں دیے کئے۔ احمد شاہ ٹانی کے لیے بھی جا کیر خاصہ مقرر کی گئی۔ سلطان احمد شاہ ٹانی کم عقلی اور نادانی کی دجہ سے اکثر او قات کھے بندوں اپنے

ساتھیوں سے اعماد خال سے قتل کے بارے میں مشورہ کر تا رہتا تھا۔ بعض او قات وہ کیلے کے درخت کو اپنی تھوار کی ضرب سے دو عمارے کرے کماکریا قعا "میں ای طرح اعتاد خال کو بھی کلزے کوروں گا۔"

اعتاد خال کو ان تمام حالات کی اطلاع ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی وار کرے اسے خود می کچھ کر کزرنا

چاہیے احماد خال بادشاہ کے خون کا پیاسا ہو ممیا اور اے بلل کرنے کے منصوبے بازھنے لگا۔ آ ٹرکار وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو کیا ور ایک رات اس نے سلطان احمد شاہ ٹانی کو قتل کر دیا۔

فل کے بعد اعتاد خال نے بادشاہ کی لاش کو وجیر الملک کے گھرے سامنے دریا کی طرف چینکوا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ بادشاہ ایک

اوندی کو مامل کرنے کے لیے کیا نادانت طور پر اسے قل کر دیا گیا۔ ملطان احمد شاہ وانی نے آٹھ سال حکومت کی۔

# سلطان مظفرشاه ثانی گجراتی بن محمود شاه ثانی گجراتی

919ھ کے آخر میں احماد خال مجراتی امیروں کی مجلس میں ایک لاکے کو لے کر آیا اور متم کھاکر کنے لگا۔ "پہ لاکا سلطان محود شاہ مانی کا حقق بینا ہے جن دنوں اس اڑک کی مال حالمہ ہوئی تھی سلطان محمود اللہ نے اس خاتون کو میرے حوالے کر دیا تاکہ ین اس کا صل ساقط کرا دوں اس وقت پائی کا مل ہو چکا تھا اس لیے میں نے گوارا نہ کیا کہ اس کا اسقاط کیا جائے۔ اعتاد خان نے اتی نسمیں کھائیں کہ امراء نے احماد خال کے بیان کو تعلیم کر لیا اور اس لڑھے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ بادشاہ سلطان مظفرشاہ خانی کے نام سے مشہور ہوا۔

ا مراء نے تمام مملکت کو آپس میں اس طور پر تقتیم کیا کہ فین سے پر گھنہ کدلی تک کا علاقہ موی خال اور شیر خال فولادی کو ملاء راد حن

پور' تراورہ' ہور جپور اور وو سرے برگنوں پر فتح خال بلوج نے قبضہ کر لیا۔ وریائے سابر متی اور مہندری کے درمیان کے برگنے احماد خال 🔒 ك پاس رب- عماد الملك كے بينے چنگيز فال نے نادوت اور محد آباد جناتير رقيف كرايا: پروج چنگيز فال ك بعانج رسم فال كو جاكير بن لل سيد ميران ولدسيد بخاري نے دونقد اور وندوقد كو سنبھالا مورت ميں امين خان خوري نے تبغيه كرليا.

# اعتاد خال كااقتراز

برائے نام تخت پر بٹھایا جائا۔ امتاد خال خود تخت پر پاوشاہ کے پیچے بیشتا ای عالم میں تمام امراء سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ لتح خال اور شیرخال فولادی میں جنگ

۔ کچھ عرصہ ای طرح گذر کمیا چنگیز خال اور شیر خال فولادی مبارک باد دینے کے لیے احمد آباد آئے اس داقعہ کے ایک سال بعد <sup>دخ</sup>خ خال ور شرخل فولادی می اجن کی جاگیری ایک دو مرے سے بوت تھیں) باہی خالفت پیدا ہوگی فوت معرک آرائی سک بنی نتح خال

نے شیر خال فولادی سے فکست کھائی اور میدان جنگ سے فرار ہو کر احتاد خال کے پاس آگیا۔

ولاديول يرحمله

ا حیکہ خال کو شیر خال فولادی پر سخت خصہ آیا اس نے لشکر جع کر کے فولادیوں پر حملہ کر دیا فولادی اس صلے کی تاب نہ لا سکے اور قلعہ ائن عمل محصور ہو مجے فواادیوں نے بری عاجری اور اکساری کا اظهار کیا لیکن احماد خال نے ان کا کوئی خیال نہ کیا اور قلعہ کے کا صرے ک كوشش كرنے لگا۔

# فالدى جوانون كاعزم

فولادی افغان بہت می مجیور اور پریشان ہو کر رہ مکتے آ ترکار فولادی نوجوانوں کا ایک کروہ موی خال فولادی کے پاس آیا ان جوانوں نے اپنے امیروں سے کملہ "ہم نے بے حد عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر کے دیکھ لیا لیکن حریف کا دل بالکل نمیں کیچا قلذا اب سوائے

جنگ كرنے اور جان دے دينے كے اور كوئى جارہ كار نيس بے۔"

۔۔۔ اس کے بعد تقریباً پانچ سو فولادی سابق قلعے سے باہر نکل آئے میہ و کمیم کر موسی خال اور شیر خال فولادی کو بھی اپ لئکر کے ساتھ جو تین برار سواروں پر مشتل تھا قلعے سے باہر لکنا برا۔ احتاد خال ان لوگوں کے مقابلے پر آیا۔ اس کا مجراتی لفکر تعداد میں تعمی برار سے زیادہ تھا فریقین میں معرکہ آرائی ہونے گی۔

حاجی خال کی اعتماد خال کے کشکر سے علیحد گ

فولادیوں نے احماد خال کے خاصہ کے لفکر پر حملہ کیا اور غالب آئے۔ حاتی خال (جو سلیم شاہ بن شیرشاہ کاغلام اور احماد خال کے لشکر كا أيك بمترن فرقى مردار تما) فولاديوس سے مل ميا فولاديوس في اعتاد خال كويد پيغام ويا "حاتى خال ادر ياس چلا آيا ب الذا اس كى جا كيراس ك جوالے كر دو-" اعتاد خال نے فولاديوں كابير مطالبه مائے سے انكار كر ديا اور يہ جواب ديا كه حاتى خان ميرا لمازم تعا اور اى وجہ سے اسے جاکیرعطاکی منی من اب جب کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلاگیا ہے اس لیے یہ کسی طرح مناسب سیں ہے کہ اس اس کی

اعتاد خال کی شکست اور فرار

موی خال اور شیرخال فوادی نے نظر جع کیا اور حاجی خال کی جاگیرین واخل ہو کر قصبہ جو تعاند میں مقیم ہوئے۔ اعماد خال نے مجی لنگر جمع کر کے ان دونوں کا مقابلہ کیا دونوں لفکر ایک دو سرے کے سامنے ڈٹے رہے۔ آخر کار چار مینے بعد معرکہ آرائی کی فوت آئی۔ اعماد خال کو اس مرتبہ مجی شکست کامند دیکھنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر بسروج میں چکیز خال کے پاس چلا کیا۔

· اعتاد خال اور فولاد یوں میں صلح

بسردج پنج کر اعماد خال نے چکیز خال کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کیا اور اے اپنے ساتھ کے کر فولادیوں کے لٹکر کے مقابلے پر آیا مکین اعتاد خال کا لڑنے کو جی نہ چاہا کیونکہ دہ دوہار فوالویوں سے فکست کھا چکا تھا۔ احتاد خال نے مسلح کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو مجا۔ اس نے عالی فان کی جاگیراس کے حوالے کی اور خود احمد آباد واپس آگیا۔

چنگیزخال کا پیغام اعتماد خال کے نام

چنگیز خال حالات کا بغور جائزہ لیتا رہا وہ ملک مجرات کی موجودہ حالت اور احتاد خال کی روش سے مطمئن نہ تھا اس نے بہت سوج بچار کے بعد اعماد خال کو پیغام جیجا۔ "میں بھی شاہان مجرات کے خاندان کا خاند زاد اور سلطانی حرم کے تمام امور سے انچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ محمود شاہ بانی کے کوئی بیٹا نہ تھا تو نے اس لاے کو لیعنی مظفر شاہ ٹانی کو مرحرم بادشاہ کا بیٹا بنا کر تخت پر بٹھا دیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نمیں آتی کہ تو تو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور تیرے ملازم اس کی محکمبانی کرتے رہے ہیں۔ جب تک تو سوجود نمیں ہوتا تو کوئی مخض بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر سلطان مظفروا قعی سلطان محمود کا بیٹا ہے تو پھر بھیجے بھی چاہیے کہ تو بھی ہاتی امیروں اور اراکین سلطنت کی طرح اس کی خدمت کرے۔ اور جس وقت تمام امراء دربار میں بیٹیس تو تو بھی ان کا اتباع

اعتاد خال کاجوا<u>ب</u>

احماد خال نے اس کے جواب میں کما۔ "میں نے تخت نشین کے روز تمام اکابرامراء کے سامنے قسم کھاکرید بیان کیا تھا کہ سلطان مظفر

سلطان محود کا بیٹا ہے۔ تمام امراء نے میرے قول کا اختبار کیا اور انقاق رائے سے مظفر کو اپنا پادشاہ تسلیم کیا اور اس کی بیعت کی۔ جیرت ہے کہ قوموام کی طرح جمع سے بے کار سوال کرتا ہے۔ تھے کو انچی طرح معلوم ہے کہ سلطان محبود نانی کے زائے میں وہ سرے امیروں سے میری عزت و وقعت زیادہ تھی قواس زمانے میں مظفل ٹو نیز تھا تیرا باپ عماد الملک اگر اس وقت زندہ ہوتا تو وہ تجے بتا کہ مرحوم پادشاہ کے حضور میں میراکیا مرتبہ تھا۔ سلطان مظفر شاہ میرا اور تسمارا ووٹوں کا پادشاہ ہے تیری بھتری اس میں ہے کہ تو پادشاہ کی خدمت مرادی میں کی تھم کی کو تاتی نہ کرنے تاکہ تو دین زنیا دونوں میں سرخرہ ہو۔"

شرخال فولادی کا خط چنگیزخال کے نام .

میں خوال فولادی کو چگیز خال اور احماد خال کی اس مراسات کا علم ہو کیا اس نے چگیز خال کے نام ایک خط کھا جس کا خلامہ یہ ب اس مراسات کا علم ہو کیا اس نے جگیز خال کے نام ایک خط کھا جس کا خمار کرنا مور اس میں کہ اس میں کہ اس کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ مند عالی سے بلا دجہ خالف کا اخمار کرنا مور اس میں اس میں اس میں اس

قصبه بردوره چنگیزخال کی نظر

چکیز فال نے ٹیر فال فوادی کے مشورے کو قابل اعتمانہ سمجھاوہ چونکہ تعبہ بددرہ کو اپنی جاکیر میں شال کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے احماد فال کو ایک اور پینام مجوایا۔ "اگرچہ میرالشکر کائی بڑا ہے لیکن وشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نمیں ہے لنذا آپ جمعے بتائیں کہ اس صورت میں مجمعے کیا کرنا چاہیے۔"

اعتماد خال كامشوره

ندربارير چنگيزخال كاقبضه

بین اور از اور از این اور از این این این این این اور سمان شداری طرف رواند موکیا، چنگیز خال نے در بار کا تعبد فی محرب کی اور سمان کی اور بار کا تعبد فی محرب کی اور جنالی اور جنالیم کی در بار کا تعبد این کی در میرا اور جنالیم کی در بار کا تعبد این کی معتابی کی در بار کا تعبد این کا تعبد این کا تعبد این کا کا تعبد این کا تعبد ای

محمرشاه اور تغال خال کی آمد کی خبر

افغاتی سے اقیمی دنوں یہ خبر مشہور ہوئی کہ میرال شاہ حاکم برار نقال خال کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے یہ خبر س کر چنگیز خال مع اسپے فشکر کے ایک ایک جگہ متم ہو گیا کہ جو بہت ہی ٹاہموار اور خراب تھی جس طرف زیمن ذرا ہموار تھی چنگیز خال نے اس طرف اپنے ارابول کو ذنجیرے بائدہ دیا۔

#### چنگیزخا<u>ل کا فرار</u>

محمد شاہ اور تعالیٰ خل چیجز خل سے اڑنے کے لیے آئے اور شام تک اپنے تریف کے سامنے کوئے رہے۔ چیکز خال اپی جگہ سے بالکل نہ بلا رات ہوئی تو اس نے سوچا کہ وو قوی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہمت مشکل ہے الذا چیکے سے ابر نے راہ فرار اختیار کی اور بسرورج عمل چلاگیا۔ محمد شاہ فاروتی نے بہت سابال غلیمت اپنے تینے عمل کیا اور چیکز خال کا دور تک تعاقب کر کے تعب ندربار پر تبند کر لیا۔

# سلطان محمہ میرزا کے بیٹوں کی آمد

انسي دنول سلطان محمد ميرذا كے چھ بيٹے ا. محمد حسين ٢- ميرزا الغ ٣- ميرزا حسين ٣- ميراز مسود ٥- حسين ميرزا ٢- شاہ ميرزا- مغل بادشاہ اکبر کے خوف سے بھاگ کر سنبھل سے مالوہ میں بناہ گزیں ہوئے۔ ٩٥٥ھ میں اکبری لفکر مالوہ میں آیا 'متذکرہ شزادے پریشان ہو کر چنگیز خال کے پاس چلے محت اور اس سے پناہ مانگی۔

### قصبه بردوره يرجنليزخال كاقبضه

چنگیز خال نے ان شزادوں کی آمد کو آپنے لیے فال نیک سمجھا اور ان کی موجودگی کو اپنی تقویت کا باعث گردانا غائبانہ طور پر چنگیز خال نے ان شنراووں کو سلطان منلفر کے امراء میں شامل کیا اور اپنی جا گیرہے چند پر گئے ان کو عنایت کیے- ای سال چنگیز خال نے شنراووں کی مدد سے اعماد خال پر حملہ کیا اور بغیر جنگ کے قصبہ بردورہ پر بعضہ کر لیا۔

# اعتاد خال کے نام چنگیز خال کا پیغام

اس کے بعد چنگیز خال محمود آباد آیا اور یمال سے اعماد خال کو میہ پیغام بھیجا۔ "ماری دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ فکست تمانیسر کا اصل سبب تنماری کروی ہے 'اگر تم اپنے لشکر کو میری مدد کے لیے روانہ کرتے تو جھے ہرگز میدان جنگ سے فرار نہ ہوا پڑ آ اور میرے دامن پر بزدلی کابید دهبه مجمی نه لگآ- اب میں بادشاہ کو مبارک باد دینے کے لیے احمد آباد آنا چاہتا ہوں اس دوران میں اگر تم شمر میں موجود ہوئے تو دشمنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے لہذا بھتریمی ہے کہ تم شمرے باہر چلے جادّ اور دو سرے امیروں کی طرح اپّی جاگیر میں قیام کرد- بادشاہ کی پاسبانی کا کام اب خم کرد اور اسے آزاد کر وہ تاکہ وہ آزادی کے ساتھ مکلی معاملات کا اپی مرضی کے مطابق انتظام

# ' اعتاد خال کی تیاری

خال سلطان مظفر شاہ کو مع چیرے شرکے باہر لایا اس کے ہمراہ سادات خال بخاری افتیار الملک کمک شرف الغ خال جماز خال سیف الملك اور دومرے اكابر امراء بھي تھے۔

# دسمن سے سامنااور اعتاد خاں کا فرار

محود آباد سے چھ کوس کے فاصلے پر موضع کاوری میں دونوں لشکر ایک دو سرے کے سامنے آئے۔ اعتاد خال نے جو نمی چنگیز خال کے لظر پر نظر ڈالی اس کا دل دل ممیا۔ چونکہ وہ میرزاؤں کی شجاعت و بمادری کے بہت قصے من چکا تھااس لیے چنگیز خال کے لشکرے جنگ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں لشکر ایک دو سرے جنگ کرتے احماد خال حواس باخنہ ہو کر دد محر پور کی طرف بماگ سلطان مظفر کی احمد آباد کو واپسی

دو سرے امیروں نے بھی احتاد خال کی تقلید کی اور جس کا منہ جس طرف اٹھا اوھر روانہ ہو گیا۔ سادات خال بخاری نے وندوقہ اور افتیار الملک نے معمور آباد کا رخ کیاالغ خان 'جهاز خال اور دو سمرے حبثی امیروں نے سلطان مظفر شاہ کو اپنے ساتھ کیا اور جلد از جلد سنر ك منزليس طع كرت موت احمد آباد والس آئد

#### <u>چنگیز خال احمه آباد میں </u>

چینے خال اپنی اس اتفاقی فقے ہے بے اختاخ ش ہوا اور اس نے میوہ میں قیام کیا اس کے بعد چینے خال اسم آباد اور احتاد خال کے مکان میں فروس ہوا۔ شیر خال فوادی کو جب ان طالت کا علم ہوا تو وہ اس وقت قعبہ کری کے نواح میں تھا اس نے دہیں سے چیئیز خال کو پیٹام مجوایا۔ "تو نے احتاد خال کی جا گرر بعضہ کر لیا ہے یہ مناسب نمیں ہے کیونکہ یہ جا گررادشاہ کے مصارف کے لیے ہے اس بر تیرا خیا بیٹام مجوایا۔ "اس کے بعد شیر خال فوادی بہت سالٹکر لے کر اسم آباد کی طرف روانہ ہوا۔

چُنگیزخان اور شیرخان فولادی میں مصالحت

چگیز فال نے محسوس کیا کہ موجووہ صورت مال میں شیر خال فوادی کی دشمنی مول لینا کمی طرح بھی مناسب نمیں ہے اس نے شر فال سے مصالحت کر لی۔ فریقین میں مے پایا کہ وریائے ساہر متی کے ای طرف کا تمام علاقہ شیر خال کے تبضے میں رہے اس وجہ سے اسم آباد کے کئی دیماؤں عثمان بور اور خان بور و فیرہ شیر خال کے قیضے میں آئے۔

#### میران محمد شاه کا حمله تجرات پر

میرال محمد شاہ ولد میرال مبارک شاہ اپنی بہلی نتے کی وجہ سے بہت ولیر ہو چکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مجراتی امراء خانہ جنگی میں جنگا میں تو اس نے مجرات کو فتح کرنے کا اداوہ کیا اور اس خیال سے نشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس نے احمد آباد تک کی مقام پر تیام نہ کیا بلکہ بغیر قرقف کیے آگے پر متا رہا۔

<u>میران محمر شاہ کی شکست</u>

چنیز خان کو جب اس کی اطلاع فی تو اس نے بھی جگ کی تیاریاں شروع کیں اور میرزاؤں کو جن کا وہ بت احزام کر؟ تھا ہے ساتھ کے کر شرے باہر آیا۔ فریقین میں جگ ہوئی میرال محد شاہ مغلوب ہوا اور اس کا بت ساسان چنگیز خان کے ہاتھ آیا۔ محرشاہ سیدان جنگ سے فرار ہوگیا۔

### میرزاوک کی دل جو کی

۔ اس فتح کا شرح تک میردا آوں کے سررہا تھا۔ اس لیے چیکیزخال نے ان کی بہت دل جوئی کی اور معود آباد اور بسروج کے چند پر گئے ان کی جاکم میں دیمیے اور انسین ان کی جاگیر کی طرف روانہ کردیا۔

#### ميرزاؤل كااقدام

جب یہ میرزا شنرادے اپنی جاگیر میں آئے تو بہت ہے اوہاش اور فقنہ پرداز ان کے گرد جع ہو گئے۔ شرف الدین حسین میرزا 'جو خواج عیداللہ احرار کی اولاد میں سے تھا اور نصیرالدین ہمائیل کا داماد تھا اکبر کا ساتھ چھو ڈکر میرزاؤں سے آکر ل گیا۔ ان اسب کی بناء پر میرزاؤں کے اخراجات بہت بڑھ گئے ان کی موجودہ جاگیران اخراجات کی متحل نہ ہو سکی تو میرزاؤں نے چنگیز خال کی اجازے کے بغیری بہت سے دد مرے پرحموں پر قبضہ کر لیا۔

## جنگیز خال کی میرزاؤں سے جنگ

چکیز خال کو جب میرزاؤں کے اس اقدام کی خمر ہوئی تو اے بہت برا معلوم ہوا اور اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس وقت میرزاؤں کو روکا نہ گیا تو وہ مجر رفتہ رفتہ بہت زیاوہ قوت حاصل کر لیں گے یہ سوچ کر اس نے بنی بڑار جبیبیوں اور پانچ چھ بڑار مجراتیں کو میرزاؤں ے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا میرزاؤں نے اس لٹکر کا مقابلہ کیا اور غالب آئے انہوں نے چکیزی لٹکر کے بہت سے سپاہیں کو تھار

ك كماك الاراباق مانده سابى بعاك فطير.

مجراتی امیروں ہے سلوک

مرزاؤں نے مجراتیوں کے بہت سے ساہیوں کو مرفرار مجی کیاان قیدیوں میں سے جو کم من شفے ان کو تو اپنے پاس ملازم رکھ لیااور جو پخته عمر کے تھے ان کی ٹاک میں تیر پھنسا کر ہاتھوں کو پیچے کی طرف باندھ کر اور گردن میں مدور لکڑیاں ڈال کر چھوڑ دیا۔

ميرزا شنرادے مالوہ و بربان يوريس

میراوی کو اچھی طرح معلوم قعاک چیلز فال کو جب اپنے ساہیوں کی حالت معلوم ہو منی تو وہ خود جنگ کرنے کے لیے آئے گا۔اس خیال سے وہ برہان یور کی طرف چلے مگئے اور اس مملکت میں فتنہ و فساد کا بازار مرم کیا۔ بعد ازاں مالوہ آئے اس ملک میں جو واقعات پٹی آئے ان کو معل بادشاہ اکبرے صالت میں ممنا بیان کیا جا چکا ہے۔

سلطان مظفر دو تكريوريس

الغ خال اور جهاز خال وغیرہ سلطان مظفر کو لے کر دریائے مندری کے قصبہ کانبتہ میں متیم تھے ان کا خیال تھا کہ شاید احماد خال مجمی اس طرف آئے یا شیرخال فولادی اپنے بیٹے کو بھیج کر پاوشاہ کو اپنے پاس بلالے لیکن جب انہوں نے بیر دیکھا کہ ان دونوں موروں میں ے کوئی ایک بھی عمل میں نہیں آئی تو انہوں نے اس جکہ زیادہ محمرنا مناسب نہ سمجھا اور سلطان منظر کو لے کر دو محر پور آ مے اور یادشاہ کو احتاد خال کے حوالے کر دیا۔

اعتاد خال ہے حبثی امیروں کی نارا ضگی

اس دانتے کے کچھ دنوں بعد الغ خال دغیرہ نے احماد خال سے اپنی فوج کے اخراجات کے لیے روپیہ طلب کیا۔ احماد خال نے اس کے ، جواب من كما- "دوپيه و جاكيرے ما تھا سواب اس كاسوال عى ضي پيدا ہو ؟ مي تم كو كى سے قرض لے ديتا ليكن يمال كوئى اليا مخص نسي ب كد جس سے قرض الكا جاسكے إس ليے ميں مجور موں " يہ جواب پاكر الن فال اور دو سرے تمام مبثى آزروه فاطر موت-حبثی امیروں کی احمہ آباد کو روا تکی

چکیز خال کو اس دافتح کا علم ہو ممیا اس نے الغ خال اور دو مرے حبثی امیروں کے نام دوی اور مجت کے خلوط لکھے اور انس اپ پاس واپس بالالیا-الغ خال جماز خال اور سیف الملک وغیرو احماد خال کی اجازت کے بغیری معمور آباد کی طرف رواند ہوئے-وہال پینچ کر انوں نے اختیار الملک مجراتی سے ملاقات کی اور پھراہ ساتھ لے کر احمد آباد کی طرف بھل دیئے۔ احمد آباد کے قریب فوش کاکریہ پر بی کرید لوگ سلطان محمود کے باغ میں لباس تبدیل کرنے کی فرض سے واخل ہوئے۔

استقبال

" یہ حقیقت سب لوگوں پر واضح ہے کہ ہم لوگ سلطان محود وانی کے خانہ زاد غلام ہیں اس لحاظ سے ہم سب آپس میں ممرا تعلق رکھتے یں اور اگر ہم میں نے کی ایک کو حکومت ال جائے تو تب مجی اس تعلق میں کوئی نیس آسکا۔ ہم لوگوں کو چاہئے کہ جب مجی ایک دو مرے سے ملنے جائمی تو حاجبان دروازہ ہمارے مانع نہ ہوں۔"

الغ خال اور جماز خال کے قتل کی سازش

اس کے بعد چکیز خال ان تمام امیروں کو اپنے ساتھ لے کر شرعی آیا اور پکھ مکانات خال کروا کے ان کے سرد کیے پکھ عرصے بعد

الغ خال کو ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی۔ "چنگیز خال تمہارا اور جہاز خال کا سخت د عمن ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ کل مع حمیس اور جاز فل کوچھان بازی کے لیے میدان میں بلا کر مالم بے خبری میں مل کرؤالے اگر کل چیکز فال حسین اپ ساتھ لے کرچھان بازی ك لي كاكريد ك حوض كى طرف جائ وكولى الكركى بات نس كو كله اس مقام ير بحت يزا جلل ب اور انسان جس طرف جاب فكركر مكل سكا ب ليكن اكر وہ تم لوكوں كو لے كر بدر كے ميدان ميں كيا تو پر جان تجانا خدد مشكل ب كو كله بيد ميدان قطع ك اندر واقع

ماسوس یہ اطلاع دے کر ابھی کمیا بی تھا کہ الغ فال کے پاس چیکیز خال کا قامد آیا اور اس نے کما اللہ چیکیز خال نے سلام و رعا کے بعدیہ پیغام دیا ہے کہ میں کل چوکال بازی کے لیے بمدر کے میدان میں جاؤں گا آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں اور اس مقعدے مج سورے میرے پاس پہنچ جائیں۔" خبتي اميرول كامثوره

یه دعوت یا کر النے خال بهت پریشان موا اور ای وقت سیف الملک حک مکان پر پنچا جهاز خال ، دشیدی بدر شای ، کل دار خال اور خورشید خال کو بھی وہیں بلا لیا کمیا اور ان لوگوں نے اس معالمے پر خور و خوش کرنا شروع کیا بہت سوج بچار کے بعد ان لوگوں نے یہ طے كاكراس بي بل چيز فال واركراي كو كوارك كمك الاردام الي

چنگیزکے مثل کی سازش

حاضر نسیں ہوئے تھے جبیٹیوں نے ایک آدی بھیج کر چکیز خال کو پیٹام دیا کہ آپ کے عظم کے مطابق ہم لوگ حاضر ہیں اگر آپ جلد از جلد چوگان باذی کے لیے روانہ ہوں تو اچھا ہے۔ چکیز خال اس وقت شراب کے نشے میں دمت تھا اسے کچہ ہوش نہ تھا۔ مبشی امیروں کا پیام پاتے بی دہ مکان سے پاہر آیا اور اکیا بی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔

الن فل بچیز فال کی داین طرف تعا اور جاز فال بائی طرف دونول ای طرح کچه دیر تک چیز فال کے ساتھ بلے رے جب کر ماست مے ہوگیا تو جماز خال نے النے خال کے اشارے پر کموار نکالی اور چکیز خال پر ایک بحربور وارکیا۔ چکیز خال کا سراور ایک ہاتھ ای وقت برن سے علیمہ ہو کیا۔

جنگ کی تیاریاں

اس کے بعد دونوں امیرائے اپنے مکانوں پر واپس آئے اور جگ کی تیاریاں کرنے گے۔ افتیار الملک بھی ان دونوں کی حایت ک لے اٹھا چکیز خال کا بھانجا رہتم خال اپنے لشکر کے ساتھ شمر کی طرف آ رہا تھا راہتے میں جو اے اپنے ماموں کی لاش کی و اس نے لاش کو ایک ہاتمی پر رکھا اور بسروج کی طرف روانہ ہو گیا۔

حبثی امراء قلعه ارک میں

شرکے اوباش اور لچوں نے موضع کو نئیت سمجھا اور چکیز فاس کے ملازموں کا بال واسباب لوٹے لگے۔ جب اس بلت کی تحقیق ہو می که رستم فل بسروج کی طرف چا کیا ہے تو الغ فال ، جماز فال اور دو سرے حبثی امراء قلعد ارک میں جو بمدر کے نام سے مشور ب

واخل ہوئے۔

اعتاد خال کے نام خط

حبثی امیروں نے اعماد خال کے نام ایک خط لکھا اور اے تمام واقعات سے مطلح کر کے احمد آباد آنے کی وعوت دی ای روز شیر خال فولادی کے بیٹے بدر خال اور محد خال بھی مبارک باد دینے کے لیے شمر میں داخل ہوئے۔ انموں نے تمام امرائے لشکر کو ایک ایک باتمی

بطور پیشکش کے دیا۔ الغ خال اور جہاز خال نے اس روز تمام جاگیری از مرفو تغتیم کیں اور دو سرے امراء اپنے مکانات کو واپس آئے۔ قلعه بهدرير تيرخال كاقبضه

دو سرے دن شیر خال فولادی کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ امراء کے ملاز بین میں سے کوئی مخض بمدر کی حفاظت کے لیے موجود سیں ہے۔ چکیز خال کے قل کے تیرے روز شیر خال نے اپنے ایک امیر ساوات خال کو مع تین سو سپای قلعہ بدر کی طرف روانہ کیا۔ سادات خال نے خان بور کی جانب سے قلعہ کی دیوار کو تو ر کر قبضہ کر لیا۔

سلطان مظفراور اعتماد خال احمد پور میں

ای واقعہ کے کچھ دنوں بعد اعماد خال سلطان مظفر کو لے کر احمہ آباد آگیا چونکہ گلعہ بمدر شیرخاں کے قبضے میں تھا اس لیے اعماد خار ، نے بادشاہ کونی الحال اپنے گھری میں رکھا اور قلعہ خال کروانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس سلطے میں اس نے شیرخال کے نام ایک خط لکھا " قلعه بهدر بادشامول کی ملکیت ہے جب بادشاہ ممال ند مول تو ان کے ملازمول کا یہ فرض ہے کہ وہ قلعے کی حفاظت کریں ندید کہ بعنہ كرك الكاند حقوق جنائي اب جو نك سلطان مظفر شاه شري أحميا باس ليه تم سادات خال س كمدكر قلعه خال كروا دو-"

میرزا شنرادے بسروج و سورت میں امتاد خال کی بات چو تک معقول تھی اس کیے شیر خال نے فوراً قلعہ خالی کروا دیا- ملطان منظفر امتاد خال کے گھرے اٹھ آیا اور اپ کل میں مقیم ہوا۔ ای اثناء میں مخبول نے میر اطلاع وی کہ میرزا شنرادے فرار ہو کر مالوہ سے باہر نکل گئے تھے لیکن جب انسیں چنگیز خال

ي تل كى خرفى تو ده بت خوش موع - اب ان اميرول في بمردج اور مورت كارخ كياب تاكه ان علاقول ير بعند كرير. تحجراتی امراء کے باہمی مشورے

افتیار الملک اور النع خال اعماد خال کے پاس آئے اور اس ہے کما کہ میرزاؤں نے بسروج کا رخ کیا ہے اور اس وقت عارا کوئی حاکم وہال موجود منیں ہے اس لیے ان کا بسروج پر قابض ہو جانا تیتی ہے- اس فتنے کے سدباب کا ایک بی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم لوگ جلد اذ جلد بسردج پنج جائیں اور میرزاؤں کو جلد وہال سے نکال باہر کریں ورنہ اگر انہوں نے ایک بار بسروج پر تبضه کر لیا تو پھروہاں سے نكالنے كے ليے بدى محت كرنى برے كى ـ "

بسروج کی روانکی کامسئلہ

اعتاد خال نے ایک قاصد شیر خال کے پاس بھیجا اور اس سے اس معالم میں مشورہ طلب کیا۔ شیر خال نے کما "میرے خیال میں 

رواعی کا فیصله کر لیا۔

یہ قرار پایا کہ فوج کو تمن حصول میں تقتیم کیا جائے ایک حصہ تو الغ خال اور دو مرے حبثی امیروں کے افکار پر مشتل ہو اور یہ حصہ

سب سے پہلے روانہ ہو- دو مراصد اعماد خال افتیار الملک اور ود مرے امیرول کے للکر پر معمل ہو اور تیمرا حصد شیر خال اور دیگر . امراء پر مشتل ہو- جب پہلا حصہ ردانہ ہو جائے تو ایک منزل کے فاصلے سے دو سمرا حصہ روانہ ہو ادر اس کے بعد ای قدر فاصلے سے تيرا حمد دوانه ہو۔

حبثی امراء کی روا نگی

ان معالمات کے طبے ہونے کے بعد حبثی امراء الغ خال سیف الملک اور جماز خال دخیرہ روانہ ہو مکے اور سفر کی مزیس طے کرتے ہوئے محمود آباد جا پنچے- قرار داد کے مطابق اعماد خال بھی اپنے لشکر کو لے کر شمرسے باہر نگا لیکن کچھ دور جا کر اس کی نیت بدل منی اور اس نے آگے برھنے كاارادہ ترك كرويا-

اعتاد خال کی ناشانسته حرکت

الغ خان اور اس کے ساتھیوں کو جب اعتاد خال کی اس ناشائستہ حرکت کا علم ہوا تو وہ بہت افسوس کرنے گئے۔ انہوں نے آبس میں یہ لطے کیا کہ ہم نے تو اعماد خال کے ساتھ ہر طرح بھلائی کی ہے لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے تو چنگیز خال جیے فخص کوجو اس کا بہت بڑا دخمن تھا تکوار کے کھاٹ انارا ہے لیکن وہ ہمیں کو فریب ویتا ہے اندا اب اس کی سزایک ہے کہ ہم اس کی جاگیر ر بننہ کر ۔ اس کے پر گنوں کو آپس میں تقیم کریں۔

<u> جينانير' بندر سورت اور بسروج وغيره پر ميرزاوٰل کا قبصه</u>

اس کے بعد مبثی امیروں نے پرمنے کنپایت اور جلاد وغیرہ پر قبضہ کر لیا اس صورت عال سے میرزاؤں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے قلعہ جینائیر' بندر سورت اور دیگر مقامات پر قبضہ کرلیا۔ رستم خال قلعہ بیروج میں محصور ہو گیا اور اس نے میرداؤں سے جنگ کی لیکن آ خر کار پریشان ہو کر امان طلب کی اور اس طمرح تکھد بسورج پر مجی میرزاؤں کا قبضہ ہو گیا۔

الغ خال اور جهاز خال میں مخالفت

مجرات کے باشدے پریشان حال ہو کر شمرے نکلے اور الغ خال ہے لگے الغ خال نے جماز خال سے کما چو کلہ لنکر شمرے باہر آ مے اور ہم ے ال مے میں اس لیے بر کی ہے کہ احماد خال کی جاگیر میں سے ایک پرگذان کے حوالے بھی کرونا چاہیے۔ جماز خال نے اس کے جواب میں کما "جو علاقہ تم ان لوگوں کو دیتا چاہیے وہ میرے حوالے کر دو اور جو توقع تم ان سے رکھتے ہو وہ میں پوری کر وول گا-" اس وجه سے الغ خال اور جماز خال میں خالفت پیدا ہو مئی۔

شیرخال کی قوت میں اضافہ

اعتاد خال نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور جہاز خال کو سز باغ و کھا کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس صورت حال سے حبشیوں کی قوت منتشر ہو سكن الن خال مجنى اور سادات خال بخارى شيرخال فولادى سے 'اس طرح شيرخال فولادى كى قوت ميں خاطرخوا و اصاف بوكيا. سلطان مظفركا فرار

سلطان مظفر سخت پریشان قعا اس کی سمجھ میں نہ آنا قعا کہ کیا کرے- ایک دن اس نے موقع پاکر بھاگ نظنے کی نمانی اور مغرب کے وقت سے ذرا پہلے کھڑی کے رائے سے اپنی قیام گا، سے باہر نکل کر عمامت پور میں جو قصب مرکبے میں واقع ہے جا بہنیا و، بده ماالغ خال ك مكان يرمياليكن الغ خال في ما قات س انكار كرويا-

#### الغ خال كاروبيه

الن خان شرخان كي پاس كيا اور اس بنايا سلطان مظفر جي پهل سه اطلاع ديج بغير مير، مكان ير آيا ب الين عن اس سه ملئے سے انکار کر دیا ہے۔ شیرخال فولادی نے الغ خال کو سمجمایا اور کما "سلطان مظفر تمهادا ممان سے اس لیے اس کی خدمت کرنا تمهارا فرض ب الذاتم والي جاؤ اور اس كى خاطرو مدارت كرو-"

مغلول کی طلی

یں نے اے ملک سے پاہر نکال ویا ہے اور مغلوں کو حجوات میں آنے کی وعوت دی ہے تاکہ ملک ان کے حوالے کر دیا جائے۔

شرخال فرادی نے بید فط پڑھا اور ای وقت سید حاد کے محرب نیا اور اس سے پوچھاک جس روز سلطان مظفری تخت نشینی کی رسم عمل میں آئی تھی اس زور اچھاد خال نے امراء کی جماعت کے سامنے سلطان مظفر کے بارے میں کیا کما تھاسید حامد اور دو سرے سادات

نے جواب دیا۔ "احتاد خال نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کما تھا کہ بید لڑکا سلطان محمود کا بیٹا ہے" اندا اب وہ جو کھر کمتا ہے وہ محض بریتائے

## شيرخال اور سلطان مظفر ميں ملاقات

سید حالد کے مکان ہے ابھے کر شیر خال فوادی الغ خال کی قیام گاہ پر میا اور سلطان مظفرے ملاقات وہ کمان اپنے ہاتھ می لے کر ، جس طرح مازم اپنے آتا کے سامنے جاتا ہے۔ سلطان مظفرے ما اور اے النے خان کے گھرے لے کر اپنے محر بس آگیا اور اس کی

مدمت كزاري من معروف موكيا. مغلول کی آمداور جبشیوں سے لڑائی

احماد خال نے مطلوں کو حدود بسروج سے بالال مغل امراء پانچ جد بڑار سواروں کے ساتھ اجر آباد میں پہنچ احماد خال نے مطلوں کو سیف الملک کے نظر کے ہمواہ مبشیوں کے لڑے کے لئے روانہ کرنا شروح کرویا اس کاروائی سے رفتہ رفتہ طالت مجرف شروع ہو محے اور فيصله كن امر خلبور بيل ند آيا-

يادشاه اكبرك نام اعتاد خال كاخط و احماد خال الدين اكبر كو ايك اس طريق ي مقعد حل نين موما تو اس في جلال الدين اكبر كو ايك خط لكما اور اس مجرات بر

۔ بیعنہ کرنے کے لیے اکسایا- اس زمانے میں مینی م 40ھ میں اکبر تاکور میں تھا اور اس نے پیر مجھ خال عرف خال کال کو برے برے امیروں ے ساتھ سردی کی فقے کے لیے بھیا ہوا تھا۔ جب پیر محد خال سروی کے راجہ کے قاصد کے باقوں زخی ہو گیا و اکبر بذات خود الشار گاہ ش پنچاس دفت اکبر کو احماد خان کا خط ملا-

بادشاه اكبر كاعزم كجرات

ا كبر فأكور م مجرات كي مرف رواند موا (اس مليط ك تمام واقعات اكبرك والات من به تفصيل بيان كي جا ي بين جب اكبرى فوج بلن مجرات میں پنجی تو شیر خال فولادی جو احمد آباد کا محاصرہ کیے ہوئے تھا' بدحواس ہو کر ایک طرف بھاگ میا۔ ابراہیم حسین میرزا ادر

اس کے جمائی برورہ اور بسروج کی طرف چلے کے احتاد خال میروا ابو تراب شیرازی الغ خال حبثی جماز خال اور اختیار الملک احرام

ہاندہ کر اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مغل ہاوشاہ کے بمی خواہوں کی بماحت میں شامل ہو مے۔

سلطان مظفر بادشاه اکبر کی خدمت میں

سلطان منفرت می موقع کی نزاکت کو بھائپ لیا اور شیر خال فولادی کا ساتھ چھو ڈ کر اکبر بادشاہ کی خدمت میں ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شابان مجرات کے عمد مومت کا فاتمہ ہو کیا اور مجرات اکبر کے ممالک محروسہ میں شال ہو کیا۔ یہ واقعہ ۱۲ رجب ۱۹۸ ماک ہے۔ بندر سورت يربادشاه اكبر كاقبضه

انسی دنوں اگبر بادشاہ نے بر ر سورت کے قطعے کو بھی مجھ حسین میرزا کے آدمیوں کے تبضے سے نکال کرانی مملکت میں شال کریا۔ والهى يرجب اكبر بسروج من آيا تو وبل چنگيز خال كى والده روتى مونى باوشاه كى خدمت ميں عاضر موئى اور كماكد "ميرے بينے چنگيز خال كو جاذ خال نے بغیر کی تصور کے قتل کیا ہے اندا اس معالے میں اضاف کیا جائے۔

سلطان مظفر آگره اور بنگاله میں

جاز تل اکبر کے ساتھ قاباد شاہ نے اس پر عم قصاص صادر فرملیا اور سلطان مظفر کو اپنے ساتھ لے کر آگر، چا آیا۔ ان ونول سم مل بگال کی طرف جا رہا تھا اکبرنے سلطان مظر کو اس کے حوالے کر دیا اور اس طرح منع خال سلطان مظر کو اپ ساتھ بگال لے کیا۔ وہاں اس نے ای یٹی شزادی خاتم کی شادی مظفر کے ساتھ کردی۔

سلطان مظفر دوباره تجرات ميس

كم ونول بعد منعم خال اسلطان مظفرت بركمان موكيا اور اس نظريم كرديا- ايك روز سلطان مظفر موقع باكر قيد خاف سے بعاك نكا اور کی ند کمی طرح ۹۸۱ ه میں مجرات پینچ کیا۔

سلطان مظفر کی حکومت تجرات میں

یمل بنی کر سلطان مظفرنے ایک بت بڑا لفکر فراہم کیا اور مجرات کے ماکم قطب الدین خال سے جنگ کر کے اسے نل کیا۔ اس طرح سلطان مظفرنے نوسال کے بعد مجرات میں دوبارہ اٹی حکومت قائم کی اور اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا۔ تجرات یر (دوباره) اکبر بادشاه کا قبضه

كر ونول كك سلكان مظفر امن واطمينان سے مكومت كرما رہا كين بد امن زياده دير تك اس كى قست يى ندرا ١٩٩١ مى اكبر ادشاہ بیرم فل کے بیٹے عبدالرحیم کو مجرات رواند کیا- سلطان مظفر کو جب اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ جونا کڑھ کی طرف بھاک کیا-ای واقعہ کے بعد مجرات پر اکبر کا دوبارہ قبضہ ہو کیا اور جب تک کہ یہ بلند مرتبت بادشاہ محران رہا اننی کی عمل داری عی رہا۔ الطان مظفر نے تخت نشینی سے لے کر معزول حکومت تک سترہ سال اور چند ماہ تک حکومت کی۔

شابان مالوه ومندو

# دلاور خال غوري

فرمال روائی کی ہے ، برے برے راجہ مثلاً بمل جیت اور راجہ بھوج وغیرہ جو ہندوستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں مالوہ ی کے حاکم

### دلاور خال غوری کی خود مختاری

سلطان محود غرنوی کی مبارک کوششوں سے ہندوستان میں ذہب اسلام کی اشاعت و ترویج کو فروغ ہوا اور سلاطین ویلی نے سلطان محمد بن فیروز شاہ تک مالوہ پر حکومت کی سلطان محمد فیروز شاہ کے قتل کے بعد ولاور خال خوری جس کا اصلی نام حسین تھا مالوہ کی حکومت بر فائز موا اور رفته رفته يهال كاستقل بادشاه بن كيا-

۔۔۔۔۔۔ ولاور خال غوری کی خودمخاری کے بعد مالوہ کی سلطنت وہلی کی حکومت کی اطاعت سے آزاد ہو گئی۔ مالوہ پر اس خودمخاری کے بعد کیے بعد دیکرے میارہ بادشاہوں نے محومت کی ان کے علاوہ پھی عرصے کے لیے نصیرالدین جانیں اور سلطان بمادر نے بھی اس ممکت کو اپ ،

تینے میں رکھا۔

# محمرشاي امراء

کما جاتا ہے کہ محمد شاہ بن فیروز شاہ نے اپنی تحت لیتن کے بعد اپنے امیروں پر بے مد نوازشات کیں جنوں نے آوارہ کر دی کے نانے میں بادشاہ کا ساتھ ویا تھا۔ محد شاہ نے خواجہ سرور کو خواجہ جمال کا خطاب دے کر وزیر کل بنایا۔ مجرات ' مان اور مانوہ کی حکوشیں بالترتيب ظفر فال بن وجيسه الملك مخفر فال اور وااور فال ك ميردكين بياول امير بعد كو بادشاى ك مرتب تك پنج.

دلا**ور خان خوری نے دھار میں قیام کیا اور اپنی نم و فراست اور انتظامی صلاحیتوں سے مالوہ کا معقول اور مناسب انتظام کیا اس علاقے** کو ہر حم کے فتنہ و فعادے پاک کر کے فیرول کو یمال سے باہر نکال دیا- ولاور خال شادی آباد مندد کو اینا دارا کمومت بنانا چاہتا تھ اس غرض سے وہ مجمی مجھار اس شهر میں جاتا رہتا تھا اور تقیرات کی محرانی کرکے والی وهار آجاتا تھا۔

# سلطان محمود مالوه میں

ا ١٨٠٠ هي امير تيور كم خوف سے دملى كا باوشاہ سلطان محود بھاگ كر مجرات آيا- دالى مجرات سلطان مظفرنے سلطان محود كر ساتھ کچم اچھا سلوک نہ کیا اس لیے وہ کبیدہ خاطر ہو کر وحار کی طرف روانہ ہوا۔ دلاور کو جب اس کا پینہ چلا تو اس نے اپنے امیروں کو سلطان محود کے استقبال کے لیے روانہ کیا۔

ولاور خال کے امیروں نے برے شاہانہ طریقے سے سلطان محود کی آؤ بھکت کی اور جب یہ فرمال روا دھارے آٹھ کوس کے فاصلے پر پُٹچا تو دلاور خال خود مجی اس کے استقبال کے لیے حملے دلاور خال کا بیٹا ہوشک اپنے باپ کے اس اقدام سے ناراض ہوا اور مالوہ کے لشکر

کاایک برا حصہ این ساتھ نے کر شادی آباد مندو چلامیا۔

#### عزت اور احترام .

ر دلاور خال نے بڑی اچھی طرح سلطان محمود بادشاہ دیلی کا استقبال کیا اور اسے بدے اعزاز و احرام کے ساتھ شرش لایا- دلاور خال کے پاس جس قدر نقدی اور جوا ہرات تھے وہ سب اس نے سلطان محمود کی خدمت میں چیش کر دیے۔ اور کما "میں آپ کا خلام ہوں اور تمام اللہ حرم آپ کی تخیز میں۔ "سلطان محمود نے دلاور خال کے حق میں وعائے فیر کی اور نقدی اور جوا ہرات میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کر باتی سب بچھے دلاور خال کو وائیس کر دیا۔

#### سلطان محمود کی واپسی

مهده میں سلطان محمود و داور خال سے علیمدہ ہوا اور دبلی کے امیرول کی ورخواست پر دبلی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہوشک کو جب یہ پہ چاک کہ سلطان محمود دھار سے جا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہوشک نے تین سال کے عرصے میں مندو میں ایک عظیم الشان قلعہ لتحیر کردایا۔ یہ قلعہ چونے اور پھرسے تقیر کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مشخکم تھا۔ شرمندو کے بارے میں تنصیلات آئندہ سلور مد لکھ سائد م

#### دلاور خال كااعلان بإدشاجت

#### دلاور كأخاندان

کما جاتا ہے کہ ولاور کے بزرگوں میں سے ایک فحض خور سے دہلی میں آیا اور شان لمازمت حاصل کر کے نام پیدا کیا- اس فخص کا میز ترتی کرتے کرتے امارت کے درجے تک پہنچا اور اس کا پوتا ولاور خال فیروز شاہ کے حمد حکومت میں متقدر امیر ہوا-

#### دلاور كاانتقال

# سلطان ہوشنگ بن دلاور خاں غوری

مظفر محراتی کی مالوہ پر کشکر کشی

دلاور خال کے بعد اس کا بیٹا اپ خال سلطان ہوشک کے لقب سے تخت پر بیٹما اور تمام امیرول اور اراکین سلطنت نے اس کی بیت کی اور اطاعت گزاری کا وعدہ کیا۔ ہوشک کو عمان حکومت ہاتھ میں لیے ہوئے انجمی کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے مخبول نے اسے اطلاع دی کہ شاہ مظفر مجراتی اپنا لئکر لے کر صدود مالوہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سلطان مظفر مجراتی اور دلاور خال فوری میں بھترین دوستانہ مراسم تنے اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہتے تنے مظفر مجراتی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہوشک نے اپنے باپ كو زېروك كر حكومت ايخ تيف مي كرلى ب تواس نے مالوه پر الشكر كشي كى شمان لى تاكه بوشك كواس كے جرم كى سزاوے سكے. معركيه آراني

یہ اطلاع پائے ہی ہوشک نے اپنا لنکر تیار کیا اور سلطان مجراتی کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعہ دھارے باہر نکا۔ ۱۹ھ می مجراتی اور الوی حمران ایک دو سرے کے سامنے آئے اور زبروست جنگ ہوئی۔ دونول فشکروں نے بدی بمادری کا مظاہرہ کیا سلطان مظفر زخی ہوا اور ہوشک لڑتے لڑتے اپنے مکموڑے سے نیچ مگر پڑا- اس کے باوجود بھی جنگ ہوتی رہی آخر کار سلطان مظفر کی خوش تسمتی کام آئی اور اے کامیالی نعیب ہوئی۔ سلطان ہوشک فلست کھاکر قلعہ وحاریس بناہ کریں ہوگیا۔

سلطان ہوشنگ کی گر فتاری

-سلطان ہوشک نے جب بید دیکھاکہ اب سلطان مظفر کے ہاتھوں فی تکلنے کا کوئی ذرایعہ نمیں رہا تو اس نے امان طلب کی اور مظفر ک خدمت میں حاضر ہو **گیا۔** مظفرنے ہوشنگ کو مع اس کے امیروں کے قید کر لیا اور اپنے موکلوں کے حوالے کر دیا اس کے بعد سلطان مظفر نے اپنے بھائی خان اعظم نصرت خال کو ایک زبروست لشکر کے ساتھ قلعہ وهار کی حفاظت پر متعین کیا اور خود واپس مجرات آیا۔

نفرت خال کی دھارے بے دخلی

نفرت خال ایک تا تجربہ کار انسان قما اس نے پہلے می سال رعایا سے برا بھاری محصول طلب کیا رعایا میں اتنی استطاعت نہ تھی کہ وہ اع محصول ادا كرتى. لوكول نے ادائيكى على تاخيرى تو نصرت خال طرح طرح كى سختيال كرنے لگا. لوكوں على بدرلى كى عام فضا بائى كئى. مادے كالكرمجى خاموش ندره سكام سايول في جب ويكهاكم سلطان مظفر مجرات جلاكياب تو انهول في نصرت خال كو دهار س زكال ديا-

نصرت خال قلعه مندومیں

نصرت خال مالوہ کے نواحی علاقے میں محمرا رہا۔ مالوی لفکرنے اس کا تعاقب کیا اور اس کے ساتھیوں کو سخت نقصان پنچایا۔ ملطان منظر کے خوف سے نصرت خال کی ہیہ امت تو نہ ہوئی کہ وہ مجرات واپس آ جاتا البتہ اس نے شادی آباد مندو کی راہ کی اور وہاں کے قلعے میں جو اے استخام کی وجہ سے بمت مشہور تھا مقیم ہوا۔

ہوشنک کاعربضہ مظفر تجراتی کے نام

اس کے بعد مالوہ کی رعایا نے سلطان ہوشک کے چھازاد بھائی موی خال کو اپنا تھران بنانے کے لیے چنا۔ ہوشک کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلطان منظر مجراتی کے نام اس مضمون کا ایک فط تکھا۔ "جناب واللا میرے باپ کے برابر ہیں اور میں آپ کی ب اختا عزت كريا بوں ميرے متعلق فتنه بردازوں نے آپ سے جو پكھ كما ہے وہ بالكل غلط ہے ميں نے سنا ہے كه ان دنوں مالوہ ك امير خان اعظم کے ساتھ گتانی کے ساتھ پیش آئے ہیں اور اس سے ناروا سلوک کیا ہے نیز ال مالوہ نے موی خال کو اپنا سردار منخب کر لیا ہے اور وه اس ملك ير تايش موهميا ب- أكر حضور ججه وباكروين تو ممكن ب شي دوباره مالوه ير قايش مو جاؤن." ہوشنگ کی رہائی <sup>·</sup>

ایک سال بعد سلطان مظفرنے ہوشک کو رہا کر دیا اور اس سے عمد لے کر اAFI شی احمد شاہ کو اس کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ احمد شاہ نے دھار اور اس کے فوائی علاقوں کو باغی امیروں کے قیفے سے نکال کر ہوشک کے سرد کر دیا اور خود واپس مجرات آگیا۔ امرائے مندو کی طلبی

سلطان ہوشک نے پکھ ونوں دھار میں قیام کیا- خاصہ خیل کے تمام سپائ پادشاہ کے مروجع ہو مجے اور اس نے شادی آباد مندد ک امیرول کے پاس اپنا ایک قاصد بھیج کر اپنے پاس بلایا- تمام امیر پادشاہ کے اس اقدام سے خوش ہوئے گروہ بادشاہ کی خدمت میں حاضرنہ ہو سکے کیونکہ ان کے تمام بال بچے قلعے ہی میں تھے انہیں چھو اگر بادشاہ کے پاس جاتا یکھ مناسب ند تھا۔

سلَّطان ہوشک نے امراء کے نہ آنے کو بغاوت و مرتھی کے متراوف سمجا ہوشک نے اپنا لٹکر تیار کیا اور دھارے قصبہ مرش آیا اور جنگ کرنی شروع کی- ہوشک کے سپای روزانہ زخی ہوتے لیکن کوئی خاص بتیجہ برآمد نہ ہوتا آ ٹرکار اس نے یمی ملے کیا کہ یمال ے فوراً بن چلا جانا چاہیے اور اپن مملکت میں ممرنے کا بندوبست کیا جائے۔

ملك خضراور ملك مغيث كامشوره

ہوشک نے اپنے امیروں کو تعبول اور پر موں پر بقعنہ کرنے کے لیے روانہ کیا ای دوران میں ہوشک کے پھو پھی زاد بھائی ملک مغیث نے ملک خصر عرف میاں خان سے یہ کما کہ "اگر موی خال ایک نیک میرت جوان ہے اور میرا چیازاد بھائی ہے لیکن سلطان ہو شک اس کے مقابلے میں حکرانی کے لیے کہیں بھڑ ہے، ہو شک نہ صرف یہ کد عقل مند اور بمادر ہے بلکہ وہ سلطنت کا حقیق وارث مجی ہے نیز اس کی پرورش و تربیت میری مال کی آغوش میں ہوئی ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت جو کہ اس کا حق ہے اس کو سونب دی جائے." ملک خصر نے مغیث کی تائید کی اور ای رات به دونول امیر قلعے سے بیچ اترے اور ہوشک سے جاکر ل مے۔ قلعه مندوير قبضه

سلطان ہوشک نے ملک مغیث سے وعدہ کیا کہ وہ اس اپنا نائب بنائے گا اس وعدہ سے ملک مغیث بہت خوش ہوا۔ موی فال کو جب ان امور کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت پریثان ہوا اس کے خوابوں کے تمام شیش محل پچناچور ہو گئے۔ اس نے بیہ اچھی طرح جان لیا کہ اب عنان افتدار کو ہاتھ میں لینا ناممکن ہے تو وہ قلعہ خالی کر کے ہاہر چلا ممیا۔

ملک مغیث کی عزت افزائی

اس ك بعد موشك ني ملحمد مندور بفد كرايا وه قلع من داخل موا اور دارالهارت من قيام بذير موا- موشك في ابناوعده وراكيا اور ملک مغیث کو "ملک شرف" کا خطاب دے کر وزارت کے حمدے پر فائز کیا اور تمام امور میں اس کو اپنا نائب اور قائم مقام ہنایا-تعقیم تعمجرات میں مظفرشاہ کے بیٹوں کا ہنگامہ

۱۸۰ میں سلطان منظر کا انتقال ہوا اور حکومت احمد شاہ بن محد شاہ بن منظر شاہ کے ہاتھ آئی۔ منظر شاہ کے بیول فیروز خال ' بیت خال

نے بروج میں منت و فساد کا بازار مرم کیا اور سلطان ہو شک سے مدد کی ورخواست کی۔ ہوشک نے مظرشاہ مرحم اور احمد شاہ کے تمام اصالت کو بالائے طاق رکھا اور ملک مجرات میں داخل ہو کر بدائمی پھیلانے کا ارادہ کیا سلطان اجمد شاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ایک زبردست نظر لے کر بسروج میں آیا۔

#### قلعه بسروج كامحاصره

لے وہ دونوں بہت پریشان ہوئے آخر کار انہوں نے امان طلب کی اور احمد شاہ سے ل گئے۔ ملطان ہوشک کو جب اس کا علم ہوا تو وہ رات ی سے واپس آگیا۔ اس ملے میں ملطان ہو شک نے جو کہ کما وہ اس کی ایک بڑی غلطی تھی اس کے بعد اس نے ایک اور غلطی کی جس کی تغییل یہ ہے۔

#### راجہ مالوہ کی مدد

۔ ۸۲۲ عمل سلطان ہوشک کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان احمد شاہ مجراتی نے راجہ جالوارہ پر لنکر کشی کی ہے راجہ نے سلطان ہوشک کو مدد کے لیے تکھا ہوشک نے تمام قدیم واقعات کو فراموش کر کے فکر تیار کیا اور راجہ کی مدد کے لیے مجرات کی طرف روانہ ہو کیا اور مجراتي علاقے كوبت نقصان بينيايا-

#### ہوشنگ کی واپسی

-سلطان احمد شاہ کو جب اس کی اطلاع کی تو دہ سلطان ہوشک کی مدافعت کے لیے کمرستہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہوشک راجہ جالوارہ کر مدد کرا سلطان احد شاہ اس کے (موشک کے) مرر پہنچ کیا اور موشک پریشان موکر اپنے مک کی طرف بھاگ کیا۔

#### نصیرخال کی مدد

ائیس دنوں نسیرخل فاردتی نے قلعہ تعایز کو اپنے تینے میں کرنا چاہیہ قلعہ اس کے چھوٹے بھائی ملک افخار کی تحویل می تعاجو اسے — اس كي بي نے وا تعد نسيرخل فاروتى نے ملطان ہوشك سے مددكى ورخواست كى- ہوشك نے اس كى ورخواست تول كى اور ابن یٹے غزیمن خال کو پیدوہ بڑار سوارول کے افکر کے ساتھ نصیرخال کی مدد کے لیے رواند کر دیا۔ نصیرخال غزیمن خال کی مدد سے آلمد کالیز م بعنه كرليا اور سلطان بورك نواح من جاة آيا-

## زمینداران تجرات کی عرض داشتی

مطلن احد شاہ مجراتی نے نصیر خال کی سرزنش کا ادادہ کیا ادر اس مقصد سے ردانہ ہوا۔ مجرات کے زمینداروں خاص طور پر راج جانوارہ واجہ محد آباد جینائیر واجہ نادوت اور ایدر نے موقع پاکر سلطان ہوشک کی خدمت میں عرض داشتی روانہ کیں جن کا مضون ب قلہ "اکرچہ کیلی مرتبہ آپ کی خدمت گزاری میں کو ہلی ہوئی لیکن اس بار ہم آپ کی جاں ناری میں کوئی دینقہ نہ اغار محیس کے · اگر آپ مجرات پر تفکر مھی کریں تو یہ امر موقع و محل کے لحاظ سے انتائی مناسب مو کا اگر آپ فرائیں تو ہم چند آدی رائے ر کمانے ک کیے آپ کی خدمت غمی بھیج دیں جو آپ کو ایسے داستے سے مجرات لے جائیں کہ جب تک آپ کا لنگر مجرات میں پینچ نہ جائے سلطان احمد شاه كو بالكل اس كاعلم نه جو-"

هوشنك كاعزم كجرات

یه خلوط با کرسلطان موشک نے لفکر تیار کرنا شروع کردیا اور ۸۲۱ھ یمی مراسد کے رائے سے مجرات کی طرف رواند ہوا- اخلا

جلد چہارم انسیں دنول سلطان احمد شاہ سلطان پور ندربار کے نوائی میں آیا ہوا تھا۔ غز نین خال مالوہ کی طرف بھاگ کیا اور نصیرخال آبیر چلا گیا۔ سلطان احمد مهراسه میں

اور جلد از جلد سفر کی سزلیس طے کرتا ہوا مراسہ پہنچا۔ مخبروں نے ہوشکک کو سلطان احمد کی آمد کی اطلاع دی ہوشک بہت پریشان ہوا اور اس نے ان تمام زمینداروں کو جنبول نے اسے عرض والحقیل کلیے کر بلایا تھا اپنے حضور طلب کیا۔

ہوشنگ کی واپسی

جس رائے سے یمال آیا تعالی رائے سے واپس چاا کیا۔

سلطان احمه تجراتي كاعزم مالوه

۸۲۲ ه میں مالوہ کی فتح کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے دن رات سفر کرتا ہوا جلد از جلد کالیادہ کے نواح میں پہنچ کر قیام پذیر ہوا۔

ہوشنگ کی شکست

سلطان ہوشک نے لنگر تیار کیا اور جنگ کے ارادے سے مجواتی انتکر کے سامنے آیا۔ فریقین میں زبردست لزائی ہوئی اس معرکے میں سلطان اجمد غالب آیا اور ہوشک فکست کھاکر قلعہ شادی آباد مندو میں محصور ہوگیا- سلطان احمد نے قلعے کے وروازے تک ہوشک کا

تعاقب كيا اور مفرور فوج كابت ساسامان الن قضي مي كيا-

، سلطان احمر تجراتی کی واپسی

سلطان احمر مجراتی نے اپنے امیروں کو اطراف مالوہ کو فئ کرنے کے لیے رواند کیا۔ چونکد شادی آباد مندو کا قلعہ بت مغبوط تما اس لے احمد مجراتی نے اسے فیچ کرنے کا خیال ترک کر دیا اور وهار میں آگیا۔ یمال سے اس کا اداوہ چین کی طرف جانے کا تھا لیکن ای زمانے

میں بارشیں شروع ہو تکئیں مجراتی امیروں نے سلطان احمہ کو مشورہ دیا۔ "اس سال بھتر یمی ہے کہ حضور اپنے پایہ تخت کو واپس تشریف لے چلیں اور ان نتنہ پرداذوں کو مزا دیں کہ جو اس ہٹاہ کا باعث ہیں۔ مالوہ کی فتح کو اسکفے سال کے لیے اٹھا رکھیں۔" اجمہ نے اس مثورے کو قبول کیااور مجرات کی طرف روانہ ہو گیا۔

محمود بن ملك مغيث كاعزاز

ای سال سلطان ہوشک نے ملک مغیث کے بیٹے ملک محمود کو جو بست نیک اور شریف الطبع تما محمود خال کا خطاب عطاکیا اور اسے اس کے باپ کے ہمراہ معملت ملکی میں شریک کر دیا۔ سلطان جب مجھی کمیں جاتا تو وہ ملک مغیث کو قلعے میں چھوڑ جاتا تاکہ وہ ملکی معاملات كو طے كرے اور محود خال كو بادشاہ اے ساتھ لے جايا.

سلطان احمد اور ہوشنگ میں صبح

ای سال کے آخر میں سلطان احد مجراتی نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مملکت مالوہ میں داخل ہو کر فتنہ و فساد کا بازار گرم کرے- سلطان

ہوشک کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے قاصدوں کو بہت ہے گران قدر تخفے تحا نف دے کر سلطان احمد مجراتی کی خدمت میں روانہ کیا اور مسلم کی درخواست کی- سلطان احمد نے ہوشک کے ارسال کر دہ تھے قبول کیے اور مسلم کی درخواست منظور کر کے ارادہ لٹکر

تحثی ترک کر دما۔ كميراله يرحمله اورفتح

ہوشک کے مقالمے پر آیا۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی' مائم محمرالد فرسک داؤ مادا کیا اور میدان جنگ ہوشک کے ہاتھ رہا اس کے بعد ہوشک یے زمنک راو کا قلعہ سار تک گڑھ تھے کیا اور چورای ہاتھیوں اور خزانے پر تبغہ کر لیا۔ زمنک کے بیٹے کو جو کھرالہ کے قلع میں مقیم تھا ہوشک نے اپنا مطبع و باج مزار بنالیا اور خود شادی آباد مندو میں واپس آیا۔

سنید محو ژول کو جنیں جاج محر کا راجہ بہت پند کر؟ تھا اور دو سری بہت ی چیزوں کو جنیں یہال کے لوگ خوشی خوشی خریدتے تھے ۔ اینے ساتھ لیا۔ اس سنرے سلطان ہو شک کا مقعد میہ تھا کہ وہ مکو رُول اور دو سرے سلمان کو چ کر جاج مگرے ہاتھی خریدے اور اس طرح ائي قوت من خاطر خواه اصاف كرك سلطان احد شاه مجراتي سے انقام لے۔

راجه جاج تگر کو اطلاع

سلطان ہوشک نے جات محم پہنچ کرایک مخص کو راجہ کے پاس بھیجا اور کملوایا کہ ایک سوداگر آیا ہے جو ہاتھی خریدنا جاہتا ہے اس کے پاس بت سے سفید اور ود سری فتم کے محووث اور ویمر سامان ب جے وہ فروخت کرنا جاہتا ہے۔" راجے نے اس مخص سے بوچھا" ي سودا کر شمرے اتنی دور کیوں محمراے شمر کے اندر کیوں منیں آیا؟" اس مخص نے جواب دیا۔ "چونکد اس سودا کر کے ساتھ اور بھی بت ے موداگر میں اس لیے اس نے الل شرکو زحت دیا مناسب نمیں سمجھا اور الی جگہ جمال پانی باسانی دستیاب ہو سکتا ہو قیام کیا ہے." جاج نكر كادستور تجارت

اس شمر کا دستور تجاکہ جب کوئی بڑا سوداگر یہل آتا تو اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے سے تھم ویتا کہ وہ کھوڑوں پر زین کے اور سامان کو نشن پر ترتیب سے دکھ دے- اس کے بعد راجہ محوث پر سوار ہو کر بلاؤ مال اور محو ڈوں کا معائد کر ؟ اور جو چزیا محو ابند آ ؟ اس كو خريد ليتا معادض من وه ماتمي يا نقد ردبيد اداكر ديتا-

راجہ کا پیغام ہوشنگ کے نام

اس وستور کے مطابق جاج محر کے راجہ نے ہوشک کو یہ پنام دیا میں فلال روز تمهارے قافلے میں آؤں گاتم اپنے سرواکروں سے کمہ دو کہ وہ مکو ژول کو تیار رکیس اور تمام دو سرے سلان کو ترتیب سے زیمن پر سجا دیں جو چیز بھے پند آئے گی اے خرید لول گا اس کی قیمت باتھیوں میں یا نفذی کی صورت میں جو بھی تم لوگوں کو پہند ہو ادا کر دی جائے گی۔" راجہ کا قامید جب واپس چلا کیا تو ہوشک نے این ساتمیوں سے کماک واجد جو کچھ کے اس کے برطاف کچھ نہ کیا جائے اور اس کی جربات مانی جائے۔ واجد نے جس روز آنے ک لیے کما تما ہوشک بڑی ہے آلی ہے اس روز کا انتظار کرنے لگا۔

#### راجه كابيغام

جس روز راجہ کو آنا تھااس نے اپنے آنے سے پہلے چالیس ہاتھی سوداگروں کے قافظے میں مجبوا دیئے تاکہ سوداگر انس انجی طرح و کھے لیں اس کے بعد زاجہ نے یہ پیغام مجموایا۔ "تم لوگ اپنا تمام سامان زمین پر ترتیب سے سجا دو اور محو ژوں کو تیار رکھو میں خریداری کے لیے آ رہا ہوں۔" ہوشک نے عذر کیا کہ آج ہارش کا امکان ہے ایسانہ ہو کہ ہمارا سلمان ضائع ہو جائے لیکن راجہ کے ملازموں نے ہوشک کی بات نہ مانی اور اس کا تمام سامان زبروسی سے محلوا دیا۔

# بارش سے سامان تجارت کی تاہی

ای دوران میں راجہ پانچ سو آدمیوں کے ہمراہ قافلے میں آیا اور سامان دیکھنے میں معروف ہو گیا۔ ہو شک کا خیال میح ثابت ہوا اور بت زور کی بارش ہونے کل بھل چکنے کلی اور بادل کرجے لگا اس فضا سے باتھی قابو سے نکل محے ' بادل کی کرج اور بھل کی چک سے براسال ہو کر دہ ادھر ادھر بھاگئے گئے۔ تمام سلمان تجارت ان کے پاؤل کے نیچے آکر خراب ہوگیا تمام مالوی سپای لیخی سوداگر شور وغل

#### ہوشنک کاارادہ جنگ

سوداگروں كى رسم ك مطابق سلطان موشك نے ائى وا رقمى كے مجم بال اكميزے اور كما "جب ميرا تمام سامان ضائع موسميا تو اب ميرا زندہ رہنا بھی بے کار ہے۔ اس کے بعد ہوشک اپنے ساتھیول کے ہمراہ محورث پر سوار ہو گیا اور راجہ کے سامنے آیا۔ راجہ ریشان ہوا اور مجوراً لانے کے لیے تیار موا-

# راجه جاج گرکی شکست اور گر فتاری

سلے بی صلے میں راجہ کو فکست ہوئی اس کے کئی ساتھی مارے مگئے اور جو بچے وہ شمر کی طرف بھاگ مجئے راجہ زندہ کر فار ہوا۔ سلطان ہو شک نے راج سے کہا۔ "میں مالوہ کا حکمران ہوشک ہول اور یمال ہاتھیوں کی خریداری کے لیے آیا ہوں۔ میں تجے کرفار نہ كرنا محرج كله ميرا تمام سلمان تجارت جاه موكياب اس لي مجود أجح ايها قدم افهانا يداب

# ، ہوشنگ کی واپسی

ہاتمیوں کو یمان مجوا دیں۔ راجہ کے امیروں نے چچترہاتھی سلطان ہوشک کی خدمت میں رواند کیے اور معذرت کا ظمار کیا ہوشک نے ہاتیوں اور راجہ جاج محر کو اپنے ہمراہ کیا اور واپس روانہ ہوا۔ جاج محر کی سمرحدے باہر آکر ہوشک نے راجہ کو رخست کر دیا' راجہ اپ شرش وائس آیا۔ وہ ہوشک کی جرات اور بمادری سے بمت متاثر ہوا' اس نے شریخ کر چند اور عمدہ ہاتھی ہوشک کی خدمت می

بجوائ اور معذرت طلب کی۔

احمه تجراتي كامالوه يرحمله رائے میں سلطان ہو شک کو یہ اطلاع کی کہ سلطان احمد شاہ مجراتی نے یہ دیکھ کر کہ حاکم مالوہ اپنے ملک سے باہر ب مالوہ پر حملہ کردیا۔

قلعه کھیرالہ پر قبضہ

سلطان ہوشک سنر کی منزلیں ملے کر؟ ہوا کھیرالہ پنچا اور بطور حفظ مانقلم بمال کے راجہ کو نظر بند کرویا اور قلعہ کھیرالہ پر بقت کرلیا۔

ہوشک نے اس قطعے کو اپنے امیروں کے سرد کیا اور اس لشکر کے امراہ جو مالوہ سے آیا تھا شادی آباد مندو کی طرف رواند ہوا۔

هو شنک شادی آباد مندو <u>می</u>

جب سلطان ہوشک شادی آباد مندد کے قریب پنچا تو سلطان احمد مجراتی نے اپنے امیروں کو مور چل سے طلب کر ایا اور جنگ ک تیاری کرنے لگا- ہوشک نے جنگ کی قطعا پروانہ کی اور ارا اور دروازے کی طرف سے قلعہ کے اندر واخل ہو گیا-

# کچھ قلعہ شادی آباد مندو کے بارے میں

شادی آباد مندو کا قلعہ گائبات روزگار میں ہے ہے، راتم الحروف مورخ فرشت اپنی واقیت کے مطابق اس قلع کے بارے میں پند باغمی لکستا اپنا فرض مجمتا ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند بہاڑ کے اور واقع ہے جس کا دور افیس کوس سے بھی زیادہ ہے اس دور پر خدق کی بجائے ایک بہت بڑا فار ہے۔ اس دجہ ہے اس قلعے کا محاص کر کے جنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے قلعے کے اندر پائی اور دیگر اشیائ ضرورت بکوت ہیں۔ ایک زمین بھی ہے جس پر کاشت پاسانی ہو کتی ہے اس قلعے کو چاروں طرف سے محصور کر لینا انسانی طاقت سے باہر

ب اس قلع کے اکثر مقالت ایسے ہیں کہ جمال سکونت افتیار نمیں کی جا تھتی اس تک کیٹنچ کا راستہ بت دشوار گزار ہے اس کا دروازہ و کن کی طرف کھتا ہے اور بیہ مقام تارا پور کے نام ہے مشہور ہے ۔ اگر لوگ چاروں طرف سے قلعے میں داخل ہونا چاہیں تو ان کو ایک بلند پشتہ ہے کرنا پڑے گا اور بیا کام انتمانی مشکل اور محنت طلب ہے ۔ اگر راستے کی حفاظت کے لیے لفکر مقرر کیا جائے تو راستے کی طوالت اور ﷺ میں پہاڑیاں ہونے کی وجہ سے سپائی ایک وو مرے کے حال سے باخبر نمیں رہ سکتے۔ اس قلعے کا وہ دروازہ جو دکی کے راستے کی طرف ہے ۔ بیتیہ تمام دروازوں کے راستوں سے آممان ہے۔

سلطان ہوشنگ کاعزم سارنگ یور

تصہ مختر سے کہ احمد شاہ مجرات نے تعلقہ شادی آباد مندہ کے محاصرہ میں کوئی فائدہ نہ دیکھا اس نے مجبوراً محاصرہ انھایا اور ملک کی جائ و بریادی کی طرف توجہ کی- وہ اجین سے ہوتا ہوا سارنگ پور آیا "سلطان ہوشک کو جب اس کا علم ہوا تو وہ جلدی سے ایک دو سرے رائے سے سارنگ یور پنچ کیا۔

#### <u>ہوشنگ کی عیاری</u>

سلطان ہوشک نے ایک چال جلی اور یہ پیغام سلطان احمد کو مجوایا کہ چونکہ ہم ووٹوں فدمب اسلام کے بیرو بین اس لیے ہمیں ایک ود سرے کے ملک کو جاہ کرنا اور خون ریزی کرنا متامب نہیں ہے۔ یہ امر شرع اسلام کی روسے ناجائز ہے، ہمر ہی ہے کہ آپ اپ ملک وائیں شریف نے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد عمل اپنا قاصد آپ کی خدمت عمل دوانہ کروں گااور چش کش مجواؤں گا۔" سکو آئا، لشکر رشش فی اور

سلطان احد شاہ مجواتی نے ہوشک کی بات کا اعتبار کر لیا اور اس رات اپنے لئکر کی حفاظت سے ب پردا ہو کر سو رہا۔ ہوشک تو ای بات کا منتحر تھا اس نے ۱۸۲۷ھ میں محرم کی بار ہویں رات کو مجراتی لفکر پر شب خون مارا- اہل مجرات بالکل بے خرتے ائیس اس جمعے کی توقع نہ تھی- اس لیے ان کا بہت نقسان ہوا اور بے شار مجراتی مارے مے۔

#### تبای و بربادی

اس بنگاہے میں وغدہ کا راجہ رائے سامت (اس راجہ کو قوام "کری" کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یی نام زیادہ مشہور بھی ہے۔) س پانچ سو راجیون کے سلطان احمد مجراتی کی بارگاہ کے سامنے مارا کیا۔ سلطان احمد کو جب اس ناگمانی آفت کا علم بوا تو وہ سراپروہ شاہی سے باہر نکل آیا اور جنگل میں آکر کھڑا ہو کمیاس وقت اس کے ساتھ صرف ایک آدی تھا۔ ہموشنگ کے کشکر سر حملہ

میں ہوئی تو سارا بچاتھ کا مجراتی نظر سلطان احمہ سے مروجع ہو میا۔ احمہ مجراتی نے جلد از جلد اس نظر کو مرتب کیا اور ہو شک کے نظر

رِ مملہ کر دیا۔ فریقین میں ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ الامان والحفیظا فوجت یمال تک پہنی کہ دونوں بادشاہ بذات خود لزائی میں شریک ہوئے اور ایک دوسرے کو نیا دکھانے کی کوشش کرتے رہے آخر کار اس معرکے میں سلطان ہوشک کو فکست ہوئی اور اس نے میدان

جنگ سے فرار ہو کر قلعہ سار تک بور میں بناہ ل، مجراتیوں نے مالویوں کا بہت ساسامان مع سات ہاتھیوں کے اپنے قبنے میں کیا. سلطان احمر کی فتح اور واپسی

۱۰۰ ربی اثبانی کو سلطان احم مجراتی نے سامان سفرورست کیا اور فتح و شادانی کے شادیانے بجاتے ہوئے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ہو شک کو جب اس کی اطلاع کمی تو وہ بڑے غرور و تکبرے قلعہ سار تک پورے باہر لکلا اور مجراتیوں کا تعاقب کرنے لگا۔

سلطان ہوشک نے ان مجراتی ساہوں کو جو پیھے رہ مے تھے موت کے محاف انارا- یہ صورت حال دیکھ کر سلطان اجم مجراتی واہس لوٹا اور اس طرح ایک بار پھر دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہوشک نے پہلے ہی تملے میں دشمن کے مقدمہ لفکر کے بت ہے ساہوں کو قتل کر دیا۔ سلطان احمہ محجراتی نے یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا۔ بہت سوچ تھار کے بعد وہ بذات خود میدان میں آیا اور حریف پر عالب آنے کی کوشش کرنے لگا نوبت بہال تک پنجی کہ اس کی کامیابی کے آثار نمایاں ہونے گئے۔

احمد تجراتی کی واپسی

سلطان ہوشنگ آخر کمال تک لڑتا آخر کار وہ مخت محنت کی وجہ سے تھک کیا اور قلعہ سارنگ پور میں پناہ گزین ہو کیا اس روز ہو شک کے چار ہزار سابی میدان جنگ میں اور دوران فرار میں مارے گئے اور ہو شک کے تمام سامان پر مجراتیوں نے بعنہ کر لیا. اس

ك بعد سلطان احد شاه مجراتى اين ملك كى طرف سلطان بوشك شادى آباد مندوكى طرف جلاكيا-

ٔ ایک دو سری روایت

سلطان ہوشک کے جاج مگر جانے اور شادی آباد مندویں واپس آنے کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے۔ یہ روایت راقم الحووف مورخ فرشتہ کے نزدیک ضعیف ہے چربھی ہم نے یہ روایت سلاطین مجرات کے طالت لکھتے ہوئے ممنا بیان کر دی ہے اس لیے اس کو اس جگه دوباره لکمنا مناسب نمیں ہے۔

قلعه کاکرون کی فتح

ای سال سلطان ہوشک نے قلعہ کا کرون کو فق کرنے کی تیاری کی اور تھوڑی ی مدت میں اس قطعے پر بعضہ بھی کر لیا- انہیں دنوں ہوشک نے قلعہ گوالیار کو دوبارہ کچ کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقعمہ سے سفر کرتا ہوا قطعے کے قریب پنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ قلعه گواليار كامحاضره

اس واقعہ کے کچھ ونول بعد سلطان مبارک شاہ بن خفر خال بیانہ کے راہتے سے گوالیار کے راج کی مدد کے لیے آیا۔ جب سلطان ہوشک کو اس کی اطلاع کی تو اس نے قلعے کے محاصرے ہے ہاتھ اٹھالیا اور یہاں ہے روانہ ہو کر دبل پور کے تالاب پر پہنچاجس کا انجام مرت انگیز ہوا۔ دونوں بادشاہوں نے ایک دو سرے کو تھے بیش کیے اور آئندہ دوستی اور مجت کا برناؤ رکھنے کے دعدے کیے اس کے بعد دونول حكمران اين پايه تخت كو داپس موئ-

كهيراله يراحمه بهمني كاحمله

۸۳۲ه میں سلطان احمد شاہ جمنی نے قلعہ کھیرالہ کو فقح کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے نشکر تیار کرکے کھیرالہ پہنچ کیا- یہال کا حاکم

سرر رکھ کر اپنے پایہ تخت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح مالویوں اور جونپوریوں میں جنگ کی نویت ہی نہ آئی۔ کالیی پر ہموشنگ کا قبضہ

سلطان شرقی کے جانے کے بعد سلطان ہوشک نے جنگ و جدال کے بغیری کالی پر تبضہ کر لیا اور شرعی اس کے نام کا خلبہ پر ماگیا۔ ہوشک نے کچھ عرصہ کالی میں قیام کیا اور پھروہاں کی حکومت سابق حاکم عیدالقادر ہی کے سپرد کرکے خود واپس مالوہ کی طرف روانہ ہوا۔ سمر کشول کی حرکات

سمر حوں میں سرماہے۔ راستے ٹیں سلطان ہوشنگ کو تھائیداروں کے اس مغمون کے حریشے سلے کہ ''پکھ پافیوں اور فتنہ پردازوں نے کوہ جاہیے کی طرف سے مالوہ ٹیں داخل ہو کر بعض تعبوں اور دیماتوں پر مملہ کر ویا اور یہ لوگ حوض جسم ٹیں فھمرے ہوئے ہیں۔''

مانوه ین دان هو تر <sup>د.</sup> حوض تعمیم

اس جگہ حوض محیم کے بارے میں بھی بکھ تنا دیا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ بیہ حوض دائے محیم نے اپنے عمد حکومت میں بنوایا تھا۔ اس راجہ نے اپنے ملک کے درمیان اس جھے کو جو پہاڑوں کے بھے دائع تھروں کو تراش کر بند ہاندھ دیا تھا اس بند کی لمبائی اور چو ڈائی کا اندازہ اس امرے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو دو سری ست نظر نمیں آتی اس حوض کی گرونی بھی بہت زیادہ ہے۔

ہوشنگ کی اولاد میں لڑائی

جن دنوں ہو دشک کے تعانید اردں کے عریضے موصول ہوئے اشیں دنوں ہو دشک کی ادلاد کے درمیان جھڑا ہو گیا جس کی تقسیل ب ہے۔ کہ سلطان ہو شنگ کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ تین بیٹے عالم خال حاکم اسر کی بٹی کے بعن سے تنے ان کے نام یہ بیں اسٹی خان خال ۲- فتح خال اور سعہ بیبت خال ہاتی بیٹوں کے نام یہ بیں ۲۲- فزئین خال ۵- احمد خال ۲- عمر خال ۷- ابو اسحاق- فزئین خال سب سے بڑا تھا۔

### عثان اور غزنين كااختلاف

فتح خال ' بیبت خال ' اجمد خال اور ابواسحال کو خزنین خان ہے بے حد خلوص تھا اور بیہ سب شنراوے اپنے بزے بھائی کے فرمال بردار تھے لیکن حال کی غزنین خال ہے نہ بنتی تھی ان دونوں میں زیروست مخالفت تھی۔ اس دجہ سے امراء اور سپاہی بھی دو جماعتوں میں بٹ گئے ایک جماعت غزنین خال کے ساتھ تھی اور ایک عثان خال کے ساتھ۔ م

### محمود خال کی عقل مندی

سلطان ہوشک نے جب اپنے بیوں کی میہ حالت و سیمی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ ملک مغیث اور اس کا بیٹا محمود خال ودنوں ہا پہنے بہت ہی دانشمند اور ذی قدم تھے وہ دونوں عام طور پر کوشش کرتے رہنے تھے کہ کمی طرح سلطان ہوشک کی پریشانی ختم ہو سلطان ہوشک محمود سے بہت خوش تھا اور اکثر کما کرتا تھا کہ "میہ نوجوان اس قابل ہے کہ میرا دلی عمد ہو۔" اس پر مغیث کتا تھا "خدا شزاددل ک عمر دراز کرے ہم تو محض بنرگان در و دولت ہیں ولی عمدی ہمارا منصب شیں۔" عمان کی مماذت

 جلد چهارم زسك دائ كاينا تعادى سلطان بوشك في مقرر كيا قعاد اس في بوشك كي فدمت ين ابناايك قاصد بيج كردوكي ووفواست كي. د کنی کشکر کا تعاقب

کی طرف رواند ہو گئے۔ ہوشک نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ دکنی بہت کرور ہیں۔ کھرالد کے مائم نے ہوشک کے اس خیال کی ۴ئید کی اور اے دکی فکر کے تعاقب کے لے اکسایا- ہوشک نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور ان کے تعاقب میں معروف ہوا-

کرنے کا تھم دیا۔ ہوشک لنگر دکن کے تعاقب میں سرگرم تھا اور اسے قطعاً خبرنہ تھی کہ کیا جال چل رہا ہے راہتے میں اسے دکنیوں کی فوج فی جو لڑائی کے لیے تیار تھی محر تعداد میں کم نہ تھی۔ ہوشک نے اپنے اس لنکر کا انظار نہ کیا کہ جو اس کے بیچے بیچے آ رہا تعااور لزائی شروع کر دی۔ ہوشنگ کی نئی شکست

سلطان احمد شاہ جمنی نے جب بید دیکھا کہ اس کی تدہیر نقدر کے موافق ہے تو وہ کمین گاہ سے فکل کر سلطان ہوشک کے پیچے آیا اور اس نے نظر پر حملہ کردیا۔ ہوشک دشمن کی اس چال سے تفعائے خبر تھاجب حملہ ہوا تو برا پریشان ہوا۔ مرتاکیا نہ کرتا کے مصداق اس ، نے جنگ کی لیکن فلست کھائی۔ ہوشک نے اپنے تمام عزیزوں اور سلمان وغیرہ کو میس چھوڑا اور خوف سے بھاگ لگا۔

سلطان احمر بهمنی کا قیدیوں سے سلوک

و کنوں نے ہوشک کے یوی بچوں کو گر فار کر لیا۔ سلطان احمد شاہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اے ان ب کناہوں پر بہت رس آیا۔ اس نے ازراہ کرم ان لوگوں کی ممانداری کی اور ان سے بدی اچھی طرح پیش آیا اور کوئی ایسی بات ند کی جس سے ان لوگوں کو یہ محموس ہو کہ وہ وغمن کے قیدی ہیں۔ اس کے بعد اتھ دکنی نے ان لوگوں کو ایک اعلی درج کا لباس عنایت کیا اور پانچ مو ساہیوں کے جمراه حفاظت سے موشک کے پاس روانہ کر دیا۔

متح کالی کاارادہ

کے ذیر تکمین قعاد اس متعمد کو بورا کرنے کے لیے سلطان ہوشک مندو سے روانہ ہوا اور کالی کے نواح میں پنجا یہاں پنج کر اے معلوم ہوا کہ جونیورے ملطان ابراہیم شرقی مجی کالی کو فتح کرنے کے ادادے سے اس طرف آ رہاہ۔ سلطان ابراہیم <u>شرقی کی</u> آید

- الطلال ہو شک نے ملے کیا کہ سلطان ابراہیم شرقی کی مدافعت کالی کی فتح سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لیے پہلے ای طرف متوجہ

ہونا چاہیے۔ سلطان شن کی آم کے بعد ہوشک نے اس سے جنگ کرنے کی تیاری کی اور دونوں اشکر ایک دو سرے کے مقابل آ گے۔ سلطان شرقی کی واپسی

فرنقین میں لڑائی کی نوبت نہ آئی اور یہ معالمہ آج کل پر کمآ رہا۔ ای دوران میں سلطان ابرائیم شرقی کو یہ اطلاع کی کہ دلی کے بادشاہ سلطان مبارک شاہ نے موقع پاکر جونپور پر مملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے ۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان شرقی کے ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے اور وہ پاؤں جلد چهارم منع کیا لیکن وہ بازند آیا آخر کار فورت مارپیٹ مک پیچی۔ شزادہ مثان اور غزیمن کے مازم آپس می خوب لاے سلطان ہوشک کو مجی اس جھڑے کا علم ہوگیا عثان باپ کے خوف سے فکر گاہ سے باہر جلا گیا اس سے چند ناشائستہ حرکات بھی سرزد ہو کیں۔

شزادہ مٹان نے چند عاقب ناندیش امیرول کو اپنے ساتھ طالیا ان سے دل خوش کن دعدے کیے اور ان امیرول کے بمردسے بادشاہ ۔ عبد وقائل كرنے لگا- سلطان موشك كو جب ان باقول كاعلم موا تو اس محت عصر آيا اور اس نے ملك مغيث سے اس بارے عمل مثورہ کیا۔ مغیث نے بادشاہ سے کما "چو کک علیات اس متم کی حرکتیں پہلے بھی مرزد ہو چک ہیں اور آپ نے اسے معاف کردیا ہے الذا اى يار مجى در كرر سے كام ليا جائے ؟ كه شزاده دوباره الكر ش آجائے . "سلطان بوشنك نے ملك مغيث كے مشور سے بر عمل كيا اور شزادے کے اعمال سے چھم یوشی کی۔

# عثان کی گر فتاری

۔ آخر کار شنراوہ مذہن نظر گا، میں واپس آعمیا۔ اجین پہنچ کر ہادشاہ نے دربار منعقد کیا اور موقع پر عثان فتح خال اور بیبت خال کو بہت برا بھلا کما اور اشیں موکلوں کے سرد کر دیا۔ اس دانتھ کے تیمرے روز ان تیوں بھائیوں کو پابہ زنجیر کر کے ملک مغیث کے حوالے کیا گیا اس نے انہیں شادی آباد مندو کے قلعے میں قید کر دیا۔

کوہ جابیہ پر کشکر کشی

اس کے بعد سلطان ہوشک نے کوہ جابیہ کے ہانمیوں اور مفسدوں کی سرکوبی کی طرف توجہ کی اور وہاں پہنچ کر حوض عمیم کے بند کو توڑ ڈالا اور اس ملاقے کے بدمعاشوں کو سخت سزا دی۔ پہل کا راجہ خوفزدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ کیا اس کا تمام مال اور اہل و عمیال سلطان ہوشک کے ہاتھ آئے۔ بادشاہ نے شرکو جاہ و برباد کیا اور رعایا سے بہت سول کو قدر کیا۔

# لعل بدخثانی کی گم شد گی

بدشاہ محر قلعہ ہوشک آباد عمل آیا اور موسم برسات کے اختتام تک پیس مقیم رہا- برسات کے دنوں عمل بادشاہ سرے لیے ایک روز إمر فظا انقاق سے اس كے تاج سے برختاني لهل كل كرمر إدا- تمن روز بعديد لهل ايك ساباى كو طا اور اس في إوشاه كى فدمت من بيش كالإد شاء اس ساى كوبائي مو تفك انعام من دي-

# زندگی سے مایوس

کو دھویڑھ کرلے آیا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا اور کما کہ اس لعل کامم ہو جانا اس امری دلیل ہے کہ اب میری زندگی کا بیاند بمرچکا ہے بتانچہ کچھ دنوں کے بعد سلطان فیروز شاہ نے والی اجل کو لیک کمال اب ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی گزرا ہے اس لیے جھے محسوس ہو ؟ ب كر ميرى زندگى كا آقآب بحى فردب مونے والا ب-

### يوت كاخبال

بکی تھی لیکن حضور تو ابھی جوان اور بادشاہت کے قابل میں اس لیے آپ کو الیا خیال دل میں نمیں لانا چاہیے۔ اس کا جواب بادشاہ نے يه ويا "موت ك لي عمرك كى يا ميشى كى قيد نهي موتى وه برهلا بويا جوانى برزماني من آ كتى ہے."

#### ہوشنگ کی بیاری

بوشک آباد سے شادی آباد مندو کی طرف روانہ ہوا- راہتے میں بادشاہ نے دربار عام منعقد کیا اور امراء اور اراکین سلطنت کی موجودگی

508

میں شنرادہ غزنین کو مرسلطنت عطاکیا۔ امیروں کو بادشاہ کی تصیحت

-سلطان ہوشک نے شنرادہ غز میں کا ہاتھ ملک محمود عرف محمود خال کے ہاتھ میں دیا 'محمود آداب بجالایا اور اس نے عرض کیا ''جب تک میرے جم میں نبان ہے میں ہر ممکن طریقے سے خدمت گزاری اور جل نگاری کروں گا۔ اس کے بعد باوشاہ نے اپنے امیروں وزیروں کو نعیجت کی کہ آپس کی مخالفت کو ترک کر دیا جائے کیونکد یمی وہ امرہے جس سے مطعنیں جاہ ہو جاتی ہیں۔"

محمود خال كولفيحت

سلطان ہوشک کو یہ محسوس ہوا تھا کہ محمود خال چاہتا ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کیے بادشاہ نے اس کو خام طور پر نخاطب کر کے کما سلطان احمد شاہ محجراتی ایک زبردست حکمران ہے اور وہ ایک عرصے سے ملک مالوہ کو حریص نگاہوں ہے دیکھ رہاہے اگر ملک کے نظم و نسق میں باقاعدگی کو روانہ رکھا گیا اور فوج اور رعایا کی مناسب تربیت ندکی گئی نیز شنرادے کے حقوق کا خیال ند رکھا گیا تو پر سلطان شاہ مجراتی کو تھیل کھیلنے کا موقع لے گا اور مالوہ کو بھے کرنے کی ہر ممکن کو شش کرے گا۔

# غزنین کا پیغام محمود خال کے نام

اس کے بعد شنزادہ غزنین نے اپنے آیک امیر عمد ۃ الملک کو محود خال کے پاس جیجا اور یہ کملوایا کہ اگر آپ اپنی بیعت کو ایمان و حم ے موکدہ کریں تو بڑا احسان ہو۔ مجھے اس طرح دلی اطمینان ہو جائے گا محمود خال نے شنرادے کی ورخواست قبول کی اور اپنے عمد دیمان كونتم كماكرمتكم كرديا.

عثان کی رہائی کی کو سشش

بعض امیرول نے سلطان ہوشک سے کما "خدا کے فعل و کرم سے شزادہ مثان بھی عقل منداور شاکشہ نوجوان ہے اس لیے اگر اے رہا کر دیا جائے اور مالوہ کا ایک حصہ اس کی جاگیر مقرر کر دیا جائے تو مناسب ہو گا- ملطان ہوشک نے اس کے جواب میں کما"میرے ول عمل مجی سے خیال کی بار آچکا ہے کیکن افسوس کہ عیں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر عیں نے اس کو آزاد کر دیا تو اس طرح ملک عی زبردست انتشار بدا مو جائے گا۔"

# عهد و پيان کې تجديد

شنرادہ غزیمن کو جب بد معلوم ہوا کہ بعض امراء شنرادہ عثان کی رہائی کے لیے کوشال میں تو اس نے دوبارہ عمد ، الملک کو محمود خال ك پاس بهيجا اور اس سے به كملوايا اكر تم ميرب سائے آكر اپنے عمد و پيان كى دوبارہ تجديد كرو تو جھے اطمينان كلى ہو جائے- محمود خال، نے شزادے کی خواہش بوری کی اور اس کے سامنے جاکر وفادار رہنے کی تسمیں کھائیں۔

ملک عثان خال جلال کا محمود خال کے پاس آنا

امراء کو جسب ان نعالات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک مقتدر امیر ملک مثان خاں جلال کو ملک مبارک غازی کے ہمراہ محمود خال کے پاس بھیجا۔ انفاق سے اس وقت عمر ۃ الملک بھی محمود خال کے پاس بیشا ہوا تھا۔ محمود خال نے عمر ۃ الملک کو خیے کے اندر ہی چھوڑا اور خود باہر آ کر مٹان خال جال اور مبارک غازی سے باتی کرنے لگا- محمود خال کا اس اقدام سے مطلب بیہ تھا کہ اندر بیضا ہوا عمر ۃ الملك بمي تمام باتي من سكے۔

عثان کے طرف دار امراء کا پیغام

ملک مبارک غاذی نے مختلو شروع کی اور دعا کے بعد شنراوہ مثان اور امراء کی جانب سے یہ پیغام دیا۔ "بمیں یہ انچی طرح معلوم ب كر منعب وزادت كے ليے آپ سے زيادہ موزول فخص كالمنا نائكن ب آپ افئى خداداد ملاحتوں كى وجہ سے اس عدے كے ليے موذوں ترین متی ہیں۔ لیکن ممیں تعجب ہے کہ آپ نے ولی عمدی کے معالمے میں غزیمین خال کا ساتھ کس طرح دیا حالا مکد شزارہ عیان ائی بمادری رعیت نوازی اور بلند کرداری کی وجه سے سلطنت کا صحح حق دار ہے."

"اس کے علاوہ شغراوہ عثان ملک مغیث کا واباد مجی ہے اور اس طرح اس کے بیٹیے ملک مغیث کے بیٹوں کے برابر ہیں- شخرادہ سے جو کچے موا اس کی دجہ محض یہ تھی کہ سلطان بار پر کیا تھاورنہ وہ مجی الی حرکت ند کر؟ اب تمام امراء آپ سے ور خواست کرتے ہیں کہ آپ شنرادہ عنان کی طرنداری کریں اور اپنا وست شفقت اس کے مرر رکھیں۔"

محمود خال كاجواب

محود خال یہ چاہتا تھا کہ شزادہ عثان دل حمدی کے سلیلے میں در میان میں ند پڑے اس لیے کما "ان معالمات سے بچھے کیا تعلق میں تو بندہ ہوں اور میرا کام بندگی ہے۔ خواجگی کے معاملات وہ جانیں جنسیں ضدانے اس کا مستحق کیا ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں ایے امور د كو قابل غور نبين سمجما."

غزنین کی آگاہی

اس وقت جو کچھ سنا ہے یہ سب پکچھ ابھی جاکر شنراوہ غزنین کو بتا وو۔ ''عمر ۃ الملک غزنین کے پاس ممیا اور تمام روداو اس کو سنا دی۔ شنرادہ عثان کی رہائی کی کو سش

ید واقعه من کر شزاده غزیمن بهت خوش موا اور اسے محود خال کی وفاداری اور جال شاری کایقین آگیا سلطان موشک کی باری طول كركى- كمك عيمن خال جال ك وكيل مظفرخال في يه اراده كياكه شنراده عيمان ك محافظول س ساز باذكر ك شنراد كو قيد س نكال لیا جائے اس مقعد کو ہورا کرنے کے لیے دہ افکار گاہ سے فرار ہو کیا۔

حفاظتی تدابیر

میں میں ہوئی ہو می اطلاع ہو می اس نے فورا شزادہ غرنین کو آگاہ کر دیا۔ غرنین فورا خاطق تدامیر کو عمل میں لایا اس نے ملک احسن اور ملك برخوردار كو تحكم دياك اصطبل سے محو ثب ميا كي جائيں. مير آخرر شزاده مثان كا طرندار تفاس نے مكو زب دينے ساالكاركر ویا اور کما امجی سلطان ہوشک زندہ ہے اس لیے عس اس کے تھم کے بغیر ایک محمو ڑا بھی نہ دول گا۔

شنرادہ غزنین کی شکایت

میر آخور نے یہ بات آیک خواجہ مراکو مثانی یہ خواجہ مرا بھی شزادہ عیان کا بی خواہ تھا اس نے میر آخور کو مشورہ ریاتم سلطان ہوشک کے پٹک کے قریب جاؤ اور بلند آواز سے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کرد تاکہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو کہ شزارہ غزنین اس ک زندگی می شمان اشیاء پر بعند کرما چاہتا ہے." میر آخور نے خواجہ سرا کے مشورے پر عمل کیا اور بادشاہ کو شزاوہ فزنین کے خلاف

غزنین کا کاکرون کو فرار

بادشاہ کی طبیعت جب زرا بمال ہوئی تو اس نے اپنا ترکش متحوایا اور پھر تمام امیروں کو حاضری کا حم دیا امیروں نے یہ خیال کیا کہ کیس ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہو اور ہمیں شنزادہ خزنمن نے بمانے سے قمل کرنے کے لیے بلایا ہو الذا انہوں نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گئے۔ جب شنراوہ غز نین کو اس کا علم موا تو وہ ڈر کر کاکرون میں جو لشکر گا، سے تین میل کے فاصلے پر تھا چا گیا۔

غز نین کا پیغام محمود کے نام

غزنین نے عمد ۃ الملک کو محود خال کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا اس وقت تمام امراء شزادہ عثمان کو یادشاہ بنانے کے حق میں میں اور میرا طرف دار تمهارے علاوہ اور کوئی شیں ہے- تمیس معلوم ہے کہ بادشاہ نے ترسم منگوایا تھا میں اس خوف سے کہ کمیں بادشاہ مجھ كر فآر كرك وو مرك شنراوول ك ساتھ قيديس نه وال وك يمل چلا آيا مول-"

محود خال نے اس کے جواب میں شزادہ غرز نین کو کملوایا تم نے جرگز کوئی اسی بات نہیں کی جو سلطان ہوشک کی مرضی کے ظاف ہو۔ حريفول نے بادشاہ كو ورخلايا ہے ميں انشاء الله بادشاہ سے ل كرسب معالمات درست كروول كا اور پيل محو ثول والے واقع كى اصل حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔"

غرنین خان نے دوبارہ عمد ۃ الملک کو محمود خان کے پاس بھیجا اور یہ کملوا دیا۔ ''اگر چہ تم ہر طرح میرا ساتھ دے رہے ہو لیکن اس ا کیا علاج کہ خواجہ سراؤں نے بادشاہ سے میری جموٹی شکایتیں کی ہیں اس لیے میں بہت خوف زوہ ہوں۔ محود خال نے اس کے جواب میر كها. "آب بالكل ب فكر رجي اور جلد از جلد لشكر كاه جن علي آئين مين سب معالمات سلجمالون كا."

# محمود کا خط ملک مغیث کے نام

عمدة الملك ك سامنے بى محود خال نے ملك مغيث كے نام اس مضمون كاليك خط رواند كيا- "إدشاه نے شنواده فزنين كوابنا ولى عمد مقرر کیا ہے چونکہ اس وقت بادشاہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور زندگی کی امید باتی نہیں رہی اس کیے آپ شزاوہ عثان پر کڑی مگرانی رکھیں۔ عمر ۃ الملک نے واپس آ کر شنراوہ غزنین کو سب حال ہتایا شمزادہ بہت خوش ہوا اور ای وقت تشکر گاہ میں واپس آگیا۔

عثمان کے طرف داروں کی سازش

خواجہ مراؤل اور خال جہال عارض الملک نے جو شخرادہ عثان کے طرف دار تھے جب بد دیکھا کہ باوشاہ کی زندگی اب بعت کم رہ گئ ب تو انهول نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ دو سرے روز مبح کے دقت محمود خال کو اطلاع کیے بغیری سلطان ہوشک کو پاکلی میں سوار کر کے جلد از جلد شادی آباد مندو کی طرف روانہ کر وینا جاہیے تاکہ شزاوہ عثان کو قید فانے سے نکال کر تخت پر بٹھایا جا سکے-موشنك كاانقال

ود سرے روز مثان کے بمی خواہوں نے اپنے کل کے فیصلے پر عمل کیا اور محمود کو بتائے بغیری بادشاہ کو پاکلی میں بٹھا کر روانہ ہوئ کین بادشاہ ابھی تھوڑا سا راستہ بی طے کر پایا تھا کہ اس کی روح تض عضری سے پرواز کر گئی۔

محمود كواطلاع

محمود خال کو کسی نہ کسی طرح اس کی اطلاع ہو گئی اس نے اپنے مچھ ملاز مین کو اس وقت روانہ کیا <sup>تا</sup> کہ وہ خواجہ سراؤل اور ا<sup>مراء کو</sup>

لعنت ملامت كرك بادشاہ كى ياكلى كو ردك ليل. شنراوه غزنين اور محمود خال بذات خود مجى اس جكه مكے اور انسوں نے خواجہ سراؤں كو ىخت ست كما.

خواجہ سراؤں نے اس کے جواب علی کما۔ "باوشاہ اپنی زندگی ہی علی شادی آباد مندد جانے کے لیے ب تلب تھے اور اس سلط عل الحیل كا حكم دیا تها بم لوگ اشیں كے حكم كے مطابق روانہ ہوئے تھے۔ " يه من كر شنراده فرنين اور محود خال خاموش ہو كے۔

اس کے بعد محود خل نے بارگا، سلطانی ای جگ نصب کی اور مرحوم بادشاہ کی جمیزد محضن کا سلان کیا دد سرے تمام امیروں نے اس مطلع میں علیمدگی افتیار کی جمیزو تخفین سے فارخ مو کر محبود خال نے بلند آواز سے کما خداوند تعالی کے تھم سے سلطان ہوشک کا انقال ہو کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی زندگی ہی میں شزادہ غزنین کو اپنا دلی حمد مقرر کر دیا تھا اس لیے جو محض شزادے کا حالی ہو وہ اس کی بيعت كرے اور جو اس كا كالف مو وہ لشكر سے عليمده مو جائے۔

#### امراء کی بیعت

شرادے کے پاس آئے اور اس کے قدموں کو بوس دیے گئے۔ یہ سب بوگ بوس دیتے اور بعث کرتے وقت ب افتیار ردتے رب امیروں کی بیعت سے غریمین کی قوت میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی سلطنت معظم ہوتی گئ اس کے بعد سلطان ہوشک کی لاش شادی آباد مندو میں لے جائی می اور 9 ذی الحبہ کو وفتا دی می۔

سلطان ہوشک کو دفانے کے بعد ثانی محل میں ایک تقریب منعقد کی منی جس میں تمام امراء ملک مغیث عرف ملک شرف اور خان

جمان وغیرہ نے غرنین خال کی بیعت کی۔

# سلطان ہوشنگ کی کرامت

سلطان ہوشک نے تین (۳۰) سال حکومت کی مند میں بادشاہ کو ایک خطیرہ کے اندر د فن کیا گیاجو چوند اور پھرسے بنایا گیا ہے اس خطیرہ عمل سے ہروقت پانی شپکا رہتا ہے۔ راقم الحروف مورخ فرشتہ نے اس خطیرہ کو دیکھا ہے اس میں سوراخ ہیں، ہوا ان سوراخوں ش واطل ہوتی ہے اور پھر پانی بن کر چی ہے لین ہدوستاندں کا خیال ہے کہ یہ سلطان ہوشک کی کرامت ہے۔

# سلطان غزنین المخاطب به محمد شاه بن سلطان موشنگ غوری

تخت نشيني

۔ سلطان ہوشک غوری کے انقال کے بعد اس کا بڑا بڑا غزیمین خال ۸۳۸ھ میں ملک مغیث الخاطب ملک شرف اور اہتمام الملک الخاطب به محود خال کی کوششوں سے تخت نشین ہوا اس نے تخت نشین کے بعد سلطان محد شاہ کا لقب افقیار کیا۔ تمام امیروں اور ادا کین سلطنت نے نئے بادشاہ کی بیت کی اور ان کا سابقہ و تکیفہ اور جا کیرات بحال رہیں۔ اس سلط میں کمی تم کی تبدیلی عمل میں نہ آئی۔ مغیث اور محمود کی عربت افزائی

ملک مغیث عرف ملک شرف اور محمود خال کی مخلصاند حکمت عملی سے ملک میں زندگی کی نئی امرود رُم کئی اور رعایا نے محمد شاہ کو ول و جان سے اپنا بادشاہ تسلیم کرلیا۔ بادشاہ نے ملک مغیث کو سند عالی کے خطاب سے نوازا اور عمدہ وزارت پر فائز کیا۔ مغیث کے بیٹے محمود خال کو امیر الامراء نامزد کیا۔

#### عن وابیرانا تراما. بھائیوں کا قتل

تحت نشنی کے چند روز بعد سلطان غرنین نے اپنے بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انسیں تلوار کے گھاٹ اٹار دیا اس کے علاوہ بادشاہ نے اپنے بھتے اور واباد نظام خال اور اس کے تیوں بیٹوں کی آٹھوں میں سلائیاں پھروا دیں۔ یہ ظلم و ستم دکیو کر لوگ غرنین سے نفرت کرنے گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔

# المكَ مِن فتنه و فساد

بھائیں کا بیہ قتل سلطان غز نین کے حق میں بہت برا طابت ہوا۔ اس خو زیزی کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ سارا ملک فننہ و فساد کی آبادگاہ بن گیا۔ ولایت ناوونی کے راجیوتوں نے موقع پا کر علم بغاوت سریلند کیا اور ملک کے ایک حصہ پر لفکر کٹی کر دی۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے خان جمان کو دس ہاتھی اور ایک خلعت عطا کر کے 18 ربج الاول ۸۳۸ھ کو ہافیوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ غز نمین کی شراب نوشی

محمد شاہ نے بری عاقبت نائدیش کا مظاہرہ کیا اس نے مکلی انتظامت سے بالکل کنارہ کشی افتیار کر لی اور اپنے آپ کو شراب نوشی اور میش کوشی سے حوالے کر دیا اس سلسلے میں اس نے انتما پیندی کو اپنا شعار بنایا اور ایسا یہ ہوش ہوا کہ اسے سوائے شیشہ و سافراور ساتی کے اور مچم یاد نہ رہا۔

#### محمود خال كااقتذار

محود خاں کے ملاز مین اپنی ٹروت و مقدرت کے لحاظ سے نمایاں میثیت رکھتے تنے اور ان کی جاگیریں نمایت اعلی درہے کی تھیں وہ تمام امراء اور اکابر جو نمی لحاظ سے محمود خال کی برابری کا وعوی کر کئتے تئے۔ خان جمان کے باغیوں کی مرکوبی کے لیے چلے تھے اور پاپی تخت میں محمود خال سے زیادہ کوئی مقدر امیر باتی نہ رہا تھا۔

محمود خال کی بادشاہ سے شکایت

با ہے تخت میں ایک گروہ الیا تھا کہ جے بادشاہ ہے بہت زیادہ ہدردی تھی اس گروہ کے افراد خاندان غوری سے بری عقیدت رکھتے

جلد چهارم تے ان لوگوں نے محود خال کے اقدار کو شک و شبر کی تظرے ویکھا اور یہ اندازہ کیا کہ محود افزین خال کو معزول کر کے باد ثابت كرنے كا خوابل ب ان لوگوں نے ايك ثاني حرم كے ذريع بادشاہ كويد پيغام ججوايا۔ "استخدار وافقداركى وجد سے محود غال بحت زيادہ مغرور ہو کیاہے اور اب آپ کو معزول کرکے اپنی باوشاہت کے خواب دیکو رہا ہے۔" محودك فل كامنصوبه

پادشاہ نے بیہ اطلاع پاکر اپنے بی خواہوں سے مشورہ کیا اور اس نیتے پر پہنچا کہ اس سے تبل کے محمود خال کوئی قدم الھائے اس کو مل كروينا چلييد محود خال كو يمي كمي شركي طرح بادشاه كي اس ارادي كي اطلاع موحي ادر اس نے كما" خدا كالا كد اكد شكر ب ك یں نے عمد فکن نیں کی۔"

باوشاه کی پریشانی

ظاہری طور پر بادشاہ کے بال اچی آمد و رفت جاری رکھی۔ وہ بادشاہ کے بال جب بھی بھی جا بیزی احتیاط برتا محود کی اس احتیاط سے بادشاہ اور زیاده بریشان موا. ·

بادشاه اور محمود کی گفتگو

بدشاہ محود خال سے بہت خانف تعالیک روز اس کا خوف یمل تک پیھا کہ اس نے محدود خال کا ہاتھ پکڑا اور اسے حرم سرا کے اندر یہ میرا قسور معاف کروے اور جھے جانی نصان نہ پنچائے۔ میں سلطنت کے تمام امور بغیر کی لڑائی جھڑے کے اس کے والے کر

## این صفائی میں محمود کابیان

اس ك جواب من محود خل لي إداثاه سه كما "ايما معلوم بوما ب كم جيت آب ميرك قول و قرار كو بمول ي مون أكر ايماند ہو یا قو آپ بھی ایک محظونہ کرتے کیں ایا قونیں کر کی مند نے آپ کو میرے طاف بحراکا رہا ہو جھے لیٹن ہے کہ وہ اپنے کے ر شرمتدہ ہو گا۔ اگر آپ کو میری طرف سے کوئی خطرہ ہے تو اس کا سدباب کر لیج میں پہل تھا ہوں اور میرا کوئی ساتھی بہل موجود نیس ے آپ ہو چاہیں کریں۔

محمود خال کی زبان سے یہ کلملت من کر ہاو شاہ بہت نادم ہوا اور اس نے معذرت کا اظما کیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دو سرے سے "محبت اور خلوص" کی باتمی کیں چونک سلطان محد میں مثل کی کی تھی اور وہ ہروقت محکوک و شبعلت میں جلا رہنا تھا اس لیے وہ اکثر الی حرکتی کریا رہنا تھاجن ہے محود خال کی خالفت کی ہو آتی تھی۔

# سلطان محمر كى ہلاكت

یہ صورت حال دیکھ کر محمود خال نے اپنی کوششیں تیزے تیز کردیں۔ محمود بادشاہ کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگا اس نے بادشاہ کے ماتی سے سازباز کی اور اسے بادشاہ کو ہلاک کرنے پر آبادہ کر لیا۔ ماتی نے شراب میں زہر طاکر بادشاہ کو ود سرے جمال میں پنچاریا۔

شنراده مسعود کی تخت نشینی

امیروں کو بادشاہ کی ہلاکت کی اطلاع ہو می خواجہ تھراللہ وزیر مشیر الملک اطیف ذکریا اور دو سرے امیروں نے آپس میں مشورہ کر کے بیہ طے کیا کہ بادشاہ کے انقال کی خبرتی الحال مخفی رکھی جائے۔ یہ امراء مرحوم بادشاہ کے بیٹے شزادہ مسود خال کو جس کی عمر تیرہ سال تھی حرم سراہے باہر لائے اور اسے تخت پر بھا دیا۔

امراء کی سازش

۔ اس کے بعد امیروں نے یہ طے کیا کہ جس طرح مبی ہو سکے محمود کا کام تمام کر دیا جائے۔ امیروں نے بایزید شیخا کو محمود خال کے پاس کے بعد امیروں نے بینے سلطان محمد حمیس جلد از جلد آنے کے لیے کمہ رہا ہے تاکہ حمیس قاصد بناکر مجرات روائہ کرے "محمود خال نے اس کا جواب مملوایا "میں اب ونیا کے تمام کاموں ہے کنارہ کش ہو چکا ہوں اور اسے تمام مطافل کو ترک کرچکا ہوں۔ اب میرا ارادہ ب کہ باتی عمر سلطان ہوشک کے مزاد کی جاروب کئی میں بی گزاروں لیکن اس ارادرے کے باوجود چو تکد میں سلطان ہوشک کا پروردہ پر داختہ ہوں اس لیے اس امربر تیار ہوں کہ آپ حضرات میرے غریب خانے پر تشریف لائمیں اور جھے ہے جو پچھ کمنا منتا ہے کہ من لیں اور چھ سے جو پچھ کمنا منتا ہے کہ من لیں اور چھ سے جو پچھ کمنا منتا ہے کہ من لیں اور چھ ساطان محد کو مطلع کر دیں۔"

ملک شیخا کی رائے

ملک بایزید شیخا یہ جواب لے کر امراء کے پاس واپس آیا اور ان سے کما "محووفال کو اس وقت تک سلطان محر کے انقال کی اطلاع شیں ہے اور وہ یکی مجمعہ رہا ہے کہ بادشاہ زندہ ہے اس لیے بھڑ یک ہے کہ آپ سب لوگ مل کر محمود کے مکان پر جائیں اس کے بعد آپ اے باسانی سلطانی بارگاہ میں لاکر اس کا کام تمام کر کتے ہیں۔

ٔ امراء کی کر فناری

امیروں نے ملک شیخا کا مشورہ تبول کیا اور سب مل کر محمود خال کے مکان پر گئے۔ محمود نے پہلے بی سے اپنے طازموں کو مکان کے کوشوں میں چھا رکھا تھا جس وقت امراء محمود کے مکان میں واقل ہوئے اس وقت محمود نے ان سے سوال کیا۔ "بادشاہ ہوشیار ہے یا مست پڑا ہے۔" امراء اس سوال کا مطلب سمجھ گئے اور ٹھنگ کئے لیکن محمود کے طازموں نے انسیں سوچنے کی مسلت بی نہ دی انسوں منس کی شروکر دیا۔
نے کوشوں سے نکلِ کران تمام اِمیروں کو گرفتار کر لیا اور موکلوں کے سروکر دیا۔

شنرادہ مسعود کے حامیوں کی تیاری

امیروں کی گرفآری کی خبرجب عام ہومٹی تو شزادہ مسعود کے حامیوں کو سخت غصہ آیا انہوں نے اپنا نیز شاق نظر تیار کیا اور سلطان ہوشک کے مزار سے پچر شای انار کر شنزادہ مسعود کے سرپر ساب افکن کردیا۔

محمود اور مسعود کے حامیوں میں جنگ

محمود خال کو جب اس کی اطلاع کی تو اس نے بھی اپنے لگر کو تیار کیا اور شزارہ مسعود کو گر فار کرنے کے لیے شای کل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کل کے قریب پنچا تو شزارہ کے طرف داروں نے مزاحت کی اور دونوں طرف سے تیراندازی اور نیزہ بازی ہونے کل شام تک گزائی ہوتی رہی خروب آفاب کے بعد شزارہ عمر قلع سے نکل کر بھاگ کیا اور شزارہ مسعود نے فتح جاباہ کے ہاں پناہ کی اس طرح تمام امیر بھی اپنی جان بچانے کی خاطراد حمراد حمر اوحر چھپ کئے۔

# محمود شاہی محل میں

وہال کوئی نمیں ہے اور تمام کافین او مراومر چیپ مجے ہیں۔ محوو شاتی محل میں داخل ہو کمیا اور اس نے ای وقت اپنے باب خان جمان ك اك على الك على الكماك جلد اذ جلد يمال تشريف لاسيع اور حكومت سنعالي إدشابت آب عي كاحل ب آب جلد از جلد تشريف لاكي کو تک شای تخت کا زیادہ دریک خالی رہنا قت و فساد کا باعث ہے آپ جانتے ہیں کہ بالوہ ایک وسیع سلطنت ہے اگر یمان فتد و نساد کے هط بحزك اٹھے تو پحرانس بجانا بت مشكل ہو جائے گا۔ خدا كاشكر ہے كہ اس دفت تك فننه پرداز غافل ہيں اور انس بنگار آرائي كا

محمود خال کی تخت نشینی

مان جمال نے اس کے جواب میں محدود خال کو لکھا۔ "خدا کے فتل و کرم سے تم میں مجی فرمال روائی کی اہلیت بدرج اتم مرجود ب اس لیے بھتر کی ہے کہ تم بی تحت پر بیٹو" اس دائے کی محود طال کے امراء نے بھی تائید کی۔ محود طال نجومیوں کی بتائی ہوئی مبارک محرى على تخت شاى ربيغ كيا اور تمام اميرول اور اراكين سلفت في اس كي بيت كي-

سلطان محرشاه غوري نے ايك سال اور چند ماه تك حكومت كي.

سلاطين خلجيه

# سلطان محمود خلجى

تخت تشيني

تاریخین کرام اس حقیقت سے انچی طرح واقف ہیں کہ ہندوستان کی تاریخی کمابول میں عمواً اور طااحہ تنوی کی تایف "تاریخ النی" میں خصوصاً یہ لکھا ہے کہ سلامین فوری کی حکومت کے اختیام کے بعد ۲۹ شوال ۸۳۹ھ بردز دوشنبہ محود طلمی نے مالوہ کی باو ثابت اختیار کی۔ اس وقت اس کی جمرچ نتیں (۳۴) سال تھی سارے ملک میں محود کے نام کا خلبہ و سکہ جاری ہو گیا۔ اے اے ۔۔۔ سارک

سلطان محود اہت امیروں پر طرح طرح کی عنایت کرنے لگا ہرا یک کے منصب اور جاکیر میں اضافہ کیا۔ بہت موں کو خطابت سے نوازا۔ مثیر الملک کو "نظام الملک" کا خطاب دے کر حمدہ وزارت پر فائز کیا۔ لمک برخوردار کو عارض ممالک کا حمدہ " باخ خال ا امیرالا مرائی کے منصب پر خان جمان کو فائز کیا اور مالوہ کے بھڑن جھے اس کی تحریل میں دیے۔ نیز "اعظم ہمایوں" کا خطاب چر اور سفیا ترسم مرصت کیے کہ جو اس وقت بادشاہوں کی شان سمجے جاتے تھے۔

خان جمان كااحترام

سلفان محود نے فال جمان کے احرام کو پوری طرح فحوظ فاطر رکھا اور اس کی سواری کو بادشاہوں کے برابر بنا لیا- اس کے نتیب ویسلول مونے چاندی کے عصا باتھ میں رکھتے تھے اور جس وقت فان جمان سوار ہو یا تھا تو وہ بلند آواز سے "بسم اللہ الرحم" کتے یتھ۔

علم پری

#### امراء کی بغاوت

سلطان محود کے پاؤل اچھی طرح جم کے قو سلطان ہوشک مرحوم کے امیروں کی ایک جماعت نے جن میں ملک قطب الدین سمنانی اور ملک فسیمالدین دہیر جر بیائی بھی شال تھے۔ رشک و حمد سے بناوت کا اداود کیا ان پاغی امیروں نے ایک روز بدی ناشائنہ حرکت کی۔ شامی محل سے متصل ایک مجد تھی ' یہ امراء میڑھیاں لگا کر اس مجد کے بام پر چڑھ گئے اور دہاں سے محل مراک محن میں از آئے۔ اس مجد بہنچ کر امیروں کو کچھ اور نہ موجما اور وہ یہ موچنے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ باوشاہ کی اور کی کے

#### باغيول كا فرار

ای اثناء میں مثیر الملک الخاطب به نظام الملک اور ملک مجد خطر کو اس امر کی اطلاع ہوئی اور وہ سلامداروں کی ایک مسلح جماعت کے امراء موقع واروات پر پہنچہ یافی امیروں نے جب معیبت کو سرپر دیکھا تو وہ جس راہ سے آئے تھے ای راہ سے واپس چلے گئے۔ البت ایک مثمن جو بہت ذیادہ زخمی ہوا تھا، ہماگ نہ سکا۔ اسے گر فار کر لیا گیا، اس مختص نے ان تمام لوگوں کے نام بنا ویے کہ جنوں نے اس حرکت ناشائت کا ارتکاب کیا تھا۔

#### فرنت ناتانسته وارزور باغیول کو مزاکیں

سلطان محود طبی نے باغیوں کو بلا کر انسیں منامب سرائی دیں اگرچہ اس بغادت میں شزادہ اجمد خال بن ہوشک کلک یوسف قوام الملک اور ملک نصیرد پیرنے بھی حصر لیا تھا لیکن اعظم ہمایوں نے سفارش کر کے ان تیزں کو بچالیا۔ شزادہ اجمد خال تو بہان پورسے آیا تھا تلعہ اسلام آباد کی حکومت پر متعین کیا گیا۔ ملک یوسف قوام الملک کو "قوام خال"کا خطاب دے کر بھینسہ کی جاکیر عطاکی گئی۔ ملک نصیر الدین کو "نفعرت خال"کا خطاب اور چند مرکی کی جاگیر بخش گئی۔ ان تیون کو ان کی جاگیروں پر جانے کی اجازت بھی مل گئی۔

### شنراده احمر کی بعناوت

اسلام آباد پینی کر شزادہ احمد خال نے باغیانہ حرکتوں کا ارتکاب کیا اور اس کی طاقت روز بروز پرهتی چلی می اور وہ اپنے علاقے میں بنگاہے بہا کرتا رہا۔ ملطان محمود کے کہنے سے اعظم ہمایوں نے شزادہ احمد کو تھیمت کی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر سلطان محمود خلجی نے تاج خال کو شزادہ احمد کی شورش کے وقعے کے لیے نامزد کیا۔

## قلعه اسلام آباد كأمحاصره

#### مان ماں سے سفان مود مامد سے من بید ملک جماد اور نصرت خال کی بغاوت

اجس ونوں مرکاری مجود اور جاموسوں نے یہ اطلاع دی کہ ملک جماد نے موفقک آباد میں اور نمرت فال نے چدری می بادشاہ

کے ظانب آواز اٹھائی ہے-سلطان محود علمی نے ان پاغیوں کی سرکونی کے لیے ملک مغیث عرف اعظم مایوں کو رواند کیا۔ اعظم بمایول کی کشکر کشی

اعظم ہالیوں اپنا نظر لے کر روانہ ہوا- اور اس نے قلعہ اسلام آباد ہے دو کوس کے فاصلے پر قیام کیا- ہمج فال اور دو سرے اسماء اعظم ہالیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور اس کو تمام طالت سے آگاہ کیا- دو سرے روز اعظم ہمایوں نے اس مقام سے کوچ کرکے

اسم ہمایوں سے طاقات کرنے نے سے آئے اور اس کو نمام حالات سے اور یع دو سرے رور ہے اور سے میں ۔ ہے ۔ اسلام آباد کی اطراف کا محاصرہ کر لیا اور مورچلوں کو تقتیم کیا۔ شنراوہ احمد کو راہ راست پر لانے کی کوشش

مرادہ اسمد ہو راہ راست پر لاے می ہو میں ۔ اعظم ہلاں نے علاء ادر مشارع کی جماعت کو شنرادہ احمد کے پاس رواند کیا تاکہ بید مقدس لوگ بد بخت شنرادے کو صحح رائے پر چلنے

کی تھیجت کریں اور اسے یہ سمجھائیں کہ عمد شکنی بہت بڑا گمناہ ہے۔ نیز اس سے یہ عمد لیس کہ وہ آئندہ اپنے دل میں بغادت کا خیال نہ لائے گا' لیکن احمد خال نے ان علاء اور شیوخ کی باتوں پر توجہ نہ کی اور ان سے الٹی سیدھی ہاتمیں کرکے ان کو قلعے سے باہر نکال ویا۔

#### شهزاده احمه کی ملاکت

۔۔۔۔۔۔ قوام خال بھی ایک مقتدر امیر تھااس نے جب شزادہ احمر کو معیبت میں ممرے ہوئے دیکھا تو اس نے احتم مایوں کی مخالف کی دجہ ے شزادے کو پکی اسباب اور اسلم بلور امداد کے مجوایا اور آئمدہ مددینے کا دعدہ کیا، شزادہ احمد خال کے ایک مطرب نے اعظم ہایوں ك اثرياكمي دوسرى وجد سے شزادے كو شراب من ز بر طاكر پلا ديا- اس سے شزادے كا انقال بوكيا اس كے بعد اعظم الايوں نے بسان قلعے کو فتح کر لیا۔

#### قوام كا فرار

اسلام آباد کے قلعے کی فتے کے بعد اعظم مایوں ہوشک آباد کی طرف روانہ ہوا۔ قوام خال جس نے شزاوہ اجمد کی مدد کی تمی رل ی دل می این قصور کی وج سے فائف قداس لیے اس نے رائے می سے افکرسے علیمر کی افتیار کی اور بمینہ کی طرف بھا مراج علم مايل في قوام خال كا تعاقب كرنا مناسب ند سجها اور مكك جماد كي مرزنش كواس امرر زجيح دى-

#### ملك جهاد كاقحل

ا مقم ہمایوں جب موشک آباد پنچا تو ملک جماد سخت پریشان ہوا، اس میں اتن قوت نہ تھی کہ وہ اعظم ہمایوں کا مقابلہ کر؟ فذا حواس باختد مو کروہ اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر کوہ پایہ کونڈوا ٹرہ کی طرف بھاگ کیا گونڈوا ٹرہ کے لوگوں کو بد علم تھا کہ حماد باخی امیرب ای لیے انہوں نے کار کر قل کر دا۔

ظم ہمایوں کی چند ر<sub>ی</sub>ی کو روا نگی

ا منتم ہمایوں کو جب ملک جماد کے قتل کی خبر لی تو وہ بہت خوش ہوا اور ہوشنگ آباد کے قلعے میں داخل ہوا۔ شر کا انتظام اعظم ہمایوں نے اپنے ایک معتد امیر کے سرد کیا اور خود تھرت فال کو راہ راست پر لانے کے لیے چندیری کی طرف روانہ ہوا۔

#### نفرت خاں کی معزولی

چندری پنج کر اعظم الایوں نے نصرت خال کی طرف توجہ کی نصرت خال نے جب یہ دیکھا کہ اعظم الایوں کے سامنے اس کا پکو بس میں بل سکا تو اس نے خوشامد کا رات افتیار کیا اور اعظم المین کے استبال کے لیے آیا اور آدھر ادھر کی باتی بنانے لگا ایک اعظم **مایں اے بادشاہ کا بی خواہ سمجے اور اس کی بد کرداریوں ہے چشم پوشی کرے۔ لیمن اعظم حایوں کوئی بچہ تو تعاشیں جو اس کی باتوں میں آ** جا، اس فے شرکے اکار کو جع کر کے افرت کے حالات کی محقیق کی۔ اس محقیق سے یہ ثابت ہوگیا کہ نفرت نے اپنے زور کی دج اس طلق میں بافیانہ حرکوں کا او لکاب کیا ہے۔ اعظم الایوں نے اسے معزول کرویا اور اس کی جگہ ماجی کالو کو چندری کا ماکم مقرر کیا قوام الملك كي سرزلش

اس کے بعد اعظم ہمایوں جینسہ کی طرف روانہ ہوا اور اپنے چند آدمیوں کو قوام الملک کے پاس بھیج کر اس کو راہ راست پر آنے ک ہدایت کی حین اس کوشش کا کوئی متیر نہ فکا اور قوام اللک اپنے موقف پر ڈٹا رہا اس کے بعد اعظم ہایوں نے محتی شروع کی قوام الملک ڈو کر بھاگ کمیا۔ اعظم ہلیوں نے چند روز جمینہ میں قیام کیا اور یہاں کے انتظامت ٹھیک کر کے اور اس علاقے میں اس بحال کر کے شادی آباد مندوکی طرف روانه موار

سلطان احمه عجراتی کی مالوہ پر کشکر کشی

داستے عمل احظم ہمایوں کو معلوم ہوا کہ حاکم مجرات سلطان اجمہ ہاؤہ کو ٹھے کرنے کے لیے ایک زیردست لفکر لے کر آ رہا ہے۔ یہ بحی

معلوم ہوا کہ شنزادہ مسعود خال جو سلطان محمود فلمی سے امان حاصل کر کے مجرات جلامیا تھا۔ ایک زبردست افکر اور بیس ہاتھیوں کے ہمراہ سلطان محمود ظلمی سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ احظم حالیوں نے سفر کی منولیس بوی تیزی سے ملے کرنا شروع کر دیں اور سلطان احمد مجراتی کوچہ کوس پیچے چھوڑ کردروازہ تارا پورے قلعہ مندوی واخل ہوگیا۔

سلطان احمہ مجراتی نے قلعہ مندد کے بیچے آگر حصار کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان محمود خلجی اپنے باپ اعظم ہمانوں کی آمدے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے ہر روز اپنے لفکر کو مجراتی فوج سے لڑنے کے لیے قلع سے باہر بھیجنا شروع کر دیا۔ محمود علمی قلع سے باہر نکل کر خود مجی جگ ض حصد لینا چاہتا تھا لیکن وہ ایساند کرسکا کیونکد اسے ہوشک شابق امراء پر احماد ند تھا اور یہ شک تھا کمیں یہ امراء موقع پاکر علم بعنادت بلند نه کم دیں۔ حالات کا بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی دشمن سمجھنے لگا۔ محمود عجی کی دریا دلی

گودام سے وہ غربوں اور محاجوں کو فلد تنتیم کروا ؟ قعا اس نے لکر فالے بھی قائم کے جمال غربوں کو پکا ہوا کھانا لما قا- بادشاہ کی اس وریا دل کی وجہ سے رعایا سلطان محود علی سے بے بناہ محبت کرنے گئی۔

کجراتی امراء کی اینے بادشاہ سے علیحد گ

محود علی کی حاوت کی وجہ سے قلعہ مندو میں سلطان احمد مجراتی کے افکر کی نسبت غلد بحت ستا تھا محود نے بعض مجراتی امیرول مثلًا سيد احمه' صوفی خال دلد عماد الملک' ملک شرف ملک محمود بن احمد سلحدار' ملک قاسم اور ملک نيام الدين وخيره کوجو سلطان احمد شاه ، مجراتی کے سخت مخالف تھے۔ جا کیر اور دولت کا لالج دے کر توڑ لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعے سے سلطان محمود علی کے مذبر اور

دانش مندی کا اندازه موسکاے۔ متجراتي لشكرميں انتشار

مراتی امیروں کی طبیری کی دجہ سے سلطان احمد مجراتی کے نظر میں انتظار پیدا ہو کیا۔ محمود طبی نے اس موقع سے فائدہ اضار مجراتی لشكر پر شب خون مارى كا اداده كيا كين سلطان موشك مرحوم كے ايك امير نصير الدين نے سلطان احمد مجراتي كو سلطان محود ك اس منعوبے سے آگاہ کردیا۔

شب خون

منعوب کے مطابق سلطان محمود علمی کا لفکر قلعے سے بیچے اڑا الیکن مجراتی لفکر نظرنہ آیا۔ نیز تمام راتے بھی بندیتے اس کے بادجود بھی فریقین میں مقابلہ ہو میا اور اوائی شروع ہوئی۔ مع ہونے تک وونول افکر ایک دو سرے سے الاتے رہے بہت سے سپای مارے مح منع موئى تو سلطان محمود على قلع عن واليس آيا-

چند میری اور سارنگ بور میں ہنگاہے

م کھ ونوں بعد شانی جاسوسوں نے چندری سے میہ اطلاع دی کہ شنرادہ عمر خال مالوہ کے موجودہ بنگاموں کی خبر من کر چندری پر عمله آور ہوا ہے اور وہاں کے نشکر اور رعایا نے حاتی کالو کے خلاف بغادت کر کے شمرادہ عمر کو اپنا حاکم بنالیا ہے اس کے علاوہ یہ اطلاع بھی فی که سلطان احد شاه مجراتی کا بینا شزاده محود خال پانچ بزار سوارول اور تین سو باتعیول کا نظر لے کر سارنگ پور می آیا ہے اور اس نے

مام شرے جگ کرے اے الل کر ڈالا ہے۔

۔ سلطان محود علمی نے ان خرول کو سنا اور اپنے امیرول اور اراکین دولت سے مشورہ کیا بہت سوج بچار کے بعد یہ ملے کیا کیا کہ اعظم الله و الله مندي قيام كرك شركي مخاطب كرا اور سلطان محود على قلعد سواير آكر ملك كردم إلى صوى مخاطب كرد. محمود خلجی کی سارنگ یور کو روا گلی

اس کے بعد سلطان محود ملجی سارتک پورکی طرف رواند ہوا اور اس نے تاج خال اور منصور خال کو اپنی روا تی سے پیشوی رواند کر را کو تک سلطان احمد شاہ مجراتی نے ملک ماتی علی کے رائے کی حفاظت کے لیے اس جگد متعین کر را تھا۔ تاج اور منمور نے اس جگ بینی کر ملک عاتی علی سے جنگ کی اور وہ بھاگ میا۔

احمه عجراتی کی حفاظتی تدابیر

ملک ماتی علی نے سلطان اجر شاہ مجراتی کے پاس پنچ کر اس کو یہ تایا کہ سلطان محمود خلجی مندد سے روانہ ہو کر سارنگ پور کی طرف چلا کیا ہے سلطان اجر مجراتی نے فور آشزادہ محود خال کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ شزادہ سلطان محود کے سارتک پور سنجنے سے پہلے ا بین آجائے۔ شمزادہ محمد کے پاس قامید بروقت پہنچ کیا اور شمزادہ جلد از جلد اجین میں سلطان احمد مجراتی سے جاملا۔ ملک اسحال کاخط محمود حلجی کے نام

سارتک پورے ماکم ملک اسحاق بن قطب الملک نے سلطان محود علی کی خدمت میں ایک عربیند ارسال کرے اپنے قعود کی معانی ، طلب كى- اس في اس عريض مي بي مى كلماك "شنزاده محر آپ ك آف كى اطلاع پاكر يمال سے اجين چاكيا ب كين شزاده عرف مارىك پوركو في كريد كى فرض سے اپنا فكر يملے ي سے رواند كر ركھا ب اور اس كے يہي يہي وو خود بحى آ رہا ب" اخرض مك ا حال بن قطب الملك في اب تمام حالات بالتفيل مرقم كي.

محمود خلجی سارنگ بور میں

یہ خلم پڑھ کر سلطان محمود بہت خوش موا اور اس نے ملک اسحاق کا قصور معاف کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی روائلی سے پہلے تاج خاں کو ملک اسحاق کی مدد کے لیے رواند کیا اور مجرخود مجی رواند ہوا۔ ملک اسحال نے اکابر شراور امراء کے ہمراہ سلطان محمود طلبی کااستبال کیا۔ بوشا، نے ملک اسحاق کو دولت فال کے خطاب اور علم و مور چل سے نوازا- نیز ایک خلعت خاص اور دس بزار بھے مطا کے- اس کے علاوہ

دو مرے امیرول کو بھی انعالت دیے۔ شنراده عمركي مداخلت

ملطان محود کے سار مگ پور سینے کے بعد سلطان احمد مجی اجین سے سار مگ پور کی طرف روانہ ہوا، اس کے ساتھ تمیں بزار موارول اور تمن مو ہاتمیوں کا ایک زیروست افکر تھا۔ سلطان محمود طبی نے پہلے عمر خال کی مدافعت کی طرف توجہ کی اور رات کے پچیلے ہر روانہ ہوا۔ جب دونول تفکروں علی چھ کوس کا فاصلہ رہ گیا تو ہادشاہ نے اپنے کچھ ساہیوں کو دعمن کی قوت کا اندازہ اور جنگ کا وقت

مقرد کرنے کے لیے روانہ کیا اس کے بعد محمود علی نے نظام الملک کی احمد اور دو مرے امیروں کو میدان جنگ کے انتخاب اور معائد کے بلیے روانہ کیا اور مج اوتے على چار افتكروں كو مرتب و منظم كرك شنواده سے جنگ كے ليے جل برا۔

#### <u> ----</u> ځگ کې تنار ماد

تشرارہ عمر خال کو بھی سلطان محود طبی کی روانگی کی اطلاع لی اور وہ جنگ کی تیاری کر کے مقالمے کے لیے آگے برها شزادے نے اپنے لنگر کو تو محود طبی سے جنگ کے لیے بھی ویا- اور خود فوج کے ایک دستے کے ساتھ بہاڑ کے بیچنے کمین گاہ میں متم ہوا- اور سلطان محود طبی کی فوج کا انتظار کرنے لگا-

522

مرادہ مرہ مر) انقاق ہے ایک مخص نے سلطان محود علی کو بتایا کہ شزادہ عمرائی فرج کے ایک صے کے ساتھ بہاڑ کے بیجے چمپا ہوا ہے ، محود خلی اپنے لفکر کو لے کر شزادہ کی جانب بڑھا۔ شزادے کو جب اس کا پنہ چلا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کما، "محود ایک طازم ہے اور اس کے سامنے سے بھاگنا امادی شان کے خلاف ہے۔ میدان میں ثابت قدمی سے لڑتے ہوئے جان دے دیا بی برادری کا تقاضا ہے۔"

اس کے بعد شنرادے نے سلطان محود علمی کے قلب لظر پر حملہ کر دیا اور عین لڑائی کے دوران میں دشمن کے ہاتموں کر قار ہو گیا۔ محود علمی کے حکم سے شنرادے کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سرایک نیزے پر لٹاکر اس کے لشکر کو دکھایا گیا۔ شزادے کے لشکر کے سردار شنرادے کا سروکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سلطان محمود علمی کو پیٹام دیا۔ "آپ آج ازراہ کرم جنگ لمتوی کر دیں۔ ہم انشاء اللہ کل آپ کی فدمت میں حاضر ہوں کے اور آپ کو اینا ہادشاہ حسلیم کر لیس کے۔"

شنرادے کے کشکر کی اپنے ملک کو روا تگی

اس کے بعد فریقین کے لشکر اپی اپی قیام گاہوں میں چلے آئے اور جنگ ملتری کردی گئی۔ رات کے وقت متوّل شزادے کا لفکر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا اور الل لفکر نے ملک سلیمان بن مشیر الملک خوری کو جو شزادہ عمر کا رشتہ وار تھا اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ ملک سلیمان نے "سلطان شماب الدین" کا لقب افتقیار کیا۔

سلطان احمد ہے مقابلے کا ارادہ

سلطان محود خلمی نے فوج کے ایک جھے کو سلطان شاب الدین کی مدافعت کے لیے نامزد کیا اور خود سلطان احمد شاہ مجراتی سے متابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی فریقین کے لشکر ایک ود سمرے کے سامنے بھی نہ آئے تھے کہ سلطان احمد مجراتی کے لئکر کے پکم پاک بالمن لوگوں نے معنزت محمد صلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ "آ بانی با نازل ہو چکی ہے اس لیے سلطان احمد کو کمو کہ اینے ملک کی طرف روانہ ہو جائے۔"

انچ ملک فی طرف روانه هو جائے۔ محجراتی کشکر میں وہا اور سلطان احمد کی واپسی

یہ خواب سلطان احمد مجمزاتی سے بیان کیا گیا گئین اس نے کوئی قوجہ نہ کی اس بے ادبی کا بیچہ یہ ہوا کہ مجراتی تفکر علی وہائی احراض مجمل مسلے اور ففکری دھڑا دھڑ مرنے گلے۔ اموات اس قدر کٹرے سے ہو کمیں کہ مرنے والوں کو دفن کے لیے قبری کووہا مشکل ہو کیا آخر پریشان ہو کراچیہ مجراتی نے اپنے ملک کی راہ کی۔

چندىرى كوردا ئى

سلطان اجر مجراتی فی شزادہ مسعودے یہ وہدہ کیا کہ میں اسکے سال یہ ملک فی کرے تمہارے حوالے کردول گا۔ "سلطان محود علی معدد کی مدر کا کی مدر اللہ کا مدر کیا۔ اور الل چندیری کی بناوت کو دہانے کے لیے

روائہ ہوا۔

## شاب الدين کي وفات

مك سليمان الخاطب به سلطان شاب الدين قلع س بابر آيا اس في سلطان محود ملى سه بدى جرات و بهادرى سه جنك ك. محود علمی کی قوت شاب الدین سے کمیں زیادہ تھی اس لیے آخر الذکر کے قدم میدان علی جم نہ سکے اور وہ پریشان ہو کر قلعے کی طرف بماگ كياور وبال بناه كزين موا- تين دن ك بعد شماب الدين اتى طبعي اجل سے قلع ك اندر وفات باكيا۔

اہل چندری کی معرکہ آرائی

الل تلعد نے ایک دو سرے مخص کو سلطان شماب الدین کے اقتب سے اپنا بادشاہ جن لیا اور اس کی محرانی میں جگ کی تاریاں کرنے ملے چدری کے امراء موقع پاکر قلعے سے باہر آئے اور سلطان محود علی سے معرک آرا ہوئے لیکن پہلے کی طرح میدان جگ سے فرار ہو کر پھر قلع میں بناہ گزین ہوئے۔

محمود كا قلعه چندىرى ميں داخله

سلطان محود نے قلعے کا عامرہ جاری رکھا۔ یہ عامرہ تقریباً آٹھ اہ تک جاری رہا لیکن کامیابی کی صورت کوئی نظرنہ آئی۔ محود طبی اس تمام ورص میں قلع کے اندر واعل ہونے کا موقع و موروز ارا- آخر کار بہت کو ششوں کے بعد اسے یہ موقع ال بی گیا اور ایک رات چکے ے وہ قلعے کے اندر وافل ہو کیا اس کے بیچے بیچے اس کے الکری بھی قلع کے اندر بط آئے۔ ان لوگوں نے اہل قلد کی ایک بری

ابل قلعه کی امان طلبی

جماعت کو تل کیا جو لوگ فی کے وہ پہاڑ کے ایک حصہ عن بناہ گزین ہو گے۔ پناہ کزین زیادہ دیر تک محمود کی نگاہوں سے او جمل نہ رہ سکے بادشاہ نے ان کا پد نگائی لیا۔ اہل قلعہ نے جب دیکھا کہ اب بجاز ک

صورت نمیں ری ہے تو انہوں نے سلطان محمود علمی سے جان کی امان طلب کی-سلطان محمود نے ان کی یہ درخواست اس شرما پر منظور كى كم تمام الل قلعد است بال جون اور مال واسباب كے ساتھ اردوك باذار سے كرريس اكد عام لوكوں كويد معلوم بوكر بادشاء خوش كردار اور اين عد كايابز ب.

دو تمرسین کی بعناوت

الل قلع نے ير شرط منظور كر لى اور اپن بال بجون اور مال و اسباب ك امراه قلع سد بابر كل آئ سلطان محود ظلى في جدري كى حكومت كانيا انظام كيا اور مندو واليس بول كا اراده كيا- الحى وه اس سلط عن تيارى كرى ربا تماكه جاسوسول في بداطلام دى كه اد محرسین نے داج موالیار کے تعاون سے محاصرہ کر لیا ہے یہ خبر سنتے می سلطان محمود طبی نے مندد جانے کا ادادہ ترک کردیا۔

محمود تقبى كواليار مي

ان ونول خت بارشیں ہو ری تھیں دو سرے چند بری کے طویل محاصرے کی دجہ سے سلطان محود کا نظر بت تھک کیا تما لین ملطان محمود نے ان پاتوں کی پرواند کی اور گوالیار کی جانب رواند ہو گیا۔ گوالیار پینچ کر پادشاہ نے اس علاقے میں تاہی و بربادی کا بازار کرم

راجیوتوں سے جنگ

راجیوں کا ایک بشکر سلفان محود سے جنگ کرنے کے لیے قلع سے پاہر آیا۔ سلطان محود کی فوج راجیوں کی فوج سے کمیں زیادہ

تمی اس لیے راجیت زیادہ دیر تک میدان جنگ میں نہ فمریحے اور موقع پاکرواپس قلع میں چلے گئے۔ دو گرسین کو جب اس کی اطلاع کی تو وہ اطراف شرسے روانہ ہوا۔ اور کوالیار کی طرف آیا اس کے بعد سلطان محود علی نے مند کی طرف رخ کیا اور کوالیار کو فتح کرنے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس کا مقصد شرنو کو دو گرسین کے قینے سے فکالنا تھا اور یہ مقصد بخوبی پورا ہوگیا تھا۔

جامع مبجد اور مقبرہ سلطان ہوشنگ کی تقبیر ماریک ملک است مسلمان ہوشنگ کی تقبیر

سلطان محمود فلمی نے نہ ۱۳۳۸ھ میں سلطان ہوشک مرحوم کے مقبرے اور جامع محبد کو جو راموی دروازہ کے قریب ہے اور اٹھائیں ستونوں پر مشتل ہے تعیر کروانا شروع کیا- تھوڑی می مدت میں یہ عمار تمیں کمل ہو گئیں۔ دبلی کے امراء و اکابر کے خطوط

یامی ہے امراء و افاہرے مطوط استام مطلب

۸۳۳ هدیں سلطان محمود طحی کے نام میوات کے امراء اور ویلی کے اکایر کے بہت سے خطوط و صول ہوئے جن میں یہ لکھا تھا۔ "سلطان مبارک شاہ بادشاہت کے قابل نہیں ہے اور وہ امور سلطنت کو بخربی انجام نمیں وے سکا۔ ملک ظلم و فساد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ غریبوں پر شب و روز ظلم ہوتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ چو تکہ خداوند تعالی نے آپ کو بادشاہت کی تمام صفات عطاکی بیں اس لیے آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اس ملک کی دعایا آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے کے لیے جان و دل سے تیار ہے۔ آ

دہلی مح کرنے کاارادہ

ای سال کے آخر میں سلطان محود نے لئکر تیار کر کے دفل کو فیح کرنے کا ارادہ کیا اور اس متعمد سے روانہ ہوا۔ جب بادشاہ قعب بدون کے نواح میں بائو اس مقام سے کوچ کر کے سلطان محود علی آگے بیرها ا بندون کے نواح میں بائچا تو ہوسف خال بندونی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مقام سے کوچ کر کے سلطان محود علی آگے بیرها ا سامنے کی طرف سے مبارک شاہ مجی فوج لے کر مقابلے کے لیے آیا۔

سلطان مبارک شاه کی پست ہمتی

سلطان مبارک شاہ کا لککر سلطان محوو طلبی کی فوج سے کمیں زیادہ تھا لیکن جب مبارک محود کے قریب پانچا تو کچر پریثان سا ہو گیا۔ اس کو معرکہ آرائی کی صت نہ ہوئی اور اس نے جنگ کا خیال ترک کرنے اور دہلی کو خیماد کمہ کر پنجاب کی طرف چلے جانے کا اراوہ کیا۔ سلطان مبارک کا احساس ندامت

سلطان مبارک کاب ارادہ پست جمتی کی ایک بحت بیری مثال قال اس نے اپنے اس ارادے پر جب فور کیا تو اے احساس ہوا کہ اگر اس نے ایسا کوئی قدم افعالی قو اس کی سخت بدنای ہو گی۔ نیز اپنے امیروں سے بھی اسے شرم آئی قدا اس نے اپنے ارادے ش اور یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو سلطان محود علجی سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے اور امراء کو شنزادے کے ہمراہ میدان جنگ میں جانا چاہیے۔ چگا کہ بدار ان

۔ وہادی امراء اسنے باوشاہ کے تھم کے مطابق سلطان محمود فلمی سے جنگ کرنے کے لیے دہانی سے باہر نگلے۔ ملک بعلول لودهی جو اس زمانے بیں سلطان مبارک کا ملازم اور تیراندازوں کے بھڑن لفکر کا سروار تھا مقدمہ لفکر کے ساتھ ساتھ چلا۔ محمود فلمی کو جب بیہ معلوم ہوا کہ سلطان مبارک وبلوی لفکر کے نماتھ ضیں ہے تو اس نے بھی فوج کا کچھ حصہ اپنے ساتھ رکھ کر باتی لفکر اپنے وو بیٹول غیاف الدین اور قدیر خال کی باحمتی ہیں روانہ کر دیا۔

جنك

<sup>۔۔</sup> وو لفکر ایک دو سرے کے سامنے آئے اور ظمر کے وقت سے رات تک لڑائی جاری ری دونوں طرف کے بهادر داد شجاعت ویتے

رب اور اپن جانوں کی بازی نگاتے رہے۔ اس کے بعد دونوں اطراف سے طبل باز گھت کی آواز آئی اور دونوں تشکر اپنی آیام گاہوں بر

محمود لتبحى كايريشان كن خواب

انقال سے سلطان محدود علی لے ای رات کو خواب میں دیکھا کہ چندری کے چند منسدول اور بدمعالوں نے قلعہ شادی آباد مندور حلد کیا ہے اور سلطان ہوشک کے مزارے چرا تار کر ایک جمول النب فض کے مربر سلیہ تکن کرویا ہے۔ می کو جب سلطان محود بدار موا قواس کے چزے سے اکر اور بریشانی کے آثار نمایاں تھے۔

سلطان مبارک ہے صلح اور محمود کی واپسی

سلطان محود پریشانی کے عالم میں دیر تک بیر سوچتا رہا کہ ایک کیا قدیم افتیار کی جائے کہ وہ محفوظ و سلامت مالوہ پہنچ جائے۔ سلطان محود ابھی ای سوچ بچار می میں متنزل تھا کہ سلطان محمد مبارک شاہ نے بھی جو بہت ڈریوک اور بے عمل تھا پریشانی کا اظهار کیا اور علاء کی ایک جماعت کو صلح کی مختلکو کرنے کے لیے سلطان محمود علمی کے پاس بھیجا۔ اندھاکیا جاہے دد آتھیں 'سلطان محمود نے فرا مسلح کی شرائط تنليم كيس اور خابرى طور يرسلطان مبارك شاه كو ممنون احسان كرك مالوه كي طرف روانه جوا-محمود سنجى مندومين

رائے میں سلطان محمود ملی کوبد اطلاع فی کہ جس رات اس نے خواب دیکھا تھا ای رات شادی آباد مندوش چند فند پردازوں نے بنگار و نساد براکیا تھا لیکن احظم ہادی ہے اپی والش مندی سے اس فقتے کو وہا دیا۔ بعض تاریخی کمایوں میں یہ بھی کھا ہے کہ سلطان محود طلی اس وجہ سے باوہ کی طرف روانہ ہوا تھا کہ اسے سلطان احمد مجواتی کی مادہ پر نظر سٹی کی اطلاع کی تھی۔ یک روایت مج معلوم ہوتی ب- ملطان محود على في عند بني كراميرول اور اداكين سلطنت وفيره كواعزاز وانعام سه نوازا-

بمترن عمارتی فقیر کوائی کچه دت کے بعد باوشاء نے اپنے افکر کو سے مرت و منظم کیا اور ۸۳۲ھ میں راجیوں ک مرزنش کے لیے چیور کی طرف روانہ ہوا۔

حاکم کالی کی بد عنوانیاں

سلطان محمود طلی کو کالی سے حاکم نصیردلد عبدالقادر کی منسدانہ حرکتوں کی اطلاع ہوئی- یہ امیرائی مدے تجاد ز کرے نسیرشاہ کا لقب افتیار کر کے مستقل بادشاہ بن بیٹا تھا۔ کالی کی رعایا اور اکابر نے بادشاہ کے نام بہت سے خطوط روانہ کیے کہ جن می نصیر شاہ ک بد منوانيول كي شكامت كي يني تقي- اور باوشاه سے ورخواست كي گئي تھي كر وه اس كالم هخس كو راه پر لائے-محمود کی کالی کو روا تلی

سلطان محود نے چیزر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور نسیرشاہ کی مرزنش کی طرف توجہ کی اور اس متعمد سے وہ کالی کی طرف رواند ہوا۔ نصیر شاہ کو جب بادشاہ کی آمد کی خبر لی تو اس نے اپنے مطلم علی خال کو بہت سے تھنے تحالف دے کر سلطان محود کی خدمت عم مجیه اور یه گزارش کی "میرے تخافول نے آپ سے میرے بارے میں جو کچھ کما ہے وہ مراسر جموت ب آپ اپنے کی معمد امیر کو بھیج کر اصل حلات کی تحقیق فرما کتے ہیں۔ اگر آپ میری ذرای بھی کوئی بد منوانی دیکھیں تو بھیے جو سزا چاہیں دیں۔ "سلطان محود چند روز تك نسيرشاه ك قامد سے ملنے سے انكاركر؟ رہا اور بلاتوقف سنركى منزليس طے كر؟ رہا-

تصیرخال کی معافی

شای تشکر جب سار تک پور کے نواح میں پنچا تو اعظم الایل اور وو مرے اراکین نے باوشاہ سے تعیر شاہ کی سفارش کی اس وج سے سلطان محود نے نصیر شاہ کا تصور معاف کر دیا اور اس کے قاصد علی خال کو بازیابی کا شرف بخشا۔ بادشاہ نے نصیر شاہ کے ارسال کردہ تخنے

تبول کے اور اس کے نام ایک تھیحت آمیز خط لکھا اور آئندہ راہ راست پر چلنے کی ہدایت کی۔

#### سلطان محمود چیتور میں

اس کے بعد سلطان محمود کے سارنگ پور سے چیتور کا رخ کیا اور دریائے معیم کو پار کرکے چیتور کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا- بادشاہ ہر روز اینے لفکر کو وحمن کے علاقے میں بھیجا اور فتنہ و ضاد کا بازار گرم کرہا- اس نے چیتور کی رعایا کو بت محک کیا- بت سول کو قتل کیا اور بہت سول کو قید کیا مندر مسار کروا دیئے اور ان جگهول پر معجدیں تقمیر کردائیں۔ بادشاہ ہر سزل میں تمن تین جار جار دن قیام کرا آفر کار اس نے چیور کے سب سے برے قلع سلیر کے قریب قیام کیا۔

## قلعے کا محاصرہ

سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا راجہ کو نیہا محصور ہو کر جنگ کرنے لگا راجیوتوں نے قلعے کے سامنے ایک مندر بنوا رکھا تھا۔ اس مندر سے دور ایک حصار مجی تھا جس میں راجیوتوں نے سامان جنگ جع کر رکھا تھا سلطان محمود نے پہلے ای بت خانے کو فتح کرنے کی کوشش کی اور ایک ہفت کی محنت کے بعد آخر کار اس مندر کو فقع کرلیا۔ بہت سے راجیوت مارے گئے اور ان کی بھاری تعداد کر فآر ہوئی۔ ایک مندر کی نتاہی

سلطان محمود ملحی نے یہ تھم دیا کہ مندر کے اندر کنزیوں کا ڈھر کرکے اے آگ لگائی اور اس کی دیواروں پر خمندا پائی ڈالا جائے۔ شای تھم کی تھیل کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیہ عظیم الشان عمارت جے راجیوتوں نے سالها سال کی محفوں سے تقبیر کروایا فوٹ فوٹ کر بھر گی۔ بنوں کو تو ژبوز کر قصابوں میں تقتیم کیا گیا تاکہ وہ منگ ترازو بنالیں۔ ایک بڑا ہت جو منگ مرمر کا بنا ہوا تھا اسے چیں کرچونا بنایا گیا اور پھر یہ چونا پانوں میں ڈال کر راجیوتوں کو کھلایا گیا گویا راجیوت اپنے معبود کو نوش کر گئے۔

سلطان محمود کی خوشی

سلطان محمود افی اس کامیانی پر ب انتہا خوش ہوا اس نے ایک ایسے عظیم الثان مندر کو مسار کیا تھاکہ سلاطین محجرات ایک عرصے کی کو مشول کے باوجود مجی جس کا محاصرہ تک ند کر سے تھے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ اصل شرچیتور کی جانب رواند ہوا-

راجه كونيها كافرار

سلطان محمود چیتور کے نواح میں آیا اور اس نے اس قلع کو جو بہاڑ کے دامن میں واقع تھا بنگ کر کے افتار کیا اور بہت سے راجیدتوں کو مکوار کے گھاٹ انارا- بادشاہ چیتور کے محاصرے کی تیاریاں کری رہا تھاکہ اسے معلوم ہواکہ راجہ کو نیجا تقلع عمل موجود شیں ب اور آج بی قلع سے باہر نکل کر کوہ پاید کی جانب بھاگ کیا ہے۔

راجه کی قلعہ چیتور میں واپسی

سلطان محود نے راجہ کو نیم اکا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کے ایک صفے کو اس مقصد کے لیے روانہ کیا شای فوج نے راجہ کو جالیا۔ راجہ کے ساتھ مجی اچھا خاصہ لشکر تھا قبدا فریقین میں زردست لڑائی ہوئی۔ راجہ کو فکست کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے

فرار بو کردد باره قلعه چیتورش پناه گزین جو کیا

قلُعه چيتور کامحاصره

سلطان محود نے اپنے فکر کے مصے کو قلعہ چیتور کے محاصرے پر متعین کیا اور خود ملک کی مرصد پر تیام پذیر ہوا- اور وہال سے روزاند اپنے فکر کے مخلف صول کو تباق و بربادی کا بازار کرم کرنے کے لیے روانہ کرنے لگا- محود علی نے اعظم ہمایوں کو طلب کیا اور اسے چیتونا کے علاقے پر جو مندسور شن واقع ہے بشنہ کرنے کے لیے کہا۔

اعظم هايون كاانقال

بادشاہ کے عظم کے مطابق اعظم ایملوں مندسور پہنچا دہاں وہ بنار پڑگیا اور اس بناری کے سب اس کا انقال ہو گیا۔ سلطان محود کو جب اس کی اطلاع فی قوہ بہت ممکنین ہوا اور کریہ و زاری کرتا ہوا مندسور پہنچا۔ پیس اس نے اپنے باپ کی لاش کو مالوہ روانہ کر رہا۔ تارج خال کا اعزاز

۔ سلطان محبود نے اپنے داماد اور عارض لفکر ہمج خال کو احظم ہمایوں کا خطاب مطاکیا۔ اور وہ لفکر جو مرحوم احظم ہمایوں کی احمی می تا وہ اس جدید احظم ہمایوں کی احمیٰ میں دے ویا۔ اور پھر بادشاہ لفکر گاہ میں واپس آئمیا اس زمانے میں بارشیں شروع ہوگئ تھیں۔ اس لیے سلطان محبود نے اراوہ کیا کہ یہ زمانہ کمی اونچی جگہ پر گزار لیا جاسے اور جب برسات کا موسم ختم ہو جائے تو پھر تعد جسور کا دوبارہ محاصرہ کر لیا جائے۔

محود کے کشکر پر شب خون

راجہ کوئیہائے اس سے قبل کہ سلطان محود اس پر حملہ کرے خود ہی سلطان محود پر ۱۳۳۹ھ میں بتنے کی رات کو شب خون بارااس کے ساتھ بارہ جزار سواروں اور چہ جزار پیادوں کا ایک جرار لٹکر تھا۔ سلطان محود نے بدی احتیاط اور ہوشیاری سے اسے لٹکر کی حفاظت کی اس کا نتیجہ سے ہوا کہ راجہ کو اپنے مقصد میں کامیانی نہ ہو سکی اور الٹائی کا نقصان ہوا اور بہت سے راجیوت بارے میے۔ راجہ کے لشکر پر شعب خون 'فتح اور والیسی

ود مرے روز سلطان محمود ملحی نے ایک زبروست فکر کے ساتھ راجہ کونیہا کے فکر پر شب خون مارا راجہ کونیہا زخی ہو کر بھاگ گیا۔ اور اس کے بے شار دائیوت سپائی کوار کے کھٹ آثارے گئے۔ سلطان محمود نے راجہ کا بہت ساسان اپنے بخنے میں کر لیا اور اس کامیائی پر خداوند تعلق کا شکر بھالیا۔ باوشاہ نے اس کامیائی پر اکتفاکی اور قلعہ جیسور کی آخ کو آئیدہ سال پر اضار کھااس کے بعد باوش، مندر عمل وائیں آگیا اور وہاں فدکور بالا سال میں ماہ ذی الحجہ کے آخر میں ایک حدوسہ اور جوشک شاہ کی جامع مجد کے سامنے ایک ہنت سنظری معار تھرکرہ ہا۔

ابراہیم شرقی کے سفیری آمد

- مهمه علی سلطان ابراہیم شرقی کا سفیر بہت سے تنفی اور ہدیے لے کر سلطان محمود علی کی خدمت میں حاضر ہوا- اور یہ کراں قدر اشیاء بادشاہ کے حضور میں چش کرکے ابراہیم شرقی کا یہ پیغام زبانی دیا- "نصیرشاہ بن عبدالقادر فدہب اسلام سے کنارہ کش ہو کر زندیق د ملی ہو گیا ہے اس نے نماز و روزہ اور ویکر ارکان اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ مسلمان عورتوں کو وہ ہندو سازندوں کے حالے کر دیتا ہے تاکہ انہیں رقص و مرور کی تعلیم وی جاہے۔" انموں نے سلطان محود خلی اور سلطان محود شرقی میں ان شرائط پر مسلح کردا دی کہ سلطان شرقی تصب راتب اور مهوجہ فور آ نصیر خال کے حوال کے اس واقعہ کو چار ماہ گزر جائیں تو محود شرقی کالمی سے بھی دست بردار ہو جائے۔ اس سلط میں چار ماہ کی مدت اس لیے رخی سٹی کہ اس دوران میں نصیر خال کی اسلام دوسی کی حقیقت خاہر ہو جائے۔ اس سلط مور خلی مندو کی طرف روانہ ہوا۔

ایک عظیم الثان شفاخانے کا قیام

قلعه منڈل گڑھ پر کشکر کشی

مهده میں بادشاہ نے قلعہ منڈل کڑھ کو فتح کرنے کا اراوہ کیا اور اس مقصد سے ایک نظر جرار لے کر روانہ ہوا- سلطان محود بڑی تیز رفآری سے سفر کی منزلیس ملے کرتا ہوا دریائے بیاس کے کنارے پہنچا- راجہ کو نیہا میں اتنی است نہ تھی کہ وہ فلجی فرمال روا کا مقابلہ کرتا اس لیے وہ قلعہ منڈل گڑھ میں محصور ہوگیا۔

راجیوتوں سے لڑائی

اس واقعہ کے وو تمن روز بعد راجونوں کا ایک لئکر قلعے سے باہر نکلا اور سلطان طلمی کے لئکرسے لڑا اگرچہ ان راجونوں نے بری بمادری کا مظاہرہ کیا لیکن سلطان محمود کے سامنے ان کا چراغ نہ جلا۔ آخر کار راجونوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی اور پیش کش ویٹا قبول کیا۔ سلطان محمود نے مصلحت وقت کے لحاظ سے اس درخواست کو منظور کیا اور اپنے پایہ تخت کو واپس آئیا۔

قلعه بيانه پر لشكر تشي

کچھ مدت بعد بادشاہ نے مجراپنے لفکر کو تیار کیا اور تلعد بیانہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے قلعہ بیانہ سے وو کوس کے فاصلے پر قیام کیا اس قلعے کے حاکم محمود خال نے اپنے بیٹے واحد خال کو ایک سو محمو ژوں اور ایک لاکھ متکوں کے ساتھ سلطان طبی کی خدمت میں روانہ کیا اور اس کی اطاحت و وفاواری کا وعدہ کیا۔

عاکم بیانه کی اطاعت

سلطان محود طلحی نے محمد خال کی پیش کش قبول کی اور واحد خال کو خلعت خاص عطاکیا اور واپسی کی اجازت دی- اس کے بعد سلطان محود نے محمد خال کے لیے ایک زرووزی قبا اور وو سری اشیا مجوا کمیں - محمد خال نے اس قبا کو زیب تن کیا اور سلطان محمود خلجی کی ب حد تعریف کی- بیانہ میں ویلی کے بادشاہ کے نام کا خلبہ و سکہ جاری تھا محمد خال نے اس کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ سلطان محمود خلجی کے نام کا خلبہ و سکہ جاری کردیا۔

<u>قصبه بنور کی فتح اور واپسی</u>

اس كے بعد بادشاہ نے مراجعت كى رائے ميں بادشاہ نے تصبہ بنور كو جو رنتھنبور كے قريب واقع ب فتح كيا- اس كے بعد بادشاہ نے كاخ خال سپہ سالار كو آٹھ ہزار سواروں اور چيئين ہائيوں كے ساتھ قلعہ چيتور كو فتح كرنے كے ليے رواند كيا- سلطان محوو نے راجہ كوشہ سے ايك لاكھ چيئين ہزار شكے بطور چيش كش وصول كي اور شادى آباد مندوكى طرف رواند ہوا-

## راجه گنگ داس کامعروضه

ونول سلطان محد شاہ بن احمد مجراتی نے قلعہ جینائیر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ چونکہ شی بیشہ آپ سی سے اعداد طلب کر ہموں قذا اس بار مجی

لمتمس ہوں کہ میری مدو کی جائے۔

### جينانيركو روائلي

۔ سلطان محود نے گئے داس کی مدد کاارادہ کیااور اس مقصد سے افکر جمع کر کے جینانیر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں محود خلجی کویہ خبر لمی که سلطان محمد شاہ مجراتی پیش محل وصول کرنے کے لیے ایدر کی طرف چلاگیا۔ اس وجہ سے محمود علی واپس لوٹا اور وریائے مندری کے کنارے قیام یذر ہوا۔

۔۔۔ راجہ مک واس تیرہ لاکھ تھے اور چند مکو ڈے لے کر مهندری وریا کے کنارے پر آیا اور اس نے سلطان محود سے ما قات کر کے پیش مش نذر کی- بادشاہ نے راجہ کو خلعت فافرہ عطاکی اور چروہال سے شادی آباد مندو میں واپس آیا- راستے میں بادشاہ نے ایدر کے راجہ کو تین لاکھ تھے پانچ ہاتمی اور اکیس محوڑے انعام میں دیئے اور اسے رخصت کیا۔ اس کے بعد سلطان طلبی ایک عرصے تم مند ی میں متم ربااور مكى انتظامات مين مشغول ربا.

#### فنح تجرات كااراده

۸۵۵ ه می سلطان محمود نے مجرات کو فتح کرنے کا اراوہ کیا اور اس مقصد سے ایک لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کا نشکر تیار کرکے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے قصبہ کاتی نوالہ سے گزر کر سلطان یور کا محاصرہ کر لیا۔ اس علاقے میں سلطان محمد شاہ محجراتی کا گماشتہ ملک علاہ الدین سراب تعا اس نے پہلے تو چند روز تک قلع سے باہر فکل کر سلطان علی کے افکر سے جنگ کی لیمن جب اسے اپنے مجراتی فرال روا کی طرف سے اماد الخ كى وقع ند رى قواس نے سلطان محود فلم سے الن طلب كى اور بادشادكى فدمت من حاضرى دى-

## احمه آباد کو روا نکی

ملطان محود طبی نے علاق الدین سراب کے بال بچل کو تو شادی آباد مندد رواند کر دیا اور اس سے وفاداری کا وعدہ لے کر اپنے مقدمه لشكر بر نامزد كيا. بادشاه نے سراب كو "مبارز خال" كا خطاب ديا. اس كے بعد بادشاه سفر كى سنوليس ملے كر؟ بوا احمد آباد كى طرف روائہ ہوا۔

## محمه شاه تحجراتى كاانتقال

وات می می سلطان محمود طبی کوید اطلاع ملی که سلطان محد شاه مجراتی کا انقال موعیا اور اس کا بینا سلطان قطب الدین اپن باب ک عجد تخت پر مینا ہے۔ سلطان محود ظلی اگرچہ مجرات پر حملہ کرنا جاہتا تھا لیکن اس موقع پر اس نے انسانی بدروی سے کام لا اور سلطان تلب الدین کے نام ایک خط لکھا جس میں اس کو تخت نشینی کی مبارک یاد دی گئی تھی۔ اور سلطان محمد شاہ مجراتی کے انقال پر اظهار افسوس كياكميا تعا

## قصبه برودره کی تاہی

اس کے بعد سلطان طبی نے تعب برورہ میں تبای و براوی کا بازار گرم کیا اور کی بڑار ہندوؤں اور مسلمانوں کو گر فار کر کے چند روز

انہوں نے سلطان محود ظبی اور سلطان محود شرقی میں ان شرائط پر مسلح کردا دی کہ سلطان شرقی تعبد راتبہ اور مموجہ فوراً نعیر خال کے حوالے کر دے۔ اور سلطان محود ظبی اپنے پایہ تخت کو دالی چلا جائے جب اس واقعہ کو چار ماہ گزر جائیں تو محمود شرقی کالی سے بھی دست بردار ہو جائے۔ اس سلسط میں چار ماہ کی حت اس لیے رکھی گئی کہ اس دوران میں نصیر خال کی اسلام دوش کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان محود ظبی مندوکی طرف روانہ ہوا۔

ایک عظیم الثان شفاخانے کا قیام

قلعه منڈل گڑھ پر کشکر کشی

۵۵۰ ه ش بادشاہ نے قلعہ منڈل کڑھ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس متعمد سے ایک لٹکر جرار لے کر روانہ ہوا۔ سلطان محمود بری تیز رفآری سے سفر کی منزلیس طے کرتا ہوا دریائے بیاس کے کنارے پہنچا۔ راجہ کو ٹیمبا میں آئی ہمت نہ تھی کہ وہ علجی فرمال روا کا مقابلہ کرتا اس لیے وہ قلعہ منڈل گڑھ میں محصور ہوگیا۔

راجیوتوں سے لڑائی

قلعه بيانه پر لشكر كشي

مجمہ مت بعد بادشاہ نے مجراپ نظر کو تیار کیا اور قلعہ بیانہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے قلعہ بیانہ سے دو کوس کے فاصلے پر قیام کیا اس قلعے کے حاکم محمود خال نے اپنے بیٹے واحد خال کو ایک سو محمو ژوں اور ایک لاکھ تنگوں کے ساتھ سلطان طبی کی خدمت میں روانہ کیا اور اس کی اطاعت و وفاداری کا وعدہ کیا۔

عاکم بیانه کی اطاعت

سلطان محود طبی نے محمد خال کی پیش کش قبول کی اور واحد خال کو خاصت خاص عطاکیا اور واپسی کی اجازت دی۔ اس کے بعد سلطان محدود نے محمد خال کے بعد سلطان محمود خلجی کی بے حد محمد نے محمد خال کے ایک زرودنی قبا اور وحری اثبیا مجموا کسے۔ مجمد خال نے اس قبال زیب تن کیا اور سلطان محمود خلجی کی بے حد تعریف کی۔ بیانہ میں دبلی کے بادشاں محمد خلجہ و سکہ جاری تھا محمد خال نے اس کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ سلطان محمود خلجی کے نام کا خلبہ و سکہ جاری تھا محمد خال نے اس کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ سلطان محمود خلجی کے نام کا خلبہ و سکہ جاری تھا محمد خال نے اس کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ سلطان محمود خلجی کے اس کا خلبہ و سکہ جاری تھا محمد خال نے اس کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ سلطان محمد خلجہ و سکت خلبہ و سکت خل

قصبه بنور کی فتح اور واپسی

اس کے بعد بادشاہ نے مرابعت کی راستے میں بادشاہ نے قصبہ بنور کو جو رنتھنبور کے قریب واقع ہے تھے کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تاخ خال سید سالمار کو آٹھے بڑار سواروں اور چینیں ہاتھیوں کے ساتھ قلعہ چیتور کو دھی کرنے کے لیے رواند کیا۔ سلطان محمود نے راجہ کوئد سے ایک لاکھ چیتی بڑار تھے بطور پیش کش وصول کیے اور شادی آباد مندا کی طرف رواند ہوا۔

جلد عمل میں آئے۔

متحجرا تبول اور مالوبول میں صلح

سلطان قطب الدين ني مجى اس سليلي جى وسيع المشر بي كا ثبوت ويا اور مسلح كى بات چيت شروع كرني كى اجازت دے دى اس ك

بعد دونوں طرف کے اکابر کیجا ہوئے اور انہوں نے صلح کے لیے یہ شرط قرار دی۔ "راجہ کونیہا کے وہ شربر مجرات کی سرحدے متعل یں ان پر الل مجرات بعند كريس." اس شرط كو طرفين نے تسليم كرليا اور ايك دو سرے كى در كاورو كيا-

مہوئی کے راجیوتوں کا قتل

ہارونی کے نواح میں بہت ہے باغی راجیونوں نے فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ۸۵۸ھ میں سلطان محمود ان بافیوں کی سرزنش کے لے رواند ہوا۔ بادشاہ نے قصب مونی میں بت سے راجونوں کو قتل کیا اور ان کے بوی بچی کو مر فار کر کے مندو مجوا ریا۔

اس کے بعد سلطان محمود کوالیار سے ہو تا ہوا بیانہ کی طرف ردانہ ہوا۔ جب بادشاہ بیانہ کے قریب پمنچا تو وہاں کے ماکم داؤد خال نے بادشاہ کی ضدمت میں چیش سم جینج کر اپنی وفاداری اور اطاعت کا یقین ولایا- بادشاہ نے واؤو خال کو بیانہ کی حکومت پر بحال رکھا- واؤد خال

اور یوسف خال ہندونی میں ایک عرصے سے مخالفت چلی آ ری تھی سلطان محمود طلی نے ان دونوں کو بلا کر سجمایا اور اس کا نتیجہ بد ہوا کہ وونوں ایک دو سرے کے بسترین دوست بن مجے- بادشاہ نے ہارونی اشرنوا اور اجمیر کی حکومت پر شزادہ فدائی کو متعین کیا اور خود مند

ماہور کی فتح کا خیال

روانہ کیے اور اسے قلعہ ماہور جو برار کا بھترین حصہ ہے فتے کرنے کی ترغیب دی سلطان محمود ایک زبروست لفکر لے کر ہوشک آباد کے رائے سے ماہور کی طرف روانہ ہوا۔ محمود آباد کے نواح میں سکندر خال سلطان محمود تعلی سے آ ملا اور اس کی ملازمت حاصل کا-

فلعه ماہور کا محاصرہ

- ملطان محمود علمی نے قلعہ ماہور کا محاصرہ کر لیا- سلطان علاؤ الدین جمنی ایک عظیم الشان لفکر لے کر اہل قلعہ کی مدد کے لیے آیا-ملطان محموونے جب یہ دیکھا کہ جمنی باوشاہ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے تو اس نے ملک عالی شان کاج خال اور سکندر خال بخاری کو قلعے

کے محام برے پر متعین کیا اور خود واپس موا- (اس واقعہ کی تفعیلات جمنی فرمال رواؤں کے حالات میں بیان کی جا چکی میں) محمود خلجی کی بکلانہ کو روا تگی

سلطان محمود طلحی کو راتے میں یہ اطلاع فی کد امیر کے ماکم مبارک خال نے بکلاند کی دلایت پر جو مجرات اور و کن کے درمیان واقع

ہے حملہ کر دیا بکلانہ کا راجہ سلطان محود علمی کا مطبع دیاج مخزار تھا۔ اس لیے سلطان محود نے اس کی مدد کرنا ضروری سمجھا اور راہتے ہے

الماند كى طرف رداند موكيا- بادشاه ف افي رواعي بي بيل اقبال فال اور يوسف فال كورواند كيا-

میراں مبارک ہے مقابلہ اور محمود کی فتح

میرال مبارک فاروتی کو جب سلطان محمود خلجی کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو وہ ایک زبردست لشکر لے کر آخر الذکر کے مقالمے پر آیا۔ رتقین عمل زبروست جنگ ہوئی فاروتی فرمال روا زیادہ دیر میدان جنگ عیل محمرنہ سکا اور امیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود خلجی نے امیر کے

### راجه گنگ داس کامعروضه

ونول سلطان محد شاہ بن احمد مجراتی نے قلعہ جینائیر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ چونکہ ش بیشہ آپ سی سے امداد طلب کر؟ بول فرا اس بار مجی

ملتس ہوں کہ میری مدد کی جائے۔

### جينانير كو روانكي

لی کہ سلطان محمد شاہ مجراتی چیش محل وصول کرنے کے لیے ایدر کی طرف چلا کیا۔ اس وجہ سے محمود طلبی واپس لوٹا اور دریائے مندری کے کنارے قیام پذر ہوا۔

۔۔۔ راجہ کگ داس تیرہ لاکھ تھے اور چند مکو ڈے لے کر مهندری دریا کے کنارے پر آیا اور اس نے سلطان محود سے ملا قات کر کے پیش کش غذر کی- باوشاہ نے راجہ کو خلعت فاخرہ عطاکی اور مجروبال سے شادی آباد منعد میں واپس آیا- راستے میں بادشاہ نے ایدر کے راجہ کو تین لاکھ تھے پانچ ہاتھی اور اکیس مکوڑے انعام میں دیئے اور اے رخصت کیا۔ اس کے بعد سلطان خلمی ایک عرصے تم مند ہی میں متم ريا اور مكى انظامات من مشغول ريا-

#### فتح تجرات كااراده

٨٥٥ هي سلطان محمود ن مجرات كو فتح كرف كااراده كيااور اس مقعد سه ايك لاكوس زياده سپايون كالشكر تيار كرك ردانه بوا-پادشاہ نے تعبہ کاتی نوالہ سے گزر کر سلطان پور کا محاصرہ کر لیا۔ اس علاقے میں سلطان محمد شاہ مجراتی کا گماشتہ ملک علاؤ الدین سراب تعا اس نے پہلے تو چند روز تک قطع سے باہر فکل کر سلطان علمی کے افکر سے جنگ کی لیکن جب اسے اپنے مجراتی فرمال روا کی طرف سے اداد الخ كى توقع ند رى قواس فى سلطان محود خلى سه المان طلب كى اور بادشاه كى فدمت من حاضرى دى-

## احمه آماد کو روانگی

سلطان محمود طبی نے علاق الدین سراب کے بال بچل کو تو شادی آباد مندد رواند کر دیا اور اس سے وفاداری کا دعدہ لے کر اپنے مقدمه لفكر ير نامزد كيا- بادشاه نے سراب كو "مبارز خال" كا خطاب ديا- اس كے بعد بادشاه سفر كى منزليس ملے كر؟ بوا احمد آباد كى طرف روانہ ہوا۔

## محمدشاه حجراتي كاانقال

رائے تی میں سلطان محمود ظمی کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان محمد شاہ مجراتی کا انتقال ہو کیا اور اس کا بیٹا سلطان قطب الدین اپنے باپ کی جگہ تخت پر میٹھا ہے۔ ملطان محمود خلجی اگرچہ مجرات پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس موقعے پر اس نے انسانی بھدردی سے کام لیا اور سلطان قلب الدین کے نام ایک خط لکھا جس میں اس کو تخت نشینی کی مبارک یاد دی گئی تھی۔ اور سلطان محمد شاہ مجراتی کے انتقال پر اظهار افسوس كيا كما تعا.

#### قصبه برودره کع تناہی

اس کے بعد سلطان علمی نے قعبہ بدورہ علی جاتی و بربادی کا بازار گرم کیا اور کی بزار بندودں اور مسلمانوں کو گر فار کرے چند روز

بعض نواحی مقامات کو تباه و بریاد کیا اور شادی آباد منده کی طرف واپس آیا-

میران مبارک فاروقی کا بکلانه میں واخله

اس سال سلطان محود ملمی کوید معلوم ہوا کہ راجہ بکانہ رائے بالو کا اڑکا بادشاہ کے حضور میں آنے کا خواہاں بے لیکن میرال مبارک فاروقی اس امر کے طاق ب الذا اس کو رو کئے کے لیے وہ بکلانہ میں داخل ہو گیا، سلطان محمود طلی نے قور ا شزادہ خیاث الدین کو میرال مبارک فاروتی کی مدافعت کے لیے نامزو کیا۔

راجه بكلانه كالزكاسلطان محمودكي خدمت ميس

میرال مبارک کو جب شزادہ غیاف الدین کی آمہ کی خبر لی تو وہ خو فردہ ہو کر اپنے ملک کو واپس چلا کیا۔ اس کے بعد راجہ بکانہ کالز کا پیش کش کے کر سلطان محمود ظمی کی خدمت میں حاضر ہوا- بادشاہ نے اس پر بری نوازش کی اور اسے اعزاز و اکرام سے نوازا اور واپسی کی

اس کی بہت خاطرو مدارات کی- راجہ کو نیمانے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تمو ژے سے روپے اور اشرفیاں بھی مجیجیں- ان سکوں پر راجہ کو نیما کی مر کلی ہوئی تھی یہ د کھ کر باوشاہ کو بہت خصہ آیا اور اس نے راجہ کی پیش کش ای وقت واپس کر دی اور اپنے الشکر کو تھم ویا کہ چیتور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ شاہی لشکرنے خوب لوٹ مار مچائی اور بے شار لوگوں کو تکوار کے کھاٹ انارا- اس تل و غارت كرى كايد تقيد مواكد دور دور تك آبادى كانام و نثان مجى ند ربا-

راجه کونیماکی انکساری

<u>سلطان محمود خلجی نے منصور الملک کو مندسور پر حملہ کرنے کا حکم دیا</u> تا کہ اس مملکت میں تھانیداروں کو متعین کیا جا سکے۔ اس ملک ك ع من سلطان محمود ظلى في " على يور " ك نام ب ايك شمر آباد كرن كا اراده كيا- راجه كونيها كو جب اس كي اطلاع بوئي قو اس ف بدشاہ کو پیغام بھجوایا۔ "آپ جس قدر پیش کش چاہیں میں دینے کو تیار ہوں میں بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گااور بیشہ آپ كا بى خواه ر مول گا- آپ سے اس قدر درخواست ہے كه آپ " فلى پور" كه نام سے جو شر آباد كرنا جاہے بين اس كا خيال ول سے نكال دير."

بادشاه کی مندو کو واپسی

کونیها کی ورخواست منظور کی اور اس سے حسب خواہش چیش کش وصول کرے شادی آباد مندد کی طرف روانہ ہوا۔ مندسور کی فتح کاارادہ

۔ ۸۵۹ هن سلطان محمود طلحی نے دوبارہ مندسور کو جج کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے ایک زبروست نظکر لے کر روانہ ہوا اس نے ا پے لککر کو تو مختلف اطراف کی طرف مجیما اور خود وسلا ولایت میں قیام کیا۔ روزاند بادشاہ کو ہازہ ترین خبریں پہنچی رہتی تھیں اور دہ اس

طرح مالات سے بوری طرح باخررہا۔ اجمير کي حالت ای جگہ قیام کیا۔ محود خلمی نے اس قصبے کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اور خوب تی بھرکے لوٹ مار کی اس کے بعد وہ احمر آباد کی طرف روانه موا-

علاؤ الدبن سمراب کی غداری

آ ٹر کار اس نے سلطان محمود خلی سے غداری کی اور سلطان قطب الدین مجراتی کے پاس چلا کیا۔

محجراتی اور مالوی کشکر کی تیاری

لنگر لے کر قصبہ مرکج سے تین کوس کے فاصلے پر قیام پذیر ہوا۔ چند روز تک دونوں لٹکر ایک دو سرے کے مقابل ڈٹے رہ اور کوئی

مسین گجراتی کشکر پر شب خون کی ناکام کو شش

کم مفر ۸۵۵ه کو سلطان محمود خلجی نے وحمٰن کی فوج پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا اور اپنی نشکر گاہ ہے باہر لکلا جو محض رات بتائے پر متعین تفاوه خودی راسته بعول ممیان نتیجه به نظا که سلطان محمود کو ساری رات ایک بهت برے جنگل میں مزارنی بزی-

تحمرانی میں دیا۔ میسرو پر چند یری کے امراء کو مقرر کیا اور اس حصہ نظر کا تحمران اپنے چھوٹے بیٹے فدائی خان کو منایا۔ بادشاہ نے خود قلب الشكريس قيام كيااور جنك كے ليے تيار موكيا-

معركه آراني

سلطان تقب الدین نے بھی مجمراتی لشکر کو مرتب و منظم کیا اور معرکہ آرائی کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ مجمراتی اور مالوی لنگرول کے مقدمے ایک دو مرے کے مقابل آئے۔ مجواتی مقدمہ لٹکر فکست کھاکر میدان جنگ سے بھاگ لگا، چندیری کے مقدّر امیر ملک اشرف مظفر ابراہیم نے مالوی لفکر کے میسرہ سے علیحدہ ہو کر مجراتی لفکر کے معند پر حملہ کیا۔ مجراتی معند اس حملے کی تاب ند لاسکا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔

ملک اشرف کی بهادری

ملک اشرف نے سلطان تعلب الدین مجواتی کی بارگاہ تک مجراتی مصنہ کا تعاقب کیا۔ اس نے وشمن کی فوج کو بزی بری طرح جاہ و برماد کیا نیز سلطان قطب الدین کے فزالے پر بعند کر لیا- ملک اشرف کے پاس جس قدر ہاتھی تھے ان پر بھنا بھی فزانہ لاوا جاسکا لاوا کیا اور یہ خزانہ وہ مالوی لفکر میں چھوڑ آیا۔ وہ دوبارہ اپنے ہاتھیوں کو دعمن کا بقیہ خزاند لادنے کے لیے لانا چاہتا تھا لیکن وہ ایسانہ کر سکا کیو مک یہ خبر لی کہ مجرات کی فوج کے ایک جصے نے شنزادہ فدائی خال پر شدید حملہ کرکے اسے پیشان کر رکھا ہے۔ شزادہ میدان جنگ سے فرار ہوگیا۔ سلطان خلجی کی دلاوری

ملک اشرف نے اپنے ہاتھیوں اور فوج کو ساتھ لیا اور ایک کوشے میں مقیم ہو گیا۔ سلطان محمود علی اپنے لنکر کی پراگندگی اور میسرہ ک فکست پر بهت متبقب ہوا لیکن اس صورت حال ہے وہ قطعاً شکتہ خاطر نہ ہوا اور صرف چالیس سواروں کے ساتھ نمایت استقلال اور شاہی لنکر کا وہ حصہ جو ہارونی کے نواح میں مقیم تھا اس کا ایک عربیشہ بادشاہ کی خدمت میں آیا جس میں یہ لکھا تھا۔ "بندوستان میں خد ب اسلام کی ترویج و اشاعت کی ابتدا اجمیرے ہوئی۔ یہ شهرخواجه معین الدین خبری کی خواب گاہ ب لیکن آج کل یمال كفر كا دور دورہ ہے ، ہر طرف کفار بی کفار نظر آتے میں ، فد ب اسلام کا اب کوئی اثر یمان نظر نمیں آی۔

جس روز سلطان محمود علمي نے بير عريضه پرها اى روز وہ اجيرى طرف رواند ہو كيا، جلد از جلد سفر مطے كر سے بادشاہ اجير بنجا اور حضرت خواجہ غریب نواز" کے رومنے کے سامنے قیام پذیر ہوا۔ بادشاہ نے خواجہ خواجگان" کی روح پر فتوح سے امداد طلب کی اور الل لفکر کو تهم دیا که قطع کواچی طرح دیکه کر مورچل تقییم کرلیں۔

قلعه اجميرير محمود عبجي كاقبضه

تلع كا ماكم كادهر راجيوتون كى ايك جماعت ك ساته قلع بي بابر لكا اور مسلمانون ك الشرب جنك كرف لك سلطان على كوخ

نے جرات اور بماوری کا بڑا شاندار مظاہرہ کیا- راجوتوں کے چکے چھوٹ مجے اور وہ حواس باخت ہو کر پھر تلعے کے اندر چلے سے چار روز تک راجیوت مسلمانوں سے لڑتے دہ پانچویں روز پر مجاد هراپ لشکر کے ساتھ قلعے سے باہر لکلا اس بار مسلمانوں نے اپنی ساری قوت

مرف كردى- كادهرمارا كيااور قلعه اجميرير مسلمانون كالبعنه موكميا.

خواجه نغمت الله كاتقرر

ا<del>س عظیم الثان فتح پر سلطا</del>ن محمود طلجی نے خداوند تعالی کا شکر اوا کیا اور چرخواجہ خواجگان کے روشنے کی زیارت کی- بادشاہ نے اجمیر تی ش ایک عالیشان معجد تغییر کردائی- خواجه لعمت اللہ کو سلطان محمود خلجی نے "سیف خال" کا لقب دیا اور اجمیر کی حکومت اس کے حوالے کی یادشاہ نے خواجہ اجمیر کے مزار کے محاوروں کو انعام سے نوازا اور پھر مندل کڑھ کی طرف روانہ ہوا۔

راجہ کونیہا ہے جنگ

بادشاه نے بیاس ندی کے کنارے قیام کر کے اپنے امیروں کو قلعے کی اطراف پر متعین کیا- راجہ کو نیبا نے بھی اپنے لئکر کو تیار کر کے سلطان محمود سے الزائی کرنے کے لیے قلعے سے باہر جمیعا وونوں الشکروں میں بری زبروست الزائی ہوئی سلطان محمود کے الشکر کے بے شار

آدى مارے مكتے بہت سے راجيوت مجى كام آئے رات كو لاؤنى ختم كردى كى اور دونوں نظر اپن اپنى قيام كاموں پر آمے۔ مندو کو واپسی

دو سرے روز منج کے وقت تمام امراء اور اراکین سلطنت سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا ای سال دو سری ا<sup>ر لنگر کھ</sup>ی ک<sup>ی م</sup>تی ہے اس لیے نظر بہت تھکا ہوا ہے دو سرے برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ حضور اب پایہ تخت کو والبس تشریف کے جلیں جب بارشیں ختم ہو جائیں تو مجراے قلعے کو فتح کرنے کے لیے لکلنا چاہیے۔ "باوشاہ نے امیروں کا معروضہ تبول

كيااور مندوكي طرف روانه موا-

منڈل گڑھ پر کشکر تمثی سلطان محود طبی نے مندل کڑھ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد سے بادشاہ ۲۲ محرم ۸۱۱ھ کو رواند ہوا۔ اس نے ملک کے ہر مندر کو

سار کروا دیا اور اس طرح ملک سے کفر کو ختم کرنے کی ہر ممکن کو عشق کی- منذل کڑھ پہنچ کر سلطان محمود نے ہیہ تھم دیا کہ تمام درخوں کو جڑ سے کاٹ ڈالا جائے اور ممارتوں کو ڈھایا جائے نیز آبادی کانام و نشان مجی باتی نہ رہنے دیا جائے۔ لفکرنے شاہی حکم کی تعمیل میں کوئی ۔ جوال ہمتی سے وشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب تک سلطان محمود فلمی کے ترکش ش حجررہے اس نے اپنی فرج کی کمان داری ش کو تای نہ

ن محمود خلجی کاشاندار کارنامه - المطان قطب الدين مجراتی مع ايك ذروست لفكر ك ايك موشع من چها موا تما اس نے جب صورت عال كو اپ موافق با إتو وو

اس موشے سے باہر نکلا اور سلطان محمود علمی کی طرف برها اس موقع پر سلطان محمود نے بمادری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ تیرہ وارتے وہ ان کو لے کر بکلی کی می تیزی کے ساتھ میدان جنگ سے نکل میا- اور سلطان قطب الدین کی افٹر گاہ میں جو میدان جنگ کے

پیچیے تھی جا پہنچا۔ اس نے دشمن کے سرار وہ خاص میں واخل ہو کر شاہی تاج اور کم بند مرصع کو حاصل کیا اور جلد از جلد اپنے لفکر میں

واپس آگيا۔

مندو کو داپسی

<u> سلطان محمود</u> کے ارد گرد تقریباً پانچ چھ ہزار سوار جمع ہو گئے اور اس نے مید مشہور کر دیا کہ آج رات وہ دشمن پر شب خون مارنے کا ارادہ رکھتا ہے جب رات کاایک حصہ کرر میا تو سلطان محود شب خون کے بمانے سے روانہ ہوا اور شادی آباد مندو کی طرف بال

مراتیں نے سلطان محمود کویقینا فکست فاش دی اس کار فرمال روا طلمی کو بہت افسوس ہوا۔ واضح رے کہ سلطان محمود نے اپ عمد مكومت ميں اس كلست كے علاوہ مجى كى جنگ ميں ناكائى كامند نميں ويكھا۔ اس نے جب مجى كمى كى سے لزائى كى بيشد اپ متصد مي

باغيول كوسزانس

كامياب و كامران رما البت مجراتون في است يه مجى بنا دياك فكست كيا بوتى ب. 

نٹرادہ غیاث الدین بندر سورت کے چند مقالت پر حملہ کر کے واپس منعد آیا۔ انسیں ونوں مثیر الملک الخاطب به نظام الملک ادر اس کے یٹوں کے بارے میں بادشاہ کو اطلاعات ملیں کہ بید لوگ علم بعناوت بلند کرنے کے منتقر میں اور کئی منسدانہ حرکات کاار تکاب کر بیکے ہیں-وشاہ نے ان باغیوں کو مناسب سزائیں دیں۔

مجراتی بادشاہ ہے صلح کا خیال

٨٥٥ ه ش سلطان محمود ملح نه اد واژ كو هم كرف كا اراده كيا- بادشاه كو سلطان قطب الدين مجراتى كي طرف سے خطره تما اس ليے س نے ملے کیا کہ مار واڑ پر حملہ کرنے سے پہلے ملطان تعب الدین سے صلح کرنا ضروری ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس خیال کا کی سے

عماد ند كيا اور الكركو تيارى كا عم ويا اور مندو سے قصب وحار ميں پنجا- يهال سے تاج خال كو ايك زبروست الكر كے ساتھ مجراتى سرحد کی طرف رواند کیا- تاکه وه صلح کی مفتلو کرے۔

تجراتی وزیروں کے نام تاج خاں کے خطوط

ین خال نے قطب الدین مجراتی کے وزیروں کے نام خطوط لکھے اور اپنے قاصدوں کو مجرات کی طرف رواند کیا۔ اس نے ان خطوط ملائن خال نے قطب الدین مجراتی کے وزیروں کے نام یمی سر مکھا۔ "سلطان محبرات اور سلطان مالوہ کی باہمی عدادت خداوند تعالی کی مخلوق کے لئے ایک بہت بڑا عذاب ہے اس لئے فریقین میں ملح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فلذا میں آپ لوگول سے درخواست کرتا ہوں کد آپ اس ملطے میں بر ممکن کوشش کریں تاکہ یہ نیک امر

وتيقترا ثمانه ركما.

ے اور است معمول مت من إو شاہ في خدق سے باد كرك قلعد ك معمل كرديا بحت معمول مت من إوشاه في قلع كو الع كريا اور راجوقول کی ایک بری تعداد کو تحوار کے کھاف اکارا- باقی ماندہ راجیت ایک ود سرے قلع میں چلے می جو پاڑ کی جول رواقع تھا۔ راجیوتوں کی امان طلبی

ور جاکر راجیت یہ سمجے کہ اب وہ و عمن کے چگل سے نکل آئے ہیں اس وجہ سے اختالی خرور و تکبر کامظاہرہ کرنے گئے اور کے قلع من بانی کم قا کچر دنوں میں خم ہو گیا اور وہاں کے تمام تالاب خلک ہو گئے۔ اس بلائے ناگمانی کی وجہ سے راجیوت برت پریشان ہوئے آ ترکار مجور ہو کر انہوں نے سلطان محود سے امان طلب کی- راجیوتوں نے وس لاکھ روپید یادشاہ کی صدمت میں بیش کیا اور قلعه خال کر

بادشاہ نے تمام مندروں کو مسار کر کے ان کی جگہ مجدیں تقیر کرواکیں۔ اور قانیوں' محتمیوں اور خطیوں اور موذوں کا تقرر کیا۔ بھیلوارہ کی تباہی

۵ محرم ۸۷۳ میکو کلی کے چیتور کو افغ کرنے کے ارادے سے سفر افتیار کیا چیتور کے نواح میں پینچ کر باوشاہ نے شنرادہ غیاث الدین کو دلایت محیلوارہ کی جاتی و برمادی کے لیے روائد کیا۔ شزاوے نے اس ولایت کو خوب جی کھول کر جاہ و برماد کیا اور برت سے لوگوں کو قید کر کے اسے ساتھ لایا۔

قلعه کوندی کی فتح

اس کے بچھ دنوں بعد بادشاہ نے تاج خال اور فدائی خال کو قلعہ کوندی کی تسخیر کے لیے نامزد کیا۔ شزادہ فدائی خال ایک زبردست لشکر الے كو الله كوندى كے قواح على پنچا- دو مرى طرف سے واجوت مى قلع سے باہر لكلے فرنقين عن زيروست جنگ بولى جس كے نتيج یں واچیوتوں کو فکست کا مند دیکھنا پڑا۔ بے شار واجیوت مارے مصلے واجیوتوں کی ایک جماعت جو اپنی جان بچانے کی خاطر خدق میں از گئ تھی شمزاوہ فدائی نے اسے مگر فار کر لیا۔ الغرض شمزادے نے اپنی جرات و بمادری کی وجہ سے پہلے بی دن قلعے کو چھر لیا اس نے خداوند تعلّٰ کی بارگاہ میں اس فتح کا شکرانہ اوا کیا اور اپنے ایک معتد امیر کو قلعے کا محران منا کر خوشی خوشی اپنے شر شادی آباد مندو میں آیا اور باوشاه کی خدمت میں خاضری دی۔

راجپوتوں کی مزید کوشالی

میں قیام پذیر ہوا۔ باوشاہ نے شنراوہ غیاف الدین کو ان شرول کی جای و بربادی کے لیے مقرر کیاد شنرادے نے شای تھم کی اقبل کی اور اس والایت میں قیامت برا کرکے نواح کو علمر رہمی حملہ کر دیا۔

کو تلمیر کی فتح کے لیے روا نگی

اس کے بعد شنراوہ خیاف الدین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بادشاہ سے قلعہ کو تلمیر کی بحت تعریف کی- دو سرے ہی روز

إدشاه كو تلميرك طرف دوانه موكيا- راست مي جنع جى مندر للے انس مسار كرديا كيا بادشاه نے كو تلمير كے نواح ميں پينج كر قيام كيا. ونكربور يرحمله

ایک روز بادشاہ قلنے سے ایک کوس کے فاصلے پر مشرق کی جانب سوار ہو کر نکلا اور اس نے شرکو دکھ کر کہا۔ "اس قلع کو آسانی سے تے کرنا مشکل ہے جب تک چند سال تک اس کا محاصرہ جاری نہ رکھا تب تک متعمد پورا کرنا مشکل ہے۔ "ظاہر ہے بادشاہ کو آئی فرمت لمال تھی کہ وہ کئی سال اس قلعے کی فتح میں مرف کرہا۔ الغذا دو سرے روز اس نے اس مقام ہے کوچ کیا اور دو تکر پور پہنچ میا اس مقام کا

اجہ فرار ہو کر کونہ بیاشی سی پناہ گزین ہوا۔ راجہ نے بوی عاجزی اور انکساری سے دو لاکھ تھے اور میں محموڑے باوشاہ کی خدمت میں بطور رانہ چی کیے- بادشاہ نے یہ چین کش قبول کی اور شادی آباد مندو کی طرف چل دیا-

نود خلجی د کن میں

اہ محرم ۸۹۲ھ میں دکن کے تخت پر ایک تمسن لڑکا نظام شاہ جلوہ افروز ہوا۔ چونکہ بادشاہ تمسن تھا اس لیے دکنی امیرپوری طرح بادشاہ ) اطاعت نہ کرتے تھے۔ نظام الملک غوری کی ترغیب سے سلطان محمود خلجی لنگر تیار کرکے دکن میں ممیا۔ جب بادشاہ نے دریائے زیرہ کو . كرليا تواس كے جاموموں نے بير اطلاع دى كه امير كے حاكم مبارك خال كا انتقال ہو كيا ہے اور اس كا بيٹاغازى خال "عادل خال" كے

> ب سے باپ کا جانشین ہوا ہے۔ دل خال والی اسیر کی ستم شعار ی

عادل خال نے تخت پر بیٹے ہی ظلم و ستم کو اپنا شعار بنایا اور سید کمال الدین اور سید سلطان جیسے امیروں کو بغیر کی قسور کے قمل کر ان کے مکانوں کو جاہ کر دیا۔ اس خبر کے چنچ کے چند روز بعد سید جلال (سید کمال الدین اور سید سلطان کا بھائی) سلطان محمود کی

مت میں حاضر ہوا اور این بھائیوں کے قتل کی دکھ بعری واستان سناکر بادشاہ کو عادل خال کے ظلم و سم سے آگاہ کیا۔ ول خال کی معافی

ملطان محود کو عادل خال کی ناشائستہ حرکتوں پر بہت غصہ آیا اور اس نے عادل خال کو مزا دینے کا پورا ارادہ کر لیا اور اس مقصدے بر کی طرف رواند ہوا- عادل فال کو جب اس کی اطلاع کی تو وہ بت پریشان ہوا- اس نے حفرت شکر میج کے نواے کو مع بیش کش کے فان محود طلج کی خدمت میں روانہ کیا اور اپنے کناہوں سے توبہ کی۔ محمود طلجی اچھی طرح جانا تھا کہ قلعہ اسر کو فتح کرنا مشکل کام ب

سرے اس کے اس سفر کا اصل مقصد و کن کو فتح کرنا تھا لنذا اس نے عادل خال کا قصور معاف کر دیا اور اس کو آئندہ کے لیے سلامت ک سے کام لینے کی نسیحت کر کے سلطان محود برار اور ایلچیور کی طرف رواند ہو کیا-

## فی امیروں کی تیاری

سلطان سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا مالا بور بہنچا- بیال شای جاسوس نے بادشاہ کو یہ اطلاع دی کہ نظام شاہی امراء اپنے نظر کو سرحد ک مات سے طلب كرك ايك جكد جع كر رہ بين نيز شاى فزاند سے دو كرو أينكى فكال كر اہل لفكر من تقسيم كيے مكتے بين- اور وه ويات

توی بیکل ہاتھیوں کو لے کر شرکے باہر مقیم ہیں۔ ود حلجی نظام شاہی کشکر کے مقابلے میں

الطان محود علمی نے اس خبر کو سنا اور اس نے اپنے لنکر کو مرتب و منظم کیا اور نظام شاہ جمنی کے مقالبے پر آیا۔ دکی وزیروں نے گھ سالہ نظام شاہ کے سر پر چر شانی سالیہ تکن کیا۔ خواجہ جہاں ملک شہ ترک کو باوشاہ کا مشیر مقرر کیا۔ میمنہ' محود خمیانی ملک التجار ک

مراني من اور ميسروا ملك نظام الملك ترك كي محراني من ويا-لشكر مالوه كى شكست

ملک التجار نے چین وتی کی اور سلطان محود ظبی کے میمند پر تملہ کر دیا۔ محود کے میمند کے مردار معابت خال حاکم چندیری اور ظبیر الملك وزير مارے معنى إس وجد سے مالوى محمد منتشر ہو كيا اور مالويوں كو زيروست فكست كامند ويكمنا پرا.

نظام شاه پر محمود خلجی کا حمله

چسپ میا اور موقع کا اتظار کرنے لگا اس نے ویکھا کہ نظام ثابی ساہوں کی ایک بری تعداد اس وقت لوٹ مار من معروف ، اور نظام شاہ چھ ساہوں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا ہے، محمود فلجی نے دو بڑار سواروں کو لے کر نظام شاہ پر پیچے کی طرف سے حمل کر دیا۔ نظام شاہی کشکر کی تاہی

نظام شای قلب نگر کے سردار خواجہ جمال نے بری مستعدی اور ہوشیاری سے کام لیا اور نظام شاہ کو ساتھ لے کر احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہو کیا۔ محود طلمی کے اس سلفے سے صورت مال بالکل بر عمس ہو گئی بے شار نظام شاق سابی جو لوٹ مار میں معروف تے کموار کے کھک اتارے گئے۔ نظام شاہ کی والدہ ملکہ جہال اپنے امیروں کی عمیاری ہے انچھی طرح واقف تھی شذا اس نے ملو خان کو شر بیدر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور خود نظام شاہ کو لے کر فیروز آباد میں قیام پذیر ہوئی۔ بيدر كامحاصره

۔ ملکہ جمال نے فیروز آباد سے سلطان محمور مجراتی کے نام ایک خط لکھا اور اس سے امداد طلب کی۔ محمود علی نے نظام شای للکر کا

تعاقب کیا اور شربیدو کا محاصرہ کرلیا۔ وہ نظام شای سابی جو میدان جگف سے فرار ہو مگئے تھے جوق در جوق فیروز آباد ش بادشاہ کے کرد جح و نے تھے۔ یہ اطلاع کی کہ ملک التجار ایک نظر جرار لے کر نظام شاہ کی مدد کے لیے آ رہا ہے اور یہ توقع ہے کہ وہ جلد اپنے بادشاہ كياس بنج جائ

سلطان محمود کی واپسی

یہ صورت عل دیکھ کر سلطان محود خلجی نے اپنے امیروں سے مشورہ کیا۔ کانی سوچ بچار کے بعد آخرید ملے کیا گیا کہ چونکہ مرسم کریا شروع موچکا ب اور رمضان کا ممینہ بھی آنے والا ب اس لیے بھتر می ب کہ تیخرد کن کے معالمے کو آئدہ سال تک کے لمتری كياجائي اس كے بعد سلطان محود طلى اپن ملك كى جانب رواند ہوا - رائے يس جو واقعات ييش آئ وه پہلے بيان كے جا بي بين و کن پر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری

و کن کو چھ کرنے کا خیال سلطان محبود ملجی کو رہ رہ کر ستا ؟ تھا، ملک التجار کے ہاتھوں بادشاہ کو جس مصیت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا انتقام کینے سے مجمع محمود ظلی کا ول مجلتا تھا۔ ٨٦٧ھ ميں بادشاہ نے دوبارہ لشکر تيار کيا اور دکن کو فتح کرنے کے خيال سے رواند ہو كر

مُفْرِآ إو تعليه من قيام پذير موا-

تعانىداد كحيرله كاغريضه سلطان محود انجی ظفر آبادی میں مقیم تفاکہ سمراج الملک تھانیدار کا عریضہ آیا جس میں بیہ سمرقوم تفاکہ "نظام شاہ جمنی نے نظام الملک کوایک فظر جرار کے ساتھ کھیرلہ فٹ کرنے کے لیے نامزد کیا ہے - اور چند دنوں کے اندر اندر یمال پینچے والا ہے -

یہ عریضہ وصول کرتے ہی سلطان محمود تھانیدار کھیرلد کی مدد کے لیے رواند ہوا- رائے میں اے یہ اطلاع فی کہ نظام الملک نے ایے وقت میں جب کہ سراج الملک غربق دریائے سے ناب تھا کھیرلہ پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔

540

نظام الملك كاقلعه كهيرله يرقبضه

سراج الملك كابينا قلع سے باہر آيا اور نظام الملك سے معرك آرا ہوا ليكن وہ زيادہ دير تك ميدان بي نه محرسكا اور حواس باخت ہو کر قلع میں واپس چلا کیا۔ نظام الملک بھی قلع میں واعل ہوا اور قلع پر قابض ہو کیا۔ انقاق سے ای روز راجیوت پیادوں نے موقع پاکر

نظام الملك كاكام تمام كرويا-محمود کی دولت آباد کو روانگی

یہ خبرجب سلطان محود کو پیٹی تو اس نے مقبول خال کو چار ہزار سپاہیوں کے ہمراہ کھرلد کی طرف روانہ کیا اور خود انقام لینے کے لیے ولت آباد کی طرف چل دیا- رائے میں راجہ سر کچہ اور راجہ جاج محر کے ملازمین پانچ سو تعمیں ہاتھی لے کر سلطان محمود کی خدمت میں ا ضربوت اور بد ہاتھی بطور پیش محق بادشاہ کے حوالے کیے۔ ان طازموں کو بادشاہ نے انعام دے کر رخصت کیا۔

ملیفہ عباسی کی طرف سے فرمان و خلعت

ای زمانے میں جب که سلطان محود طلجی موضع قلیفه آباد میں مقیم تھا: مصرے امیرالمومنین یوسف بن محمد عبای کا ایک قامد فرمان لملنت اور نلعت لے کر سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوشاہ نے انتمانی مسرت سے فرمان اور خلعت کا استقبال کیا۔ اور خلیفہ کے مدكي بت عزت كى اوراك طرح طرح كانعام واكرام ك نوازا-

نمود حلجی کی واپسی جب سلطان محود بلجی دولت آباد کے قریب بمنجا تو اسے معلوم ہوا کہ سلطان محمود مجراتی دئی فرماں رواکی مدد کے لیے آ رہا ہے- محمود

لی یہ من کر بالکندہ کی طرف روانہ ہوا۔ چند علاقوں پر اس نے جملہ کیا اور کونڈوارہ کے رائے سے شادی آباد مندوش واپس آیا۔ فبول خال کاایلچیور پر حمله

ارہ رئج الاول اکامھ میں سلطان محمود تعلمی نے مقبول خال کو ایک لشکر کے ہمراہ ایملیور پر تملہ کرنے کے لیے روانہ کیا مقبول خال نے المچیور کے نواح پر بھند کر کے شرکو تباہ و برماو کر دیا۔ ایک روز رات کے وقت المجیور کے حاکم نے اپنے ہمسایہ حاکموں قاضی خال ر بیر طال کو ساتھ لیا اور پندرہ موسواروں اور بے شار پیاوروں کے ہمراہ جنگ کے اراوے کے لیے آیا۔

نبول اور قاضی خا*ل کی جنگ* 

معبول خال کو جب اس کی اطلاع فی تو اس نے مال نغیمت اور دو مرے سامان کو افکر کے ایک جصے کے ساتھ رواند کر دیا اور خود اپنی ن کے چنیدہ ساہیوں کے ساتھ وہیں رہا۔ مقبول نے اپنے ساہیوں کی ایک جماعت دسٹمن کے مقابلے پر جمبجی اور خود بقیہ ساہیوں کے اتھ کمین گاہ میں چھپ کیا۔

جب فریقین میں جنگ شروع موم کی تو مقول خال نے کمین گاہ سے نکل کروشمن کی فوج پر عمله کردیا۔ وحمٰن اس ناکمانی معیت کا

الجه نه كرسكا اس كا نتيجه بيه هوا كه قاضي خال كو فكست هوئي اور وه الميلچور كي طرف بعاث كيا. مقبول خال نے بيس معتبر سرداردں كو

تل اور تیس سرداروں کو گر فآر کیا۔ اس کے بعد مقبول خال واپس لوٹا اور کامیاب و کامران محمود آباد پہنچا۔

شابان و کن و مالوه میں صلح

بات چیت شروع کی آثر کار بت میل و جمت کے بعد اس شرط پر صلح کی کد دکنی فرمان روا المچور اور کوندوارہ لین کھرار تک کا علاقہ سلطان محود خلمی کے حوالے کر وے اور سلطان محود خلمی آئندہ مجمی گھرد کن پر حملہ نہ کرے اور دکنوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ سلطان محود نے یہ شرط مجی منوائی کہ و کن میں وفتری صاب تاریخ قمری کے اعتبار سے مندرج ہوں اور سٹی تاریخ کا رواج سوقوف کر

شیخ علاؤ الدین کی آمہ

ے ان کا استقبال کیا اور بونت ملاقات بخل کیری کی۔

مولانا عماد الدين كي آمد

ماہ ذی الحجہ اے مص سید نور محمر بخش کے قاصد مولانا عماد الدین سلطان محمود خلجی کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا نے شخ کا خرقہ جو وہ اپنے ساتھ الائے تھے سلطان محود کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ موانا عماد الدین سے بحت سے پیش آیا ایک خاص تقریب منعقد کر کے بادشاہ نے اس خرقہ کو زیب تن کیااور ملک کے تمام عالموں فاطوں کو انعالت دیے۔

محمود آباد میں مسلمانوں کا قتل

۔ ماہ محرم المام دھیں مخبروں نے بادشاہ کو میہ اطلاع دی کہ "معتول خال نے محمود آباد کو جو اس وقت کمیرلہ کے نام سے مشور ہے تباہ و برباد کیا ہے اور اب فرمال روائے و کن سے المداد کا طالب ہوا ہے۔ مقبول خال لے چند ہائتی جو اس کے ساتھ تھے کھیرلہ کے رائے زاوہ ے حوالے کے اور رائے زاوہ نے تعب محود آباد پر حملہ کر کے ان تمام مسلمانوں کو جو قلع میں مقیم سے تل کر دیا ب اور تمام رائے مدود كردية بن.

محمود خلجى ظفرآباديس

سلطان محود طبی نے یہ خرسی اور تاج فال اور احمد فال کو اس صورت مال کی اصلاح کے لیے محود آباد روانہ کیا اور خود بھی ای سل رمج الآ خر کے مینے میں ظفر آباد تعلیے میں قیام پذر ہوا۔

تاج خال محمود آباد میں

فل جب محود آباد پنچا تو وه وسره كا دن تها- راجه كا ينا اس وقت كمانا كماني يس معروف تها اور تاج خال كي آمد سے بالكل ب خرا ما-تاج خل جابتا تو وہ اس وقت رائے زاوہ پر تملہ کر کے اس کا کام تمام کر سکا تھا لیکن تاج نے وشمن کی خفلت سے فائدہ اٹھانے کو مردا گل کے طاف سمجما اور اپنے ایک طازم کو بھیج کر رائے زادہ کو اپنے ارادے سے مطلع کر دیا۔

محمود آبادير تاج خال كاحمله

رائے زادہ ای وقت کھانے سے اٹھ پڑا اور اپنے طازمین کے امراہ میدان جنگ میں آیا۔ تاج خال اور رائے زادہ کے افکروں می

542

جنگ شروع ہوئی فریقین نے ایک دوسرے کو مفلوب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن فتح تاج فال کی قست میں کمی ہوئی تھی۔ اس لیے دی غالب آیا بے شار راجوت مارے گئے اور رائے ذاوہ نکھ سراور نکھی پاؤں میدان جنگ سے ہماک گیا۔ تاج فال نے مقبل خال کے ہاتمیوں اور دیگر سابان پر قبضہ کرلیا۔ محمود آباد مجی تاج فال کے قبضے میں آگیا۔

گروه گوندان کی سرزنش

ای دوران میں تاج خال کا عربیضہ باوشاہ کی فدمت میں پہنچا جس میں تمام طالت مرقوم تھے۔ سلطان محود ظمی میہ عربیضہ پڑھ کر بہت خوش ہوا اور ایس نے ملک الامراء ملک داورکو کروہ کوندان کی سرزنش کے لیے روانہ کیا، جب کروہ کوندان کو یہ خبر کی تو انہوں نے رائے زاوہ کو جو ان کے پاس آگیا تھا کر فتار کر کے تاج خال کے پاس روانہ کرویا۔

خواجه جمال الدين کي آمد

اس کے بعد سلطان محمود فلمی محمود آباد کی طرف روانہ ہوا اور ۷ رجب کو سارنگ پور میں فروس ہوا۔ کچھ رنوں بعد خواج بمثل الدین استر آبادی میرزا سلطان ابو سعید کے سفیر کی حیثیت سے ہندوستان آئے اور سلطان محمود خلمی سے انہوں نے ملاقات کی-محمود خلمی خواجہ بمال الدین سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوا۔

خواجه کی عزت افزائی

بادشاہ نے خواجہ جمال الدین کو طرح طرح کے افعالت سے نوازا ان کے ساتھ ہندوستان کے بہت سے تھے (کہڑا مینیرں ' ہاتمی اور دیگر سامان) ایران کے بادشاہ کے لیے بھجوائے۔ رائے کے افراجات کے لیے نقد روپیہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ شاہ ایران کی عرح ش ایک ہندی قصیدہ بھی کھے کر خواجہ صاحب کو دیا۔ بادشاہ ایران اس قصیدے کو پڑھ کر بہت خوش ہوا۔

کھوارہ کے زمینداروں کی بغاوت

٨٥٣ من سلطان محمود طلحي كي خدمت ميں غازي خال نے اس مضمون كي ايك عرض داشت رواند كى كمد "كچواره ك زميندار حضور كى اطاعت سے مخرف بين اور باغياند حركتوں كاار تكاب كر رہے ہيں۔"

جلال بور ----- ایک نیا مصار

یہ عریشہ بینچ ہی سلطان محود نے ان زمینداروں کی سرکونی کا انظام کیا اور ایک زبردست لککر کچوارہ کی جانب روانہ کیا۔ بادشاہ خود بھی اس مملکت کے وسط میں متیم ہوا۔ اس مقام پر محمود خلج نے ایک حصار کی بنیاد رکھی جو چھ روز میں بن کرتیار ہو گیا۔ اس حصار کا نام "حبال پور" رکھاگیا اور میرزا خاں کو حکومت پر متعمین کیا گیا۔
"حبال پور" رکھاگیا اور میرزا خاں کو اس کی حکومت پر متعمین کیا گیا۔

شاہ دہلی کے سفیروں کی آمد

ک شعبان کا کہ میں شخ تح حر حلی اور راجہ کوالیار کور چند کا بیٹا دیلی کے بادشاہ سلطان بعلول لودھی کے سفیرین کر سلطان محود طلی کی خدمت میں چش کیے اور بد بیغام دیا۔ "سلطان محود شرقی بردم ما کل بہ کی خدمت میں چش کیے اور بد بیغام دیا۔ "سلطان محود شرقی بردم ما کل بہ فقد و فساد رہتا ہے اور بمیں تکلیف پخیانے میں بڑا مستعد رہتا ہے ۔ اگر آپ اس سلط میں ہماری مدد کریں 'ویلی کے نواح میں تشریف لا کر محود شرقی کو راہ راست پر لے آئیں تو ہم قلد بیانہ مع اس کے مضافات کے آپ کی خدمت میں چش کریں گے اور جب آپ اپنیا پایٹ تخت کو جانے لیس کی تو چھ بڑار محود کے ہی ہم آپ کی نذر کریں گے۔

اس كے جواب من محمود فلمي نے كها- "جب ططان حسين دلى كى طرف رواند ہو گامي بھي جلد از جلد تهمارى مدو كے ليے پينج جاؤل

كا. " مجود ف ان سفيرول ير طمل طمع كى مهانيال كيس اور انعام و اكرام دے كر رخصت كيا-محمود حلجی کی وفات

اس کے بعد سلطان محود علی شادی آباد مند کی طرف روانہ ہوا- رات کی ہوا بست کرم تھی بادشاہ کا مزاج نمکانے پر نہ رہا- اور وہ يمار پر كيا يد يمارى رفته رفته بوهمتى عي چلى كل اور آخر كار وه وقت آي كياكه جب انسان اور اس دنيا كاياجي تعلق خم موجا ب سلطان محوو طبی نے ولایت کھوارہ میں ۱۹ زیقعدہ سامده کو وفات پائی۔

### مدت حکومت

سلطان محود طلمی نے چوبیں سال تک مکومت کی جب وہ تخت نظین ہوا تھا اس وقت اس کی عمر مجی چوبیں سال تھی۔ یہ مطابقت ایک تعب خزا مرب امیر تیور کے ساتھ مجی کی افغاق پیش آیا تھا وہ چھیں سال کی عمر میں تخت نظین ہوا تھا اور چھیس سال می تخت نشخا کی تھی۔

ہے۔ وہ نمایت می مبادر اور بلند اخلاق انسان تھا اس کے حمد حکومت میں رعایا کا ہر طبقہ خوش حال تھا ہندو اور مسلمان سبھی بادشاہ پر جان چركتے تھے بادشاہ مى ائى رعايا سے اپنے بچوں جيسا سلوك كرا تھا. ذوق جنگ و جدل

-سلطان محمود طلمی نے دو سرے فرمال رواؤل کی طرح شراب نوشی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا- اس نے زندگی بحر توسیع سلطنت اور باغیوں کی سرزائش کی کوشش کی۔ اس کا حقیق میش اگر پکر تھا تو وہ ذوق جگ و جدل تھا۔ اس کے آغاز عکومت سے لے کر وفات کے زماند تک شایدی کوئی ایسا سال گزرا ہو کہ جس میں کمی نہ تھی مقام پر لفکر کھی نہ کی ہو۔ اس نے بیشہ اپنی راحت و آسائش کو میدان کارزار ى ش پايا اور زندگي بحراي روش پر چان رها

## تاریخ ہے دلچیں

ملطان محود طلمی علی ایک بد عادت بحت می اچھی متمی که وہ تجربہ کار مورخوں اور جہال دیدہ سیاحوں سے گذشتہ زمانے کے صالات سا کریا تھا۔ وہ مختف پادشاہوں اور مکومتوں کے آغاز و انجام کے اسباب و اثرات پر اکثر غور کیا کریا تھا اور پھران کی روشنی میں اپنے لیے صحے داستے کا تعین کیا کریا تھا۔ وہ عمد ماضی کے باوشاہوں کے واقعات سے مغید نتائج اخذ کر کے اپنے لیے باوشاہت کے قوائد ومنع کی کری تقا اور پرحى الامكان ان ير عمل كياكر؟ تعا عاقبت اندلتي

بیان کیا کریا تھا۔ سلطان محمود علمی کا بید وستور تھا کہ وہ ان اسباب و علل پر ممری نظر رکھتا کہ جو شاہان سلف کی تاہی و برہادی اور زوال کا ہامث ہوئے اور پھراپنے اعمال و اطوار میں ان تمام خطرناک امور سے پر بیز کر ہاتھا۔ بیہ امراس کی کامیابی کی ایک بزی وجہ ہے۔ امن و امان

محود علی کے عمد میں چوری اور ڈاکہ زنی ہالکل نہ ہوتی تھی اگر کمیں اس حتم کی داردات ہوتی تو یاد شاہ بعد تحقیق جو مال چوری ہو

جلد چهارم جا؟ اس كى قيت شاى فزانے سے اداكر ديتا اور اس مال كو مقامى حكام سے وصول كر؟ يكى وجه تملى كد لوگ بلاخوف و خطرزندگى بسركرت تے ، ؟ جر اور بیوباری جنگلوں میں بھی اپنے سمان کو اتنا می محفوظ مجھتے ہے جتا کہ اپنے کمروں ہر۔

ایک مرتبہ ایک فخص کو ایک شیرنے مار ڈالا اس فخص کی عورت بادشاہ کے پاس فرماد لے کر آئی، بادشاہ نے تھم دیا کہ جب کوئی شیر کس نظر آتے اس کو مار ڈالا جائے۔ اس تھم کے بعد بے شار شرول کو مارا کما یمان تک کہ مالوہ میں اس موذی جانور کا نام و نشان بھی باتی جا؟ اس كى قيت شاي فزانے سے اواكر ديتا اور اس مال كو مقالى حكام سے وصول كر؟ يكى وجد مقى كد لوگ بلافوف و خطر زندگى بركرت تے ، ؟ جر اور بیوپاری جنگلوں میں مجی اپنے سامان کو اتابی محفوظ مجھتے متنا کہ اپنے محمول ہے۔

ایک مرتبه ایک فخص کو ایک شیر نے مار ڈالا اس فخص کی عورت بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آئی۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ جب کوئی شیر كىيى نظرآئے اس كومار ۋالا جائے اس تھم كے بعد بے شار شيرول كومارا كميا يمال تك كه مالوه ميں اس موذى جانور كانام و نشان بحى بال نہ رہا۔

# سلطان غياث الدين بن سلطان محمود خلجي

تدویر ک اس سے چر پر جو رقم شار کی منی من یاوشاہ نے وہ رقم مستقض میں تسیم کر دی۔ یاوشاہ کا چموٹا بھائی فدائی خال سلطان محور طلجی مے عمد محومت سے شرنو اور وو مرے برگنوں پر قابض تھا، بادشانے اسے بھال و برقرار رکھا اور اس سلسلے میں کسی تم کا تغیرو تبل نہ

شنراده عبدالقادركي ولي عهدي

چر اور باره بزار سوارول کی جاگیر مرحت فرمائی.

غيش يرستي

تخت کٹنی کی رسم کے بعد خیاث الدین نے تمام حمدے اپنے تجربہ کار امیروں میں تعتیم کیے اور ان سے کما کہ میں نے سلطان محود ، علی کے حمد مکومت میں پورے چوہیں سال تک فکر تھی کی ہے۔ اس زملنے میں میرا بہت ساوقت میدان جنگ میں می گزرا ہے فلذا اب ميري آمائش كاوقت آيا ہے۔ مجھے يہ سلفت جو اپنے باپ سے تركے على في ب عن اس على مزيد توسيع كى خوابش نسي كرة اى بر قافع رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد ہاوشاہ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور اس نے عم دیا کہ عیش و عشرت کا جو ملان مجی میا موسطے فراہم کیا جائے۔

عورنول میں دچیپی

اس كے بعد بادشاہ كے حرم ميں بهت ى خوبصورت اور يرى چرو كنيزى جمع بو كئيں - كوئى ان ميں ساز بجانے ميں ممارت ركمتى تمى اور کوئی فن رقص میں اپنی مثل آپ تھی۔ ان کنیول کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو تاکیا اکموڑے می عرصے میں باوشاہ کے حرم میں دس بزار کے قریب کنرس اور راجاؤں کی بٹیاں جع ہو گئیں۔

عورتول میں عمدول کی تقسیم

پوشلو نے واجاؤل اور امیروں کی بیٹیوں کو حدے حطا کیے۔ جس طرح شای حرم کے پاہرا مراء میں حدے تعلیم کی جاتے ہیں ای طم حم ك اغرام مى كى طريقة القيار كياكيا- ان مورتول من سے كى كو ديك وزير عبر شرف فروار وسنده اور مخم مقرر كياور كى كو صدر مدرس عم عميم عميم محتسب مفتى عافظ اور موذن بيايا اى طور سے كنيوں كو بغراور منعتى تعليم ولوائى- يد كنيزس مخلف کامول مثلا آبن مری مخلل بانی و در کری میمری کمان کری کوده مری و جامه بانی و ترسمش دوزی مخش دوزی مجاری اور شعبه مازی على الرحي شاق حرم على بداى حم ك كامول عن معروف راى حميد.

# سلطان غياث الدين بن سلطان محمود خلجي

تخت نشيني

تديرك اس كے چرير جو رقم غارى منى منى بادشاه لے وہ رقم مستحقين ميں تشيم كردى- بادشاه كا چمونا بمائى فدائى خال سلطان محود على کے حمد حکومت سے خبر تو اور دو سرے پر ممنوں پر قابعی تھا۔ بادشانے اسے بحال و بر قرار رکھااور اس سلسلے میں کسی حم کا تغیرو تبل نہ شنراده عبدالقادركي ولي عهدي

سلطان خیاث الدین نے اپنے برے بیٹے عبرالقادر کو ناصرالدین کا خطاب دے کر اپنا ولی حمد مقرر کیا اور اس عهده وزارت عطاکیا نیز چر اور باره بزار سوارول کی جاکیر مرحت فرائی.

عيشريتي

تخت کئنی کی رسم کے بعد خیاف الدین نے تمام حمدے اپنے تجربہ کار امیروں میں تقتیم کیے اور ان سے کما کہ میں نے سلطان محمود ، علی کے حمد حکومت میں پورے چومیں مال تک افکر تھی کی ہے- اس زملنے میں میرا بہت ساوقت میدان جنگ میں می گزرا ہے وزا اب ميري آمائش كاوقت آيا ہے۔ مجھے يہ سلات جو اسن باب سے ترك على في ب على اس على مزيد توسيع كى خواہش نيس كرااى بر قافع رہوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد ہادشاہ عیش و عشرت میں مشخول ہو گیا اور اس نے بھم دیا کہ عیش و عشرت کا جو ملان مجی میا ہو سکے فراہم کیا جائے۔

عورنول میں دچیپی

اس كيد إدشاء كح حرم ميں بهت ى خوبصورت اور يرى چرو كنيزى جمع بو كئين - كوئى ان ميں ساز بجانے ميں ممارت ركمتى تق اور کوئی فن رقص میں اپنی مثل آپ تھی۔ ان کنیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو یا گیا، تموڑے می عرصے میں باوشاہ کے حرم می وس بزار کے قریب کیرس اور راجاوں کی زیباں جمع مو حسیر.

عورتول میں عمدول کی تقسیم

پوشلہ نے داماتی اور امیروں کی بیٹیوں کو حدے حطا کیے۔ جس طرح شای حرم کے پاہرامراء میں حدے تھیم کے جاتے ہیں ای طمة حرم ك اغده مى كى طريقة افتياد كياكية ان حورتول على سے كمى كو دكيل وزير وير مشرف فيروار وسنده اور منج مقرد كيا اور كى كو صدر درس عم عم عديم متى متى متى مافظ ادر موذن عليا اى طور سے كنيروں كو بتر ادر صحى تعليم دلوائي يا كنير تلف مهموں مثلة آبن كرى و مخل بانى وركرى تركرى كان كرى كوزه كرى والسد بانى تركش دوزى كفش دوزى نجارى اور شعبره بازى میں اہر تھیں۔ شاق حرم میں یہ اس تم کے کاموں میں معروف رہتی تھیں۔

سلطان خماث الدین نے پانچ سو تری کنیزول کو مردانہ لباس پهنا کر تیراندازی اور نیزه بازی کی تعلیم دلوائی- اس جماعت کو "سپاہ ترک"

کا لقب دیا گیا اور شای لنکر کے میٹ میں داخل کیا- ای طرح پانچ سو حبثی کنیزول کو بھی ششیریازی اور تفک اندازی کی تعلیم دی کی اور ميسره ميں واخل كيا كميا-

#### حرم سرامیں بازار کا قیام

بادشاہ نے اپنے حرم سمرا میں ایک بازار بھی تقیر کیا اور حکم دیا کہ اس بازار میں تمام چیزیں انسیں قیمتوں پر فروخت کی جائمیں جن قیمتوں بر شهر ش فروشت بوتی مین بوزهمی اور بدهنل عورتوں کو شای حرم سما میں واخل ند کیا جا ؟ تھا اور ند می وہ کسی خدمت پر فائز رہ عمّی تھیں۔ اگر انقاق سے اس متم کی کوئی عورت شاہی حرم میں آ جاتی تو اسے بادشاہ کے سامنے جانے کی اجازت نہ تھی۔

۔ یہ ایک تعجب خیزامرہے کہ شای حرم کی تمام عوروں کو ایک ہی جتنا غلہ اور یکسان جیب خرج دیا جاتا تھا۔ ہر عورت خواہ وہ بہت خوبصورت ہویا محض قبول صورت منصب دار ہویا غیرمنصب دار اسے دو منتظے اور دو من غلر دیا جاتا تھا۔ بقیہ جانداروں سے مجی جو حرم سرایش موجود تنے یی سلوک کیا جاتا تھا یمال تک کہ طوطوں' میناؤں اور کیوتروں کا روزینہ مجمی می مقرر تھا۔

#### چوہے کاروزینہ

اس سلط میں ایک ولچپ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار بادشاہ کو شائی حرم میں ایک چوبا نظر آیا۔ بادشاہ نے ای وقت اس چوہ کا روزینہ وو بھکے اور دو من غلم مقرر کر دیا- اور ایک کنیز کو یہ تھم دیا کہ روزانہ وہ چوہ کی بل کے پاس غلمہ رکھ دیا کرے-حسینول سے رعایت

جن مورتول اور کنیروں کو بادشاہ بہت پند کرتا تھا ان کو بھی روزینہ دو سمری عورتوں کے برابر ہی دیا جاتا تھا لیکن ان سے دو سمری حم ک مراعات برتی جاتی تھیں مثلاً یہ کہ انسیں طلائی اور مرصع زیورات اور دیگر گرال قدر اشیاء مرحت کی جاتی تھیں۔

#### سخاوت و دریا دلی

بادشاه کا بید معمول تھا کہ وہ ہر رات اپنے بکیے کے پنچ ایک سو اشرفیاں رکھ کر سویا تھا اور منج ہوتے ہی ان اشرفیوں کو عماجوں اور متحقول میں تقتیم کر دیتا تھا۔ داشاہ کا ایک معمول ہیہ مجی تھا کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جب مجی وہ اپنے بوی بچی کو دیکھ کر ضدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو لفظ "شکر" جو نمی زبان سے لطے ای وقت غربوں میں پچاس تھے تقیم کردیے جائیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ کابید دستور تھا کہ جب مجمی وہ دربار کریا یا سوار ہو یا تو اس وقت جس کمی سے مختلو ہوتی اس کو ایک بڑار منظے مرحت کے جاتے۔ خوف خدا

شای حرم میں ایک ہزار کنیزیں ایک تھیں کہ جنوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے یہ تھم کر رکھا تھا کہ جب وہ لباس تبدیل کرے اس وقت تمام کنیزیں قرآن مجید ختم کر کے شاتی لباس پر دم کریں۔ جب ایک گھڑی رات باتی رہ جاتی تھی تو یاد شاہ بیدار ہو کر ذکر الی ش معروف ہو جاتا تھا۔ اس نے اہل حرم کو تاکید کر رکھی تھی کہ تنجد کی نماذ کے لیے اسے بسر قیت جگایا کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے مند پر پانی چنزک دیا کریں۔ اگر وہ ممری نیز میں متنزق ہو تو اسے زور سے جنبو ڈا کریں۔ اور اگر اس سے بھی اس کی نیز نہ مکطے تو اس کا بازہ پکڑ کر اٹھا دیا کریں۔ الفرض میش برسی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے دل میں خدا کا خوف بھی جاگزین تھا۔

آخرت كاخيال

بادشاہ نے سیر بھی بھم دے رکھا تھا کہ جب وہ عیش پرتی میں مشخول ہویا ونیادی امور میں معروف ہو تو اس کے سامنے ہرالی جز

### حرم سراميں بازار كا قيام

بادشاه نے اپنے حرم سرایس ایک بازار بھی تقیر کیا اور حکم دیا کہ اس بازار میں تمام چیزیں انہیں قیتوں پر فروخت کی جائمی جن قیتوں پر شریش فروخت ہوتی ہیں۔ بوڑھی اور بدھنل عوروں کو شاہی حرم سرا میں واخل نہ کیا جا ؟ تھا اور نہ می وہ کسی خدمت پر فائز رہ عتی تھیں۔ اگر انقاق سے اس حتم کی کوئی عورت شاہی حرم میں آ جاتی تو اسے بادشاہ کے سامنے جانے کی اجازت نہ تھی۔

#### مساوات

۔ ایک تجب خیز امرے کہ شای حرم کی تمام عورتوں کو ایک ہی جتنا غلمہ اور میکسال جیب خرج دیا جا ؟ تعالیم عورت خواہ وہ بت خوبصورت ہویا محض تجول صورت منصب دار ہویا غیر منصب دار اسے دو شکھ اور وہ من غلمہ دیا جا ؟ تعالیہ جانداروں سے مجی جو حرم مرایش موجود تھے یک سلوک کیا جا ؟ تعایماں تک کہ طوطوں میٹاؤں اور کیو تروں کا روزیتہ بھی میں مقرر تعال

#### چوہے کاروزیہ

جن عورتوں اور کنیزوں کو بادشاہ بہت پیند کریا تھا ان کو بھی روزینہ ود سری عورتوں کے برابر ہی دیا جاتا تھا لیکن ان سے دو سری حم ک مراعات برتی جاتی تھیں مثلاً ہید کہ انسیں طلائی اور مرصع زیورات اور ویگر گرال قدر اشیاء مرحمت کی جاتی تھیں۔

### <u>سخاوت و دریا دلی</u>

بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات اپنے تکیے کے بیچے ایک سواشرفیاں رکھ کر سویا تھا اور میج ہوتے تی ان اشرفیوں کو محاجوں اور مستحقوں میں تقتیم کر ویتا تھا۔ بادشاہ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ اس نے تھم دے رکھا تھا کہ جب بھی وہ اپنے بیوی بجوں کو دیکھ کر مضاف ان استعمار کا ایک معمول ایر بھی تعلیم کردیئے جائیں۔ اس کے علاہ بادشاہ کا شار کا شار اوا کرے تا کی اس کے علاہ بادشاہ کا بید دستور تھا کہ جب بھی وہ دربار کریا با سوار ہویا تو اس وقت جس کی سے محتظہ ہوتی اس کو ایک بڑار تھے مرحت کیے جاتے۔ خوف خدا

۔ شابی حرم میں ایک بڑار کنیزیں الی تھیں کہ جنوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے یہ تھم کر رکھا تھا کہ جب وہ لباس تیدیل کرے اس وقت تمام کنیزیں قرآن مجید فتم کر کے شابی لباس پر دم کریں۔ جب ایک گھڑی رات باتی رہ جاتی تھی قو بادشاہ بیدار ہو کر ذکر الی ٹیں معروف ہو جاتا تھا۔ اس نے اہل حرم کو ٹاکید کر رکھی تھی کہ تھید کی نماز کے لیے اے ہر قیت بھیا کریں۔ اگر ضرورت ہو قواس کے منہ پر پانی چھڑک دیا کریں۔ اگر وہ گھری فیند میں مستفرق ہو تو اسے ذور سے جمنجو ڈاکریں۔ اور اگر اس سے بھی اس کی فیند نہ کھلے تو اس کا بازد بکڑ کر اٹھا دیا کریں۔ الفرض بیش پر تی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے ول میں خداکا خوف بھی جاگزین تھا۔

#### آخرت كاخيال

لائی جائے کہ جس پر بھن کا اطلق ہو سکے۔ تاکہ وہ اپنے انجام سے بے خبرند رہے اور ای وقت مجلس سے اٹھ کر وضو کرے اور فداوند تعالى سے اينے كنابوں كى معانى مائے۔

نشہ آور چیزوں سے نفرت

ففرت کریا تھا۔ ایک بار بادشاہ کے لیے معجون تیار کی گئی جس پر ایک لاکھ نظمہ خرج ہوا تھا۔ بادشاہ نے کماکہ اس معجون کے اجزاء کی تنسیل يتالى جائے- اس ميں تمن سوسے زيادہ ادويات شامل تھيں ان دواؤں ميں ايك نشر آور دوائجي تھى جوئى بادشاہ الى ايام ساتو يہ عم وا - "اس مجون کو آگ میں ڈال کر صائع کر وا جائے۔" ایک مقرب نے عرض کیا" چونکہ اس پر بہت صرفہ آیا ہے اس لیے یہ برہوگا ك صنوريد معجن كى اور عن كوعنايت فرمادي تاكدوه اس سے فائدہ افعائے۔ "بادشاہ نے اس كے جواب ميں كما" جو جزين اپنے ليے ناجاز سجمتا ہوں وہ من کی دو سرے کے لیے کیے جائز سجھ سکا ہوں۔" انسانی بهدردی

ایک بار ایک مخص سلطان خیاف الدین کے حاحب مع نقمان کے پاس آیا اور اس سے کما۔ "میں باوشاہ کی سخاوت اور دریا دل ی واستان من کر تمهارے پاس آیا ہوں- تا کہ تمهارے ذریع سے پاوشاہ تک پہنچوں اور اس سے اپی بنی کی شادی کے لیے مدر مانکوں۔ "شخ المان نے اس مخص سے کما۔ "هيں تيري ضرورت كواني ذاتى مال سے بوراكر سكما موں اس ليے باوشاه سے ملنے كى ضرورت سي ب اس فنع نے کما "هي تم سے كى تم كى دولينانس وابتا ميرى خوائش بك بادشاه خود اپن باتھ سے مجمع عطيه دے كر ميرى ، عزت افزائی کرے۔ " شخ نے اس محض کو بہت سمجمایا اور کہا۔ "میں ود سرے لوگوں کو پادشاہ تک اس وجہ ہے پنچا رہا ہوں کہ ان میں وَالْ قالِيت يا خاندانى بلند ناى موتى ب- ليكن تحمد من يه وونول باغمى عى نسيل بين چر بعلا من كس طرح تجميد بادشاه تك منجادل "اس من من جواب را مين في اين آپ كو تحد مك بهنوا را ب اب يه تيرا كام ب كه و محد كو بادشاه مك بهنواري ...

آخر کار مجبور ہو کر می نقمان اس محض کو شائی دربار میں لے کیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ وہ کیبوں کے اس ذخیرے میں سے جو فقیروں کے لیے قولا جا رہا ہے ایک مطمی کیموں لے کر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ شخ لقمان اور وہ سائل دونوں بادشاہ کی خدمت میں پنجے۔ بدشاه في المتان من في ماكد "وه هنم كون ع؟" المان في جواب ديا- "بي الل التحقاق من سه عبد اور آب ك في ايك بديد ا كر آيا ہے۔ "اس ير باوشاه نے كما قواسے يمل كيول لے آيا يہ قو عيوا فرض قاكم عن اس كے پاس خود جا اور طاقات كر ٢٠٠٠ اس ك جواب مل القمان نے عرض کیا اس محض عمل اتن لیافت اور قابلیت نسی ہے کہ حضور اس سے ملاقات کے لیے تحریف لے جاتے." **پوشاہ نے کما۔ "اگریہ فض اس قابل نہ تھا تو اس کا بدیہ تو ضور اس قابل تھا کہ بیں اس کے پاس خود جاتا" اس کے بعد بادشاہ نے** مدید ویش کرنے کے لئے اصرار کیا۔ اس پر حاجب نے کما "یہ مخص جاہتا ہے کہ اپنا بدید جد کے روز مجلس میں آپ کی خدمت میں چیش مرے - جعد کے روز اس مخص نے یادشاہ کے تھم سے متبرر پڑھ کروی کیموں بادشاہ تھے وامن میں ڈال دیے یہ اس کا بدیہ تھااس کے عوض باوشاہ نے اس مخص کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا-

خوب سے خوب تر کی تلاش

ایک روز سلطان فیاف الدین نے اپنے مقرین سے کما۔ "میرے حرم عل کی برار عور تمل میں اگرچہ ان علی حن و عمل ک کی نس اور ایک سے ایک فورت میرے سامنے روی ہے لین جس حسن کو میری نگاہی و حویزتی ہیں وہ مجھے آج تک نسیں الا کاش الجھ كوكى الدى صورت ل جاتى جس سے ميرے دل و تكاه مطمئن مو جاتے "

لائی جائے کہ جس پر بھن کا اطلاق ہو سکے۔ تاکہ وہ اپنے انجام سے بے خبرتد رہے اور ای وقت مجلس سے اٹھ کر وضو کرے اور خداوند تعالی سے اینے گناہوں کی معانی مانکے۔

نشہ آور چیزوں سے نفرت

شاہی مجلس میں غیر شرق ہاتوں اور غیراخلاقی امور پر مختکو کرنے کی تھا اجازت ند تھی۔ سلطان غیاث الدین نشہ آور چیزوں سے سخت فغرت كرى قعا- ايك بار بادشاه كے ليے سجون تاركى كئى جس برايك لاكھ تنگر خرج ہوا قعا- بادشاه نے كماكد اس مجون ك اجزاء كى تنسيل بتائی جائے۔ اس میں تمن سوسے زیاوہ اوویات شامل تھیں ان دواؤں میں ایک نشہ آور دوا بھی تھی جو نمی باوشاہ نے اس کا نام ساتو یہ تھم دوا۔ "اس مجون کو آگ جی ڈال کر ضائع کر ویا جائے۔" ایک مقرب نے عرض کیا" چو تکہ اس پر بہت مرفہ آیا ہے اس لیے یہ بھر ہوگا کہ حضور میہ مجون کی اور شخص کو عنایت فرما دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ "بادشاہ نے اس کے جواب میں کما" جو چزیں اپنے لیے ناجائز سجمتا ہوں وہ من کی دو سرے کے لیے کیے جائز سمج سکا ہوں۔"

#### انساني بمدردي

ایک بار ایک مخص سلطان خیاف الدین کے حاحب مع القمان کے باس آیا اور اس سے کما۔ "میں بادشاہ کی خادت اور دریا دل ک واستان من کر تمهارے پاس آیا ہوں- تا کہ تمهارے ذریعے ہے باوشاہ تک پہنچوں اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مدر مانگوں۔ "شخ لقمان نے اس مخص سے کہا۔ "هیں تیری ضرورت کو اپنے ذاتی مال سے پورا کر سکتا ہوں اس لیے بادشاہ سے ملنے کی ضرورت نسی ہے." ، اس مخض نے کما "میں تم سے کی حم کی مدولینانسیں جاہتا میری خواہش ہے کہ بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے جھے عطیہ دے کر میری ، عزت افزائی کرے۔ " مجنے نے اس مخض کو بہت سمجملیا اور کما۔ " میں وو سمرے لوگوں کو پادشاہ تک اس وجہ سے پہنچا رہا ہوں کہ ان میں واتى قابليت يا خاندانى بلند ناى بوتى ہے- ليكن تھ ميں بيد وونول باتي تى نمين بين كر بھلا بين كس طرح بختي بادشاه تك مناوان-"اس من المعلم على المعلم على المنه المنه

آخر کار مجبور ہو کر من نقمان اس فض کو شاہی دربار میں لے ممیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ دہ گیبوں کے اس ذخیرے میں سے جو فقیروں کے لیے قولا جا رہا ہے ایک مٹی گیبول لے کر اپنے پاس محفوظ رکے وسطح لقمان اور وہ سائل دونوں باوشاہ کی خدمت میں پنج پوشاه نے القمان سے فی جھاکہ "وہ مضم کون ہے؟" اقران نے جواب دیا- "بیر اہل استحقاق میں سے ہے اور آپ کے لیے ایک بدید لے كر آيا ہے." اس پر بادشاہ نے كما تو اسے بمل كيوں لے آيا يہ تو ميرا فرض تفاكم ميں اس كے پاس خود جاتا اور ملاقات كرتا." اس كے جواب من القمان في عرض كياس مخص من اتن لياقت اور قابليت نس ب كه حضور اس سه ما قات ك لي تشريف ل جات." **پوشاہ نے کما۔ "اگریہ فخص اس قاتل نہ تھا تو اس کا ہ**ریہ تو ضرور اس قابل تھا کہ میں اس کے پاس خود جاتا" اس کے بعد بادشاہ نے مدید چی کرنے کے لئے اصرار کیا۔ اس پر حاجب نے کما "یہ فض چاہتا ہے کہ اپنا مدید سے روز مجلس میں آپ کی خدمت میں چیش كرے - جعد ك روز اس مخص في بادشاه ك عم عد مغرر يزه كروى كيموں بادشاه كے وامن بي وال ديے يه اس كا ديد تعااس ك موض بادشاه في اس محض كو طرح طرح ك انعامات س نوازا-

خوب سے خوب تر کی تلاش

ایک روز سلطان فیاف الدین نے اپنے مقرین سے کما۔ "میرے حرم عل کی بزار عور تمل میں اگرچہ ان علی حن و جمال کی کی میں۔ اور ایک سے ایک مورت میرے سامنے رہتی ہے لیکن جس حسن کو میری نگامیں ڈھویڈتی بیں وہ مجھے آج تک نسیں ما کاش الجھے كوكى الكى صورت فل جاتى جس سے ميرے دل و لكاه مطمئن مو جاتے."

#### حسن كامعيار

اس موقع ير ايك مقرب نے بادشاہ سے عوض كيا"جو لوگ عورتوں كى فراہى ير مامور بين وہ عقل كے بچے بين انسين يہ علم نسين ب كد حن كياب؟ اى وجد س اب تك وه آپ كو مطمئن كرف س قاصروب بين أكريد خدمت ميرس ميرد كى جائ و مكن ب

548

کہ آپ کی پند کے موافق کوئی عورت مجھے ل جائے۔ باوشاہ نے اس درباری سے پوچھا "تمهارے نزدیک حن کا معیار کیا ہے؟" ورباری نے جواب ویا "میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ اگر کمی حمین سے جم کاایک حصد نظر آجائے و دیکھنے والا اس جصے کے حسن میں

ا نا محو ہو جائے کہ اس کو دو سرے حصول کو دیکھنے کی تمنا نہ رہے مثلاً اگر کوئی مختص کمی حسین کا قامت دیکھے تو اس پر اس مدیک فریفتہ

ہو جائے کہ پھر حین کا چرو دیکھنے سے بے نیاز ہو جائے۔ "بادشاہ کو حن کی یہ تعریف بمت پند آئی اور اس نے اپنا اس درباری کے

ذوق جمال کو سراما اور اجازت وی که وه حسن کی تلاش کرے۔

ایک مثالی حسین کی تلاش ۔ اس درباری نے قام ملک محروسہ کا سفر کیا اور سارے ملک کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن اے کوئی عورت حسب خواہش وستیاب نہ ہو

سکی آخر کار وہ درباری مایوس ہو کرواپس آگیا۔ انقاق سے ایک روز اس درباری نے ایک لڑی کو دیکھا جو خراماں خراماں جاری تحی اس لڑی کا قامت اور طرز رقمآریزی دکش تھی۔ درباری نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا اور جب لڑی سے اس کا سامنا ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی انتماند رسی کیونکه وه جس صورت کانصور کی جوے تھااس سے یہ لڑکی بزار گناہ زیادہ خریصورت تھی۔

درباری نے جس طرح بھی ہو سکا اس لڑی کو حاصل کر لیا اور بادشاہ کی خدمت میں چیش کر ویا۔ بادشاہ اس لڑی کو دیکھ کر بہت خوشر

ہوا اور اس نے لڑی کے حسن و جمال اور ورباری کی نظرا تخاب کی بے حد تعریف کی- ورباری نے بادشاہ سے کما کہ جس نے اس لڑی کو کی ہزار میکوں میں خریدا ہے۔

کڑی کے والدین کی فریاد

درباری اس لڑک کو چوری چھپے افوا کر کے لایا تھا۔ لڑکی کے مال باپ بڑے پریشان تنے اور اس کی حالش میں سر کرواں تنے آخر کار

انموں نے پہ چا لیا کہ لڑی کمال ہے۔ لؤی کے والدین بادشاہ سے فریاد کرنے کے لئے آئے ایک روز جب کہ ملطان خمیات الدین کی سواری گزر رہی تھی تو ان لوگوں نے راہتے میں کھڑے ہو کر فریاد کی- بادشاہ نے ای وقت اپنی سواری روک کی اور ای مقام پر بیشہ کر

علماء كواتي خدمت مين طلب كيا-سلطان غياث الدين كاانصاف

علاء جب آ گئے تو سلطان خیاف الدین نے ان سے کما " بھی پر شرع عظم جاری کیا جائے۔" داد خواہوں نے جب یہ صورت مال دیمی تو انسوں نے کما "ہمارا خشابیہ تھا کہ لڑکی اگر افوا کرنے والے کے پاس موتی تو اسے سزا دی جاتی لیکن اب جب کمہ لڑکی آپ کے پاس ب

تو بميں كوئى شكايت شيں ب بلك يه امر ادارے ليے باحث فخرب اور بم آپ كے منون بي كد آپ لے امين اس قابل سمجا"

ید من کر بادشاہ نے علاء سے کما"اگرچہ لوک کے والدین کے اس بیان کے بعد وہ لوکی جھے پر مباح ہو گئی ہے لیکن ایام گذشتہ کی طالی ش جو عظم شرقی ہو اسے پورا کو' خواہ اس سلط میں جھے کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔" علاء نے کما"جو کام نادانتہ طور پر عمل میں

دیا که آئنده سے تمام اشخاص عورتوں کی فراہی کا کام بالکل بند کر دیں۔

آئے 'وہ معانی کے قابل ہوتا ہے اور کفارہ سے اس کی حمانی ہو سکتی ہے۔ " اس واقعے سے بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے حم دے

#### حس كامعيار

اس موقع پر ایک مقرب نے بادشاہ سے عرض کیا "جو لوگ عورتوں کی فراہی پر مامور ہیں وہ عقل کے کچے ہیں انسیں یہ علم نسیں ب كد حن كيا ب؟ اى وجد س اب تك ده آپ كو مطمئن كرف س قاصردب بين- اگريد خدمت ميرس سردكى جائ و مكن ب کہ آپ کی پند کے موافق کوئی مورت مجھے ل جائے۔ بادشاہ نے اس درباری سے پوچھا "تمارے زدیک حن کا معار کیا ہے؟"

درباری نے جواب دیا "میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ اگر کمی حسین کے جم کاایک حصد نظر آ جائے تو دیکھنے والا اس جصے کے حسن می ا نا محو ہو جائے کہ اس کو دوسرے حصوں کو دیکھنے کی تمنا نہ رہے مثلاً اگر کوئی فخص کمی حسین کا قامت دیکھے تو اس پر اس مدیک فریفتہ

ہو جائے کہ پھر حسین کا چرہ دیکھنے سے بے نیاز ہو جائے۔ "باوشاہ کو حسن کی بیہ تعریف بہت پند آئی اور اس نے اپنے اس درباری کے ذوق جمال کو سرایا اور اجازت دی که وه حسن کی تلاش کرے۔

## ایک مثالی حسین کی تلاش

اس درباری نے تمام ملک محروسہ کا سفر کیا اور سارے ملک کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن اے کوئی عورت حسب خواہش وستیاب نہ ہو

سکی آخر کار وہ درباری مایوس ہو کرواپس آگیا۔ انقال سے ایک روز اس درباری نے ایک لڑی کو دیکھا جو خراماں خراماں جاری تھی اس لڑی کا قامت اور طرز رفتار بڑی دکش متی- درباری نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا اور جب لڑی سے اس کا سامنا ہوا تو اس کی خوشی كى كوئى انتماند ربى كيونكه وه جس صورت كالقمور كي موئ تقااس سے يد لؤكى بزار كناه زياده خوبصورت تقى-

درباری نے جس طرح بھی ہو سکا اس لڑی کو حاصل کر لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ اس لڑی کو دیکھ کر بہت خوشر ہوا اور اس نے لڑی کے حسن و جمال اور درباری کی نظرا متخاب کی بے حد تعریف کی- ورباری نے بادشاہ سے کما کہ میں نے اس لڑی کو

کئی ہزار ملکوں میں خریدا ہے۔

کڑی کے والدین کی فریاد

درباری اس لڑک کو چوری چھپے افوا کر کے لایا تھا۔ لڑکی کے مال باپ برے پریشان تھے اور اس کی حاش میں سرگرواں تھے آخر کار

انمول نے بت چال کیا کم لڑی کمال ہے۔ لڑی کے والدین باوشاہ سے فریاد کرنے کے لئے آئے ایک روز جب کہ سلطان خمیات الدین کی سواری گزر رئ تھی تو ان لوگوں نے راہتے میں کمڑے ہو کر فریاد کی- بادشاہ نے ای وقت اپنی سواری روک کی اور ای مقام پر بیش*م* کر علماء كواين خدمت مين طلب كيا-

سلطان غياث الدين كاانصاف

علاء جب آ گئے تو سلطان غیاف الدین نے ان سے کما " بھی پر شرع سم جاری کیا جائے۔" واد خواہوں نے جب یہ صورت مال دیمی و انسوں نے کما " ہمارا مناب من ایر افرا کر افوا کرنے والے کے پاس موتی تو اسے سزا دی جاتی لیکن اب جب کد لڑکی آپ کے پاس ب

و ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ یہ امرامارے لیے باعث فخرہے اور ہم آپ کے ممنون میں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجا "

یہ من کر بادشاہ نے علاءے کما"اگرچہ لڑکی کے والدین کے اس بیان کے بعد وہ لڑکی مجمد پر مباح مو من ہے کین ایام گذشتہ کی خال یس جو تھم شرکی ہو اسے پورا کو 'خواہ اس سلیلے میں جھے کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ "علاء یہ کما "جو کام نادانت طور پر عمل میں آئے 'وہ معانیٰ کے قابل ہوتا ہے اور کفارہ سے اس کی تلانی ہو سکتی ہے۔ " اس واقعے سے باوشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے علم دے

ایا که آئنده سے تمام اعظام عوروں کی فراہی کاکام بالکل بند کرویں۔

#### یادشاه کی ساده لوحی

مسلطان فیاف الدین کی سادہ اوی اور حن احتاد کے بارے على سے روایت مجی مان کی جاتی ہے کہ ایک روز ایک مخص بادشاہ کی خدمت على حاضر بوا اور كدم كاايك سم إوشاه كو وكهاكر كن لك "يه سم حضرت عيني ك كدم كاب" إرشاد إى وت اين عالمون کو تھم دیا کہ بچاس ہزار تلکہ سیاہ دے کراس سم کو خرید لیا جائے۔

خوش اعتقادي

اس کے بعد تمن ود سرے افخاص بھی حضرت عینی کے گدھے کا سم لے کر آئے اور پاوشاہ نے ان تیزں سے پکاس بزار تھے پر وہ سم خرید لیے۔ اس کے بعد ایک محض آیا اس کے پاس مجی ایک سم تھا بادشاہ نے وہ سم مجی ای قیت پر خرید ایا اس پر ایک درباری نے بدشاہ سے کما اللي حضرت ميلي مل محمد على الح م تع جو آپ نے پانچاں سم مجى پچاس بزار حكوں ك موض خريد ليا اس ك جواب میں پاوشاد نے کما۔ "ہو سکتا ہے یہ یج بول رہا ہو اور اس سے کمی اور نے کذب بیانی کی ہو." شكار كاشوق

- المطان فيات الدين كو شكار س بحت ولي من المن في بعث سع آبو فالمع بنوائد اور ان ش انواع و اقسام كر جانور اور برند جع كي- بادشاه عورون كو امراه في كرسوار بوج اور آبو خافي ش شكار كميلا ق

عیش و عشرت مین انهاک

ہوشاہ کو خوبصورت اور رکی چرہ مورتوں کی محبت اور نفر و رقص سے بے انتماانسیت تھی۔ ای وجہ سے اس کا زیادہ وقت جرم سرا کے اندر ی گزریا تھا۔ عام طور پر سی ہویا تھا کہ پاوٹلہ تھوڑی ی دیر کے لیے دربار میں آیا تخت پر بیٹمتا امراء د اراکین سلطنت کا سلام لیتا اور چھ بہت می ضروری اور اہم امور کا تعفیہ کر کے فوراً حرم مرا کے اندر چلا جاتا۔ باتی تمام امور وکیلوں اور وزیروں کے سرو کردیے ماتے اور یکی لوگ ان کا تعفیہ کرتے مجمی مجمی الیا بھی ہو تاکہ بادشاہ کئی کئی ہفتوں تک حرم مراسے باہرند لفا ایسے ایام میں یہ حم تما کہ اگر کوئی بہت اہم خروری کام آپڑے یا مرحدی مقالمت سے کوئی عرض داشت آئے تو اس سے باوشاہ کو مطلع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ويكر امور وزير خودى انجام دے لياكرين- اس طرح إوشاه كے بيش و عشرت بي سلطنت كى دمد داريال دخل انداز نسي بوتى تمين بالن بوريس بهلول لودهي كابتكامه

<del>سلطان فیاث الدین کا عمد حکومت بمت می برامن نما اس زبانے ش</del> کمی هم کا بنشار پیدا نه بوداس هم کا مرف ایک واقعہ ظهور پزیم مواد مین محمد میں ویلی کے بادشاہ سلطان بعلول لودھی نے پالن پور کے مضافات و محمدور لینی شرنو میں فتند و نساد کا بازار کرم کیا۔ يه خرمنده على مجنى لين كى مخص كواتى مت نه مولى كه وه سلطان خياث الدين كواس بدنظى س آكاه كرا. سلطان غياث الدنين كالمطلع هونا

آ ترکار احس خل نے جرات کی اور ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے عرض کیا۔ "سلطان بملول لودهی سلطان محدود تنجی کے مد

حومت میں چٹر کش کی ایک بھاری رقم مجوایا کرما تھا لین اب وہ اپنے آپ کو بچھے لگاہے- اور اس نے قصبہ پان پور میں فتند و فساد کا بازار گرم کر رکھاہے۔"

بهلول کی مدافعت

یہ ستنے می سلطان خمیاث الدین نے چندری کے حاکم شیر خال بن منظر خال کو لکھا۔ التعبیل، اور سارتک پور کا افتکر لے کر سلطان بعلول

## بادشاہ کی سادہ لوحی

فدمت على مافر بوا اور كدم كاايك مم إوثاه أو وكماكر كن لك "يه مم حفرت عيلى ك كدم كاب" إداثاه ال وقت ايخ عالموں کو تھم دیا کہ پہاں ہزار نگر سیاہ دے کر اس سم کو ترید لیا جائے۔ خوش اعتقادي

سم خرید لیے۔ اس کے بعد ایک مخص آیا اس کے پاس مجی ایک سم تھا بادشاہ نے وہ سم مجی ای قیت پر خرید لیا اس پر ایک درباری نے پارشاہ سے کما اللي حضرت ميلي مل مح كر يائي مم تھے جو آپ نے پانچوال مم مجی پچاس بزاد شكول ك عوض خريد ليا اس ك جواب على إوشاه نے كما- "بو سكا ب يا كى بول رہا ہو اور اس سے كى اور لے كذب يانى كى بو-"

شكار كاشوق

- الله الدين كو شكار سه بهت دلچيي متى اس في بهت سه آبو خالے بنوائے اور ان ميں انواع و اقسام كر جانور اور برند جع کیے۔ بادشاہ مورتوں کو ہمراہ کے کر سوار ہو یا اور آہو خانے میں شکار کھیلا تھا۔

عیش و عشرت مین انهاک

پادشاہ کو خوبصورت اور پری چرہ مورتوں کی محبت اور نغمہ و رقص سے بے انتہاانسیت تھی۔ ای وجہ سے اس کا زیادہ وقت جرم سرا کے اندر ہی گزریا تھا۔ عام طور پر سی ہوی تھا کہ باوٹراہ تھوڑی ہی دیر کے لیے دربار میں آیا تخت پر بیٹمتنا امراء د اراکین سلطنت کا سلام لیتا اور چند بهت می ضروری اور ایم امور کا تعفیه کر کے فوراً حرم مرا کے اندر چلا جا او ایق آمام امور وکیوں اور وزیروں کے سرد کردیے جاتے اور کی لوگ ان کا تعفیہ کرتے مجمی مجمی الیا مجمی ہوتا کہ بادشاہ کی کئی ہفتوں تک حرم سراے باہرنہ لکا۔ ایسے ایام میں یہ حم تعا کہ اگر کوئی بہت اہم ضروری کام آ پڑے یا سرحدی مقالمت سے کوئی عرض داشت آئے تو اس سے بادشاہ کو مطلع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ويكر امور وزير خودى انجام وك لياكرين-اس طمن باوشاه ك ييش وعشرت بل سلانت كي ذمه داريال وخل انداز نسير بوتي تمير. بالن بور میں بهلول لودهی کا ہنگامہ

سلطان خیاث الدین کا حمد حکومت بمت بی پرامن تما اس ذالے بی کمی هم کا احتثار پیدا نه بوااس هم کا مرف ایک دانند ظهور یزیم ہوا۔ لینی ۸۸۹ھ میں دیلی کے بادشاہ سلطان بملول لود می نے پائن پور کے مضافات رنتھنور لینی شرنو میں فت، و ضاد کا بازار کرم کیا۔ يه خرمنده على مجنى لكين كى هن كواتى صدند مولى كهوه سلطان غياث الدين كواس بدنظى سد آلاء كرا. سلطان غياث الدنين كالمطلع هونا

آ ترکار احمن خل نے جرات کی اور ایک روز موقع پا کر بارشاہ سے عرض کیا۔ "سلطان بعلول لور ھی سلطان محود علمی کے عمد حومت على چين كل كى ايك جمارى رقم مجواياكر؟ قما لكن اب وه اين آپ كو كچه تجهنے لگاہے- اور اس نے قصب پالن بور على فنند و فساد کا بازار گرم کر رکھاہے۔"

بهلول کی مدافعت

یہ سنتے می سلطان خیاف الدین نے چندیری کے حاکم شیرخال بن منظوخال کو لکھا۔ التعمیلہ اور سارنگ پور کا افکار نے کرسلطان بعلول

اود می کی تادیب کے لئے روانہ ہو جاؤ۔ جب ثیر فال کے پاس شاق فرمان پنچا تو وہ لٹکر تیار کرکے بیانہ کی طرف روانہ ہوا۔ بهلول كافرار

بھی اس کے تعاقب میں دبلی کی طرف چل دیا۔ یہ صورت عال دکھ کر بملول لودھی نے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور شیر خال کو چیش کش دے کر واپس کر دیا۔شیر خال نے پالن پور کو از سرنو آباد کیا اور پھر چند ری جلا آیا۔

ہوئے اور پانچوں کواکب بھی ایک ہی برج میں جمع ہو گئے۔ اس وجہ سے نحومت کا اثر بہت سے ملکوں پر پڑا خاص طور پر خلی ممالک میں تو

زبردست انتشار بیدا ہوا۔ کما جاتا ہے کہ سلطان بملول لودهی کی آمد اور پالن پورکی جاتی کا سبب یمی نوست ہے۔

يتنخ سعدالله لاري كاانقال

اا جمادی الآخر ۹۰۲ه ش اس کے عمد کے مشور محدث مغراور محقق شخ معدالله لاری المشہور به مندوی نے والی اجل کو لیک کما۔

انسیں سلطان محود فلجی کے محتبد میں وفن کیا گیا۔ شنرادوں کی مخالفت

ئنزادول ميں سخت مخالفت ہو مني- ايك طرف شنزاده نامرالدين تما اور دوسري طرف شجاعت خال المعروف به علاؤ الدين ان دونوں كي الده رانی خورشید (جو راجه بکلانه کی بنی تھی) نے اپنے بیٹے شمزادہ شجاعت خال کا ساتھ دیا اور تمام امیروں کو شجاعت خال کا بمی خواہ بنا

ننزاده ناصرالدین کا فرار

مك خورشيد نے سلطان غياث الدين كو شنزادہ ناصرالدين سے سخت بدخل كرديا اوشاه نے شنزادے كى كر قارى كا حكم وے ديا- يه خبر ب شزادے کو معلیم ہوئی تو ٩٠٥ میں مندو سے بھاگ میا۔

صرالدین کے قتل کی سازش شنرادہ ناصر الدین کے تمام مال و اسباب پر شنرادہ شجاعت خال نے بشنہ کر لیا اور پکر آخر الذکر نامر الدین کو کل کرنے کے خواب

کھنے لگا۔ ناصر الدین کو جب اس سے آگای ہوئی تو وہ وسط مملکت میں جلا کیا۔ وہاں آس پاس کے تمام امراء اس سے مرد جن ہو گئے اور ں نے بہت قوت حاصل کر بی

صرالدين مندوميں

نامرالدین نے لفکر تیار کیا اور مندو میں آ کر شہر کا محامرہ کر لیا۔ یہ شزادہ چونکہ ایک عرصے تک وزارت کے منعب پر فائز رہ چکا تعا ں لیے بہت سے لوگ اس کے بمی خواہ بن گئے۔ ان لوگوں نے ایک دم قلعے کا دروازہ کھول دیا اور نامرالدین قلعے میں واخل ہو گیا۔

باعت خال اور اس کے بیٹوں کا قتل معجامت غال قلع کی حفاظت پر متعین تقا اس نے فرار ہو کر سلطان غیاث الدین کے محل میں پناہ لی- نامرالدین نے بری ب ادبی کا مظاہرہ کیا اور ایک جماعت کو رانی خورشید اور شزاوہ شجاعت خال کی محر فقاری کے لیے نامزد کیا۔ تھم کی فقیل کی محلی اور شجاعت خال اور اس کے بیوں کو بڑی بے وروی سے قبل کرویا کیا۔ اس کے بعد ناصرالدین نے باقاعدہ باوشاہت شروع کر دی۔

سلطان غیاث الدین کی وفات

سلطان فیاث الدین امور سلطنت \_ تلع تعلق کر کے گوشہ الثین ہو چکا تھا۔ تاری اور برهاپ کے بعد اس سے غم نے اس کو خم کر ویا- کما جاتا ہے کہ ناصر الدین نے خیاف الدین کو زہروے کر ہلاک کیا- اس وجہ سے ناصر الدین سادی ونیا بس بدنام ہے۔ سلطان فیاف الدین نے تینتیں سال تک مکومت کی۔

## سلطان ناصرالدين بن سلطان غياث الدين خلجي

#### ولاوت

نامرالدین جن دنول پیدا ہوا تھا ان دنوں سلطان محبود علمی بقید حیات تھا۔ اس کی پیدائش کی محبود علمی کو بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے ایک عظیم الشان جشن مسرت منعقد کیا تھا جو ایک میننے تک جاری رہا تھا۔ محبود نے چوتھ پوتے کی ولادت کو خداوند تعالیٰ کا ایک

کرانقدر عطید سمجما اور بجدہ شکراند اوا کیا۔ اس نے تمام رعیت کو اور خاص طور پر عالموں اور فامنان کو طرح طرح کے انعامات سے

## ابتدائی حالات

نجومیوں نے نومولود شنراوے کے مستنقل کے حالات وضاحت ہے بیان کیے اور سانویں روز سلطان محمود تعلی نے اس کو کود میں لیا ہزرگان دین کی خدمت میں آیا۔ شنراوے کا نام اس وقت عبدالقادر رکھا گیا۔ جب ناصر الدین من بلوغ کو پنچا تو سلطان غیاف الدین نے اسے اپنا دلی عمد مقرر کیا اور وزارت کا عمدہ اس کے حوالے کیا۔ الفرض بھین سے جوانی تک نامر الدین کی تربیت بڑے عمدہ طریقے ہے

#### ہوئی۔ شجاعت خال کی مخالفت

نامرالدین کا چیوٹا بھائی شجاحت خال (المشہور بد علاؤ الدین) اگرچہ ظاہری طور پر تو اپنے برے بھائی کا حامی اور فرمانیروار تھا لیکن باطنی طور پر وہ نامرالدین کے بہت خلاف تھا اور اس سلیلے میں وہ بیشہ موقع و محل کا مشتمر رہتا تھا تاکہ کمی وقت بھی اپنے بھائی کی مخالفت ہے ذافل مسلم

### غیاث الدین ہے شکایت

سلطان غیاث الدین طبی کے حمد حکومت کے آخر میں ایک روز شنراوہ شیاحت خاں نے باوشاہ سے کما۔ ''نامرالدین آج کل کمی اور می رنگ میں رنگا ہوا ہے اس نے بدمعاشوں اور لفتگوں کی ایک جماعت جمع کر رنگی ہے اور ابھی سے محومت کے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو معزول کر کے خود باوشاہ بنا چاہتا ہے اگر آپ نے اس وقت اس کو درست نہ کیا تو پھر متائج بڑے خطرناک ہوں

## غياث الدين كااقدام

یہ سن کر سلطان خمیاث الدین کو بہت خصد آیا اور اس نے شنزادہ ناصر الدین کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا لیکن شنزادے کی خوش تشمق سے اس کی نومت نہ آئی۔ اور خمیاث الدین نے یہ ارادہ ترک کر کے شنزادے کو لطف و کرم سے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ ہادشاہ نے ناصر الدین کے منصب اور جاگیر میں کراں قدر اضافہ کیا اور عارض ممالک کو یہ تھم دیا کہ وہ ہر میم کو تمام امیروں اور لفکر کے

#### سرداردں کے ساتھ نامرالدین کی قیام گاہ میں آیا کرے۔ ناصرالدین کی قوت میں اضافہ

اس صورت طال سے شزاوے کی قوت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ بڑی خابت قدمی سے ملکی و مالی امور کا تصغیر کرنے لگا- اس نے

ہر مقام یر اپنے مگاشتے مقرر کیے · خاصہ کے رحموں کے عمال مول خال اور محسن خال کو معزول کرکے اس کی جکہ مخ حبیب الله اور خواجہ سيل کو نامزد کيا.

ملکه خورشید کی روش

ملک خورشید کو اپنچ چھوٹے بیٹے شنراوہ شجاعت خال ہے بہت زیادہ محبت تھی اور بزے بیٹے بیٹی نامرالدین سے کہیدہ خاطر تھی ایک روز رانی خورشید نے شجاعت خال مکے مشورے سے سلطان غیاث الدین سے کہا۔ "ملک محمود کو آبال اور سونداس بقال بزے دون فطرت اور غدار ہیں- اور برونول شراوہ ناصرالدین سے مل مے بین ان کے ارادے برے خطرفاک معلوم ہوتے ہیں۔" محمود كوتوال كالحل

سلطان خیاث الدین چو تک عورتوں میں زیادہ وقت بر کر؟ قا الذا ان کی بربات کو می سمجد لیا کر؟ قدا ملک خورشد کے بیان کو بھی اس كے مج سجما اور قوراً محود كوقوال اور سوعواس بقال كے الل كا علم جارى كرويا ان دونوں كمرول كو جاد و برياد كرنے كا علم مى ديا-اس واقع سے ناصر الدین کو بہت تکلیف پنی اور اس لے شات محل میں آنا جانا خم کردیا۔ یمل تک کہ دربار میں بادشاہ کے سام کے ليے بمی نہ جاتا۔

ملکه خورشید اور شنراده شجاعت کی نئ جال

ملکہ خورشید اور شنرادہ شجاعت خال نے اس کے بعد ایک چال چلی اور معزول شدہ عمال کھن خال اور مولی خال سے سازباز کی اور ، ان دونوں کے ذریعے پاوشاہ کے کان بحرے- ملکہ اور شجاعت نے ملی و مانی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا اور نزائے پر ہمی بعنہ کر

مولی خال بقال کا قلّ

م و حبیب الله اور سیل خواجه مرائے جب بیر دیکھا کہ مولی خال بقال کا وجود فتنہ و فساد کی جرب تو انہوں نے اس جزی کو کاٹ دیا- ان دونوں نے مولی خال کو شاتل حرم سرا کے اندر لے جاکر مار ڈالا- ملکہ خورشید نے یادشاہ سے اس واقعے کو خوب نمک مرج لگا کر بیان کیا بادشاہ نے مکنن خال کو حکم دیا کہ شمزادہ نامرخال کے مکان سے بھنے حبیب اللہ اور سیل خواجہ سرا کو سر آر کر کے لاے اور ما**تھ بی ماتھ یہ بھی کما کہ "نامرالدین کی عزت کا بورا بورا خیال رکھنا۔ اس کی شان میں کسی حتم کی مستانی ند کرنا درند شزادہ یہ کے گا** كم إوشاه الني طازمول س ولى حمد كى ب عرقى كروايا ب."

فيخ حبيب الله اور خواجه سهيل كا فرار

سمی نہ ممی طرح میں سیب اللہ اور خواجہ سیل کو اس واقعے کی اطلاع ہوگئی وہ نامرالدین کے مکان سے نکل کر جنگل کی طرف چلے مصح واستے میں یہ دونوں بلند آواز سے کتے جاتے تھے۔ "ہم قاضی کے مکان کی طرف جا رہے ہیں جس کو مولی خال کے خون کا دعوی ہو وہ قاضی کے مکان پر آئے۔"

ناصرالدین سے قاتلوں کی طلبی

مكسن فل نامرالدين ك مكان بر آيا اوريه پيغام مجوايا "مولى فال ك قاتلول كو ميرك حوال كرديا جائية- "نامر فال في جواب وا خواج سميل اور مخ جيب الله نے ميرے كم يا ارشاد سے مولى خال كو تل نسي كيا ہے جھے تلفاً معلوم نسي ب كريد دونوں اشخاص كم طرف بعاك محيَّ بير.

#### ناصرالدین کے مکان کامحاصرہ

بادشاہ نے آگرچہ کھن خال کو کسہ دیا تھا کہ ناصر الدین سے کمی تھم کی بے ادبی ند کی جائے لیکن کھن خال بھال نے ملد خورشید کے

کئے پر ناصرالدین کے مکان کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین روز تک جاری رہا۔

## ناصر الدین کے نام سلطان غیاث الدین کا پیغام

انسین وفول سلطان خیاث الدین ای بیتاری کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اس نے نامرالدین کو یہ پیغام دیا۔ "اگر حمیس میری ذات سے کوئی تکلیف پیٹی ہو تو اسے فراموش کر دو میں بمرصال تمہارا باپ ہوں اور ہم دونوں میں جو رشتہ ہے وہ مجمی نمیں نوٹ سکتا میرے دل میں تمہاری بدی مجبت ہے اس لیے میں زیادہ دیر تک مفارقت برداشت نمیس کر سکتا۔ فیذا تم پہلے کی طرح میرے پاس آ جاؤ۔" بیاب سیلے میں صلح باب سیلے میں صلح

نامر الدین کو اچھی طرح معلوم تھا کہ موجودہ حالات میں شاق محل میں جانا فطرے سے خالی نہیں ہے لیکن اس نے اپنے باپ کو ماہو س نہ کیا اور اس کی قدم بوس کے لیے نحل میں کمیا- وونوں باپ بیٹے ایک دو سرے سے لیے۔ ادھرادھر کی بہت ہی باتی ہو سمی اور اس طرح دونوں نے ایک دو سرے کے خلاف جو مجھ کمہ سن رکھا تھا اسے فراموش کر دیا۔ نامرالدین دوبارہ اپنی قدیم خدمت پر بحال ہوا اور کمکی و مالی معمات کو انجام دینے لگا۔ اور سلطان غیاف الدین مجی پہلے کی طرح اسے شابی عنایات کا سب سے بڑا مستی سمجھنے لگا۔

ادر ملی دہاں ممات اوا عام دیے ہا۔ ملکہ خورشید کی ایک اور چال

ناصرالدین نے شای محل مراکے قریب ت ایک عمارت بنوائی تاکہ وہ جب بھی چاہے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ ملکہ خورشید اس عمارت کو دیکھ کر جل محلی اور اس نے بادشاہ سے کہا۔ ''ناصر الدین نے اپنے مکان کو کوشک جمال نما کی چست سے ملا دیا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ غداری کرنے کا اواوہ رکھتا ہے۔''

## ناصرالدین اور غیاث الدین میں دوبارہ ناراضگی

سلطان غیاث الدین برهاپ کی وجہ سے ایک بوی حد تک مخیط الحواس ہو چکا تھا۔ اس نے پھر ملک کی بات کو جنی برصداقت سمجھ لیا اور ٥٩٥ھ میں غالب خال کو قال کو تھم دیا کہ وہ ناصر الدین ہے مکان کو مسمار کر دے۔ ناصر الدین کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بت آذروہ خاطر ہوا۔ اس نے اپنے بال بچوں اور ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور وحار (جو ایک جنگل میں واقع ہے) کی طرف روانہ ہوگیا۔ شخ حبیب اللہ اور خواجہ سمیل بھی وحار پہنچ کر ناصر الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### حریفوں کاایک نیاچر بہ

ملکہ خورشید اور شنرادہ شجاعت خال نے شنرادہ ناصر الدین کو پایہ تخت سے نگلوانے پر ہی اکتفانہ کی اور ناصر الدین کے خلاف ایک اور قدم اٹھایا انہوں نے فیاٹ الدین کو ہتائے بغیری ۲۶ر خال کو یہ تھم دیا کہ وہ ناصر الدین کی دل جوئی کرکے اسے شعر میں لے آئے۔ ۲۴ر خال نے اپنے لشکر کو کمین گاہ مِس چھپا دیا اور ملک فعلِ اللہ میر شکار کو ساتھ لے کرناصر الدین کے پاس پہنچا۔

ناصر الدين كي مدافعت كي ليے تا تار خال كى نامزدگى نامر الدين نے سلطان خياف الدين كے نام ايك خط لكه كر ٢٥٦ خال كو ديا اور اس سے يه كماكه وہ يہ خط لے جائے اور خود بادشاہ كو - معرف من معرف من محمد من محكة كم

پڑھ کر سائے۔ ۵۲ فال میر خط لے کر جلد از جلد شادی آباد مندو کی طرف پہنچا اور بادشاہ کو بیہ خط سنایا۔ بادشاہ نے ابھی اس خط کا کو کُل جواب بھی نہ دیا تھا کہ ملکہ خورشید نے جو بادشاہ پر بہت حاوی تھی۔ بادشاہ سے بیہ تھم صادر کروا دیا کہ ۲۶ر خال ناصر الدین کی مدافعت

## تاتار خال کی بریشاتی

ار خال بد تھم پاکر برا پریشان موا کیان مراکیاند کرا وہ نیچ از کر کمبا پور میں آیا- یمال پیچ کروہ سوچے لگا کہ اگر اس نے مامر الدین سے جنگ کی قر اصرالدین بادشاہ ہو کراس سے سخت انقام لے گااگر وہ بغیر جنگ کے واپس لوث کیا قر ملکہ خورشید اس سے باز پرس کے گا۔ آثار خال ایجی انسی خیالات می کھویا ہوا تھا کہ سلطان خیاف الدین کے دو مقدر امراء ملک بہتر اور ملک بہت نامرالدین ے ل مے اور اس کی قوت و شوکت پہلے سے کیس زیادہ ہو مئی۔

## ناصرالدين قصبه حاويه ميس

عاصر الدین نے اپنا نظر مرتب و منظم کیا اور قعید حاویہ عل آیا- مولانا عماد الدین اضل خال اور کی زمینداروں نے نامر الدین کا ساتھ دیا اور اس نے عید کا دن ای قصبے میں گذارا۔ نامرالدین نے چرشانی کو اپنے سرر سایہ فکن کیا اور اپنے امیروں کو خلعت سے نوازا۔ ملک محمود اور شنرادہ شجاعت کے لشکر میں جنگ

ای اناء علی بے خر آئی کہ شزادہ خجاعت خال کا فکر جگ کرنے کے لیے آ دہاہے اور وہ تعبد کنانوے سے بڑھ کر تعب کندور تک آميا ب- نامرالدين نے ملك محود كو ايك فوج كے ساتھ وحمن سے مقابلہ كے ليے رواند كيا- ملك محود نے برى جانفشانى سے دشمن كا مقابلہ کیا اسے فکست دی او مثن کا فکر فکست کھا کر فرار ہو کیا۔ محمود بہت سامال فنیست نے کر قعبہ حادیہ میں ناصرالدین کی خدمت مِن ماخرہوا۔

## ناصرالدين اجين ميں

٣ شوال ٩٠٥ ه من عمر الدين في تعبد حاديد سے كوچ كيا اور اجين كى طرف رواند ہوا- رائے من بحت سے امير اور ماكم شزادے ے آ كر الحة مكے - جب نامرالدين اجين على پنجا قواس كے پاس سايول كى ايك بدى تعداد تمي -

سلطان غیاث الدین کا پیغائ<sub>یا</sub> ناصرالدین کے نام

شمزادہ شجاعت خال اور ملکہ خورشید کو جب بیہ خبریں ملیں تو انہوں نے سلطان غیاث الدین سے کما "ہم کو یہ اطلاع فی ہے کہ نامر الدین نے ایک بهت بینا فکر جع کر لیا ہے اور وہ عقریب مندو میں آگر قلع کا محاصرہ کرنے والا ہے۔" غیاث الدین نے اپ زانے ک مشمور و مقبول بزرگان دین مخ اولیاء اور مخ بهان کو اینا پیغامبرینا کر نامرالدین کے پاس رواند کیا اور اسے یہ بیغام دیا۔ "می ایک دت ے امور سلطنت سے علیمدہ ہو چکا ہوں اور تمام معالمات کی باگ ڈور تممارے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ میں نے سناہے کہ تممارے کرد معاشوں اور افتکوں کا ایک کروہ جمع ہو کیا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو رخصت کر کے میرے پاس آ جاذ تو بس تمام افتیارات دوبارہ حس

## امرالدین کی محمن خاں سے جنگ

- المرالدين نے سلطان غماث الدين كو كوئى جواب نه مجموا يا اور اى سال فاقعدہ كے مينے من اجين سے قصبہ وحار ميں آيا- اس نے چد روز تک اس قصبے میں قیام کیا نامرالدین کو ای مقام پر یہ اطلاع کی کہ تھین خال جو فتد و ضاد کا اصل بالی ہے تین ہزار سپاہیوں کو ماتھ نے کر جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ نامرالدین نے ملک مطاکو پانچ سو سپاہیوں کے جمراہ مکسن خال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا موضع ہائس بور میں لڑائی ہوئی۔ ملک عطائے محسن خال کو فکست دی اور اس کے ایک سوسپاہیوں کو تکوار کے مکھاف اتارا- محسن خال

فكست كماكرمنده كى طرف بمأكريميا-

مکھن خال سے دو سری جنگ

ملکہ خورشید نے دوبارہ مکمن خال کو ایک ذہروست لشکر دے کر ناصر الدین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس بار بھی ناصر الدین کے لشکر نے مکمن خال کو فکست فاش دی اور واپس قلعہ مندو ہی جلا کیا۔

ناصرالدین کوشک جهال نمامیں

ای سال ۲۲ ذی المجد کو ناصر الدین کو شک جمال نما میں قیام پذیر ہوا- اے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان غیاف الدین بذات خود اس کے پاس آکر صلح کی بات چیت کرنا چاہتا ہے- ناصر الدین یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے باپ کی آمد کا انظار کرنے لگا۔ ملکہ

خورشید اور شجاعت خال معاند اٹھا کر ظفر آباد تعلیے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ناصرالدین اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے برانے سے قلع پیں واغل ہو تو اس کا کام تمام کر ویا جائے۔

بادشاه کی واپسی

سلطان غمایث الدین دفل وروازے کے قریب بہنچا جو کد باوشاہ بہت می کرور تھا اس لیے اس نے اپ مقربین سے یہ بچھا کہ مجھے کماں لیے جا رہے ہو؟" کچھ لوگوں نے بادشاہ کو اصل واقعہ تنا دیا اس پر بادشاہ نے کہا "آج رہنے دو میں کل چلوں گا- اس وقت شاہی محل میں واہی چلو" خدمتگا دول کو مرتسلیم فم کرتے کے سواکوئی چارہ ہی نہ تھا ابتدا وہ بادشاہ کو لے کر واپس آ گئے۔

ملکه کی ناراضگی

ملکہ خورشید کو جب بادشاہ کی واہمی کاعلم ہوا تو وہ بت جزیز ہوئی اس لے خدمت گاروں کو بلا کر اسیں بمت ڈانٹا اور بادشاہ کی والمی کا سب بوچھا- خدمت گاروں نے بتایا "باوشاہ اپنی مرضی ہے واپس ہوا۔" یہ واقعہ کسی اور شخص کی مرضی سے تلمور پذیر نہیں ہوا لیکن ملکہ یک سمجھتی رہی کہ ناصراللدین کے حامیوں نے بادشاہ کو واپس مجیج ویا ہے۔

قلعے کا محاصرہ

۔ شنرادہ شجاعت اور ملکہ خورشید نے قلعے کی مرمت کردائی اور مورچل تعتیم کیے۔ ناصرالدین نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد جنگ شروع ہوگئی۔ اور دونوں طرف کے لفکر داد شجاعت دینے گئے۔ روزانہ اہل قلعہ کا ایک لفکر باہر آتا اور ناصرالدین سے لڑائی کرتا اور اس طرح ہر روز دونوں طرف کے سپامی مارے جاتے۔

کرمااور اس طرح هرروز دونوں اہل قلعہ کی پریشانی

محاصرہ طویل ہو ہاگیا لیکن کوئی واضح نتیجہ نہ لکا۔ قلعے میں غلہ اور دیگر سامان ضرورت ختم ہو گیا اس دجہ سے اہل قلعہ سخت پریشان ہوئے۔ بعض بیٹ بیٹ امیروں (مثل مواتی خال اور ملک فضل اللہ میرشکار وفیرہ) نے جب بیہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے ناصر الدین کا ساتھ دینا می مناسب سمجھا اور موقع پاکر قلعہ سے باہر لکل آئے اور ناصرالدین سے مل گئے۔

الدين أساتھ ديتا عي مناسب مجھا اور موح پا ڪر فلعہ سے باہر نفل اسے اور ناصر الدين سے ں۔ ملکہ کا ظلم و ستم

۔ ملکہ خورشید بہب امیروں کی اس روش سے مطلع ہوئی تو اس نے علی خال کو قطعے کی حکومت سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مک بیارہ کو "علی خان" کا خطاب دے کر شہراور قلعے کی حفاظت پر متعین کیا۔ اس کے علاوہ ملکہ نے محافظ خال اور سورج ل کو کل کر ڈالا کیونکہ ان دونوں پر اسے نامرائدین سے سازباذ کرنے کا شک تھا اہل شہراور امراء نے جب ملکہ کے ظلم و ستم کا بیا حال دیکھا تو وہ ست آزروہ خاطر ہوستے اور انہوں نے عاصر الدین سے ووخواست کی کہ اس فقتے کا جلد از جلد سدیاب کیا جائے. ناصر الدین نے امیروں کے ہم تلی آبیز عط لکے جنیں برد کریہ امراہ بت متاثر ہوئے اور نامرالدین سے ال مے. قلعے کو فتح کرنے کی کو شش

ا مفرا ١٩٠٠ عن امرالدين في محد كو هم كرفي كرفي كي المن الله علم مح موشيار موسك اور انهول في امرالدين کے فشکریر تیراور مشکمی چاکیں اس وجہ سے ناصرالدین کے فشکر کے بہت سے تجربہ کار سابق زخی ہو مج کین اس کے باوجود ماسر الدين في بهت ند باري اور سات سو زييد مور بل كي جانب آهم بينها كر قطع جن داخل جو كيا اي دوران من شجاعت خال بمارول كا ایک تکر لے کر قلع کے برج پر آگیا۔ اور جگ آزبائی می مشغول ہوا۔ نامرالدین نے بڑی ثابت قدی کا جوت دیا اور تیم اندازی می مضخول دہا اور اس نے وشن کے بہت سے بداوروں کو مار کرایا۔ شجاعت خال کو بر لحد تازہ کمک پنج ری تھی اس لیے نامر الدین نے تیادہ دیر تقلع میں فمسرنا مناسب ند سمجمااور اپنی فنکر گاہ میں واپس چلا آیا۔ جن لوگوں نے اس معرے میں بمادری کا جوت دیا تھا آئیں نامر الدين في انعام و اكرام سے نوازا-

لشکرچند ری کی آمہ

می و اور کے بعد مالم چدری مظر خال کا اوکا شیر خال ایک بزر سوارول اور گیارہ باتمیول کی جمیت کے ساتھ نامر خال سے آبا. اس فكرك آجائے كى وجہ سے ناصرالدين بحت فوش بوا اور اس كے سابيوں كى بهتيں برم مكيل اس موقع يا مرالدين نے اپ يد بيغ "شير فال" كو مظر فال اور جموف بيغ كو "معيد فال" كا فطاب ويا-

محافظان دروازه بالا يوركي اطاعت

ال قلمد ميں بهت سے دو مرب لوگوں نے بھی ناصرالدین کی بی خواجی کا اعلان کیا۔ وروازہ بالا بور کے محافظوں نے بھی ائی اطاعت کا چین دلایا اور ناصر الدین کو پیغام بھیج کر اس دروزاے کی طرف بلایا- ناصر الدین کے ۲۳ ریج ا<sup>نک</sup>انی کو چیخ حبیب الله موافق خال خواجہ سیل کو دروازہ پلا پورکی جانب روانہ کیا۔ شمزادہ شجاعت کو اس کاعلم ہو گیا وہ اپنا تھو ڑا بہت لٹکر لے کر بالا دروازے کی طرف آیا لیکن ككست كماكر سلطان خياث الدين ك محل من بناه كزين موميا.

ناصرالدين كاقلع ميں داخله

جب کچنے حبیب اللہ وغیرہ قلعے کے اندر داخل ہو محکے۔ تو انہوں نے پادشاہ کو بھی دہیں بلا لیا اس کے بعد تمام امراء نامرالدین کو مبارک او دینے کے لیے اس کے مروجع ہو گئے ای دوران میں لوگوں نے شرکی جات و برادی کی طرف بھی توجہ کی- بہت پڑھ لوٹ مارک من يمل تك كه شلى محارتون كو بعي نذر آتش كرويا.

ملك خودشد اور شزاده شجاحت خال كو ناصر الدين كے تحم سے سلطانی محل سراست فكال كيا اور سلطان خيات الدين جى ايك دوسرے مكل ميں جواس نے ميش و حشرت كے ليے بنايا تھا خفل ہو ميا۔

نامرالدین کی محنت نتینی

ع الله من ما من الدين تخت سلطنت پر بينها اور ملك عن اس ك نام كا خلبه و سكه جاري بوا- اميرول اور دو سرك لوكول ا نے پاوشلو پر جس قدر مجی ذرو جوا ہم اور نفذ دولت نار کی وہ سب کی سب غریوں اور محاجوں میں تقتیم کر دی گئی۔

### مخالفین کی سزا میں

۔ نامرالدین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے مخالف امیروں کو تکوار کے مکھاٹ انارا اور اس طرح تھین خال بقال محافظ خال اور مفرح حبثی و غیرہ اپنی سزا کو پنچے انہیں دنول شزاوہ شجاعت کو بھی قتل کیا گیا۔ سلطان نامرالدین نے ملکہ خورشید کو موکلوں کے سیرد کر دیا۔ ولی عهد کا تقرر اور انعامات کی تقسیم

ب سلطان نامرالدین کو فالفین کی طرف سے انچی طرح اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنے بھلے بیٹے کو جو بیلے میاں کے نام سے مشهور تما اپنا ول عمد مقرر کیا اور اسے "شهاب الدین" کا خطاب دیا۔ شیخ صبیب اللہ کو "عالم خال" کا خطاب دیا کیا اور اسے امراء کی جماعت میں واخل کیا گیا۔ خواجہ سمیل خواجہ مراکو سپہ سالار بنایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وہ سرے بی خواہوں کو بھی انعالت و جا کیرات ہے

١٣ جمادي الثاني كو سلطان ناصر الدين اين باب كي خدمت مي حاضر موا- سلطان غياث الدين في سيني كو آغوش ميس لے ليا اور اس کے سمراور چیرے کو بوسہ وے کر دیرِ تک روٹا رہا۔ اس کے بعد سلطان خیاث الدین نے سلطان ناصرالدین کو سید مجمہ نور بخشی کی عطا کردہ تا جو دربار عام اور اس قتم کی دو سری اہم تقریبات پر پہنی جاتی تھی مرصت کی تاج سلطنت اس کے سریر رکھا اور خزانے کی جابیاں ا<sub>کر</sub> کے ہاتھ میں ویں۔ اس کے بعد غیاث الدین نے بیٹے کو تخت نشینی کی مبارک باد دی اور محل سمرا میں جانے کی اجازت دی-

## ولى عهد ير شامانه عنايات

ای سال ۱۲ رجب کو سلطان غیاث الدین نے ایک قبائے خاص کلاہ دولت میں ہاتھی ' سو محو راے کیارہ چڑ ود پالکیاں ' نقارہ ' سرایرد مرخ اور بیس لاکه شکے نقذ اینے ولی عمد شاب الدین کو مرحمت فرمائے۔

#### حاکم مندسور کی بغاوت

ای سال به اطلاع مل که مندسور کا حاکم مقبل خال بغاوت بر آماده به اور مخالفاند حرکتوں کا ارتکاب کر رہا ہے- سلطان ناصرالدین نے مهابت خال کو مقبل خال کی محر فتاری کے لیے روانہ کیا۔ مهابت خال مندسور پہنچا لیکن مقبل خال ہاتھ نہ آیا اور چندریری کے حاکم شیرخال 🖯 کے پاس چلا گیا۔ دو سرے کئی امراء (مثلاً علی خال وغیرو) جو اٹی سابقہ بدا عمالیوں کی وجہ سے سلطان نامرالدین سے خالف تھے وہ مجمی شیر 🐹 خال کے یاس چلے محتے۔

#### شيرخال كااعلان بغاوت

شیر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ نامرالدین شراب کے نشے میں دست ہو کر ہوش و حواس کھو پیشتا ہے اور پھراس عالم میں اپنے باپ س کے حمد محومت کے امیروں اور اکابر کو تل کرنے کا محم ویتا ہے۔ اس قسم کا ظلم و ستم ناصرالدین ہر روز ی کرتا ہے اس وجہ سے شیر خال ، ان مجی بادشاہ سے بہت سخت خالف تھا اور اس وجہ سے اس نے ایمی مخالفت کا اعلان مجی کر دیا۔

سلطان نامرالدین نے مبارک خال اور شخ حبیب الله الخاطب به عالم خال کو چند بری جمیعا تاکه بید دونوں امیر شیر خال کو سمجها بجعا کر راه راست پر لائیں محر شیر خال راہ راست پر نہ آیا بکلہ اور زیاوہ شورش انگیزی کرنے لگا۔ اس نے مبارک خال اور عالم خال کو گر فار کرنے كا اراده كرليا عالم خال تواس كے باتھ ند آيا البت مبارك خال كوشير خال نے كر فار كرليا-

#### مادشاه كاغو

۔ عالم خال والیس پاید تخت میں آیا اور اس نے سلطان ناصر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ سایا۔ بادشاہ کو شیر خال کی نازیبا حرکت پر سخت هسد آیا ای سال بادشاہ کو شک جمال نما میں قیام پذیر ہوا۔ شیر خال اجین چلاگیا اور پھر مماہت خال کے افوا سے واپس ہو کر ویال پور پنچاس نے تعب بدید میں جائی و برادی کا بازار مرم کیا- سلطان ناصر الدین کو جب اس کی اطلاع کی تو دہ فور آکرج کر کے كوننك وهارين مقيم بوا-

غياث الدين كا قابل؟

الدین کے مخالف تنے۔ اس لیے ان کو یقین ہوگیا کہ ناصر الدین نے زہروے کر اپنے باپ کو ہلاک کیا ہے اس بارے میں راقم الحروف مورخ فرشته كاخيال يد ب كدجو باوشاه اسين باب كو مل كراب وه زياده عند نياده ايك سال زنده ربتا ب اور اس دوران من مجى وه کامیابی سے حکومت تنیں کریا لیکن سلطان ناصرالدین اس کے بعد ایک عرصے تک زندہ دہا اور حکومت کریا رہا۔ اس لیے بید کمنا کہ سلطان غیاث الدین کا قاتل دی ہے ایک ناقابل یقین امرہے واگر ناصرالدین اس ناشائنہ حرکت کا ارتکاب کری ویقینا اس پر وبال پری کین ایسا سي بوا- اس لي اس سلط عن سلطان نامرالذين كو مجرم قرار دينا محض ايك تحست بيد محض ايك دائ ب اصل معتقت و غداي

ملطان ناصر الدين اپني باپ كى وفات حسرت آيات پر بحت رويا تمن روز تك اس فى توريت كى رسم اداكى اور اس كى بعد چندىرى کی طرف روانہ ہوا ٹاکہ ٹیرخال کا مزاج دوست کرے۔ مین الملک اور دو سرے سرواروں نے ٹیرخال کا ساتھ چھوڑ دیا اور بادشاہ سے آ لے۔ شیر خال سلطان ناصرالدین کے خوف ہے سار تک پور کی طرف بھاگ گیا' پادشاہ نے اس کا تعاقب کیا۔ آخر کار دونوں میں جنگ ہوئی اور شیر خال کلست کھا کرار بر ہی طرف چلا گیا۔ بادشاہ چند ربی پنچا اور چند روز تک ای جگہ متم رہا۔

چند ری کے مین زادوں کا خط شیر خال کے نام

چدری کے من اور اس نے شرفل کے ہم ایک خل کھاکہ "بادشاہ کے اکثر سپای اور امراء اپنی جاکروں پر بطے مئے ہیں آج کل ارشیں مو وی بین اس وجہ سے باوشاہ بہ عجلت تھر فراہم نمیں کر سکیا۔ اگر تم چندری چلے آؤ تو ہم یمال کے عوام کو اپنے ساتھ الماكر إدشاه كويرى آسانى سے قيد كركتے بين أكر آناب تو جلد آؤ- ورند يد كام بوراند موسك كا."

معرکه آرائی اور شیرخان کی وفات

ملطان نامر الدین کوشیخ زادول کی سازش کی اطلاع ہو گئی اس نے اقبال خال اور لمو خال کو ایک زبردست لنکر کے ساتھ شیرخال ک هافعت کے لیے رواند کیا ان دونول مردارول لے چندیری ہے دو کوس کے فاصلے پر شیرخال سے معرکہ آرائی کی 'دوران جنگ میں شیر خل زخمی ہوا اور اس کا بھترین ساتھی سکندر خال مارا کیا۔ اس کے بعد مماہت خال نے اس کی لاش کو دفن کیا اور خود اطراف ممالک کی لمرف جلاكيا-

### بادشاه سعدالپور میں

سلطان نامرالدین میدان جنگ میں آیا اور اس نے شیر خال کی لاش کو قبرے نکاواکر چندیری مجوا دیا تاکہ اس کو دہال مھائی پر اٹکا دیا

جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے چندری کی حکومت بہجت فال کے حوالے کی اور خود سنر کی منزلیس ملے کرتا ہوا سعدالور میں پنجا۔ عالم خال کی گر فعار ی

<u> ملطان ناصرالدین کی عاقبت اندیتی</u>

سلطان ناصر الدین کو اپنے باپ کے قدیم طاز مین سے بیشہ بوئے بغاوت آتی تھی اس لیے وہ ان سے کچھ خوش نہ تھا ای وجہ سے اپنے خاص طاز مین کی طرف توجہ کی اور ان کو ہر طرح سے لطف و کرم کا سزا وار سمجھا۔ بادشاہ کے اپنی والدہ ملکہ خورشید کے ساتھ بھی بری بے اولی کی اور اپنے باپ کا خزانہ جو ملکہ کے پاس تھا بہ جراس سے چھین لیا۔

بادشاہ کی ہے نوشی اور خون ریزی

اس واقعہ کے بعد باوشاہ کا سارا وقت شراب نوشی اور خون ریزی میں گزرتا تھا وہ اکثر او قات شراب کے نشے میں کھویا رہتا یا اپنے باپ کے پارٹ کا اس کے باز میں کو شراب پلا کر وجو کے سے لگل کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کی ان بری عادقوں کی وجہ سے ملک میں سخت احتثار سم کے اور رعایا سلطان ناصر الدین سے نفرت کرتے تھی۔

ناصرالدین کے ظلم وستم کاایک واقعہ

ایک روز بادشاہ نے حرم سرا کے اندر حوض کالیادہ کے کنارے محفل پیش و عشرت پیا کی- اس محفل میں اس نے اس قدر شراب نوش کی کہ وہ اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ ای جگہ سو گیا سوتے میں اس نے کروٹ کی اور حوض میں جاگرا اس وقت چار کنیزیں وہاں موجود تھیں انہوں نے بادشاہ کو بوی مشکلوں سے پائی سے باہر نکالا اور اس کا لباس جو گیلا ہو گیا تھا آثار کروہ سرا خلک لبات پیائی ہو گیا تھا اندازہ لبات بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے درو سرکی شکایت کی کنیزوں نے اسے حوض میں گرنے کا واقعہ سنایا۔ بادشاہ کے بی میں خدا جانے کیا آیا کہ اس نے ای وقت تمواد نکال کر ان چاروں ہے گناہوں کو تمل کر دیا۔ اس واقعے سے نامرالدین کے عظم و ستم کا اندازہ ہو کیا ہوگیا۔

کچھوارہ پر کشکر کشی

مهوه شی سلطان ناصر الدین نے کچوارہ پر نظر تھی کرنے کا ارادہ کیا اور اس متعمد سے قعبہ تعلیٰ بیں آیا۔ یہاں سے بادشاہ قعبہ آگرہ بنچاس مثام کی آب و ہواسلطان ناصرالدین کو بہت پند آئی اور اس نے یہاں ایک عظیم انشان کل تغیر کیا جو فن تغیرک نقطہ نظر سے اپی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ولایت کچوارہ میں تباہی و برمادی کا بازار گرم کیا اور پکھ دنوں بعد واپس لوظ۔ جانتی ، کاسف

احمد نظام شاه كابرمان يورير جمله

رائے میں سلطان نامرالدین کو بید اطلاع کی کہ اجمد نظام شاہ ، بری نے کچھ واقعات سے برافروختہ ہو کر بربان پور پر جملہ کر دیا ہے۔ اور اس مملکت کو تباہ و برباد کر رہا ہے حاکم بربان پور داؤد خال فاردتی قلعہ اسپر میں محصور ہے کیوں کہ وہ اجمد نظام شاہ ، بری کا مقابلہ نیس کر

## داؤد خال فاروقی کی مدد

واؤد خال فاروقی جاکم اسیرے سلطان نامرالدین کے بہت خو محکوار تعلقات تھے۔ واؤد خال کو جب بھی مجمی ضرورت بزتی تھی وہ نامر الدين سے اداو حاصل كياكر؟ قما- اس بار مجى سلطان ناصر الدين سف دوئى كا حق اواكيا اور اقبال خال اور مو خال كو ايك زبروست الشكر ۔ کے ساتھ بربان پور روانہ کیا۔ احمد نظام شاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ افکر مالوہ کے خوف سے اسپنے پایہ تخت احمد مگر کو واپس جلا گیا۔ اقبال حال نے بران بور می سلطان ناصرالدین کے نام کا خطبہ جاری کیا اور مندو وائی آگیا۔

شنرادہ شاب الدین کی ناصر الدین سے نارا صلی

مساکہ گذشتہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان تا صرالدین نے اپنی باپ غیاث الدین کے طاف سرائی کی تمی اس وجہ اے اپنے بیٹے شاب الدین سے خطرہ رہتا تھا کہ کمیں وہ بغاوت نہ کر بیٹھے۔ شاب الدین بھی اپنے باپ کی اس احتیاط سے واقف ہو کیا تماای کیے وہ شای بارگاہ میں ذرائم ہی جاتا تھا وہ اپنے باپ کے ظلم وستم سے مجمی بخربی واقف تھا۔ اور اس وجہ سے اس سے ناخرش تھا۔ اس طرح دو مرے اراکین سلطنت بھی بادشاہ سے سخت عک آئے ہوئے تھے اور بروقت اس کی موت کی رہائیں مائتے رہے تھے۔

ناصرالدین کی مخالفت ١٩١٧ من بعض باوى اميرول نے سلطان شماب الدين سے بات چيت كركے اسے باوشاه كى كالفت كى ترغيب ولائى- وو تو پہلے تى س

اپ باپ کے ظاف مجرا میفا قعا اب جو اسے امراء کی مائید حاصل ہوئی تو اس کے حوصلے بردھ گئے۔ وہ پایہ تحت سے کوج کر کے وسط مملکت میں چلا آیا اور اس نے باپ کے خلاف لوگوں کو بھڑ کیا۔ لوگ تو ناصرالدین کے قلم وستم سے تنگ آئے ہی ہوئے تھے اہذا وہ ب

شاب الدين ك كروجع مو محة.

باپ بيئے ميں جنگ

سلطان ناصر الدین کو جب این بینے کی بخاوت کا حال معلوم ہوا تو وہ لنکر تیار کر کے اس سے جنگ کرنے کے لیے نظا باب بینے می ایک خون دیز جنگ ہوئی۔ اگرچہ سلطان ناصرالدین کے پاس بست کم فنکر تما عمراس نے شماب الدین کو فنکست دے دی شماب الدین فکست کھاکر دبلی کی طرف فراد ہوگیا۔ نامرالدین اگر چاہتا تو شاب الدین کو تعاقب کرے اسے گر فار کر سکا تھا لیکن مجت پدری نے اس اليانه كرف ويا اور وه والى أكيا-

## بلپ كابلادا 'بيني كاانكار

سلطان ناصر الدين في السيئ چند قائل اعتبار أوميول كوشلب الدين كے پاس بعيجا تاكد اسے تفيحت كرك واپس لائين-شباب الدين نے ملپ کے اس پیٹام کو فریب اور مکاری پر محول کیا اور جان کے خوف سے آنے سے انکار کر دیا- باد شاہ کو جب بیٹے کا یہ جواب طاتر ب الحقياد اس كى زبان سے فكا-

## منتم کے در ہوائے تو مستیم' فاک خورد

## ناصرالدین کی بیاری

شراب نوشی اوشاہ کے جم کو مکمن کی طرح کھائے جا ری تھی آخر کار اس بری عادت کا برا نتیجہ نگلا اور وہ تپ محرقہ میں جلا ہو کیا ایک روز بخار بہت تیز ہو کیا۔ باوشاہ کو بے حد مرمی محسوس ہوئی باوجود اس کے ان ونوں سردی کا سوسم تھا بادشاہ نے فسنڈے پائی سے عسل كياس وجه س اس كى حالت بهت بكر حمى اور جان كے لالے يو محة -

تحمیموں اور طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن بادشاہ کا مرض بدهتا ہی ممیا اس حالت عمل ایک روز بادشاہ نے اپنے تمام امراء اور ارا کین

سلطت کو جمع کیا اور ان کی موجودگی عی این تیرے بیٹے سلطان محود کو موضع بھشت پور می اینا ول حمد نامرد کیا۔ اس واقع کے بعد بادشاء لے اپنے کناموں سے توب کی اور دو سرے ہی لیے اس کی روح قنس عضری سے پرواز کر می۔

ناصر الدين علجي كياره سال جار مين اور تين دن تك حكران ربا-

# سلطان محمود ثانی بن ناصرالدین خلجی

می سے لوٹ آیا۔ شماب الدین جلد از جلد مندو آیا اور سلطان محود طانی کے چینے سے پہلے ی ظفر آباد تعلیم میں بی کی کیا محافظ خال خواجہ سرا اور خواص خال نے تلعے کا دروازہ بند کر دیا شماب الدین کو راستہ نہ دیا۔ ای دوران میں سلطان محود بھی شماب الدین کے قریب بہنچ مياب و آخر الذكريزاخوف زده موا اور اسرى طرف ماك ميا محمود کی تخت نشینی

سلطان محمود ٹانی بغیر کمی روک ٹوک کے تلفے میں داخل ہوا اور تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا ای روز محمود کی تخت بشی عمل میں آئی- سات سو ہاتھی دربار میں لائے ملے کہ جن پر مخل اور زریدت کی جمولیں پڑی ہوئی تھیں تمام امراء اور اکار جمع ہوے اور شات چڑے سے بھرزو وجوا بر فجاور کے گئے بادشاہ نے یہ رقم فریوں اور محاجوں على تقتيم كردى.

بسنت رائے کا قل

بست رائے سلطان محمود کا منہ چھا امیر تھا اس بادشاہ کے مزاج میں بہت دخل تھا اور وہ محمود کی خدمت میں اس وقت سے تعا جب کہ باوشاہ بہت کم من تھا۔ امیروں نے بسنت وائے کے اس افتدار کو شک و شبہ کی نظرے دیکھا اور اسے لل کر دیا چر بادشاہ سے آ كركمال البست رائع بافياند خيالات ركما تهاوه اميرول اور سابيول كوورفلا كركمك من اختلار بيداكرنا جامتا تهااس ليه بم نياك ال

## اميروك كاناروا طرز عمل

۔ اگرچہ پادشاہ نے اس امرکو پند نہ کیا لیکن وہ مصلح خاموش رہا۔ اس کے بعد امیروں نے بادشاہ سے عرض کیا ''فقد الملک بسنت رائ کا ورد ہے وہ بھی بہت می چالاک اور مکارب اس لیے اس کا وجود بھی ملکت کے لیے ایک مشقل خطرے کی حیثیت رکھتا ہے بھترب ك اس مى قل كرويا جائ "سلطان محدوث مجور موكر نقد الملك كو اميرول ك پاس بھنج ويا اور كما"ات لل ندكيا جائ بك خارج البلد كروا جائے اميروں نے فق الملك كو شهرے باہر نكال ديا اميروں كے اس طرز عمل سے باد شاہ كو بہت تكليف بچي، محافظ خواجه سراكي فتنه انكيزي

قسر کا حاکم محافظ خال خواجہ سمرا بیا دول فطرت انسان تما اس نے جب معمات سلطنت کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے پر نکائے اور اپنا افتدار بیسانے کی کوشش کی۔ ایک روز محافظ علی نے موقع پاکر پاوشاہ سے کما "آپ کے دو بھائی مکعد میں نظر بند میں اور بدودوں ی موقع و محل کے معظم میں باک رہائی حاصل کر کے حکومت پر بھند کر لیں۔ اگر آپ کو سلطنت کریا مقدود ہے تو بھتر کی ہے کہ آپ ان دونوں کو کوار کے محلف الارین ورنہ بعد میں آپ کو پچھٹانا پڑے۔" بادشاہ کے حضور محافظ خال کی گستاخی

مجتھ عل خواج مراکا یہ طرز تکلم باوشاء کو قطعاً پند نہ آیا اور وہ محافظ خال کی اس ب ادبی سے سخت آزروہ موا اور یہ کساتم اج

حقیقت کو سمجمو تم چیے معمولی اشخاص کا بیر کام نمیں ہے کہ شائی خاندان کے افراد کو قش کرنے کا مشورہ دیں اور شای بارگاہ میں اس

مستاخی اور ب ادبی سے سختگو کریں " اس سے جواب میں محافظ خاں نے مچھ ناشائستہ کلمات زبان سے نکالے۔ محافظ خال ہریاد شاہ کا حملہ

رِا' محافظ ای عالم میں یا ہر چلا گیا۔ اشار کر قبل کی میازش

بادشاہ کے قمل کی سازش محافظ خال نے اپنے بھی خواہوں اور ووستوں کو اکٹھا کیا اور بادشاہ کو قمل کرنے کے ارادے سے شاہی قیام گاہ کی طرف آیا- برے

بڑے امیروں نے اس موقع پر غیر جانبدا رانہ رویہ افتیار کیا اور خاموش تماشائیوں کی حیثیت سے اپنے کھروں میں بیٹے رہ نے اپنے لشکر خاصہ کی ایک جماعت (جس میں عراقی ' خراسانی اور حبثی سپای شامل تھے) اور اپنے مقربین کو تیار کیا اور محافظ سے جنگ کرنے کے لیے اپنی تیام گاہ سے باہر لکا۔

صاحب خال کی بادشاہت

تحافظ خال نے سلطان محمود تلمی ٹانی کے بھائی صاحب خال کو قیدسے ہاہر نکالا اور اسے اپنا ہاوشاہ تشلیم کر لیا۔ محمود علمی نے وسلا مملکت میں قیام کیا اور لفکر فراہم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب سے پہلے امراء میں سے میدنی رائے ہاوشاہ کے ساتھ آکر ملا اس کی قوم اور رشتہ داروں نے بھی ہاوشاہ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد حاکم چندری بہجت خال کا لڑکا شرزہ خال ہادشاہ کی خدمت میں آیا اس کے بعد اور

ر حروروں میں اور ان مال کے اور اس طرح سلطان محمود کی قوت میں بهت اضافہ ہو گیا۔

ہت ہے امیرہ ارتباہ ہے ہیں اے اور ان سن سا صاحب خال اور سلطان محمود میں جنگ

مساحب خال اور مجافظ خال نے محی بهت کوشش کی اور بے شار دولت صرف کر کے ایک بهت بدا لشکر بیمع کر لیا - سلطان محمود اپنے شکر جرار کے ساتھ دولت آباد مندو آیا - فریقین میں جنگ شروع ہو ممی بدا محمسان کا رن پڑا دونوں لشکروں نے میدان مارنے کے لیے ہر بر سر مدر سر

ماحب خال كا قلعه مندو مين محصور ہونا

صاحب خال نے بینی جرات سے سلطان محمود کے لئکر پر پے در پے کئی حملے کئے۔ ای دوران میں صاحب خال کا ایک ہاتھی سلطان گنود کی طرف آنا ہوا دکھائی دیا۔ سلطان محمود نے مہادت کے سینہ کا نشانہ ہاندھ کر تیر پھینکا اور وہ مہاوت اور ہاتھی دونوں کی پشت پر سے گزر کیا۔ ای دوران میں میدنی رائے نے راجیوتوں کے کروہ کے ہمراہ جو برچھا اور بحد هر کے استعال میں اپنی مثال آپ تھا دشمن پ ندید حملہ کیا۔ صاحب خال اس جملے کی تاب نہ لاسکا اور پریشان ہو کر قلعہ مندو میں پناہ گزین ہوگیا۔

ساحب خال کے نام سلطان محمود کا پرام

سلطان محمود نے حوض حسین تک صاحب فال کا تعاقب کیا اور پھرای مقام پر قیام پذیر ہوگیا۔ سلطان محمود نے اپنے بھائی کے ٹام یہ بیام مجمولیا ''پکچھ ہوش کرد اور سوچو کہ تم کس قدر نازبا حرکت کا ارتکاب کر رہے ہو بھنے جس قدر دولت چاہیے ہیں دینے کو تیار ہوں رو جو مقام کھے پہند ہے اسے تیرے حوالے کرنے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن بادشاہت کا خیال ول سے نکال دو۔''

#### قلع كامحاصره

#### محافظ خال کا فرار

تقلع کے اندر بعض امیرایے بھی تھ جو گافظ فال کے ظاف تھے اور اس کے افتدار کو سخت ناپند کرتے تھے انہوں نے سلطان محود کو پیغام مجموایا کہ "اگر آپ قلع میں وافل ہونا چاہتے میں تو آپ فلال رائے ہے آئے ہم ہر ممکن طریقے ہے خدمت کے لیے تیار میں۔" محافظ فال کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے سجو لیا کہ اب محالمہ نازک ہے اندا اس نے بہت سامال و دولت اور وجواہرو فیرہ ساتھ لیے اور صاحب خال کو تما چھوڑ کر مجرات کی طرف بھاگ گیا۔

#### محافظ خال کی آوارہ گردی

مجرات پنج کر محافظ خال کی فتد انگیزی نے ایک نیا محل کھایا اور وہاں اس نے شاہ استعیل ہادشاہ ایران کے سفیرے لڑائی کرلی اس وجہ نے مجرات میں بھی اس کا رہنا مشکل ہوگیا اور وہاں ہے سلطان منظر کی اجازت کے بغیری امیر چلا کیا امیرے محافظ خال نے تمن سو سواروں کے ہمراہ کاویل کا رخ کیا اور محاد الملک کے پاس جا پنچا اور اس سے مدد کی ورخواست کی۔ عماد الملک نے چند وہات اس کو اخراجات کے لیے مطاکے اور مدد کا وعدہ کیا۔

## ا قبال خال اور مخصوص خال کی مندو کی طرف آمه

سلطان محوو نے صاحب فال کے فرار کے بعد قلعہ شادی آباد مندو میں داخل ہو کر امور سلطنت کی طرف توجہ کی ا آبال فال اور مخصوص خال کی وجہ سے قد کورہ بالا واقعے سے پہلے تی امیر چلے محے انسی جب صاحب فال کے ہنگاہے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے شاب الدین کے مریر چرشاتی سایہ کلن کیا اور گرمیوں کے موسم میں جب کہ بڑی مخت کری پڑ رہی تھی بہان پور امیرے شادی آباد مندو کی طرف دوانہ ہوا۔

#### منطوق عرف روانه هوا. شماب الدين كا قتل

ان دونوں نے بین تیزی سے سفر ملے کیا اور ایک دن ایک دات میں تمیں کوس کی مسافت ملے کی- ان دونوں کو یہ معلوم نہ تعاک مساحب خال اور محفظ خال سلطان محبود کے مقالب کی تاب نہ لا کر مندوسے فرار ہو چکے ہیں- اس دج سے اقبال خال اور مخصوص خال شکے توقف کیے بغیری سفری منزلیل ملے کیں-شماب الدین شدید کری کی دج سے بنار پڑ کیا اور پچھ ہی عرصے میں اس نے انقال کیا۔ اقبال اور مخصوص کا فرار

شبلب الدین کے انقل کے بعد مخصوص خل اور اقبل خال نے شباب الدین کے بیٹے کے مر پر چر شای سایہ کئن کیا اور اسے سلطان ہوشک کا خطاب دے کر اسے اپنا ہوشاہ تسلیم کیا' یہ دونوں امیر سلطان ہوشک کو لے کر مالوہ میں آئے۔ سلطان محود نے ان دونوں کا مقابلہ کیا۔ طرفین میں زیدست جنگ ہوئی' اقبل خال اور مخسوص خال زیادہ دیر تک سلطان محود کے سامنے فھرنہ سے اور فکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ نگلے اور بہاڑیوں میں چھپ مے۔

## ا قبال اور مخصوص خال کی معانی

وفا داری کا دعدہ کیا- بادشاہ فے این کی خطا معاف کی اور انعام و اکرام سے توازا۔

افضل خال اور اقبل كاقتل

میدنی رائے ' اقبال خال اور الفضل خال کو اہنا و شن سمجھتا تھا۔ اور ان کے وجود کو اپنی ترتی کے رائے کا سک مرال سمجتا تھا اس نے سلطان محمود کو ان دونول امیرول کے طلف پیھکایا اور کما ''میہ دونول امیرصاحب خال کے بمی خواہ ہیں اور انہوں نے اس کے نام خطوط لکھ کر اسے مندو پر جملہ کرنے کی دھوت دی ہے " سلطان محمودیہ س کر بہت ضمے میں آیا اور اس نے تھم ریا کہ جب یہ امیراوشاہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوں تو ان کو ممل کر دیا جائے۔ شای تھم کی فٹیل کی منی اور اس طرح ان دونوں امیروں کی زندگی کا بیانہ لبريز ہو حميا۔

*حاکم چند بر*ی کی طلبی

مدنی رائے نے اس کے بعد بادشاہ کو چندری کے حاکم بہجت فال کے خلاف بحرکایا۔ بادشاہ نے بہجت خال کو پایہ تخت می طلب کیا۔ بحبت خال کو معلوم ہو چکا تھا کہ میدنی رائے اس کا دعمن ہے اور ضرور اس نے کوئی جال چلی ہوگی کھذا بهجت نے برسات کا بہانہ کر

ك بادشاه كى فدمت من ماضر بونے سے معذورى كا إظهار كيا-

سکندر خال کی بغاوت

ناوت کا علم بلند کے یوئے تھا اور اس نے کندور سے شماب آباد تک کے علاقے پر تبضد کر رکھا تھا سکندر خال کو جب معمور خال ک للاع بوئي تواس نے بہت سالفكر جمع كر ليا نيز كوندواند كے دائے جمي اس كى مدوكے ليے آگے- اس وجد سے معمور خال عن اتى مت

. مونی که وه سکندر کامقابله کری۔

مکندرکی مدافعت

منعور فبل نے باوشاہ کو حقیقت حال کی اطلاع دی اور کہا کہ موجودہ صورت حال ہیں سکندر خان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ میدنی ائے (جو تدیم طازموں کی جای و برمادی کا ول و جان سے خواہل تھا) نے منصور کو پیغام مجموا رہا "حمیس وشن کی کثرت کا تعلقا خیال ند رنا چاہیے اوشاہ کا اقبال وشمن کی جات کے لئے کانی ب الذاتم قدم آگے بدھاؤ اور وشمن سے جگ کرو."

نصور خال کا فرار

یہ جواب پاکر معمور فال بہت پریشان ہوا اور اس نے جماز فال جو ایک مقتار امیر تعاسے مشورہ کیا۔ ان دونوں امیروں نے کافی فور و ر کے بعد بہت خال کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی چندیری کی طرف رواند ہو گئے۔

لندر خال کی امان طلبی

سلطان محود کو جب بید معلوم ہوا تو وہ فکر تار کر کے وحار کی طرف روانہ ہو کیا اور میدنی رائے کو ایک زبردست فکر اور پہاس یوں کے ساتھ سکندر خال کی مدافعت کے لیے نامزد کیا۔ میدنی رائے کے ساتھ تقریباً دس بزار راجیوت بابی تھے۔ اس لے سکندر خال ناک چنے چیوا دیئے۔ آخر کار اس نے مجمور ہو کر امان طلی کی اور اپنے گناموں کی معانی ماگل۔ میدنی رائے نے اس کی خطا معاف کی اور ع تديم جاكيرير بعل كرديا.

----رفته رفته فوج یه کچی که میدنی رائے کا اقدار الی انتاکو کچی کیا انسی دنول جب که سلطان محود شادی آباد مند سے باہر تھا مندول اور منذ المجيزول كى ايك جماحت نے ايك جمول النب همن كو ابنا باوشاہ تسليم كر ليا۔ اور سلطان فيات الدين كى تبرے چر شکتی انار کراس کے سرم سلیہ تھن کروا- داروفد شرفے اس موقع پر بیزی بداوری کا جوت دیا اور مضدوں کو مار بھگا۔

بہت خال کو میدنی رائے کے افتدار اور سلطان محود کی بے کمی کی اطلاع ہوئی قواس نے اپنے چد آدمیوں کو کاویل میج کر صاحب خل کو طلب کیا اورسلطان سکندر لودهی بادشاه دیلی کے نام سے اس معمون کا خط لکھا۔ "بالوه عن راجیت کافروں نے مسلمانوں پر بوری طرح غلب حاصل کر لیا ہے۔ میدنی دائے جو ان کافروں کا مردار ہے بہت ہی صاحب افتدار ہوگیا ہے وہ اب تک ان گزت قدیم طازموں کو لل كواچكا ب اور جو لوگ اس كى زد سے بچ بوت يى دو كلك كا طراف و جوائب عى يريشان مال بين."

سلطان محود کی بے دست وبائی

"سلطان محود ميدنى دائ كو بر طرح ك القيادات مون كر فود ب دمت و يا دو چكا ب اور ده انى اس عاتب نا اندائى س اب بت ور ب- اس ك بادجود وه جيب مو كو حالت مي ب بم قديم جل فارول ير است قطعاً احماد نيس ب اور اس وجد الجي تك میدنی دائے کا دست محر ہو کراس کی ہر دائے پر عمل کر ہے۔

#### بے دین کارور رورہ

سلطان محود میدنی رائے کے کئے سے تھ یم طاز ٹن بار گاد کے خون کا بیاسا ب اور ان کو تکوار کے کھاف انار نے کی کو شنول میں لگا ہوا ہے سارے ملک میں مخت احتثار پھیلا ہوا ہے ذہبی احکالت کی مخت توجین ہو رہی ہے مجدوں اور مدرسوں میں نمازی اور طالب علم ام كو بحى الين رب- اوريد مقدى مقلت بودون ك مركز ب موت ين-

باوشاه وبل سے مدد کی ورخواست

اس وقت میدنی دائے امّا افدار حاصل کر چکا ہے کہ وہ پاسانی سلطان محود کو معزول کر کے خود بادشاہ بن سکا ہے۔ ایے موقع پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ اپنے فکر کو اس طرف میمیج ٹاکہ صاحب طال کو تخت نشین کیا جائے۔ میں وعدہ کر؟ ہوں کہ چندیری وفيوش آپ ك نام كا خطبه جارى كرويا جائ كا."

#### محافظ خال دبلي ميس

صاحب فل اور محاقد خال دونول مجرات سے دكن كى طرف جا رہے تھے رائے يى محافد خال نے سائمى سے عليمركى افتياركى اور وفى جا يجها اس نے بادشاه دفل سلطان سكندر اوومى سے تعلقات بيدا كئے اور بادشاه دفلى نے است "سلطان مى"كا خطاب مطاكيا اور عماد الملك اور سعيد خلى اودهى كى محراني عن باره جزار سابيون كاليك افتكر بالوه كى مم ك ليد بامزد كيا

### مالوه میں برامنی

ادمی ونول سلطان مجراتی بھی زیوست فکر اور بہت سے ہاتھی لے کر وحار میں آیا اس کے علاوہ سکندر خل نے بھی دوبارہ علم بعقوت بلند کیا۔ اور ان وجوہ کی منا پر سارے ملک جس سخت بدائن مجیل کی میدنی رائے نے اس بدائنی کو فتم کرنے کی جر مکن کو شش کی اور فت پردازول کی مدافعت بر کرائدهی.

#### سلطان مظفر کی واپسی

میدنی رائے سلطان محمود کو قلعے سے باہر لایا اور راجیدتوں کا ایک افٹکر حمجراتی فوج کے مقابلے پر روانہ کیا. حاکم کھندونی ملک لووہ کو سكندر خال كا مقابلد كرنے كے ليے نامزد كيا انقاق سے مجوائی فشكر كے ايك صعے كو داجيدتوں نے فكست دى سلطان مظفر مجوائی نے اس

امر کو فال بد سمجما اور اسینے ملک کو واپس چلا گیا۔ سکندر اور ملک لوده کی جنگ

ملک لودہ نے سکندر خال سے جنگ کی اور اسے فکست دی۔ جس وقت ملک لودہ وشمن کے لشکر کو تباہ و برباد کر رہا تھا اس وقت سکندر

خاں کا ایک سپای جس کے بال بچوں کو ملک لودو کے سپاہیوں نے گر فار کر لیا تھا ملک لودو کے پاس آیا قدم بوی کے بمانے سے یہ سپای آم برها اور مخبرے ملک لووہ پر جملہ کر دیا- ملک لودہ کے پہلو میں شدید زخم آیا اور وہ دمیں فوت ہو کیا- اس کے بعد سکندر خال نے

شای لفکر کوخوب پر اگنده کیا اور چه قوی بیکل باتعیوں کو بطور مال ننیمت کے اپنے ساتھ لے کر سواس چا گیا۔ دہلی کے لشکر اور صاحب خال کی آمد

سلطان محود نے میدنی رائے کے مشورے سے اس مم کو فی الحال موقوف کیا اور خود بہجت خال کی سرکونی کے لیے چندری کی جانب رواند ہوا۔ رائے میں سلطان محمود علمی کو بد معلوم ہوا کہ صاحب خال قریب آپنچاہے۔ منصور خال نے اس کا استقبال کر کے چرشای

اس کے سریر سامیہ ملکن کردیا ہے یہ مجمی معلوم ہوا کہ لفکر دہلی سعید خال محافظ خال اور عماد الملک لودهی کی محرانی میں صاحب خال کی مدد كے ليے قريب بينج چكا ہے۔

صدر خال اور مخصوص خال کی علیحد گی

یہ تمام خبریں من کر سلطان محمود طلحی سخت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کون می مذاہر افتیار کی جائمیں کہ ان معینبوں ہے نجات کے ای اثنا میں اس کے دو نمایاں امیر صدر خال اور مخصوص خال اس کے نظر سے علیحدہ ہو کر صاحب خال کے پاس چلے مح اور اس کی ملازمت کرلی۔

لشکر دہلی کی واپسی

ملد الملك اور سعيد خال نے محافظ خال كے مشورے سے بهجت خال كو يہ پيغام ديا۔ "تم ملك سلطان سكندر كے نام كا خليه و سك باری کرد۔" بہجت خال نے اس پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ ثماد الملک دفیرہ نے اس امر کو بمانہ بنایا اور روانہ ہوئے اور چندیری سے چود کوس کے فاصلے پر متیم ہوئے اس کے لئے سمی جنگ کی فوجت نہ آئی کیونکہ سلطان سکندر نے دبلی سے فرمان جمیح کراپنے لفکر کو واپس بلا

## یک دو سری روایت

اس سليل ميں ايك روايت يہ مجى بيان كى جاتى ہے كه چندرى ميں سلطان سكندر كے نام كا خلبه روحاكيا ليكن سلطان سكندر نے اپنے نكركو چندىرى مى نياده دىر فمسرت ند ديا كيونكد سلطان سكندر ك تشكر من جاليس بزار راجيوت تنے اور ان كى بمادرى الى مثال آپ

نافظ خال کی آمہ

معروف ہوا۔ چند روز تک کی مشخولت رہی ای دوران میں یہ خبر کی کہ محافظ خال بہجت خال کے کہنے پر ایک لٹکر جرار لے کر دیلی سے شادی آباد مندد کی طرف آ رہاہے۔ بادشاہ لے حبیب خال اور فخوالملک کو امیرول کی ایک جماعت کے ہمراہ جو سب راجح ت تے کافظ خال کی مدافعت پر نامزد کیا۔

لڑائی اور محافظ خال کی ہلا کت

ظفر آباد کے نواح میں محوود شاہی افکر اور محافظ خال کی فوج میں مقابلہ ہوا۔ فریقین میں برے دور کی جنگ ہوئی محود کا اقبال کام آیا اور دشن کو فکست فاش ہوئی محافظ خال مارا گیا۔ اس وجہ سے بہجت خال اور مخصوص خال بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے صاحب خال سے مشورہ کرکے بادشاہ سے مسلم کی درخواست کی۔

ملح ملح

سلطان محمود کی واپینی

سی مفسدوں اور فتنہ پروازوں نے صاحب فال کو بہجت فال کے ظاف بحرکایا اور اس سے کما کہ بہجت فال تنجے قید کرنا چاہتا ہے ' صاحب فال بید سن کر ڈر گیا اور چیکے سے سلطان سکندر لودھی کے پاس بھاگ گیا۔ بہجت فال اور دو سرے تمام امیر سلطان محود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان محمود نہی خوشی اپنے پایہ تخت کو واپس آیا۔

سلطان محمود کی ستم کشی

میدنی دائے کا اقتدار برستور قائم تھا اور سلطان محبود اس کے اشارے سے حسب معمول امیروں اور لنکر کے سرداروں پر علم کر ۲ تھا۔ تقریباً ہر روز کوئی ند کوئی سے محاد کی ناکروہ جرم کی پاداش میں تکوار کے گھلٹ انارا جانا۔ آٹر کار نوبت یمال تک پنجی کہ سلطان محبود تمام امیروں بلکہ تمام مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا۔

#### <u>ہندو نوازی</u>

بادشاہ نے ان تمام مسلمان عمانوں کو جو سلطان خیاشہ الدین اور سلطان ناصرالدین کے وقت سے دیوانی کی خدمات بجالات رہے تھے معنول کر دیا اور ان کی مجلہ میدنی دائے کے ہم خدہوں اور رشتہ داروں کو مقرر کیا۔ بادشاہ کا بیہ اقدام تمام امیروں کے لیے انتمائی ماہیس کن قما فقدا انہوں نے اپنے بال بچوں کو مماتھ لے کر ترک وطن کرنا شروع کر دیا۔ ۔ ک

#### ملم آذار حرکات

ایک وقت وہ تھاکہ شادی آباد مندو علم و فن کا گھوارہ تھا یہاں ایسے علاء اور فضلاء تھے کہ جنس بجا طور پر انتخاب روزگار کہا جا سکا ہے لیکن سلطان محمود کی عاقبت نائینگ کی وجہ سے بید لوگ اس جگہ ہے کوچ کر کے دو سرے مقالت پر چلے تھے اور بید شرپوری طمئ ہندوکل کے قبضے میں آگیا۔ ہندوک کا اقتدار یہاں تک پڑھا کہ دربائی اور فیل بانی کی خدمت بھی انہیں کو سونپ دی گئی ہندوں نے موقع پاکر مسلمانوں کو خوب ذکیل و خوار کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کی کواری لڑکیوں کی عصمت دری کرنے گئے۔

#### قلعه مندويرعلى خال كاقبضه

علی خال ایک پرانا امیراور شهر کا حاکم تھا اس سے بید مسلم آزار حرکتی ند دیکھی گئی لذا اس نے بادشاہ کی مخالفت شروع کر دی ایک روز سلطان محدود علمی خانی شکار کے لیے شمرسے باہر گیا ہوا تھا علی خال نے اس موقعے کو ننیست سمجمااور قلعہ مندو پر بہند کر لیا شمر کے وہ تمام لوگ جو راجیوتوں کے فلیے کی وجہ سے مخت پریشان تنے۔ انہوں نے علی خال کا ساتھ دیا۔

## على خال كا فرار اور قتل

سلطان محود کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ جلد از جلد واپس آیا اور اس نے قلعے کا محامرہ کرلیا بادشاہ نے محصورین کو طرح طرح کی تنظیف دیں علی خال ان تکالیف کو برداشت ند کرسکا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قلعے سے پیچے از کر فرار ہوگیا۔ بادشاہ قلعے میں واخل ہو گیا اور اس نے راجیدتوں نے ملی فلک کو گرفار کر کے کموان اکار کیا اور اس نے راجیدتوں نے ملی فلک کو گرفار کر کے کموان اکار

## سلطان محمود کی پریشانی

اس دافتے کے بعد میدنی رائے کے اقتدار میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس نے مالوہ کے تمام امیروں اور منصب داروں کو اپنا می خواہ بنا لیا۔ بادشاہ بارگاہ کے ملازمین بارگاہ میں صرف دو سو باتی رہ سے اور باتی تمام ہندو تھے۔ سلطان محمود نے جب راجیوں کا یہ اقتدار دیکھا تو اس کی آبھیس تھلیں اور وہ مچھ پریشان ہوا اور میدنی رائے کے اقتدار کو فتح کرنے اور راجیوں کے غلبے سے نجات بانے کی تدبیرین سویے لگا۔

## میدنی رائے کی طازمت سے برطرفی

الى ہند كاب وستور ہے كہ جب وہ اپنے طاذشن يا ممانوں كو رخصت كرتے ہيں انہيں پان پش كرتے ہيں- ملطان محود لے ميدنى رائے سے چھٹارا پانے كے ليے يكى انداز افقيار كيا- اس نے آرائش خال كے ہاتھ ميدنى رائے كو پان كابيڑہ بجوايا اور به بينام ويا "هي حميس ايى طاذمت سے عليمدہ كرا موں افذا تم ميرى ممكنت سے باہر چلے جاؤ۔"

### راجیوتوں کا پیام بادشاہ کے نام

راجیدتوں نے اس کے جواب میں بادشاہ کو پینام بھیجا کہ "ہم راجیت سابق قعداد میں چالیس بزار میں اور ہم سب نے بر ممکن طریقے سے حضور کی خدمت کی ہے اور بیری جانفشانی سے اپنے فرائض اوا کیے ہیں ہم نے بھی کوئی ایک حرکت نمیں کی جو حضور کے مزاج کے ظاف ہو آخر ہمارا قصور کیا ہے جو ہمیں اتن بری مزا دی جا رہی ہے۔

## مينى رائے كى دور اندىشى

راجیونوں نے آپس میں فیے کیا کہ جس طرح بھی ہو سلطان محود فلمی کو قمل کر دیا جائے اور اس کی برائے ہام ہاوشاہت کو ختم کرکے حکومت اپنے ہاتھ میں نے کی جائے۔ مدینی رائے بہت ہی جال ہاؤ اور ہوشیار آدمی تھا اس کی دور رس نظریں مستقبل پر گلی ہوئی تھیں اس لیے اس نے راجیونوں کو اس ارادے سے روکا اور کہا۔ "ہمیں ایسا نسیس کرنا چاہیے ورنہ مجراتی ہم پر حملہ کردے گا جس طرح بھی ہو ہمیں سلطان محود کو خوش رکھنا چاہیے تاکہ اقتدار بدستور ہارے ہاتھ میں رہے۔

## میدنی رائے کی خطاؤں کی معافی

میدنی رائے سلطان محمود کی خدمت میں عاضر موا اور اپنی خطاؤں کی محافی طلب کی- بادشاہ نے مجبور مو کر اس کو ان شرائلا پر معاف

جلد چبارم کرویا-ا- ان تمام کامول پر پہلے کی طرح مسلمانوں کو متعین کیا جائے جن پر اب تک داچیوت کام کرتے رہے ہیں ۲- میدل دائے کلی مملت على كى حتم كى داخت ندكريد سو تهام بندو مسلمان مورتون كواين محمول سے نكال دين اور يد كنا، مسلمان إحظم كرنے ے إذ آ جائي۔

سالباہن کی مخالفانہ روش

اجر قااس نے ان شرائط کو مانے سے انکار کرویا - اور باوشاہ کی اطاعت سے مخرف ہو کر حسب سابق برے کاموں میں مشغول رہا۔ بادشاہ کی بلند ہمتی

ہادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس کو سخت مصد آیا اور اس نے میدنی رائے اور سالباین کو مثل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اگرچہ بادشاہ کے یاس صرف دو سو سوار تھے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے چھ معتمد سواروں کو یہ تھم دیا کہ جب بادشاہ شکار کے لیے جائے اور

والى ير سالباين اور مدنى رائ اسيخ كمرى طرف رداند بون وانس كل كرويا جائد ساليابن كافتل وو مرے روز قرارواد کے مطابق ہادشاہ شکار پر روانہ اوا میدنی رائے اور سالبائن اس کے ساتھ تھے۔ واپس پر ہادشاہ ان دونوں

امیروں کو رخصت کر کے خود اپنے کل پر چا گیا۔ منصوبے کے مطابق بادشاہ کے خاص آدی ان دونوں امیروں کی کھات میں میٹے ہوئ تے جب یہ دونوں جا رہے تھ تو بیچے سے باوشاہ کے آومیوں کے ان پر عملہ کردیا- سالبائن تو ای وقت واصل بہ جنم ہوا- البتد مدنی رائ مرف زخی ہوا اے اس کے مازموں نے بچالیا اور اس کے محریر لے آئے۔

## راجيوتول كااشتعال

راجیوتوں کو جب اس حاوثے کا علم ہوا تو وہ جوق ور جوق میدنی رائے کے مکان پر جمع ہونے لگے۔ انوں نے سجھ لیا کہ یہ حادثہ وشاہ کے اشارے سے عمل عن آیا اللہ انوں نے میدنی رائے کو بتائے اخری جگ کا ادادہ کر لیا اور شای دربار کی طرف روانہ ہوئ راجیوتوں سے بادشاہ کی جنگ

ملطان محود طلمی اگرچه عش کا کیا تھا لیمن بداوری اور جرات میں اپنی مثال آپ تھا اسے جب راجیدتوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو دہ بر مسلمان بادول اور سولد سوارول کے ساتھ جذبہ شمادت سے سرشار ہو کر اپنے خلوت خانے سے باہر آیا اور کی بزار راجون سے نك كرفي من مشغول موكيد

## وشاه کی مبادری

دشاہ نے بری چرتی سے اس کے وار کو روکا اور حریف پر کوار کا ایسا باتھ مارا کہ وہ ویں دو کھڑے ہو کیا۔ اس کے بعد ایک دو سرا انتیدت بادشاہ کے مقالم پر آیا اور حملہ آور ہوا، بادشاہ نے اس کے دار کو یعی روکا اور اس کا کام تمام کردیا۔ راجيوتون كوميدني رائ كامشوره

راچیوتوں نے جب پادشاہ کو اس جرات اور دلاوری سے لڑکا دیکھا تو انہوں نے جنگ مغلوبہ کیے بغیری واپسی کی شمان کی اور میدنی ائے کے مکان کے وسیح اصابعے میں آ کر جمع ہو گئے۔ راجیوں نے دوارد فرج تیار کی اور میدنی رائے سے جبک کی اجازت طلب ک اس موقع پر میدنی رائے نے کہا" سلطان محمود نے اگر چہ مجھے تق کروانے کی کوشش کی' نیکن اس میں شک نہیں کہ وہ میرا آ قااور و ل لعت ب اور اس کا ہر تھل میں حق ہے، قدا تم لوگ اس معالمے میں قطعاً مشتعل ند ہو میری تمایت خمیس ترک کروینا جاہے . بستری ہے کہ تم جنگ کا خیال ول سے نکال کراہے اپنے محروں کو چلے جاؤ۔"

### میدتی رائے کا پیغام بادشاہ کے نام

مدنی رائے کو ام چی طرح معلوم تھا کہ اگر سلطان محمود علی مارا کمیا تو مجرات ماندیش اور برار وفیرہ کے فرمال روا انتام کے لیے اٹھ کرے ہوں مے۔ میدنی رائے نے ایک طرف تو راجیوتوں کو سمجھایا اور دو سمری طرف سلطان محمود کو پیغام بھیجا"جو تکہ میں نے اب تک حضور کی نمک حرامی ند کی تھی اس لیے باوجود ان زخوں کے زندہ رہا اگر میری بلاکت سے سلطنت کو کچھ فاکدہ ہو سکتا ہے تو میں ای جان وینے کو تیار ہوں۔"

بإدشاه كامصالحانه جواب

سلطان محمود کو بخوبی علم تھا کہ میدنی رائے کو جو زخم آئے ہیں وہ ایسے کاری نہیں ہیں کہ وہ ہلاک ہو سکے۔ اس لیے اس نے بھی ملح و نرى كى روش افتياركى اور اس بيغام بعيجا- "اب مي لے اچھى طرح جان ليا ہے كه تو بر طرح سے ميرا فيرخواه اور وفادار ب تونے ا بی نیک چلنی سے راجیدتوں کو فقنہ و فساد سے ہاز رکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ سالباین جو انتمائی مفرور اور بدمزاج انسان تھا مارا کیا۔ اب توقع ب كد تمام امور سلطنت الحيى طرح انجام باكيس مح اور كوئى ناخو فكوار واقعه بيش ند آئ كا-

### میدنی رائے کی احتیاطی تدابیر

اس کے بعد میدنی رائے کے طاہری طور پر باوشاہ کی اطاعت و وفاواری کا دم بحرنا شروع کیا۔ وہ مجمی گذشتہ واقعات کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکا آ- جب بھی وہ ہادشاہ کی خدمت ہی حاضر ہو تا تو بطور احتیاط کے پانچ سومسلح ساہیوں کو اپنے ساتھ رکھتا تما كونكه اس يد خطره تماكه نه جان كب كيا واقعه بين أجائه

## سلطان محمود مجرات ميس

بادشاہ میدنی رائے کی اس حرکت ہے اور زیادہ بریشان ہوا- ایک روز اس نے شکار کے بمانے سے راجیدوں کو بہت ورایا بمایا- اور پھرای رات کو اپنی بیاری رانی کنیا کے ساتھ ایک سوار اور چند بیادوں کو لے کر قلعے سے باہر لکلا اور مجرات کی سرحد کی طرف چلا میا۔ تجمراتی حکام سلطان محمود کے ساتھ بہت انتہی طرح پیش آئے اور اس کو بہت می ضرورت کی چیزس بطور تحنہ پیش کیں۔ ان ماکول نے بعد ازال سلطان مظفر مجرات كو سلطان محودكي آدے مطلع كيا-

## سلطان مظفراور سلطان محمودكي ملاقات

سلطان مظفر "سلطان محمود کی آمد ہے بہت خوش ہوا اور اس نے قیمرخال " تاج خال قوام الملک اور وو سرے نای گرای امیرول کو فرماں روائے مالوہ کے استقبال کے لیے روانہ کیا۔ اور وہ تمام سامان (مثلاً عربی محمورے' چند ہاتھی' قوش خانے کا سامان' سراپردہ سرخ و قیرہ) جو بادشاہوں کے لیے ضروری ہوتا ہے روانہ کیا- سلطان مظفر خور مجمی چند منزل تک بادشاہ کے استقبال کے لیے آیا- دونوں بادشاموں نے آپس میں ما قات کی اور مجلس میں ایک بی تخت پر بیٹ کر بات چیت گی-

#### سلطان محمود کی مدد کا وعدہ

سلطان مظفر عسلطان محمود نے بری انتہی طرح چش آیا اور اس سے پرسش حالات کی-سلطان محمود نے مجراتی فرمال روا کو تمام حالات

ے آگاہ نہ کیا اور اس مقعدے افکر کی فراہی کے لیے کوشال ہوا۔

سلطان مظفر تجراتی کی مالوہ پر کشکر کشی

معد میں سلطان مظفر مجراتی مطاعات محود علمی کے امراه مالوه کی طرف رواند موا میدنی رائے کو جب ان دونوں بادشاموں کی آمد ک اطلاع ہوئی قواس نے تکعد شادی آباد مندد کو اپنے بیٹے نفو رائے کے سرد کیا۔ اور بارہ بزار ساہیوں اور بے شار بیادوں کو اس کے ساتھ رے دیا میدنی رائے خود قلعہ دھار میں جا آیا اور اس قلع کے الحکام و مضوطی کی کوشش کرنے لگا۔

سلطان مظفر کا لشکر جب قریب پنچا تو مریرنی رائے سخت پریشان ہوا اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اس عقیم الشان لشکر کا مقابلہ کر؟۔ اس لے اپنے نظر کا ایک بڑا حصہ تو تھو رائے کی مدد کے لیے رواند کر دیا۔ اور خود رانا سٹگا کے پاس جے پور چلاگیا۔

دهار کی فتح اور مندو کا محاصرہ

آباد مندوش واخل ہو کر قلعے کا محاصرہ کر لیا- اس نے امیر کے حاکم عادل خال کو بہت سے مجراتی امیروں کے امراہ رانا سنگا اور میدنی رائے کے مقالمے کے لیے روانہ کیا۔

فلعه مندو کی فتح

جیا کہ سلامین مجرات کے تذکرے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ٩٢٣ من سلطان مظفر مجراتی نے قلعہ مند کو فتح کر لیا فتح ک روز فرے زار راجیون کو تکوار کے محمات انارا میااس کے علاوہ بحت سے راجیون نے جو ہر کی رسم ادا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا۔

لمعه مندو سلطان محود کی تحویل میں

۔ ملطان محود ظبی بیچے رہ کیا تھا۔ وہ مین فق کے وقت مندو میں پہنچا اور اس نے سلطان مظفر کو اس عظیم الثان کامیابی پر مبارک باد دی ر برے اشتیاق سے مید موال کیا۔ "اب میرے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟" سلطان مظفرنے بری منصف مزاتی کا ثبوت دیا اور کما. الوه كى حكومت تم كومبارك بود " اس كے بعد سلطان مظفرتے قلعد سلطان محمود كے سرد كر ديا اور خود اين الكريس آكيا.

## لطان مظفر دحاريي

سلطان مظفرميدني رائ اور رانا سنكاكي سرزلش كے ليے مندوست رواند ہوا- بادشاہ جب دھار ميں پنجاتو جاسوسوں نے يہ اطلاع دى ۔ "عادل خال اور مجراتی امراء ابھی دیمالپورے آگے بھی نہ برھے تھ کہ دشنوں نے فتح کی خبر من لی اور وہ چندری کی طرف بھاگ

## لطان مظفر کی مندو میں واپسی

ا کے روز جب کم سلطان مظفر وحار می می تھا۔ سلطان محود اس کے پاس آیا اور اسے ایک دن کے لیے مندو چلنے کی وعوت دی-طان مظفرنے اس دعوت کو تبول کیا اور اپنے لشکر کو ای جگہ چھوڑ کر خود قلعہ منعد جس واپس آیا۔ محمود نے بڑے پر پاک اندازے غر مجراتی کا خیر مقدم کیا اور اس کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب منعقد کی- بہت سے مراں قدر تھے اس کی خدمت میں پش کیے اور ب ده رخصت ہونے لگا تو اس کو پچھ دور تک چھو ژنے گیا۔

#### سلطان مظفر کی مجرات کو روانگی

سلطان مظفر مجراتی نے اپنے جاں باز اور مقتدر امیر آصف خال مجراتی کو چند ہزار سواروں کے ہمراہ سلطان محود کی مدد کے لیے مندد ہی میں چھوڑا اور خود اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔

### كاكرون برمحمود كاحمله

چدری اور کاکون پر میدنی رائے کا قبند تھا اور قلعہ دائسین بھیلہ اور سادنگ پورسلدی پورسی کی تحویل بیں تھے۔ ان مقالمت کو سلطان محود فلجی نے اپنے قینے میں کرنے کا ارادہ کیا سب سے پہلے اس نے قلعہ کاکرون پر حملہ کیا۔ میدنی رائے نے اس پار بھی رانا منگا سے مدد طلب کی ' رانا منگا ایک لنگر جزار لے کر اس کی مدد کو آگیا۔

### رانا سنگاکی تیاریاب

## رانا سنگا' سلطان محمود کے مقابلے پر

رانا سنگانے اپنا نظر تیار کیا اور سلطان محمود طلی ہے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور مسلمانوں کے نظرکے قریب پنج کیا- سلطان محود کو رانا سنگا کی آمد کی تفعا اطلاع نہ تھی لیکن بعض امیروں کو اس کا علم ہوگیا۔ انہوں نے بادشاہ کو مطلع کیا بادشاہ کے دشن کرنے کی ثمان کی- اگرچہ آصف خال مجراتی اور دو سرے امیروں نے بادشاہ کو سمجملیا کہ "آج کے دن جنگ کرنا مناسب نہیں ہے کیا تکہ مارا نظر فیر منظم ہے۔" لیکن کم مقتل بادشاہ کی سمجھ میں ہیہ موٹی می بات مجمی نہ آئی اور اس نے دعمن سے جنگ کرنے کا معمم ادادہ کر

## مالوی کشکر کی نتاہی

فریقین میں جگ شروع ہو مکی تعوری می در میں سلطان محمود علی سے نظر کا صفایا ہو کیا اور اس کی فرج سے بیش نامی کرای سردار ایک ایک کرے مارے گئے۔ آصف خاں مجراتی مجی اس جگ میں مع پارچ سو مجراتی سپاہیوں کے ہلاک کر دیا گیا۔ الفرض مالوی نظر پر ایک جائی آئی کہ المان و الحفظ۔ سارے نظر میں سے صرف کیارہ آدمی زندہ بچے۔ ایک سلطان محمود اور دس سوار' باتی سارا نظر ہندودال کی تحوار کا نشانہ بن گیا ہر ایسی زیروست جائی محمی کہ اس کی نظیر لمنا مشکل ہے۔ وشتم ن پر سلطان محمود کا حملہ

## محمود كي عديم المثل بهادري

سلطان محود کے ساتھی قو فور آئی دعمن کے باتھول مارے محے لیکن سلطان اپنی بمادری کی وج سے وعمن کا مرداند وار مقالم کر تا رہا۔ اوثاه نے اپنے محوزے کو بیتمایا اور وحن کی مطی چرکا ہوا آھے بیت میا اس نے کا کی می رفار کے ساتھ ب شار راجیوں کو الل . کیا- راجیت سلطان محود کی بداری پر مش مش کر اٹھے جب تک اوشاد کے جم میں طاقت رہی وہ اڑتا رہا۔ اس کے جم پر ب شار زقم آئے کین اس نے ان کی روان کی اور برابر تھ آولل کر کا رہا۔ آخر کار راجیدوں نے اس کو گیر کر محو اے بیٹے کرا دیا وہ اوگ بادشا، كى بدادى سے اس قدر مار ہوئے كه اس لل ندكيا اور زعه كر فاركرك وافا ملكا كى باس لے آئے۔ راناسنگا كاسلطان محمودے اچھابر تاؤ

راجیت الحکروں نے اپنے سروار اعلی رانا سکا سے سلطان محود کی بے انتہا تعریف کی اور اس کی بمادری کو بہت سراہا۔ رانانے مجی بادشاہ کی بری تعظیم کی اور اسے ایک منامب مجد پر بھا کر خود اس کے سامنے وست بستہ کمڑا ہوا- رانا سنگانے باوشاہ کا علاج كروايا جب اس ك ز فم مندل مو مح قوات چه بزار راجيول كه مراه بت ى عزت سه شادى آباد مند كى طرف رواند كرويا-

مالوه ميں بدامني اور انتشار سلطان محود فلجی اب تیسری بار مالوه کے تخت پر بیٹا اور اس نے حکومت کے انتظالت کی طرف توجہ کی ان دنوں ملک میں مخت

بدائنی اور اختصار پھیلا ہوا تھا اکثر شموں پر ہافی امیروں نے بعند کر وکھا تھا رعایا بہت عزر اور بے خوف ہو گئی تھی اور ہادشاہ کی وفاداری نہ کی جاتی حی۔

## امراء کی سرکشی

ا مراہ کی بناوت اور مرکثی اپنے شاب پر تھی۔ سکندر سیوائی نے بہت سے پر کنوں پر بسند کر کے اپی مستقل مکومت قائم کرر کی قی- میدنی دائے چدری کاکرون اور وو مرے بہت سے پر محنول کا مالک بنا بیٹا تھا اور بادشاہ کے طاف مخلف حرکش کر آ رہتا تھا، اس الموج دو سرے امواہ مجی من بانی کر رہے تھے ، جس کی سمجھ میں جو آیا کریا۔ جس علاقے پر جس کی نظریز تی ای کو اپنے تبنے میں کر لیات زوال کے آثار

امراء کی بعقوت نے ملک عمل جو بدامنی اور اعتمار پیدا ہوا اس فے سلطت کی بنیادوں کو متونول کر دیا اور زوال کے آثار جانبا نظر ائے گئے۔ اس صورت مال کا اصل سبب بیہ تھا کہ سلطان محود عاتی نے سلطان محود اول کی طرح دور اندیثی اور معالمہ آئی کو بھی اپنا هار نه يا اور بيشه بركام كوبه نوك هشير يو راكرن كى كوشش كى - طابرب كه يد طرق كار كى طرح بحى متحن نس

لمطان محمود كاسلمدي يورسير يرحمله معلم مسلطان محود ف سلدی بورس کی مروش کا اداده کیا اور اس متعدے لئر تار کرے روانہ ہوا- سندی بورب نے ان

نت داجید قول کو اپنے مرد جع کر لیا اور میدنی رائے سے بھی مدد طلب کر کے اپنے افکر کی تعداد میں اضاف کیا اور ساد مگ پور میں بادشاہ ع لات ك لئ مقم موا.

## لمدی بورسه کی فکست

فریقین عم بھک شروع ہوتی پہلے تو راچیوں نے مسلمانوں کو فکست دی اور لوث مار میں مشغول ہو مے سلطان محود اس فکست ہ براسل ند ہوا اور چنان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا جب بادشاہ نے انجبی طرح اطمینان کر لیا کہ دشمن نوٹ مار میں مشغول ب تو اس نے راجیدوں پر برے زور شور سے حملہ کر دیا- سلدی کو فکست ہوئی اور وہ میدان جگ سے فرار ہوگیا- بادشاہ نے سلدی کے چوہیں ہاتھی گرفار کیے اور سازنگ پور کو اس کے قیضے سے نکال لیا- سلدی پورسے نے اپنی قدیم جاگیر پر قاعت کیا اور سلطان محود کی اطاعت تجول کی- سلطان محود نے اس امرکو خداکی فعمت تصور کیا اور شادی آباد مندوش واپس آئیا۔

شنراده چاند خال تجراتی مندومیں

مالا میں مخارت کی حکومت سلطان مهاور شاہ کے تیفے میں آئی تو شزادہ چاند خال بن مظفر شاہ مجراتی فرار ہو کر شادی آباد مندد میں آ ممیا چونکہ سلطان محمود پر مظفر مجراتی کے بے شار احسانات تھے اس لیے مرحوم مجراتی فرمال روا کے بیٹے چاند خال کا شایان شان استقبال کیا اور اس سے بہت خلوص و محبت سے چش آیا۔

رضی الملک گجراتی کی کوششیں

انسیں دنوں ایک مشہور و معروف مجراتی امیر سلطان مادر شاہ مجراتی کے خوف سے ظمیر الدین بابر کے پاس چلا کیا۔ اس امیر نے سلطان مبادر کو معزول کر کے شنرادہ چاند خال کو مجرات کے تخت پر بٹھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس متعمد سے وہ ایک بار آگرہ سے شادی آباد مندہ میں بھی آیا اور اس نے شنراوہ چاند خال سے مشورہ کیا اور مجروائیں مجرات چلا گیا۔

سلطان بمادر كاخط محمودك نام

سلطان بمادر مجراتی کو اس واقع کا علم ہوگیا۔ اس نے سلطان محمود کے نام اس مضمون کا ایک خط کھما "آپ بس اور جھ بس جو فلصانہ تعلقات بیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ میرے وشنول کی مربر تی نہ کریں۔ جھے جیرت ہے کہ آپ نے رضی الملک جیے نمک ترام کو کو کر شادی آباد مندد بس آنے کی اجازت دی۔ نیز اسے شزاوہ جائد خال سے سازباز کرنے کا موقع دیا تھے امید ہے کہ آپ آئندہ اس سلط میں احتیاط برتیں گے تاکہ آپ کے اور میرے تعلقات بھٹ خوشگوار رہیں۔

بهادر کجراتی کی مالوہ پر حملے کی تیاریا<u>ں</u>

انفاق سے انہیں دنوں رمنی الملک نے باہر کے امراء سے کچھ بات چیت کی اور دوبارہ شادی آباد مندو میں آکر شزادہ جائد خال سے آ ملا اس مرتبہ مجر سلطان بمادر کو پتہ چل حمیا اسے بہت غصہ آیا۔ اب کی بار اس نے سلطان محمود سے کسی تشم کی کوئی شکات نہ کی اور مالوہ پر لفکر کشی کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ چونکہ مالوہ میں خلجی حکومت کے خاتے کا وقت آپیکا تھا اس لیے سلطان محمود نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس سلسلے میں کسی تھم کی تک دونہ کی اور آنے والے فتنے کے تدارک کے لیے کچھ سوچ بچار نہ کی۔

ہے پور کے بعض پر گنوں پر لشکر کشی

مخصوص ہو تا ہے) عطاکیا۔

محمود خلجی کی بمادر تجراتی ہے شکایت

سلطان محود نے سلندی پوربیہ کو بھی بلوایا اور اس کی جاگیر میں چند پر گول کا اضافہ کیا۔ سلندی پوربیہ کو بادشاہ کی نیت پر شک گزرا اور وہ معین خان کو ساتھ لے کر رتنی کے پاس چلامیا وہال ہے اس نے اپنے بیٹے بھوپت کو ساتھ لیا اور سلطان بمادر مجراتی کی خدمت میں ماضر ہو کر اس سے سلطان محمود علمی کی شکایت کی۔

محمود طبی کاپیغام ممادر تجراتی کے نام

سلطان محود قلجی کو جب ان حالات کا علم موا تو وہ بحت پریشان موا اس نے وریا خال لودهی کو سلطان مبادر مجراتی کی خدمت میں رواند کیا اور یہ پیغام مجوایا۔ "آپ کے فاندان کے مجمد پر بهت زیادہ احسانات میں چونکد آپ اس طرف تشریف الا رہے ہی اور اب مانت بت كم باتى رو كى ب اس لي ميرا اراده ب كه آپ كى فدمت مي حاضر بوكر سلطت كى مبارك باد چيش كرون " سلطان بهادر کی شرافت

سلطان بماور نے جیسا کہ اس کے حالات میں لکھا جا چکا ہے اس بیفام کا نمایت عی معقول اور محکصانہ جواب دیا اور وہ دریائ کرخی کے کنارے فروسش ہو کر سلطان محمود کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اس جگہ سے دشمنی تو اپنے مکان کو داپس چا کیا البتہ سلدی پورب سلطان

بهاد رکی فکرگاه بی می شمرا رہا۔ سلطان محمود کی کم عقلی کاایک اور مظاہرہ

سلطان محمود کی کم عقل نے ایک اور کل کھلایا اور اس نے سلطان بهاور سے ملاقات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور سکندر خال کے

لمازموں کی سرزنش کا بمانہ کر کے سیواس کی طرف چام کیا۔ رائے میں اس نے شکار کھیلنے کا ادارہ کیااور ای مشخولت میں وہ کھوڑے سے مریزا- اس کا دامنا ہاتھ فوٹ کیا اس واقعے کو بادشاہ نے قال بدسمجما اور اپنا اراوہ ترک کرے قلعہ مندویس واپس آگیا اور قلعے ک الشحكام كي طرف متوجه جوا-

قلعه مندو كامحاصره

<u>سلطان بمادر مجراتی</u> نے بھی سلطان محمود کا اتظار ترک کر دیا اور شادی آباد مندد کی طرف روانہ ہوا- سلطان محمود کے بت سے طانعن مجراتی فران روا سے آکر لمنے رہے۔ یمال تک که وحار کا ماکم شروہ خال مجی سلطان بمادر سے ال کیا- سلطان بمادر مجراتی نے

مظفر آباد تعلی میں آکر قلعہ کا محامرہ کر لیا اور مورچل تقتیم کے۔ دم واپسیں

سلطان محمود طلی تمن بزار ساہیوں کے ساتھ تطع میں محصور ہو کیا۔ وہ ہر رات کو تمام مورجوں کا معائد کرتا اور سلطان غیاث الدین کے مدرسے میں آرام کریا۔ جب بادشاہ کو الل قلعہ کے باہمی نفاق کا علم ہو کمیا تو وہ مدرسہ کی بجائے اپنے محلات میں رہنے لگا اور عیش و عشرت على غرق ہوكيا۔ بعض دور انديش اور معالمه فهم لوكوں نے اشار؟ واشاد سے كماكه بيد موقع عيش و عشرت كا نسي ب- بادشاد نے جواب دیا. "اب میرا آفری وقت آپنجاب اس لیے جو لحد بھی عیش و عشرت میں گزرے وہ ننیت ب."

قلعه مندوير بهادر تجراتي كاقبضه

۹ شعبان ۱۹۳۷ کو منم کو سلطان بماور مجراتی نے قلعہ مندو کو تنح کر لیا اور شنراوہ جاند خال جو تمام جھڑے کی خیاد تھا تلعے سے نکل کر

وکن کی طرف ہماگ گیا۔ سلطان محمود طلحی نے تعوارے سے الكركو امراه ليا اور سلطان مبادر سے لاائی كرنے كے ليے باہر نكا ليكن اس میں مجراتی فرمال روا كامقابلہ كرنے كي احت ند ہوئى اور وہ واپس لوث آيا۔

محود کااپنے اہل و عیال کو قتل کرنے کاارادہ

سلطان محود اگر اس موقع پر چاہتا تو قلع ہے لکل کر وسل ممکنت میں جا سکتا تھا، لیمن اس کی کم عقلی نے اے ایدا کرنے کی اجازت ند دی۔ اس نے ایک بزار سوادوں کو ساتھ لیا اور اپنے بال بچوں کو قمل کرنے کے ارادے ہے شای حرم کی طرف برحا۔ محر کچو لوگوں نے بادشاہ کو اس ارادے ہے باز رکھا اور یہ کہا۔ سلطان مبادر مجراتی ایدا خوض نمیں ہے کہ آپ کے الل و عیال کے ساتھ برا سلوک کے اور وشن کی کے آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں، اس وقت بھتری ہے کہ ہم قلعہ سے باہر کل کر لشکر فراہم کریں اور وشن کی ہا مدافعت کریں۔ "

دونوں بادشاہوں کی ملا قات

بادشاہ اور اس کے ساتھیوں میں بیات چیت ہوتی رہی تھی کہ سلطان بہادر سجراتی بھی اس طرف آئیا۔ وہ اسل کل کے ہام پر کیا اور وہاں سلطان محمود کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ محمود طلبی نے اپنے تمام ساتھیوں کو ای جگہ چھوٹا اور خود سات سواروں کے ہمراہ سلطان بمادر مجراتی کے پاس آیا۔ مجراتی فرمال روا محمود سے بہت امچی طرح چیش آیا ، بخل میر ہونے کے بعد اسے اپنے پاس شمایا۔

<u>تغير مزاج</u>

اس کے بعد سلطان مبادر مجراتی نے اپنے حریف بادشاہ سے پھر مختلو بڑے سخت اور ورشت کیج میں کی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو عمیا لیکن اس کے چرب سے اندازہ ہو ؟ تفاکہ اس کا ول سخت مصطرب ہے اور وہ نہ جانے کیا پھر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس غصے پریشانی کے عالم میں سلطان مبادر مجراتی نے کہا۔ "میں تمام بالوی امیروں کو جان کی امان دیتا ہوں اندا وہ سب اپنے اپنے محموں کو چلے جائمیں۔" محمود صبحی کی گرفتاری

بعض کتابوں میں یہ بھی تکھا ہے کہ محفظو میں سلطان محمود طلمی نے بخق اور ور شق سے کام لیا اور سلطان برادر مجراتی جو اپنے حریف بادشاہ کو معاف کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے مفتعل ہو گیا اس نے سلطان محمود کی گرفتاری کا تھم دے دیا۔ جعد کے روز شادی آباد منعد کی تمام محبووں میں سلطان برادر مجراتی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سلطان محمود کے پاؤں میں بیزیاں ڈائی کئیں اور اسے مع اس کے ساتوں پیٹوں کے آمف خان کے حوالے کیا گیا تاکہ ان کو قلعہ جینائیر میں نظر بھر کر دیا جائے۔

محمود خلجى كأقتل

سلطنت خلجيه كأخاتمه

 بادشابت فتم مو من اور مالوه كي حكومت مجراتي فرمال رواؤل كم باته من آمني.

مجراتیں نے امادہ کا مادہ پر محرانی کی اس کے بعد زمانے کے وستور کے مطابق سے محومت وست بدست محقل ہوتی رہی سال تک کہ ۱۹۱۸ میں جلال الدین اکبر لے اس پر ایفند کرلیا اور ہر محص نے دنیا کی ب دفائی اور زمانے کے انتقاب کا نتشہ ابی آ کھوں سے د کچه لیا.

## سلاطین خلجیہ کے بعد مالوہ کی حالت

بعض ہاریخی کتابوں میں ہیا امر ہوری محقیق کے بعد لکھا گیا ہے کہ سلطان محمود علی کے بعد مالوہ پر سلطان بهادر مجراتی کا عمل بتنہ ہو کیا اور تمام مالوی امیرول نے مجراتی فرمل روا کی اطاعت تول کرلی- یاد شاہ نے بھی ان امیرول کو انعالت و اکرام سے نوازا اور انسی ہر طرح سے اپنا بی خواہ اور اطاعت کزار بنانے کی کوشش کی۔

## ملىدى يوربيه كاحشر

سلدى يوربي الوه ك اميرول على بهلا هخص تحاج سلطان بهاور مجراتى كى خدمت على حاضر بوا- اس وجد سے سلطان بهاور اس ب بمت خش تھا فندا اے اجین ساری بور اور راکسین کے پرمنے حطا کے لین سلطان بمادر اس امیرے زیادہ خش نہ رہ سکا جیسا کہ سلاطین مجرات کے ملات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ سلدی پورسیہ نے سلطان بداور کے خوف سے قلعہ رائسین میں خود کئی کر لی اور اس کا ین موبت فرار ہو کیا۔ اس واقع کی تعمیل چ کم پہلے بیان کی جا چک ہے اس لیے اسے اس جگ نظرانداز کیا جا اے۔ سلطان بهادر کی جینانیر کو واپسی

اس کے بعد سلطان مماور مجراتی کے دریا خال اود حی کو اجین کا حاکم بنایا- راکسین کی حکومت عالم خال حاکم کالی کے سرد کی اور شادی آباد مندو ير افتيار فال كو نامزد كيا- سلطان بهادر خود جيائيروالي آكيا-

## مندوير جايون كاقبضه

ان واقعات کے بعد نسیر الدین جایوں نے مجرات کو فتح رایا اور سلطان مبادر مجراتی بندر دیب کی طرف مماک کیا- اس کے بعد جایوں شادی آباد مند میں مجی آیا اور بمل اپنے نام کا خلب وسکد جاری کیا- جایوں نے مندو کو اپنے معمد امیروں کے سرد کیا اور خود واپس آگرہ

### سلطان عبدالقادر

لمو خال' نصیرالدین ہادیں کا ایک علمی غلام تھا اس نے اٹی محنت ہے بہت افتدار حاصل کر لیا۔ اس نے مالوہ میں اپی خود مخار مکومت قائم کر کی اور اپنا نام سلطان عبدالقاور رکھا۔ اس نے معیلہ سے وریائے نربدہ تک کے علاقے پر تبغیہ کرکے اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا اور سلدی پورسیے کے بیٹوں بھوپت اور پورن مل نے قلعہ ج پور سے لکل کر رائسین پر بعد کرلیا۔ اور سلطان عبداتقادر کی اطاعت كركے اس كى خدمت ميں پيش كش رواند كى-

شیر شاہ سوری کا پیغام عبدالقادر کے نام

کچھ بی عرصے میں سلطان عبدالقادر کا اقدار اس حد تک بڑھ کمیا کہ شیر شاہ سوری نے اس زمانے میں جب کہ بنگالہ میں نصیرالدین ہایوں سے اس کی معزکہ آرائی ہو رہی تھی۔ عبدالقادر کو یہ پیغام جمیعا "مغلیہ لفکر بنگالہ جس داخل ہو کیا ہے اس لیے تم آگرہ کی لمرف

توجہ کردیا اس نواح میں اپنالشکر بھیج کر پچھ فتنہ و فساد برپا کرد ناکہ مغل بے چین ہو کر آگرہ کی طرف داپس چلے جائیں اور میں بنگالہ میں اطمینان ہے حکومت کر سکوں۔"

عبدالقادر کی خفکی یہ پیغام شیر شاہ سوری نے ایک فرمان کی صورت میں روانہ کیا تھا اور اس پر اپنی مرجمی ثبت کی متی۔ عبدالقادر نے جب اس فرمان کو

دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے مٹی کو حکم دیا کہ اس فرمان کے جواب میں فرمان ہی جمیعا جائے اور اس پر عبدالقادر کی مر ثبت کی جائے اس موقعہ پر عبدالقادر کے ایک مقرب سیف خال واوی نے اس سے کما۔ شیر شاہ جون بور کا بادشاہ ہے اور اِس کے پاس اس

قدر لفكر موجود ب كدوه بادشاه وبلى كامقابله كرسكا ب- اس ليع اكر اس نے آپ ك نام فرمان بعيجا تو اس ميں غصے كى كوئى بات نهيں

تیرشاہ کے نام جوانی فرمان

عبدالقادر نے اس کے جواب میں کما۔ "اگر شیر شاہ بظالہ جون بور کا بادشاہ ہے تو میں بھی مالوہ کا فرمال روا ہوں- جب وہ میرا اوب نہیں کر<sup>ہا</sup> تو میں کیوں اس کا احرام کروں- الغرض عبدالقادر نے شیر شاہ کو جواب میں فرمان میں مجھوایا- جب بیہ فرمان شیر شاہ کو ملا تو اس کو بمى تخت غصه آيا اور اس نے كما مجى موقع طاتو عبدالقادر كواس مستافى كامزو چكهاؤل كا."

شیر شاہ کا مالوہ کو فتح کرنے کا ارادہ

شیر شاہ سوری جب بادشاہ ویلی ہو کیا اور اس نے ہندوستان کو فتح کرلیا۔ ۱۳۹ھ میں اس نے مالوہ کو فتح کرنے کے ارادے سے کوج کیا۔ جب ثیر شاہ سارنگ پور کے قریب ہنچا تو سلطان عبدالقاد ربہت پریشان ہوا اسے خوف تھا کہ کمیں شیر شاہ اس سے اس کی گستانی کا انتخام

نہ لے- اس موقعے پر سیف خال وہلوی نے عبدالقادر کو یہ مشورہ دیا۔ "ہم شیر شاہ کے مقابلے کی ہمت قطعاً نمیں رکھتے الذا اب یک بمتر

ب كه آب جلد از جلد سارتك بور بينج كرشرشاه سه ملاقات كرير." شیرشاه سوری اور عبدالقادر کی ملا قات

سلطان عبدالقادر کو بیه مشوره بهت پیند آیا ادر ای ونت روانه هو گیا- اور سارتک پور پینچ کر شیر شاه کے دربار میں حاضر ہوا- شیر شاه

کے مازموں نے اپنے آتا کو عبدالقاور کے آنے کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے عبدالقاور کو اپنے حضور طلب کیا۔ شر شاہ عبدالقادر سے نمایت مہانی سے پیش آیا اور اس کو خلعت خاص سے نوازا- دو مرے روز شیر شاہ ایمین کی طرف رواند ہوگیا' اور اس نے شجاع خال کو یہ تاکید كردى كه وه عبدالقادر ك آرام اور آسائش كاخيال ركه. شیرشاه کااجین پر قبضه کرنے کاارادہ

ا بین پینی کرشیر شاہ نے اس ملکت پر بیند کرنے کا ارادہ کر لیا- عبدالقادر کو اس کی توقع ند متی شیر شاہ نے وقع مصلحوں کا خیال کر

کے عبدالقادر کو مکسٹوتی کی حکومت پر نامزد کیا اور اسے محم دیا کہ وہ اپنے پوی بچوں کو وہاں بھیج کرخود بادشاہ کی خدمت میں رہے۔ عبدالقادر كاسارتك يورمين قيام

عبدالقاور نے جب سارا معالمہ و کر کول و یکھا تو اس نے اپنے بال بچوں کو اجین سے بالا اور ایک باغ میں جو تصبہ سارنگ پور اور مسئر گاہ کے ورمیان واقع تھا متیم ہو گیا۔ انہیں ونول سکندر خال میواتی کا مند بولا بیٹا معین خال بھی شیرشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیر شاہ نے اے سکندر خال کا خطاب دیا اور عمرہ جاگیرے لوازا۔

شیر شاه کی رفاقت ----- ایک منگاسودا

ا یک روز میرالقادر اپنی قیام گاہ سے شیر شاہ کے دربار کی طرف جا رہا تھا کہ راہتے میں اس نے ریکھا کہ مغل قوم کے بہت سے افراد جنیں افغانیوں نے کر الد کر رکھا تھا بیلداری اور کل کاری میں مشخول تھے۔ یہ لوگ بیشہ افکار گاہ ے کرد ضدق کودے کا کام کے رہے تھے جب عبدالقادران لوگوں کے قریب سے گزرا تو ایک مخل نے میر معرمہ باواز بلند پڑھا۔

"مرای بیں بدیں احوال و فکر خویشتن می کن"

یہ معرمہ سن کر عبدالقادر چوکنا ہو گیا اور فورا اس کے ذائن میں یہ خیال آیا کہ اگریش شیرشاہ کے ساتھ رہا تو وہ یقینا کل کاری کا حم

شیر شاہ کی معاملہ فہی

عبدالقاور لے شیر شاہ سے علیرہ ہونے کا ارادہ کرلیا اور فرار ہونے کے ذرائع پر خور کرنے لگا۔ شیر شاہ بت بی نہم و دانشند انسان تعا اس نے عبدالقادر کی نیت بھانپ فی اور شہاع فال سے کما "میں عبدالقادر کی مشتبہ حرکات سے پوری طرح باخر ہوں۔ مجمع معلوم سے ک یہ میرے ساتھ وفاداری نہ کرے گا کو تک میرے بلائے بغیری یہ میری فدمت میں حاضر ہوا ہے۔ میں نی الحال اسے مزانس ویا جاہتا ورند یہ بھاگ جائے گا بھے عرصے بعد اے کر فار کر کے معقول مزا دوں گا۔"

## عبدالقادر كافرار

نے اپنے کچھ سامیوں کو عبدالقادر کا تعاقب کرنے کا محم دیا۔ یہ سابی عبدالقادر کے بیٹیے جامع الکین اس کی گرد کو بھی نہ بینج سے ادر ناکام و نامراد واپس لوٹے- اس موقع پر شیر شاہ نے فی البدید بید مصرمہ پڑھا۔

"إجاجه كرد ديدي ملوغلام كيري"

اس مجلس شن منتی جنال شاعر کا بینا شخ عبدالمئی (جو بادشاہ کا مصاحب تما) مجی موجود تھا اس نے فوراً دو سمرا معربه موزوں کر دیا – "قويست مصطفى رالا خرنى العييدى"

## شجاع خال

عبدالقادر کے فرار کے بعد شیرشاہ نے چند روز تک اجین میں قیام کیا اور مالوہ کو اپنے امیروں میں تعتیم کر دیا۔ اجین سمار تک پور اور دو سرے کی پر منے شجاع خال کی جاکیر میں دیے ملے اور اس کو اس ملکت کا سید سالار مقرر کیا۔ شیر شاہ خود ر نصنور و جا کمیا' اس نے اس

خیال سے کہ کمیں سکندر خال بھاگ نہ جائے اسے قید کو ویا۔

نصيرخال كاشجاع يرحمله

سکندر خال کے بیٹے نصیرخال کو جب اپنے باپ کی گرفاری کا علم ہوا تو اس نے سیواس میں نظر فراہم کرنا شروع کر دیا اور ایک بحادى جميت لے كر شجاع خال سے جنگ كرنے كے ليے آيا نسيرخال نے اپنے ساتھيوں سے يہ كماكر "شجاع خال كو زرو كر قار كرنا

چاہیے تاکہ میں اے اپنے باپ کے معاوضے میں اسنے پاس رکھوں اور اس طرح سکندر خاس کو دشمن کی قیدے رہائی ولاؤں۔"

فریقین میں جنگ شروع ہو منی تو نصیر خال اور اس کے بعض ساتھی کمی نہ کمی طرح شجاع خال کے پاس پہنچ مکے اور اسے بالوں اور گریبان سے پکڑ کر اپنے لنکر کی طرف روانہ ہوئے۔ مبارک خال شیروانی نے جب شجاع خال کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اس کے بچاؤ

ك لي آيا اور بت بماورى سے جنگ كر كے شجاع فال كو وسمن كے بنج سے فكال ليا-

اس لزائی میں مبارک خال کا ایک پاؤل کٹ میا اور وہ کروری کی وجہ سے اپنے محو ڑے سے بیچے کر پڑا۔ نصیر خال کے سپای فور اس ك طرف ليك اور اس قل كرنا جا اليكن راجه كواليار في بين موقع ير اس كو يجاليا-

تصیر خال نے اس معرے میں بے بناہ جرات اور بمادری کا مظاہرہ کیا مگر قسمت نے اس کا ساتھ ند دیا اور اپنے وشن کے ہاتھوں فکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نصیر خال میدان جنگ سے فرار ہو کر کواندارہ میں پناہ گزیں ہوا۔ شجاع کے چرے اور بازو پر پانچ چھ زخم آئے تھے

س كے بى خواہ اسے افعاكر الى افتكر كا، ميں لے مكے۔

سلطان عبدالقادر كادهارير حمله شجاع خال کے زخم امجی ایتھے بھی نہ ہوئے تھے کہ دھار کے جاگیردار حاتی خال کا ٹمط اس مضمون کا آیا۔ "سلطان عبدالقارر ایک ذبروست الشكر لے كر ميرے مقابلے ير آمميا ہے اور آج كل بى ميں جنگ ہونے والى ب" يد خط ملتے بى شجاع خال اى يارى كى حالت

بن پاکی میں سوار ہوا اور وحار کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے آخری حصہ میں وہ ڈیڑھ سو سواروں کے بحراہ وحار میج کیا-فبدالقادركي فتكست

جس وقت شجاع خال مای خان کی لشکر گاہ میں پہنچا تو ماتی خال سو رہا تھا ، شجاع نے اسے جگایا اور اس وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر یں۔ تھوڑی می دیر میں جب لککر تیار ہو گیا تو سلطان عبدالقادر پر حملہ کر ریا گیا۔ فریقین میں بری خوزیزی ہوئی جس کے نتیج میں بدالقادر كلست كماكر مجرات كى طرف بعاك كيا- اس وافع سه وه ايا تباه طال مواكد كراس مجى مراغات كى است ند موكى-

## شجاع خال کے اقتدار میں اضافہ

اس واقع کے بعد شجاع خل کی قوت اور شوکت میں روز بروز اضافہ ہو یکیا۔ تمام ملکت بالوہ پر اس کا پر جم امرانے نگا اور کوئی حریف باتی نه رہا۔ انسی ونوں کالنجر میں شیر شاہ سوری نے وافی اجل کو لیک کما اور اس کی جگد اس کا بیٹا سلیم شاہ تحت نظین ہوا۔ سلیم شاہ اور شجاع خال کے تعلقات

سکیم شاه 'شجاع خال کو سخت ناپیند کریا تھا کیکن خاہری طور پر وہ النفات و خلوص کا مظاہرہ کریا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شجاع خال کا . منہ بولا بیٹا دولت خال اسلیم شاہ کے مقربین خاص میں شامل تھا۔ سلیم شاہ نے باوجود شجاع خال سے نفرت کرنے کے اپنے باب ک طرح مالوہ کی حکومت شجاع خال کے ہاتھوں تی میں رہنے دی۔

## ایک شرانی کاواقعه

ایک وفعد کا ذکر ہے کہ علین خال مای ایک مخص شراب بی کر شجاع خال کے دیوان خاند میں آگیا، علین نے اس قدر شراب جاما ر کمی تھی کہ اس کے مند سے لعاب مر ؟ جا رہا تھا اور دیوان خانے کا فرش خراب ہو رہا تھا، فراش نے عثان کو ٹوکا عنان نے آؤ دیکھانہ ماؤ فراش کے مند پر برے زور سے ایک محونسہ رسید کیا۔ شجاع خال کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا۔ "مثان خال سے تمن جرم مرزد اوے بیں اول یہ کہ اس نے شراب بی ومرے یہ کہ فقے کے عالم میں دیوان فانے میں آیا ، تیرے یہ کہ فراش کو مارا اس

ليے اس كى سزاكى ب كه اس كے دونوں باتھ كات ديتے جاكيں۔"

سلیم شاہ سے شجاع کی شکایت شجاع خال کے عظم کی تھیل کی ملی اور عثان خال سے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے ملے۔ یہ مجرت ناک سزا پانے کے بعد مثان خال زندہ رہا

روسلطان سليم شاه كے پايد تخت كواليار پنچاوبال اس نے بادشاه سے شكامت كى اور اسے تمام ماجرا سلام شاه نے فرادى سے كها، "جو لوك شاع فال في تحد كياب وجي اس ك ماتدي سلوك كر."

## *نجاع خال پر حم*له

سلیم شاہ کا یہ جواب شجاع خال کو ہرا معلوم ہوا اور اے سخت خصر آیا۔ اس غصے کے عالم میں اس نے سلیم شاہ کو ہرا بھلا بھی کہا۔ ایک وز شوع على مليم شاہ كو سلام كرنے كے ليے قلعه كوالياركى جانب رواند بوا- جب اى كى پاكى دروازہ بتيابول ك قريب بنى آن لے حال خال (شرانی) کو ایک وکان پر بیٹے ہوئے دیکھا۔ حال نے اپنے آپ کو پرانی بھڑے چیا رکھا قا، شواع خال نے عزن کر تنی ية اور اس كا مال بوجين كا اراده كيا- ات ين مثان يكل كى ي تيزى ك ساته شجاع كى پاكى رجه آيا اور اس بر ممل كرويا- شجاع فال لے محافظوں نے ای وقت عثان خال کو پکڑ لیا اور الل کرویا۔

## ل*اع خال* کا زحمی ہوتا

عین خال کے جم کو شجاع خال کے محافظوں نے فور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے ابنا ایک ہاتھ لوہے کا بزا رکھا ہے اور ای منوى باتھ سے اس نے شجاع خال پر حملہ كيا بھا- اس كے بعد شجاع خال بادشاہ سے بغيرى اپنے كرواپس آكيا- شباع ك معلقين الله الله الماركرويكما قر معلوم بواكه على خال ك حل سے شجاع كا ايك پلوزشي بوميا ب- سب لوكوں نے اشاروں كنايوں ماسلیم شاہ کو برا بھلا کما کو تکہ یہ عملہ اس کی ترغیب سے ہوا تھا۔

#### پر خش حال

سليم شاء كرجب شجاع خال ك زخى مولے كى خبر لى تو اس فے اپنے اميروں اور اراكين دولت كو شجاع خال كى يرسش حال ك ليے روانہ کیا اور خود مجی اس کی عیادت کے لیے اس کے مکان پر جانے کا اراوہ کیا لیکن شجاع خال نے بادشاہ کو منع کرویا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجاع خال کے طازم اور متر پین سبعی هٹان خال کے حملے کو سلیم شاہ کی در پروہ شد کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اس امر کا امکان تھا کہ اگر سلیم شاہ شجاع خال کے گر آتا تو ضرور کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہو جاتا۔

شجاع کا پیغام 'سلیم شاہ کے نام

شباع خال نے باوشاہ کے نام پیغام مجبوایا۔ "همل حضور کا خاند زاد غلام مول میں بے آپ کی خدمت کرنے میں مجمی کسی حم کی کو تاہی نئیں کی اور نہ بی بھی اپنی زندگی اور موت کے بارے میں پچھ سوچا ہے- ساری ونیا جائتی ہے کہ میں نے صرف چھٹیں سواروں کو ساتھ لے کر آپ کی سلطنت قائم کی ہے اور اگر اب مجی میں زندہ رہ گیا تو ایک نہ ایک دن آپ پر اپنی جان ٹاری کر دوں گا۔ آپ غریب خانے ر تشریف لانے کی زحمت ند کریں صحت کے بعد میں خود بی حضور کی خدمت میں ماضر مو جاؤں گا"

سلیم شاہ کا شجاع کے گھر جانا

شجاع خال نے واقعی سلیم شاہ کی بت خدمت کی تھی اور سلیم شاہ پر اس کے بت زیادہ احسانات تھے۔ سلیم شاہ نے شیاع خال کے پینام اور امراء کی محفظوے جان لیا کہ اصل معالمہ کیا ہے اور شجاع فال کی وجدے اس سے ناراض ہے دوسرے روز بادشاہ شجاع کی عیادت کے لیے اس کے محرمیا۔

بادشاہ کے قل کی ناکام سازش

شجاع خال کا ہم زلف فتح خال اپنی جسمانی قوت اور پنجہ تھی کے لحاظ ہے تمام لوگوں میں متناز و نمایاں میثیت رکھتا تھا۔ اس لے جب یہ و کھا کہ سلیم شاہ اکیاتی شاع خال کے سراروہ میں داخل ہو گیا ہے تو اس نے بادشاہ کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس معالمے یں شجاع خال کے بیٹے بایزید کو جو باز بداور کے نام سے مشور قااپنے ساتھ شریک کرلیا۔ شجاع خال کو اس کا پد ہل گیا اس نے ای وقت فن خال کو اس بمانے ہے کہ وہ پیش کش کے محو ڈول کو تیار رکھے باہر بھیج دیا اور اس طرح فنخ خال کی سازش ناکام ہو گی۔ صاف گوئی

اس ك بعد شجاع خال في سليم شاه سه كها. "آب آكده مجى مير، غريب خاف ير تشريف الف كي زحت كواراند فراكس كو كمد جهيد خوف ہے کہ میرے مقربین کوئی الی ناشائیتہ حرکت نہ کر بیٹیس جس کے دور رس نتائج آپ کی سلفت کے لیے نقصان وہ ہوں۔" شجاع خال کی سارنگ بور کو روا نگی

اس والتح کے چند روز بعد شجاع خال نے عسل صحت کیا اور سلیم شاہ کی خدمت میں سلام کے لیے گیا۔ بادشاہ نے شجاع خال کی بت آؤ بھکت کی اور اسے طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازا- ایک سو محو ژے اور ریشی کپڑوں کی اتنی می عموریاں شجاع خال کو بطور تحند دی حمیں۔ شجاع خال نے محسوس کیا کہ باوشاہ کے اس خلوص کے پس پردہ نفرت کا جذبہ کار فرما ہے وہ مچھے دیر وہاں محمرا اور پھراٹھ کر اب مكان ير جلا آيا- اس ف اى روز اب مقرين كويمال س كوچ كى تيارى كا حكم ديا اور كماكديد جكد به غلظ موكى باس لي یمال رہنا مناسب نیں۔ اس کے بعد شجاع فال اپنے تمام سامان اور طاز من کے جمراہ سار تک پور کی طرف روانہ ہو گیا۔

#### شجاع خال كاتعاقب

سلیم شاہ کو جب اس کی اطلاع فی قووہ بت برہم ہوا' اس نے شیاع خال کے اس اقدام کو گتانی اور ب ادنی سجو کر اپنے الکر کو اس کے تعاقب میں رواند کیا اور پر خود بھی اپنے فکر کے چھے میل روا سار تک پور پہنی کر شہاع خال نے فکر جن کرا شروع کیا جب اے سليم شاه كى آمدكى اطلاع بوئى تواس في انى قيام كاه بدل دين كا اراده كيا- بعض لوگوں في است سليم شاه سے جنگ كرن كا مشوره ديا-اس کے جوآب میں شجاع خال نے کہا۔ "سلیم شاہ میرے آقاکا بیٹا ہے میں کمی طرح می اس سے جگ کرنے کی صت نہیں کر سکا۔ اس ك إب ك جمد ربت احساليت بين عن اس هم كاكوني مشوره سنف ك لئے تيار نسي بون الذا أكده جمد سه ايك بات ندكي جائ شجاع کی یانسواله کو روا تکی

شیاع خال شمرے باہر آمیا ہی تو اس نے اپنے افی و عمال کو رواند کیا پھر خود بھی بانسوالہ کی طرف میل دیا۔ سلیم شاہ نے مالوہ پر قیند کرلیا۔ اس نے عینی خال سوری کو دو ہزار سوارول اور میں ہاتھیوں کے ساتھ اجین کی حکومت پر نامزد کیا اور خود کوالیار میں آیا۔ شجاع کی معانی اور بحالی

شیاع خال کے پاس لفکر بھی تعااور افتدار بھی۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سک تھا، محراس نے اپنی دمنع داری کا خیال کیا' اور مملئت مالوہ کو كى قتم كا نقسان ند كينجايا اى دوران مي دولت فال في سليم شاه سے شواع فال كى سفارش كى اور اس كى خطا مواف كرنے كے لئے كما سليم شاه نے وولت خان كى درخواست منظوركى شجاع خال سليم شاه كى خدمت ميں حاضر بوا اور باوشاه نے اس معاف كر ديا-پادشاہ نے شخاع کو ایک سو محو اُے اور بے شار ریشی کیڑے متابت کیے ' رائسین ' سارتگ پور ' اور بعض دو سرے پر محنے اس کی جاکیر میں ' دیے اور اے مالوہ کا سب سالار مقرر کر کے مالوہ جانے کی اجازت دی۔

تتيم شاه كاانقال

انسیں وفوں سلیم شاہ سوری نے اپنی طبی اجل سے اپنی جان جان آفرین کے سرد کی اور حکومت مبازر خال عدل کے ہاتھ آئ- عدل ف این بزر کول کی بروی کی اور شجاع خال کو مالوه کی حکومت پر بحال رکھا۔

شیاع خال نے ممکنت مالوہ کو اپنے بیٹوں اور بی خواہوں میں اس طرح تقیم کیا کہ اجین اور نوائی کی حکومت دولت خال کو دی- اپ چھوٹے بیٹے مکک مصلیٰ کو داکسین اور بھیلہ کا حاکم بیایا اور خود سارتک پوریش مقیم ہوا۔ سالها سال تک وہ ای طرح نبی خوشی دن بسر کرتہ رہا۔ بادشاہت کے خواب

جس ناملے میں ویلی کی سلفت میں احتثار پیدا ہوا اور جاروں طرف بدائنی کا دور دورہ ہوا تو ہر مخص خود مخاری ادر بادشاہت ک خواب و کیمنے لگ شجاع خل نے بھی موقع سے فائدہ افعا کر مالوہ میں اپنے نام کا خلبہ و سکہ جاری کرنا چاہا اسکین موت کے طالم باتموں نے اے معلت نہ دی۔

كا آباد كيا بواب - مالوه شراس تعب ك علاوه شجاع خاسك اور بعي بت س آثاريس-شجاع خال کے بعد اس کا بیا ایزید ' باز بمادر ' کے نام سے اپنے باب کا جاتشین ہوا۔

#### بإزبهادر

دولت خان ہے جنگ اور صلح

شباع خال کی وفات کے بعد اس کا برا میٹا بازید ہندویہ سے سارتگ پور آیا اور اس نے اپنے باپ کے تخت پر تبعد کرلیا۔ دولت خال جو سلطان سلیم شاہ کے دربار کا ایک معزز امیر تھا۔ اس نے باپزید کو ناپندیدگی کی نظرے دیکھا اور جنگ کا ارادہ کیا۔ مالوہ کے سارے نشکر نے

دولت خال كاساتھ ديا- بايزيد لے اس جھڑے كو خم كرنے كے لئے اپني والدہ كو معزز امراء كى ايك جماعت كے ساتھ دولت خال كے باس بھیجا اور یہ طے پلیا کہ اجین' مندہ اور بعض دو سرے علاقوں پر دولت خال قابض ہو جائے' سارنگ پور' سیواس سردی' براہمہ اور

بعلوارہ وغیرہ ملک بایزید کے تینے میں رہیں ' وائسین اور بھیلمہ وغیرہ ملک مصطفیٰ کی جاگیر میں دیے جائیں۔ وولت خال کا قتل

اس صلح کے بعد بایزید نے ایک نمایت می مکارانہ چال چلی اور اجین کی طرف روانہ ہو کیا۔ اس نے سب میں قری مشور کیا کہ وہ دولت خال کے پاس شجاع خال کی تعزیت کے لئے جا رہا ہے " لیکن اصل معالمہ بچھ اور بی تعاوہ دولت خال کو گل کر کے اس کے برحموں اور علاقوں پر مجی تبضد کرنا چاہتا تھا۔ دولت خال کو پارید کی مکاری کاعلم نہ ہوا اور وہ بے خبری اور خفلت کے عالم میں اس کے ہاتھوں مارا

کیا. ملک بایزید نے دولت خال کا سر علیحدہ کر کے سارنگ پور روانہ کیا جو شرکے دروازے پر اٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد بایزید مالوہ کے پیشتر حصول ير قابض مو حميا-

بادشاهت

٩٩٣٠ه ش ملك بايزيد لي چرشاى اسيد مرير سايد كلن كيا اور ملك بي اسية نام كا خطبه جاري كيا- اس في اينا نام بدل كر" بإز بدادر"

ر کھ لیا اپنے علاقوں کے انتظام کے بعد باز براور نے رائسین کی طرف نظری والیں۔ اس کے چھوٹے بھائی ملک مصطفیٰ نے جو اس علاقے كا جاكيروار تما كاز بهادر كامقابله كيا-

رائسين اور بھيليه پر قبضه

ودنول بھائیوں میں زبروست بنگ چھڑ می اگرچہ مصلفیٰ بت ہی دلیراور جان باز نوجوان تھا لیکن متعدد معرک آرائیوں کی وجد سے وہ

مت بار بيفا. مصطفى كو كلست بولى اور اس طرح والسين اور بعيلم ير باذ بهاور كا بقيد موكيا-كدواله كي فنتخ

اس كے بعد باز بماور لے كدوالد كو فق كرلے كا اراوه كيا- باز بماور كے كئى فوقى مروار اس كے ساتھ ب اولى سے بيش آيا كرتے تے-ذ برادر لے ان سب کو گرفار کرے کوئیں میں چیکوا دیا اس طرح یہ لوگ اپنی موت آپ مرمے۔ تریف سے دیر تک جنگ کرنے کے مد باز بهاور نے کدوالد کو فتح کرلیا۔ ای زمانے میں ووران جگ باز بهاور کے خالو فتح خال کو ایک گولد لگا اور وہ مرکیا۔ باز بهاور نے فتح خال

ل جكم اس كے بينے كو نامزد كيا اور واپس سار كك بور آيا-رانی در گاوتی سے جنگ

کچھ دنوں کے بعد باز بمادر نے راجہ سمنیک کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور نظر کو مرتب کرکے روانہ ہو گیا۔ جب باز بمادر دہال

پنچا قو رائی درگادتی نے (جس نے اپنے شو ہر کے افغال کے بعد منان حکومت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی) کوندوں کو جع کیا اور کھائی پر یاز بداور کا مقابلہ کیا۔ رائی کے بیادے تعداد على بحت زیادہ تے ان بیادول نے باذ بداور کی فرج کو چاروں طرف سے محمرلیا۔ ماز بمادر کی شکست

بدور بری مطلوں سے سفر کی منزلیس ملے کر ما ہوا سار تک پور پہنچا اس نے اپنی فکست کا بدلہ لینے کی طرف مطلق وحیان نہ دیا اور اپنی

محكن دور كرنے كے لئے ميش و عشرت ميں مشغول موميا. موسیقی ہے دلچین

۔ ۔ ہاز بمادر کو فن موسیق سے ب انتها دلچیں تھی' اس نے بہت می گانے والی عورتوں کو اپنے گرو بتع کر رکھا تھا۔ اس دلچی کی دجہ باز بمادر امور سلطنت سے بالکل میگاند ہو گیااور اس کا تمام وقت موسیقی کے منفل میں می گزرنے لگا۔

روپ متی سے عشق

ایک گانے والی مورت جس کا نام روپ متی تھا پاز بمادر کی نظروں جس سامگی۔ اس مورت نے اسپنے حسن اور موسیقی میں کمال کی وجہ ے باز برآور کے ول کو لبمالیا۔ باز براور کو اس مورت سے بے پناہ محبت تھی ' روپ متی بھی اپنے عاشق سے کچی محبت کرتی تھی ' تیجہ یہ

وا كه دونوں ايك دو سرے سے ايك لمح كے لئے مجى جداند ہوتے تھے ان دونوں كے عشق كى سارے بندوستان ميں شهرت كيل كئي-

اس نے مالوہ کو فتح کرنے کی فعان لی- اکبر نے ۹۷۸ھ میں اپنے امیرول کی ایک جماعت کو او حم خال کی محرانی میں مالوہ فتح کرنے کے لئے

از بداور تو عشق و عاشق اور موسیقی کے اشغال میں اس قدر حم تھا کہ اسے پکھ معلوم ہی نہ ہوا کہ اکبر بادشاہ کے کیا ارادے ہیں۔ یا کی آتھیں تو اس وقت تھلیں کہ جب مغلوں کا نشکر مالوہ پنج چکا تھا۔ ہاز برادر نے جلدی جلدی جد کچھ ہو سکتا تھا کیا۔ ب سروسان لشکر فراہم کیا اور مورتوں کی محبت سے اٹھ کر انتمائی ہے سروسلائی کی حالت میں وحمن کی طرف دواند ہوا جو سارنگ پورے ایک کوس ، فاصلے پر تھا۔

بمادر كافرار

باز بداور لے جنگ کا ارادہ تو کر لیا مین طاقت ور حریف کے سامنے ٹھرنا کوئی معمولی بات ند تھی۔ وہ مغلوں کے حملے کی تاب ند لاسکا . ملوه کے ایک انتقائی دور دراز کوشے میں جلا کیا۔ باز بداور کی زعدگی بحرکا سراید یک گانے عبانے والی عور تی تھیں جنسیں بندووں ک للاح میں یاتر کما جاتا ہے۔ ہاز بمادر نے اپنے آدمیوں کے ایک گروہ کو اس کام پر متعین کیا تھا کہ اگر اسے مغلوں کے مقابلے پر فکست

ملے قو ان گانے والیوں کو فور أقل كر ديا جائے۔ نے والیوں کا حشر

روپ متی اور دو سری گانے والیوں کو پریشانی کے عالم میں ذخی کیا۔ چو تکد ان حورتوں نے روپ متی اور اس کی سیلیوں کا حشرو کید لیا تھا اس لئے وہ قاملوں سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ حمکیں۔ قاملوں کو اتنی فرمت کماں متی وہ یہ شختین کرتے کہ کون حورت زندہ ہے اور کون کتی ہوئی۔ جو حور تمیں زندہ تھیں وہ ایک ٹولی کی صورت میں ہاز بمادر کے چیچے چیچے روانہ ہو حمکیں۔

روپ متی کی تلاش

مقل سبہ سالار ادھم فال شرمی وافل ہوا تو اس نے تمام مفرور مورتوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ان سے پو چھاکہ روپ متی کمال ہے؟ ان مورتوں نے بتایا کہ روپ متی فلال محل میں اپنی سیلیوں کے ساتھ قتل کر دی مگی ہے۔ ادھم فال نے اس بیان کی تصدیق کے لئے چند آدمیوں کو روپ متی کے محل میں بھیجا۔ ان آدمیوں نے جاکر دیکھا تو انہیں معلوم ہواکہ روپ متی اور اس کی سیلیاں زخی ہو مگی ہیں اور تاصل زندہ ہیں۔

اد تھم خال کا پیغام روپ متی کے نام

ادسم خان کو بہت یہ خبر ٹی تو وہ بہت خوش ہوا اس نے بہت پہلے سے روپ متی کا نام من رکھا تھا اور ای وجہ سے وہ اس ش ولچپی کے رہا تھا- ادھم خان نے روپ متی کو سبزیاخ وکھایا اور اسے پیغام ویا- "تم اچھی طرح اپنا علاج کرواؤ جب تم کو کال صحت ہو جائے گی تو میں حمیس باذ بماور کے پاس پختیا دوں گا-"

#### روپ متی کی صحت یابی

یہ مزدہ جال فزاس کر روپ متی کی جان میں جان آئی اور اس نے ادھم خال کا شکریہ اوا کیا۔ اس کے بعد روپ متی اپنی صحت کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے نمایت متری کے ان مطلع کیا کہ طرف متوجہ ہوئی اور اس نے نمایت متری کے انا مطلع کیا کہ میں اب خدا کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوگئ ہول۔ قبلا آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے اور مجھے ہاڑ بمادر کے پاس مجموا و بیج متح میں آپ کا احسان ذعری مجرف کی اور کا عمر وعاکم رہول گیا۔

## ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا

ادهم خال کے مربر تو ہوس کا بھوت سوار تھا اس نے دعدہ ہی کون سے سچ دل سے کیا تھا جو اب ایفاء کر ۲۰ اس نے روپ متی کو یہ جواب مجبوایا " باز بعاد ریادشاہ کا بافی ہے اگر وہ اطاعت گذاری کر تا اور شائ بارگاہ میں صاخر ہو کر اپنی خطائ کی معانی بانکا تو میں فور آ تھے کو اس کے پاس بجبوا دیتا' کین اب معالمہ دو سرا ہے' اگر اس دقت میں نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تھے باز بمادر کے پاس روانہ کر دیا تو بادشاہ بھے سے ناراض ہوگا اور چرجھ پر شائ حمّاب نازل ہوگا۔"

## پیت کی ماری روپ متی

اس کے بعد ادھم خال نے اپنے ایک راز دار مقرب کو روپ متی کے پاس آدھی رات کے دقت بھیجا اور ملاقات کی خواہش خاہر ک روپ متی بڑی ذہین محورت تھی وہ فوراً ادھم خال کی نیت کو بھائپ گئی اور اس نے موجا کہ اگر اس نے ادھم خال سے ملئے سے انکار کیا قو وہ ذہد تی تعرف میں لائے گا اور اگر اقرار کیا تو اس سے عشق کی آبرہ جائے گی۔ روپ متی باذ بمادر کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ زندگی بھر کمی دو مرس سے کوئی تعلق پیدا نہ کرے گی اور کمی اور سے مجت نہ کرے گی۔

ادهم خال کو روپ متی کا جواب

بت سوج پچار کے بعد روپ متی نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایمی ترکیب کرنی چاہیے کہ سانپ بھی مرے اور لا تھی بھی نہ ٹوٹے یہ سوج

كراس في ادهم فال ك قاصد س كما بي أو ادهم فال كي كيز اول و جوكيس بي كرفي كو تيار بول ان كي باس جافي مي مجمع كوئي اعتراض نسي ب كين دو اكر خود يمل تشريف لے آئي توبيد امر ميري عرت افزائي كا باحث مو كا."

## اد تھم خال روپ متی کے مکان پر

ادهم خال كا قاصديہ جواب پاكرائي آقا كے پاس واپس آيا اور اسے روپ متى كاجواب سايا- يد من كرادهم خال جو ايك موس كار نوجوان قما بت خوش ہوا اور روپ متی سے طاقات كرنے كى تاريال كرنے لكا اوقع خال كويد خوف قواكر اس كى اس حركت كاكس بادشاہ کو علم ند ہو جائے لفذا وہ اپنا حلیہ بدل کر صرف دو تین ساتھیوں کے ہمراہ روپ متی کے مکان پر پہنچا۔

عشق وہوس کا فرق

۔ او هم خال نے کنیزوں سے دریافت کیا کہ روپ متی کمال ہے 'جواب ملا کہ وہ سو ری ہے- اد هم خال اس کے پنگ کے قریب کیااور چادر کو اس کے منہ سے بٹایا۔ اس وقت روپ متی ان محنت خوشبووں میں بمی ہوئی تھی۔ اس کے ملے میں پھولوں کے بارتے اور وہ بری ممنت سے بسر خواب پر دراز تھی۔ او مم خال نے روپ متی کے جم کو فور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا جم بے جان ہے۔

روب من کواس حالت میں دیکھ کرادھم سخت جران ہوا اور اس نے خدمت گاروں سے اس بارے میں استضار کیا ماز موں نے بتایا آپ کا قاصد روپ متی کو بلائے کے لئے آیا تواس نے جواب وے کر قاصد کو رخصت کرویا۔ بعد ازال وہ باز بمادر کو یاد کر کے روتی ری اور ای رنج و الم کی حالت میں اس لے کانور اور روغن مجمد کھالیا۔ جب اس کی حالت بکڑنے گلی تو وہ پٹک پر جالین اور اب وہ جیسی ب آب کے سانے بڑی ہے۔"

## اد تھم خال کی معزولی

ید من کراد مم خال روپ متی سے عشق صادق اور ایفائے عمد سے سخت متاثر ہوا اور مرحومد کی صدیر آفرین کما'ای دوران می ادهم فال معزول كردواكيا اور اس كى جكه ير فير خال شيرواني كو بالوه كى حكومت ير مقرر كياكيا.

باز بمادر کے استیصال کی کوشش

949 میں جر حمد خال شیروانی نے باز بداور کے استیمال کے لئے جو سرمد مالوہ میں مقیم تھا افکار مھی ک- باز بداور نے مائم برار نقال خال اور والی بربان بور میرال مبارک فاروقی سے مدد طلب کی ان دونوں فرمال رواؤں نے باز بمادر کی درخواست منظور کی اور اس کی مدد کے لئے فکر فراہم کرتے میں معروف ہوئے۔

#### مالوی ٔ براری اور برمان بوری فرمان رواؤن کااتحاد

جر محمد خال شیروانی کو ہاز بمادر میرال مبارک شاہ فاروتی اور نقال خال کی باہمی مشورت کا علم ہو کیا اور اس نے ملکت میں جابی و میادی کا بازار مرم کیا۔ اس نے بہان پور پی کر بھی ای حم کا بنگامہ بیا کیا۔ ای دوران میں متذکرہ بالا تیوں فرمال رداؤں نے بیر محد شروانی کے وقعے پر ممراند می اور اپنے زبوست الحکموں کو لے کر رواند ہوئے۔

#### مالوہ ہے مغلوں کا خراج

بیر قمہ ان تیزن کی مجموعی قوت سے سخت پریشان ہوا اور جلد واپس لونا۔ تیون فرماں رواؤں نے اس کا تعاقب کر کے اس کے نظر کو بحت نقصال بہنچا۔ جیسا کہ ملاطین دفل کے تذکرے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ پیر محمد خال فرار کی حالت ہی میں دریائے زیدہ میں ذوب کر ہاک ہو گیا۔ اس کے بعد مغل امیروں کے لئے مالوہ میں رہنا دو بھر ہو گیااور وہ یماں سے چلے مھے. باز بمادر کی دوبارہ تخت نشینی اور جلاو طغی

باز بداور دوبارہ تخت نشین ہوا اور لنگری فراہمی کی طرف متوجہ ہوا ابھی اس کی حالت پوری طرح سنبعلی بھی ند تھی کہ جال الدین اکبر کے ایک امیر عبداللہ خان نے معامد میں ایک زیروست نظر کے ساتھ مالوہ پر حملہ کردیا۔ باز بداور بیش و آرام کا عادی تھا وہ مغلوں کے لنظر کا مقابلہ ند کرسکا اور بغیر کی معرکہ آرائی کے مالوہ سے باہر چاہا گیا۔

## باز بهادر اکبری بار گاه میں

۔ بہت بہت ہوں ہا ہوں کا ہوں کے ہاڑوں اور جنگوں میں آوار کی ندگی برکر اور گاہ گاہ مغلوں سے ایک مندل کے اور کا ہے گاہ مغلوں سے معرکہ آرائیاں بھی کر اور ایک اور اس کے معرکہ آرائیاں بھی کر اور اس کے معرکہ آرائیاں بھی کر اور اس کے معرکہ آرائیاں بھی کر اور اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ اکبر نے باذ بمادر کو دو ہزاری منصب پر فائز کر کے اسپتے امیروں کے گروہ میں داخل کر لیا۔ باذ بمادر کی بقیہ عمرای امارت میں عیش و عشرت سے گزری۔

یاز بهادر کا چھوٹا بھائی ملک مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ اکبر کے دربار میں حاضر ہوا۔ جن دنوں حکیم ابوالقع یوسف زئی افغانوں سے جنگ کرتے گیا تو ملک مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ تھا اور وہ اس معرکے میں مارا گھیا۔

باز بهادر نے ابتدائے حکومت سے لے کر معزولی کے زمانے تک کل سترہ سال حکومت کی- ۸۷ ہوسے لے کر ۱۹۱۸ھ تک مالوہ کا ملک بادشاہ وہ کی کی سلطنت میں شال ہے۔ برہان بور کے فاروقی سلاطین

# ملك راجه فاروقي

خاندانی حالات

کے بزرگ علاؤ الدین ظلی اور سلطان محمد تعلق کے درباروں میں ٹای گرای امیر تنے ' زمانے کی گروش کے ہاتھوں ' ملک راجہ فاروتی اپنے

اسلاف کی طرح ورجدامارت پر فائز ند ہو سکا اور بڑی پریشانی اور مفلسی کی حالت میں اپنی زندگی کے دن گزار تا رہا۔ اس کو شکار سے بت د کچیں تھی' باوجود مفلسی اور بے سروسامانی کے وہ مجمی مجمی اس شفل سے ول بہلای لیتا تھا۔

سلطان فيروز شاه كاايك واقعه

ا یک بار سلطان فیروز شاہ مندو کے رائے مجرات آیا اور اپنے چند خاص ساتھیوں کے ہمراہ شکار کی تلاش میں جورہ بندرہ کوس تک

بھاگتا چلا کیا۔ ای دوران میں بادشاہ کو بھوک لے خوب ستایا الیکن ند تو اس کے ساتھیوں کے پاس بی پچھ تھا اور ند ہی کوئی آبادی زدیک تمی کہ کھانے کی اشیاء مکوالی جائیں۔ بھوک سے ندھال ہو کر فیروز شاہ ایک ورشت کے سائے میں بینے گیا۔

فيروز شاه اور ملك راجه ميں ملا قات سلطان فیروز ای پریشانی کے عالم میں بیٹا ہوا تھا کہ معا" اس کی نظرایک سوار پر بڑی جس کے ساتھ دو شکاری کتے اور پچھ دو سرے

جانور منے اور جو ایک شکار کے پیچے چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اشارے سے اس سوار کو بلایا اور اس سے پوچھاکہ تمسارے پاس کھانے کے

لئے کچھ ہے؟ اس سوار کے پاس رو کھا سو کھا جو کچھ بھی تھا وہ اس نے پادشاہ کے سامنے رکھ دیا اور خود باوشاہ کے بیچے کھڑا ہو گیا۔ لطف شامانه

كمال رہتا ہے؟" موار لے بوے اوب كے ساتھ جواب ريا "ميرا نام ملك راجه فاروقى ہے اور ميں خان جمال فاروقى كا بينا مول- ميرى

خواہش ہے کہ بادشاہ کے ملاز بین خاصہ میں واخل ہو کر سر فرازی حاصل کروں۔" بادشاہ خان جماں فاروقی کو انچی ملرح جانتا تھا' دو سرے ملک راجہ کے حسن خدمت ہے مجی فیروز شاہ بہت خوش ہوا تھااس لئے اس نے اپنے ایک مقرب سے کہا۔ "جس روز دربار عام منعقد مو ملك راجد كو ميرى فدمت مين پيش كيا جائي."

ملک راجه مرتبه امارت پر

ملک راجہ وربار عام میں بادشاہ کی خدمت میں بیش ہوا- سلطان فیروز شاہ نے اسپتے امیروں اور اراکین سلطنت کو تاطب کر کے کما۔ "اس مخض کے جھے پر دو حق میں اول تو یہ کہ یہ میرے ایک واقف کار کا بیٹا ہے اور دو سرے یہ کہ اس نے ایک روز شکار گاہ میں میری

ندمت کی تھی۔ اس مجلس میں سلطان فیروز شاہ نے ملک راجہ فاروتی کو دوہزاری منصب داروں میں شال کیا اور تعالیز اور کردند کی جاگیر و مكلت فانديش يس ب اور دكن كى مرحد يس واقع ب اس عطاك-

راجه بهارجی پر حبله

222 ھ ش راجہ فاردتی اپنی جاکیر پر میا اور اس علاقے کے انتظامت اور دیکھ بھال میں معروف ہوا. اس نے راجہ بماور تی پر تفکر

ملک راجه کی خوش اسلوبی

سلک راجہ نے اہل و کن کی تھلید میں ہاتھیوں کو سونے کی زنیروں میں ہاندھا اور مخمل کی شاندار جھولیں ان پر ڈالیں. تمام اشیاۓ پٹرس کش اور روپے کو اونٹوں پر لاوا اور ان اونٹوں کو بھی مخمل سے مزین کیا۔ ملک راجہ نے یہ اونٹ اور ہاتمی سلطان فیروز شاہ کی خد مت میں روانہ سے۔ جب راجہ بمار تی کی چیش کش اس خوبصورت انداز سے ہادشاہ کے سامنے آئی تو وہ بہت خرش ہوا اور اس نے ملک راجہ فاروقی کی خرش اسلوبی کو بہت مراہا اور کما جو خدمت و کئی حکام کے بہرو تھی اس کو ملک راجہ فاروتی نے بحسن و خوبی انجام ویا ہے۔ " ملک راجہ کی ترقی اقبال

سلطان فیروز شاہ نے ملک راجہ فاروقی کو سہ بڑار منصب عطاکیا اور اسے خاندیش کا سپہ سالار بنا دیا۔ رفتہ رفتہ ملک راجہ فاروقی کی قسمت کا ستارہ عربی ہے۔ چونکہ ولایت خاندیش کا محصول اس قسمت کا ستارہ عربی ہے۔ چونکہ ولایت خاندیش کا محصول اس لفکر کے افزاجات کے لئے کافی نہ تھا۔ اس لئے ملک راجہ فاروقی کو ندوارہ اور آس پاس کے دو مرے راجاؤں پر لفکر ممثی کر کے ان سے چش مش وصول کری رہا تھا۔

مرتبه بادشاهت

توڑے سے عرصے میں ملک راجہ نے یمال تک اپنی قوت کو برحالیا اور اپنے افتدار کو ترتی دی کہ جاج گر کے راجہ نے بھی بادجود بحت دور ہونے کے دو تی محبت کا ہاتھ برحالیا الغرض ملک راجہ فاروقی نے اپنی محنت اور دانشندی سے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو مرتبہ باوشاہت تک پھیجا دیا۔

ملك راجه اور دلاور خان مين برادرانه تعلقات

سلطان فیروز شاہ کے انتقال کے بعد مالوہ کی حکومت والدو خال فوری کے ہاتھ آئی۔ یہ دونوں فرمال روا ایک دو سرے کو بہت عزیر رکھتے تھے ان عمل بھائیوں چھے تعلقات تھے آخر عمل رشتہ داری بھی ہوگئ وہ اس طرح کہ ملک راجہ کی بٹی ہوشک کے ساتھ یای گئ اور والدور خال فوری کی بٹی کی شادی نصیرخال ولد ملک راجہ فاروتی ہے کردی گئی۔

سلطان بوراور اندربار برحمله

اقسیں دنوں مجرات میں سلطان مظفر نے حمان حکومت اینے ہاتھ میں لی- اس وجہ سے ملک راجہ فاروتی کی مملکت میں کسی قدر انتشار پیدا ہوا- ملک راجہ فاروتی نے موقع پاکر ولاور خال خوری کی مدد سے سلطان پور اور اندربار پر نظر کٹی کر دی اور سلطان مظفر مجراتی کے مقرر کروہ حاکموں کو معزول کر دیا۔

<u>ملک راجہ اور مظفر گجراتی میں صلح</u>

 ان واقعات کے بعد ملک راجہ فاروق نے مملکت اور رعایا کی فلاح و بسبود کی طرف توجہ کی اس نے تعمیرات اور زرامت کی رق کو فاص طور پر محوظ فاطرر کھااس نے اس کے بعد پھر بھی کی جانب سزند کیا۔

ملك راجه فاروتي كاانقال

۔ آخر کار وہ دن بھی آ گئے جب ملک راجہ فاروتی کی محت خراب ہونے ملکی اور وہ مرض الموت میں جملا ہو گیا۔ اس نے اپنے بزے بینے ملک نصیر کو اپنا ول عمد مقرر کیا اور وہ خرقہ اراوت جو اسے اپنے مرشد می زین الدین سے طاقھا ملک نصیر کے حوالے کر دیا۔ ملک راجہ فاروتی نے اپنے چھوٹے بیٹے ملک افتار کو قلعہ تھالیز مع اس کے مضافات کے عطاکیا۔ ۲۲ شوال بروز جمعہ ۱۸ھ میں راجہ نے سنر آخرت المتيار كيااورات تعاليز من وفنايا-

مورخ فرشته کی تحقیق

۱۹۳۰ هیں راتم الجروف محمد قاسم فرشتہ مولف کتاب ہذا کو عادل شاہ کی بٹی سلطان تیم کی پاکل کے ساتھ بیجا پور جانے کا الفاق ہوا تھا۔ میں نے خواجہ میرزاعلی اسنر آئی سے طاقات کی۔ جس نے قلعہ اسیر کی فتح کے بعد فاروتی سلاطین کے کتب فانے کامعائنہ کیا تھا۔ میں نے خواجہ میرزا اسر آئی سے اس کتاب کے بارے میں اوچھاجس میں خاندان فاروقی کے حالات درج تھے، خواجہ نے اس کتاب کے بارے میں لاملمی کا اظمار کیا۔ جمعے وہ کتاب نظر آگئ اس کے ایک ورق پر ملک راجہ کا نسب مع تخت نشینی اور وفات کی تاریخوں کے ورج تما میں نے اس کتاب کی نقل حاصل کرلی اور اس خاص ورق کو غور ہے دیکھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ملک راجہ فاروتی اپنے آپ کو حضرت عمر \*

کی اولاد سے بتایا ہے۔ ملک راجه فاروقی کاسلسله نسب

خہ کورہ کتاب بیں بید نسب نامد یول ورج ہے' ملک واجہ بن خان جہال بن علی خال بن عیان بن شمعون شاہ بن اشعث شاہ بن سکندر شاہ بن دانیال شاہ بن اشعت شاہ بن ارمیانہ شاہ بن سلطان الکارکین برہان العارفین ابراہیم شاہ بخی بن ادہم شاہ بن محود شاہ بن احد شاہ بي محود شاه بن اعظم شاه بن امغر بن محمد احد بن محمد بن عبدالله بن اميرالمومنين معزت عمرفاروق \* -

سے زین ہے ارادت مک راجہ فاروتی می فالملام می ورات آبادی کا مرید تھا اور اس نے ان سے خرقہ اراوت بھی حاصل کیا تھا ہی خرقہ اس نے

ا بن بینے تعیر خال کو دل عمدی کے وقت عطاکیا تھا۔ وو سو سال تک ای طرح یہ خرقہ بر پادشاہ اپنے دل عمد کو ریتا رہا یمال تک که اس خاندان کے آخری بادشاہ مبادر خال فاروتی نے یہ خرقہ اپنے باپ علی خال سے وراشت میں پایا- ملک راجہ فاروتی کی مدت حکومت انتیں (۲۹) سال ہے۔

# نصيرخال فاروقى بن ملك راجه فاروقي

علم دوستی

سیر خال کے عمد حکومت میں فاروتی خاندان نے بری ترقی کی اور اس کی عزت و شان پہلے سے کمیں زیارہ ہو می ۔ نسیر خال نے وو سرے بادشاہوں کی طرح اپنے دربار میں بھڑین لوگوں کو جمع کیا- اہل علم کی اس نے اس قدر عزت افزائی کی کہ خاندیش اہل علم و ارباب کمال کا مرکزین کیا- نسیرخال نے ہرایک کو حتی الامکان وظیفے اور جاگیرے نوازا۔

خاندیش میں نصیرے نام کاخطبہ

نسیر فال کو سلطان احمہ مجراتی نے سلطنت کا اٹاش اور نسیر فال کا خطاب عطاکیا۔ نسیر نے فائدیش میں اپنے نام کا فطبہ جاری کیا اور اس طرح وہ آرزو جو ملک راجہ فاروتی کی ذندگی میں پوری ند ہو سکی اس کے بیٹے نے پوری کردی۔ اس طرح فاروتی فائدان کا شار بھی بادشاہوں کے فائدانوں میں ہونے گا۔

نصیرخاں نے سراپردہ سرخ تار کوایا اور چراہیے سرپر سلیہ کلن کیا۔ اس نے قلعہ امیرکو آسااہیر کے قبضے سے نکال کر شررہان پور کو آباد کیا۔ اس کا تنسیلی تذکرہ ذیل کی سفور میں دیا جاتا ہے۔

قلعه اسير

آسااہیر کے آباذ اجداد نے خاندیش کے پہاڑ پر پھراور مٹی کا ایک حصار تقیر کیا تھا اور یہ خاندان جس کا پیشہ زمینداری تھا' ایک عرصے سے ای قطعے میں آباد تھا۔ اس قطعے کی تقیر کے ایک سوسال بعد آساہیراہتے بزرگوں کا قائم مقام ہوا اس نے بری ترتی کی اس کے ہاس پانچ بزار جمینیس' پانچ بزار گائیں' میں بزار کمیاں اور بھیڑیں اور ایک بزار کھوڑیاں تھیں۔

#### أساابير

اس کے ملازموں کی تعداد جو ان مویشیوں کی محمداشت پر مقرر تنے دو ہزار سے زیادہ تھی۔ خاندیش ادر کونددارہ کے لوگوں کو جب مجمی ضرورت پڑتی تھی وہ آسائیر سے نقد رقم بلور قرض لیتے تھے تاکہ غلہ اور دیگر سامان ضرورت ترید سیس-امراء کو بھی آب بھی مجمی عمدہ محموژے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آسائیر کے ذریعے ہی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اگرچہ یہ فض (آسا) قرم کا ابیر تنا لیکن اس کی شہرت دور دور تک مجیل می تھی۔

#### آساابير كااقتدار

آسائیر کا اقتدار اس حد تک بدھ کیا کہ جب مجمع لوگوں میں جھڑا ہو جاتا یا کوئی مشکل در چیش ہوتی تو دہ اس کا فیصلہ کردا ہے یا اس کا عل حلاق کرنے کے لئے آسائیری تھے پس آتے کیو تک المبیر اس کی دالش مندی اور فنم د فراست پر پورا پورا بحروسہ تھا۔ فربروست قبط

۔ کی اور فارد آن کی آمدے کچھ عرصہ پہلے خاندیش' مالوہ 'برار اور سلطان پورندربار بین زیردست قبط پڑا۔ خوراک ندسلنے کی وجہ سے بہت سے انسان ہلاک ہو گئے۔ گویڈ واڑہ وغیرہ بیں تو ایک تاہی مچی کہ ساری رعایا بھٹکل دو تمین ہزار کوی اور بھیل زندہ رہے ای طرح خاندیش کے باشندے بھی ہلاک ہوئے ان میں جو بچے وہ آساہ ہیرکے ہاس چلے گئے۔

ناريخ فرشته

جلد چهارم کونڈواڑہ میں آسامیرے غلے کے دو برار انہار موجود تھے اس کے کماشتوں نے غلہ کا کار رقم اپنے مالک کے پاس سمینی شروع کر دی- آسااہیر کی بیوی بری نیک اور پارسا تھی اس نے اپنے شوہرے کما "خدانے ہم کو بہت کچھ دیا ہے اس لئے دنیاوی مال کی پروائنس کرنی چاہئے کہ ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم نوموں سے نفلے کی قیمت و صول کریں' ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہئے کہ یاد گار رے۔" آسااہیرنے اپنی یوی سے اس اجمال کی تفسیل پوچھی تو اس نے کما۔ "میری دائے سے ب کر اس پر ایک مصار چونے اور پقر ے تعیر کیا جائے اور ایک لکر فائد کھولا جائے - جس ش فقیروں اور محاجوں کو کھانا کھایا جائے."

آساا ہیرنے اپن بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور خاندیش اور اس کے فواح میں تظر خانے تعمر کروائے- پرانی چار دیواری کو تو ژکر

چونے اور پھر کا ایک پخت قلعہ تعمر کردایا- پہلے کا اس قلعے کا نام قلعہ آسائیر رکھاگیا- لیکن دفتہ رفتہ کثرت استعال سے اس قلعہ امیر كما جائے لگا۔ سلطان فیروز شاہ کو جب اس قلعے کی تعمیر کا علم ہوا تو اس نے حاکم امیر کو ایک خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ ایک اہیر کو ایسا منبوط قلعہ

تقیر کرنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس کے بعد ملک راجہ فاردتی جب خاندیش کا حاکم مقرر ہوا تو آساہیر نے ملک راجہ کی اطاعت گذاری كو ابنا شعار بدايا 'اگرچيه ملك راجه قلعه امير كو هخ كرنا چاهنا تها ليكن قلع كي مضوطي د كيه كراس كي بهت نه پزتي تقي. تصيرخال كااراده تسخير قلعه اسير

جب خاندیش کی حکومت تصیر خال فاروتی کے ہاتھ میں آئی تو اس نے قلعہ امیر کو تنخیر کرنے کا معم ارادہ کر لیا اس نے اپ عمد مكومت ك ابتدائى زمانے ميں ايك تديير سوچى اور آساايير كوبر پيام ديا- "راجه لكاند و تقنبور نے بهت سالشكر جمع كرايا به اور بيدونوں راج پہلے کی طرح مارے بی خواہ نمیں رہے۔ بلکہ راجہ کمیرالد کے اکسانے پر آبادہ بعنادت ہو مجے ہیں اور انہوں نے میرے ملک پر

مملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے قلعہ تعالیز پر میرے باپ کی وصیت کے مطابق ملک افتار قابض ہے اور قلعہ تلگ کے استحام پر جمعے بحروسہ منیں ہے کو نکہ وہ وشنول سے قریب ہے اس لئے میں جاہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کو تسارے پاس قلعہ اسر میں بھیج دوں تاکہ وہ وہاں امن واطمینان سے رہ سکیں- اور میں پوری توجہ کے ساتھ وشمن کی مدافعت کر سکوں۔"

تنخير قلعه كاير فريب طريقه آسا ہیر نے بری خوشی سے نصیر خال کا پیغام تبول کیا اور اس کو اپنی اطاعت و وفاداری کا بقین دلایا- نیز قلعه اسر میں شائی خاندان کے

فراد کے لئے ایک مکان مخصوص کر دیا۔ نصیر خال نے پہلے تو عورتوں کی چند دولیاں قلعد امیر کو رواند کیں اور ان عورتوں کو یہ ہدایت کی كد اگر آسااييركي عوز تي تمهار ياس آئيل قوتم ان سب سے بهت الحجي طرح فيش آنا اور ان كابت احترام كرنا.

اس کے بعد نصیر خال نے دو سرے روز کچھ اور ڈولیال منگوائیل اور ان میں دو سو سواروں کو برقع پہنا کر سوار کر دیا کیا اور یہ خبر شہور کر دی کہ نصیر خال کی والدہ اور حرم کی دو سری معزز خوا تن قلعہ امیر کو جا رہی ہیں۔ جب بیہ ڈولیاں قلعے کے پاس پنچیں تو آسااہیر

نے تھم دیا کہ وہ دروازہ کھول کر دربان ایک طرف ہو جائیں۔ تھم کی تھیل کی گئی اور بیر سب دولیاں قلعے کے احاسلے میں پہنچ مکئیں۔

دولیوں کے اندر جومسلح نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ عنول مقصود پر پہنچ مجے ہیں تو وہ تکواریں سونت کر ڈولیوں سے ر نکل آئے اور آسااہیر کے مکان کی طرف روانہ ہوئے - انفاق سے اس وقت آسااہیراور اس کے سب بیٹے جنیس اصل صورت عال تفعاً علم نہ تھا' مبارک باد دینے کے لئے آ رہے تھے نصیر خال کے سپاہیوں نے فوراً ان سب کو للّ کردیا۔

الل قلعد نے جب آسااہ براور اس کے بیٹوں کو تل ہوتے ویکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے نمایت بجز و اکساری سے امان طلب كى اور اسين الى وعيال ك ساتم قلع ك إبر يل محك اس طرح قلعد اميرة بوكيا. اس فتى ك فرنسيرفال كوجب في قووه قلعد تنك من تعاده فورأ قلعه امير من بنها اور اس قلع كواز مرنو تقير كروان كاعم ديا-

#### فاروقی عمال کی دیانت داری

واضح رہے کہ اس واقع سے ایک سو تمیں سال بیشتر شرار شاہ سوری نے قلعہ رہتاس کو ای طریقے سے دمیح کیا تھا۔ یہ بات عام طور ر مشور ہے کہ فاروتی عمال نے آساہ بر کے سمان و مال کو تعلقا ہاتھ نہ لگایا اور بطور امانت کے اسے دیے می رہنے دیا کہ جیسا تھا یماں تک کہ ایک زمانے میں اکبر بادشاہ نے اس قلعے کو فتح کیا تو وہ تمام بال و اسباب کو اپنے تعرف میں لایا۔ اکبر نے تمام مشکوک اور غیر مشکوک ہاندی سونا اور داراالعنرب مجموا کر تھم دیا کہ اس کو گلا کر اکبری سکہ تیار کیا جائے-

#### سینخ زین الدین کی آمہ

اس مقيم الثان فتى كو شخرى من في في زين الدين دولت آباد سے فائديش من آئ تاكد نصير فال كو مبارك باد دين. نصير فال اين امیروں اداکین سلطنت اور الشکرے ہمراہ می ماحب کا استقبال کرنے کے لئے قلعے سے باہر آیا اور اس نے میخ صاحب سے دریائے تہی کے کنارے اس جگہ جمال آج کل قصبہ زین آباد واقع ہے ملاقات کی اور انہیں قلعہ اسیر میں چلنے کی وعوت دی۔ مخت صاحب نے فرمایا " مجھے دریاے تیتی کو عبور کرنے کا حکم نہیں ہے ورنہ میں قلعہ اسر میں ضرور چاتا۔"

نسيرخان مخ صاحب سے اجازت لے كروالي موا اور دريائے تين كے كنارے ير جمال آج كل بربان يور آباد ب مع اين الكرك مقیم ہوا وہ روزانہ شخ صاحب سے بانچ ہار ملاقات کرتا اور ان کی محبت سے مستنید ہوئا۔ دو ہفتے ای طرح سے گزر گئے اور پھر شخ صاحب نے دولت آباد واپس جانے کا ارادہ کیا۔ نصیر فال نے ہر ممکن طریقے سے بیخ صاحب کی خدمت کی اور ان سے التماس کی کہ وہ خافتاد کے مصارف کے لئے کوئی قصبہ یا برگمنہ تبول فرمائیں۔ چمخ صاحب نے اس کے جواب میں کہا۔ "فقیروں اور درویشوں کو قصبوں ادر برگنوں ہے کوئی تعلق نمیں ہوتا میہ ونیاوی چزیں اہل دنیا ی کو زیب دیتی میں ہم فقیر بھلا ان تکلفات میں مچنس کر کیا کریں گے۔"

# سینخ زین الدین کی خواہش

نسیر خال نے دوبارہ می درخواست کی- اس بر مختخ صاحب نے فرمایا- "میں اس مملکت میں صرف اپنے نام کی بقاء جاہتا ہوں اس دریا کے کنارے پر جمال تممارا قیام ہے تم ایک شہر آباد کرو اور اس کانام فیخ برہان الدین کے نام پر رکھو یماں تم ایک عظیم الشان مجد بھی بناؤ اور اس شمرکوانا پاید تخت قرار دو- وریا کے دو سرے کنارے پر کہ جمال میں مقیم ہوں یمال بھی ایک قصبہ آباد کرد اور اس کا نام زین آباد

#### زین آباد اور برہان بور کی تقم

عیخ زین الدین کی زبان سے یہ الفاظ من کر نصیر خال بہت خوش ہوا اور اس نے اس وقت اپنے اراکین سلطنت کو تھم دیا کہ بہان پور اور زین آباد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ کھنے صاحب دو سرے روز دولت آباد رخصت ہو گئے۔ یہ دونوں مقامات کلیل مت میں تعمیرو آباد ہو مے اور نصيرخال نے بربان بور كو اينا يابي تخت بنايا-

ایے بھائی کے تبنے سے قلعہ تعالیز کو لکالئے کا ارادہ کیا تاکہ وہ سارے ملک پر بلا شرکت فیرے تھرانی کرے۔ اس متعمد سے نسیرخال نے مالوہ کے فرماں روا سلطان ہوشک سے جو اس کا براور تسبتی تھا مدد طلب کی کیونکد اکیلے طور پر قلعہ تھالیز کو فتح کرنا ذرا مشکل کام تھا۔

یے درخواست منظور کی اور لفکر فراہم کر کے سنر کی تیاری کرنے لگا· وہ روانہ ہولے تی والا تھا کہ سلطان ہوشک کا لڑکا غر نین خال پندرہ ہزار سواروں کو ساتھ لے کر نصیر خال کی مدد کے لئے آئمیا۔ اور سلطان احمر مجراتی کے پیٹنے سے پہلے بی غز نمین خال اور نصیر خال لے لکھ تعالیز کو فتح کر ایا- ملک افتار کو قید کرے قلعہ اسرین روانہ کر دیا گیا-

سلطان بور ندربار بر کشکر کشی

اس کے بعد غزنین خال اور نصیر خال کے سلطان پور اور ندرباد کو مجراتی عمال کے تبضے سے نکال کر ممکلت بانوہ میں شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں اس مقعمد سے سلطان پور پہنچ ' ملک حبیب جا گیردار نے فوراً سلطان احمد مجراتی کو اس صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ سلطان احمه تجراتي كااقدام

سلطان احمر مجراتی کو جب یہ خبر ملی تو وہ غصے ہے آگ بھولا ہو کیا اس نے ایک عظیم الثان لفکر جع کیا اور جلد از جلد سنر کی منزلیں طے كر يا بوا سلطان پوركي جانب روانه بوا- اس نے اپنے سے پہلے ملك محمود ترك كو ايك عظيم الثان فوج كے ساتھ روانه كرويا- خزين اور نصیر خال کو جب ملک محمود ترک کی آمد کی خبر ملی تو اول الذکرای رات کو مندو کی طرف بھاگ مکیا اور ٹانی الذکر قلعہ تعالیز میں پناہ محزین

## نصیرخال کی معافی

مك محود نه تعاليز بني كر قلع كا محامره كراليا اور سلطان احد مجراتى سلطان يور من قيام يذير بوا- نصيرخال اس صورت عال س تخت پریشان ہوا۔ جب اسے رہائی کی کوئی صورت نظرند آئی تو اس نے مجواتی امیروں کو نفذ رقم دے کر انسیں سلطان مجواتی کوشیشے میں امار نے ك لئے كها مجراتى اميرول في موقع و محل و كي كرائي باوشاه سے نصيرخال كى سفارش كى اور اس كى خطامعاف كرا دى-عزت افزائي

نصیر خال کو اس وقت تک ملک نصیر کما جا تا مقا "نصیرخال" کا خطاب اسے سلطان اجمه مجراتی نے دیا- اس کے علاوہ مجراتی فرمال روانے نصیر خال کو سرخ سرا پرده شای اور چر شای مجمی عطا کیا۔ نصیر خال نے پانچ مست باتھی چالیس عربی و عراقی محو ژے اور دو سری بست می کراں قدر اشیاء اجر مجراتی کی خدمت میں پیش کیس اور اسے اس کے پایہ تخت کو رخصت کیا۔

#### فتنزادي زينب كأعقد

کچھ عرصے بعد دکی فرمال روا احمد شاہ جمنی نے اپنے چند نامی گرامی امیروں کو برہان پور رواند کیا اور اپنے بیٹے کے لئے نصیر خال کی بٹی کا رشته مالگا. نصیرخال نے اس امرکوائی تقویت اور عزت افزائی کا باعث سجھ کر اس پیغام کو تبول کرلیا. اور ایک عظیم الثان جشن منعقد كرفے كے بعد اپنى بنى زينب كى پاكى محمد آباد بيدر رواند كردى-

## راجه كانماير احمه تجراتي كاحمله

ك لئے ورخواست كى نسيرخال نے تمالى ميں واجہ سے كما جھ ميں اتن طاقت سيں ب كر بادشاد مجرات كى د هني مول اول اكر توركى فرمان روا اجر شاہ جمنی کی بارگاہ میں یہ درخواست لے کر جائے تو مناسب ہے وہ ضرور تیری مدد کرے گا اور تیرے ملک کو مجراتیوں کے ر - . قینے سے نکال کر تیرے حوالے کر دے گا۔ اگر قو کے قواس بارے میں ایک سفار فی علا میں بھی جمنی فرمال روا کے نام لکھ دول-" ب . جواب یا کر راجہ کانما بظاہر نصیر خال سے ناراض ہوا لیکن کیا ہو سکنا تھا نصیر خال نے حقیقت حال بیان کی تھی کرو فریب سے کام نہ لیا تھا۔ خرراجہ کانما سلطان احمد شاہ بھنی کے پاس پہنچا اور اس سے مدوکی ورخواست کی۔ احمد شاہ نے راجہ کی بہت ول جو لی کی اور اپنے چند امیروں کو مع نشکر کے راجہ کے ساتھ جالوارہ کی طرف روانہ کرویا۔

د کنیوں اور تجراتیوں کی لڑائی

فریقین میں جنگ شروع ہو مئی۔ جمنی لشکر مغلوب ہوا اور اکثر دکنی سابق میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے مارے ملے اس معرک آرائی یس مجراتین کا پله بحاری رہا اور انہوں نے خوب ول کھول کر وکنیوں کو قتل کیا.

سلطان احمد شاہ جمنی کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے لفکر کے اس نقصان کا انتخام کینے کا فیصلہ کیا اور اس غرض سے شنزادہ علاؤ الدين كو ايك زبردست لككر ك ماتھ رواند كيا- شزاده دولت آباد مين آيا اور وبال راجه كانما اور نصيرخال فاردتي مجي اس كي خدمت میں حاضر ہوئے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس بار بھی حجواتیوں نے جمنیوں کو فکست دی اور راجہ کانما میدان جنگ ہے بماک کر کوستان کلید علی پناہ گزیں ہو گیا۔ مجراتیں نے فائدیش کو خوب بری طرح جاہ کیا اور اپنے ملک کو واپس چلے معے اس کے بعد نعیر خال

اين بربان يور والي آميا اور امور سلانت مي مشنول موا-

تصیرخال کی بٹی کی ہے کئی

مرد ہری میں نسیر خال فارد تی کی بی زینب نے اپنے شوہر سلطان علاد الدین جمنی کی بدسلوکی کی این باب سے شاہت کی اور یہ تایا ک وہ بے کی کے عالم میں اپنی زندگی کے وان کاف ری ہے - اس معالمے میں تعیر خال نے جب علاؤ الدین سے بوچھ پر کی وروس میں جنكزا بوكيا-

نصيرخال كاارادؤ تسخيريرار

نسیرخاں قاروتی نے سلطان اجر شاہ مجراتی کے مشورہ سے برار کو فٹ کرنے کا ارادہ کیا، برار کے امراء اپنے جمنی آ قا سے کبید ، خاطر تھے انسی جب تصیر خان کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو وہ بت خوش ہوئے اور اسے پیغام مجبوایا۔ "آپ حضرت عرفاروق کی اولاد میں ے میں آپ کی ضدمت کرنا تارے لئے باعث فر ہوگا، خدا وہ دن لائے کہ ہم آپ کی خدمت گزاری میں مرتبہ شادت عاصل کریں." برار میں تصیرخال کے نام کا خطبہ

خان جهال وکن اور برار کاسید سالار قعا اور جمنی سلطنت کا رکن اعظم قعاد جب اے براری امراء ک حکومت کا علم ہوا تو وہ قلعد پرنالہ علی پناہ کرین ہو کیا اور اس نے سلطان علاؤ الدین کو تمام حالات سے آگاہ کیا- براری امیروں نے ملک عمل نصیر خال کے بام کا خطبہ

جاری کر دیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ تصيرخال كابرار ہے اخراج

علاء الدين فرأ مك التجار عاكم دولت آباد كوب سالار مقرركيا اور است مغل اميرول اور جمني سابيول ك ايك الكر جرار ك ساتھ برار روانہ کیا۔ نضیرخاں میں اتنی ہست نہ تھی کہ وہ ملک التجار کا مقابلہ کرتا افغا وہ براری امراء کے ساتھ برارے باہر نکل کیا۔ ملک التجار انسیرخال کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ نعیرخال نے چونکہ سلطان احمد شاہ مجراتی سے مدد طلب کی تھی اس لیے اس نے قلعہ ستک کا

ملك التحار كي آمد

میں استخار بربان تور میں آیا اور اس نے تمام انتھی انتھی عمار توں کو جلا کر خاک کر دیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ سلطان پور اور ندر باد كالكراور مالوه كي فوج خانديش ميس آلے بى والى ب تو وہ فورا الله تنگ كى جانب رواند ہوكيا تاكد فوجى احداد ملنے سے بہلے بى وشن

ے معرکہ آرائی کرے۔

ملک التجار اور تصیرخال میں جنگ

تمن بزار سواروں کے ساتھ ملک التجار نے طویل راستہ بہت کم وقت میں ملے کر لیا اور بہت ہی تھکا ہوا قلعہ تنگ کے نواح میں پہنچا۔ نصیر خال فاردتی نے کمک کا انظار ند کیا اور ایک زبردست التکر کے ہمراہ میدان جنگ میں آئمیا۔ اس معرکہ آرائی میں نسیرخال کو فکست ہوئی اور اس کا تمام بلان مع میں ہاتھیوں کے وعمن کے قبضے میں آعمیا۔ بری مشکلوں سے نصیرخال نے جان بچائی اور قلعہ تلک میں بناہ

مخزس ہوا۔

وفات

تعمیر خال کو اس محکست کا اتناغم ہوا کہ وہ آخر کار بیار پڑگیا ہے بیاری چند ہی ونوں میں مرض الموت بن گئی اور اس سال ۱/۳ رہج الاول کو نصیرخان کا انتقال ہو کیا۔ نصیرخان کے بیٹے عادل خان نے باپ کی لاش تھا لیز روانہ کی۔ اور نصیرخان کو ملک راجہ فاروتی کے پہلو

میں وفن کیا گیا۔ نصير خال كي مدت حكومت جاليس سال چه ميني اور جميس روز ب-

# ميراك عادل خال بن نصيرخال فاروقي

میرال عادل فاروتی سلطان ہو شکل کی بمن کے بعض سے قماء عادل اپنے باپ کی وفات کے بعد تحت لیمین ہوا اور ملک التجار کی مدافعت پس مشخول ہوا۔ میرال عادل نے چند آدی جمیح کر سلطان پور سے امداوی لئکر منگوایا۔ ملک التجار کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ایس دکن چاا کیا۔ اس کے بعد عادل خال سلطنت کے کاموں پس مشخول و مشمک ہوگیا۔ اس نے تمین سال چھ ماہ تینتیس دن محومت کی۔ اس کا انتقال 4/ ذکی الحجہ ۸۲۳ بجری جمد کو ہوا۔

میران عادل خان فاردتی کے تعمیلی حالات راقم الحروف مورخ فرشتہ کو دستیاب ند ہو سکے فذا مخترے بیان پر اکتفاکیا جا ہے عادل خال نے اپنے بیٹے میارک خال کو اپنا دلی حمد مقرر کیا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ وفات کے بعد عادل خال کی لاش تعالیز روانہ کردی گئی اور اے اس کے باب واوا کے پہلو میں وفن کیا گیا۔

# مبارك خال فاروقي بن عادل خال فاروقي

عادل خال فاردتی کی دفات کے بعد مبارک خال خاندیش کا حکمران ہوا۔ اس لے سترہ سال چھ ماہ اور نو دن تک حکومت کی۔ اس کا انتقال ۱۱ رجب ۱۸۹۹ ججری کو جعہ کے روز ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا میرال ملینا عرف عادل خال فاردتی تحت نشین ہوا۔ میرال ملینا نے پہلے کی لاش کو تعالیز روانہ کیا اور اس پادشاہ کو بھی اس کے اسلاف کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

# ميرال ملينا عرف عادل خال فاروقی بن مبارک خال فاروقی

استقلال اور شان و شکوه

میران ملینا الخاطب به عادل خال خاردتی لے جس استقلال اور شان و فکوہ کے ساتھ حکومت کی اوہ استقلال اور شان و فکوہ اس کے اسلاف میں کسی کو نصیب منیں ہوا۔ عادل خال لے آس پاس کے تمام راجاؤں سے خراج وصول کیا اور کونڈ واڑہ اور کدھ کے مقاسوں کو

ا نها اطاعت مزار منایا- اس بادشاه کی احتیاط اور حسن تدہیرے کولی اور جمیل جیسی بدنام اور جرائم پیشہ قوش چوری اور ذاکہ زنی جیسے فیر

شريفانه افعال سے ائب ہو منس

مالي كڑھ

میران ملینا عرف عادل فال فاروق لے اس حصار (جے آسا اہیر لے بنوایا تھا) کے دروازے کے مقابل ایک دو سرا قلعہ تقیر کروایا اور وروازه دوم بھی بنوایا اور یمال "مال گڑھ" آباد کیا- بید وو سمرا وروازه اس اندازے بنوایا گیاکہ اس کی وجہ سے حصار کو کسی حملہ آور کے

لي تنخير كرنا مشكل ملكه نامكن مو كما تعا-

سلطان جهاز كهنذي

میرال ملینا نے بمان بور میں وریائے تھی کے کنارے پر ایک قلعہ اور عظیم الثان ممارتیں تغیر کردائیں وہ خود زیادہ تر ای قلع می رہتا تھا۔ عادل خال نے اپنا لقب سلطان جھاڑ کھنڈی لینی شاہ کوستان افتیار کیا۔ اہل ہندکی اصطلاح میں جھاڑ کھنڈی ایے مھنے جنگل کو کتے

اں کہ جس ہے انسان بمشکل گزر سکے۔

میرال ملینا کی شوکت و حشمت اور شان و همکوه اس کے اسلاف کے مقالبے جس کمیں زیادہ تھا اس دجہ سے وہ تدرے مغرور اور متکبر وعمیا اور این بررگوں کی روش کے ظاف عمل کرنے لگا ای غرور و تحبر کی وجہ سے اس نے مجراتی فرمان روا کی طرف اپنے حاجوں کو

یں کش لانے کے لیے روانہ کیا.

مجراتيون كى كشكر تشي

سلطان محود میکرا کو میران ملینا کی یہ حرکت بهت ناگوار مخزری اور اس نے ۱۸۹۳ جری میں ایک زبردست نظر خاندیش رواند کیا-

فاندیش کے امیروں نے پہلے تو محجراتی لفکر کا مقابلہ کیا' لیکن ابعد ازاں دعمن کو اپنے سے زیادہ قوی پاکر قلعہ تعالیزہ اسیر میں پناہ کزین ہو مئے۔ مجراتیوں نے خاندیش میں بہت تابی و برمادی مجائی اور الی لوث مارکی که اللمان و الحفظ ال

داغ ندامت

میرال ملینا عرف عادل خال فاروتی ان ونول قلعه امیر میں مقیم تھا اس نے جب مجراتیوں کے غلبے کو دیکھا تو وہ اپنی حرکات پر سخت نادم اوا- اے یہ توقع نہ تھی کہ مجراتی اس انداز ہے تبای و بربادی کا بازار مرم کریں گے- آخر کار اس نے مجبور ہو کر اپنے امیروں اور را کین سلفنت کی ایک جماعت کو سلطان میکرا کی خدمت میں روانہ کیا اور اپنی وفاداری اور اطاعت گزاری کا بقین دلایا- محمود میکرانے

س كى درخواست كو قبول كرليا اور چند سال كا خراج پينكى لے كر خانديش كو مجراتيوں سے خال كر ديا-

#### ميرال مليناكي وفات

# داؤد خال بن مبارك خال فاروقی

میرال ملینا کی وفات کے بعد اس کا بھائی واؤد خال تخت تھین ہوا۔ اس کے حمد حکومت میں دیار علی اور حسان علی نامی وو بھائیوں نے بہت اقتدار حاصل کیا۔ حسام علی کو ''ملک حسام'' کا خطاب ملا اور حکومت کے تمام کام اسی کی محمرانی میں انجام پانے گئے اور اس طرح وہ بادشاہ کا معتنہ علیہ بن کیا۔

احمد نظام شاہ بحری کا حملہ

واؤد فال نے ۸۲۷ جبری میں بیعض سرمدی پر ممنوں کو احمد تظام شاہ بحری کے قبضے سے نکال لینے کا اراوہ کیا۔ احمد نظام شاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ایک زبردست لفکر لے کر خاندیش کی طرف روانہ ہوگیا۔ واؤد خال تلعہ امیر میں پناہ گزیں ہوگیا ور احمد نظام شاہ نے خاندیش پینچ کر لوث مار اور تباہی و بریادی کا ہازار محرم کر دیا۔ اس سلسلے میں دکنی فرمال روائے ہر ممکن طریقے سے خاندیش کو صفحہ ہتی سے منانے کی کوشش کی۔ واؤد خال نے جب طاقت ور وحمن کے میہ خطرناک مزائم دیکھے تو اس نے سلطان نامرالدین خلمی سے اعداد

مندوی کشکر کی آمد

سلطان ناصرالدین علمی نے ہسائنگ کا حق اداکیا اور اپنے ایک امیر اقبال خال کو ایک ذبردست لشکر کے ہمراہ داؤد خال کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اقبال خال امیر کے نواح میں آیا 'احمد نظام شاہ ، محری کو مندوی لفکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس احمد محر چلا کیا۔ حاصہ ال

ناصر الدين تحلي كے نام كا خطبه اقبال خال نے كچ ونوں بران يور من قيام كيا اور واؤد خال سے كماكد "سلطان نامر الدين كے نام كا خطبه جارى كيا جاتے "واؤد خال

بی ملی سے مصطفی میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ است مصطفی مصبت سے دو چار ہونا پڑی فیڈا اس نے اپنے ملک میں سلطان ناصر الدین علمی کے نام کا خطبہ جاری کر کے اس آنے والی مصبت سے نجات پائی- اور اقبال خال کو بہت سے گراں قدر تخف تحالف اور دو ہاتھی دے کرشادی آباد مندو کے لیے رخصت کیا۔

---

واؤد خال نے کیم جمادی الاول ۱۱۳ جمری کو سہ شنبہ کے دن انتقال پایا- اس کی مدت حکومت آٹھ (۸) سال ایک ماہ اور وو روز ہے-نعہ سے تیج مشخصہ میں ا

غر عمین کی تحنت کشینی اور ہلا بہت ملک حسام اور دو سرے امراء و اراکین سلطنت نے امقاق سے واؤد خال کے لڑے غر نمین خال کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا- اس بادشاہ نے

ملک سنام اور دو سرے امراء و ارا بین مسعنت ہے الفال سے واود حال سے بڑے سر بین حاں و اہا بادساہ ہے رہیں ہو ۔.. مرف دس روز تک حکومت کی اس کے بعد ملک خسام نے غز نمین خال کو کسی نامعلوم امر کی بناء پر زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ عالم خال کی تحت نشینی

کیا تاکہ وہ عالم خال کو بلا کر لائیں، عالم خال بربان پور آیا اور ملک حسام نے احمد شاہ بحری اور فتح اللہ عماد شاہ کے مشورے سے اس کو

برہان بور کا فرمان روا خلیم کر لیا۔ ملک کے بیشترامیروں اور اراکین سلطنت نے مجمی عالم خان کی اطاعت گزاری کو اپنا شعار ہنایا۔ ملک لاون کی بعناوت

خاندیش کا نامی کرای امیر ملک لاون عالم خال کو پهند نه کری تعا اس لیے اس نے علم بعنادت بلند کیا اور قلعه امیریر بعند کر کے ملک ، حمام (بادشاه كر) كى خالفت كرية لك طك لادن قلع من محصور موميا.

عادل بن نصير كاخط شاه مجرات كے نام

ت این اورقی کا بینا عادل خال جو سلطان محمود میکرا کا نواسہ تھا۔ ان دنول تعالیز کی سرحد پر مقیم تھا۔ اس نے اپی والدہ کے مشورے ے ملطان محود میکرا کے نام اس مضمون کا ایک قط لکھ کر مجرات روانہ کیا "جب سے واؤد خال کا انقال ہوا ب ملک کی صات بت خراب ہو می ہے ، ہر طرف ایک عجیب ملم کی پراگندی اور انتظار کا عالم ہے۔ اس صورت حال کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ب اور وہ یہ کہ میں عنان حکومت اپنے اتھ میں لے لوں اگر آپ اس سلط میں میرے آبائی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میری مدد کریں وہ میں ؟ عمر ممنون رہوں گا۔"

سلطان محمود بیکرا کی روا نگی

سلطان محود بکرانے عادل خال کی درخواست منظور کی اور ایک لفکر جرار لے کر خاندیش کی طرف روانہ ہوا۔ ملک حمام کو جب اس کی اطلاع کی تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے فوراً احمد نظام بحری اور فق الله عماد شاہ کے پاس اسے قاصد روانہ کے اور ان سے بدی عاجزی و اکساری کے ساتھ مدد کی ورخواست کی- ان دونوں فرمال رواؤل نے ملک حسام کی درخواست منظور کی اور اپنے اپنے نشکروں کو لے کر برہان ہور آ گئے۔

محمود بيكرا تفاليزمين

وریائے نربدا کے کنارے گزارا اور ماہ شوال میں آگے برها محمود بیرا جب تعالیز پہنچا تو قلعے کے تعالمے وار عالم شاہ نے قلعہ سلطان پور کے تعالے وار عزیز الملک کے قوسط سے باوشاہ کی طافرت حاصل کی اور قلعہ خال کر کے شاق طازموں کے سرو کردیا۔

نظام شاہ اور عماد الملک کی کاویل کو روا تکی

احمد شاہ اور فتح اللہ عاد الملک نے خاندیش کے تفکر کے اس احتثار کو تشویش کی نظرے دیکھا۔ دو سرے انہیں مجراتی نظر کی کڑت د **قوت کا بھی اندازہ تما فیذا یہ دونوں فرمان ردا عالم خان اور ملک حسام کی مدد کے لیے چار بڑار سواروں کو چھوڑ کر کادیل کی طرف ردانہ ہو** 

د كنى كشكر كا فرار

عالم خال تقریباً نعف مملکت خاندیش پر قابض تھا۔ سلطان محود بیکرائے آصف خال اور مزیز الملک کو ملک حسام اور عالم خال ک مرزنش کے لیے رواند کیا وکن افکر جو عالم خال کی مدو کے لیے مقیم تھا اسے جب مجراتی افکر کی آمد کا علم ہوا تو وہ کی کو بتائے بغیری خاندیش کی طرف روانه مو کیا۔

ملک لادن اور حسام سلطان بیکرا کی خدمت میں

سب سے پہلے ملک لاون نے جو بقیہ نصف فاندیش پر قابض تھا آصف خال کا استقبال کیا اور اس کو اپنی حمایت کا نیقین داللہ آصف

خال اے ساتھ لے کر سلطان محود بیکرا کی خدمت ہیں آیا۔ ملک حسام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عالم خال کو دکن رواند کرویا اور خود سلطان محود بیکرا کی بارگاہ ہیں آگیا۔ سلطان محود نے ملک حسام اور ملک لادن کو اپنے لطف و کرم سے نواز اور ان دونوں امیروں

کو خلعت دیئے۔ عادل خا<u>ل کی تخت نشینی</u>

عبد الاستخی کے بعد سلطان محبود بیکرا نے عادل خال کو "امظم ہمایوں" کا خطاب دیا - سلطان منظر مجراتی کی بیٹی ہے اس کی شادی کی اور است بہان پور کے تخت پر بیٹھا دیا - سلطان محبود کے ملک لادن کو "خان جمل" کے خطاب سے نوازا اور موضع نباس (جو اس کا مولد تھا) جاکیر میں دیا - عماد الملک امیری کے بیٹے ملک ماکھا "غازی خان" ملک عالم تھانید او تھالیز کو "قطب خان" اور ملک یوسف کو "سیف خان" کے خطابات دے کر عادل خال الخاطب یہ اعظم ہمایوں کے ساتھ کیا۔

محمود بیکرا کی واپسی

سلطان محمود بیکرانے عادل خال کو چار ہاتھی اور تمیں لاکھ تھے فقر بھی مطا کیے اور اهرة الملک اور مجابد الملک کو اس کی مدد کے لیے چوڑ کر خود سلطان بور اور ندر بارکی طرف روانہ ہوا۔ پہلی منزل میں بادشاہ نے ملک حمام کو "شموار" کا خطاب دے کرواہی کی اجازت دی۔

# عادل خال فاروقی الخاطب به اعظم جهایوں بن نصیرخال فاروقی

یہ بیان کیا جا چکا ہے عادل خال فاروتی لے اپنے نانا سلطان محوو میکرا کی مدد سے خاندیش کی حکومت حاصل کی محود میکرا کی واہس کے بعد عادل خال تعالیز سے بربان پور آیا اور سلطنت کے کامول عمل مشخول ہو کمیا۔ ملک حسام الدین شمرار جو ملک لادن کا وشمن تعاوہ بربان بور سے تعالیز جا کیا۔

ملک حسام کاارادہ

پچہ دنوں بعد یہ معلوم ہوا کہ ملک حسام دوبارہ نظام شاہ سے ال کمیا ہے اور وہ عالم خال کو بہان پور کا حکران بنانے کے خواب دکھ رہا ہے- عادل خال کو جب اس کی اطلاع کی تو اس نے ایک مخض کو ملک حسام کی طلبی کے لیے دوانہ کیا۔ ملک حسام نے چار بڑار سواروں کا افکر ہمراہ لیا اور برہان بورکی طرف روانہ ہوگیا۔

ملک حسام بربان بور میں

ملت حام جب بہان پور کے قریب بھٹیا تو عادل خال نے تین بڑار مجراتی مواروں کے ساتھ اس کا احتقبال کیا اور اے اپنے ساتھ کے کر شائ کل سرا میں آگیا اور خلعت وے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد عادل خال نے ملک حسام کو قتل کرنے کا منعوبہ بنایا اور اپنے، خاص آومیوں کو اس سے آگاد کر دیا۔ ور ٹابی مجراتی ہو تخ ذتی میں اپنی مثال آپ تھا اے ملک حسام کو ٹھکانے لگائے پر منعین کیا۔ ملک حسام کا قتل

عادل خال نے وہ سرے روز پھر ملک حمام کو شاق محل سرا بھی طلب کیا۔ ملک اپنے غرور و تحبری وجہ سے اپنے سارے نظر کے ساتھ آیا۔ عادل خال نے اس سے او هم او هم کا پاتی کیں اور پھراس کا ہاتھ پائز کر طوت خانہ کی طرف لے کیا۔ وہاں دونوں نے پھر اور ہاتھ کیں اس کے بعد عادل خال نے ملک حمام کو رفعت کر ویا۔ ور ثابیہ مجراتی جو پہلے سے سوچہ سمجھے منعوب کے تحت کھات میں جیفا ہوا تھا اس نے بدی پھرتی سے ملک حمام پر کموار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا جم دو کڑے ہوگیا۔ ماغیول ایکا قبلع قبع

سی ماول خال کے وزیر اعظم ملک بربان عطاء اللہ مجراتی نے مجراتین کے ایک نظر کو سیم ویا کہ ملک صام کے ساتیوں کو تش کردیا۔ جائے۔ مجراتین نے اشارہ پاتے ہی ایک بنگامہ بہا کر دیا۔ ملک اکھا اور وہ مرے امراء جو ملک صام کے طرف دار تنے فور ہرگ ہے۔ مجراتین نے ان کا تفاقب کیا ملک اکھا دیگر امراء اور بے شار سابی مارے کے اور اس طرح ملک کا نصف جو باغیوں کے باتھ میں تنا عادل خال کے قبنے میں آجمیا اور ملک مخالفوں کے وجودے پاک ہوجمیا۔ عادل خال کا خط محمود میکرا کے نام

۔ ان دانقات کے بعد ایک روز عادل خال الخاطب بہ اعظم الایوں قلعد امیر یس گیا دہاں اسے اپنے تخالفوں کے ارادہ و عمل سے وا تغیت ان دانقات کے بعد ایک روز عادل خال الخاطب بد اعظم الایوں قلعد امیر یس کیا دہائی پر اس نے سلطان محدد میکرا کے نام خط لکھا۔ "یس ایک ہار قلعے کے معاشنے کے لیے کمیا قلام جار کھے معلم ہوا کہ سیف خال اور شیر خال میں۔ ان دونوں امیروں نے اجر نظام خال مجرک کے نام ایک خط کسا ہے ادر اسے خال زادہ عالم خال کو ساتھ کے کہا ہے کہ خال جمل خال جار کا ساتھ یس فحمرا ہوا ہے یس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ خال جمل جار

جلد چهارم الملك اور دو سرے اميروں كو ساتھ لے كر قلعد امير كا محاصرہ كرلول- أكر دوران محاصرہ ميں اجمد نظام شاہ ، محرى في اس طرف كارخ كياتو میں مامرہ ترک کرے اس کامقابلہ کروں گا۔"

محمود بيكرا كاجواب

سلطان محمود بیکرا کو عادل خان کا بید خط طا اس نے فوراً بارہ لاکھ شکھ عادل خال کو مجمواتے اور اس کے جواب میں یہ لکھا۔ "جمہیں

بالكل پريشان سي مونا جاميي جس وقت مجي ضرورت پڙے گي ش خود تممارے پاس چلا آؤن گا اور احمد نظام شاہ بحري كو سجير لول گا.

میرا خیال بیہ ہے کہ احمد نظام چونکہ سلاطین دکن کاغلام زاوہ ہے اس لیے اس کو اتنی است نسیں ہو سکتی کہ وہ حسبس اور تمهاری رعیت

کو کسی ختم کا نتصان پانچائے یا تماری ممکنت میں واقل موکر جاتی و بربادی کا بازار مرم مرے۔ راجه جالنه پر حمله

عادل خال کے پاس جب مجراتی لککر پہنچ میا تو اس نے راجہ جالنہ پر (جو احمد نظام شاہ بحری کا اطاعت گزار تھا) حملہ کر دیا اور راجہ کے

کی موضعوں کو تباہ و برہاد کر دیا- راجہ اس صورت حال سے سخت پریشان ہوا اور اس نے اپنی عاجزی اور اکساری کا اظہار کر کے معذرت

پیش کی- اس کے بعد عادل خال فاروتی نے مجراتی لفکر کو واپس کر دیا اور خود اسپر آممیا۔ شادی آباد مندو کاسفر

واتعات کو تفصیل کے ساتھ مجراتی بادشاہوں کے حالات میں لکھا جا چکا ہے۔

ای سال عادل خان بیار پڑا اور ۱۰/ رمضان بروز جعد اس نے سفر آخرت افتیار کیا۔ اس کی مدت مکومت انیس سال ہے۔ عادل خان

کے بعد اس کا بیٹا میرال محد شاہ فاروتی جو سلطان مظفر مجراتی کی بمن کے بطن سے تھا تخت تھین ہوا۔

# ميرال محمد شاه فاروقی بن عادل خال فاروقی

مرتبه شابی

مادل خال فارد تی کی وفات کے بعد میرال محد شاہ برہان پور کا والی ہوا۔ چونکہ اس نے آخر میں مجرات پر بھی حکومت کی تھی اس لیے "شاہ" کا لفظ اس کے نام کا بڑو ہو کیا۔ میرال محمد شاہ فاروتی خاندان کا پہلا فرد ہے کہ جو شانی کے مرتبے تک پہنیا۔

نظام شاہ اور عماد الملک میں جھگڑا

افین دفون نظام شاہ اور عماد الملک میں قلعہ ماہور اور چند دو مرے پر گنوں کی بایت جھڑا پیدا ہو گیا۔ عماد الملک نے میراں محمد شاہ قارد آن کے قارد آن کیا فارد آن کے قرط سے سلطان منظر مجراتی سے مدد طلب کی- سلطان مبادر مجراتی حقی میں الملک (مائم بنن) کو دکنی مرحد کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ صورت حال کا محمج اندازہ کرے اور نظام شاہ اور عماد الملک میں صلح کروا دے۔ نظام شاہ نے سلطان برادر مجراتی کا خیال کر سے عماد الملک سے صلح کرنی اور استے ملک و وائیں چا مجراتی۔

نظام شاہ سے جنگ

میران محمر شاه کی فتح ----- اور شکست

بہان نظام شاہ فکست کے بعد ایک گاؤں میں پناہ گزیں ہو کیا اور وہاں سے ٹین بڑار مواروں کے ہمراہ میدان جنگ میں واہس آیا۔
نظام شاہ نے ایک چابک دی سے تریف پر حملہ کیا کہ میرال محد شاہ اور حماد الملک کو اپنی فوجس مرتب و منظم کرنے کا موقع می نہ طا اور
سے دونوں میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ نظام شاہ نے تقریباً چار کوس تک ان دونوں فرماں دواؤں کا تعاقب کیا اور ان کے قرب خانے پر
بیند کرلیا بہت سے برادی اور خاندی بیاں مارے گئے ، عماد الملک اور میرال محد شاہ بہت بری حالت میں اسبت پاید تخت کو واپس ہو گئے۔
المرش بربان نظام شاہ نے اپنی مستعدی اور موقع شام سے اپنی فلست کو شاندار فتح میں تبدیل کرلیا۔
بمباور مجراتی کی آمد

اس واقعہ كے بعد ميران محمد شاہ اور عماد الملك نے سلطان بدادر مجراتی سے مدد كى ورخواست كى- مجراتی فرمال روا ايك زبردست لفكر كے كر بہان پورش آيا اور ميرال محمد شاہ فادوقى كو ساتھ لے كر برار ميں واخل ہو كيا۔ جالنہ پنچ كر بدادر مجراتى كى نيت ميں فتو آكيا اور اس لے ادادہ كياكہ ملك برار عماد الملك كے قبضے ہے كال كراہنے طاز مول كے بردكروے اور اس كے بعد احمد محر پنچ كر بہان نظام شاہ كے مقبوضات اپنے قبضے عمل كركے أن علاقوں عمل اپنا خلب اور سكہ جارى كرے۔

#### عماد الملک کی پریشاتی

عماد الملک جب سلطان مبادر مجراتی کے ارادوں سے آگاہ ہوا تر اس بدی ریشانی ہوئی اور اس نے میراں محمد شاہ فاروتی سے سلطاز بمادر کی شکامت کی- میران محمد شاہ فاردتی نے اس کے جواب میں کما "بدهمتی کا کوئی علاج نمیں ہے- غلطی اماری بی ہے جو ہم نے سلطار بمادر كويمان بايا بمس أيا نيس كرنا چاسي تفاكراب مواع مبرك اور كوئي جاره نيس ب اور مالات كو خدا ير چو و رينا چاسي "

میران محمد شاہ کی تدبیر

انس دنوں ایک دوز موقع پاکرمیرال محد شاہ فاروتی نے سلطان مبادر مجراتی سے کما- برار کا ملک تو آپ کے بینے میں آئ چکا ہے اس لي اب يمال زياده دير قيام كرنا آپ كے ليے مناسب نيس ب ميرى دائے يہ ب كه آپ اس ملك ميں اپنے نام كا خطبه جارى كريں اور عاد الملك كو اسيخ طازين من شال كرليس اور پحراجر محر بنني كر نظام شاى ممكت كو اسيخ باتن من لي لين

برار میں بهادر تجراتی کے نام کا خطبہ

سلطان بمادر مجراتی کو میرال محد شاہ کی رائے بہت پند آئی اس نے برار میں اپنے نام کا خطبہ جاری کر کے عماد الملک کو اپنے امراء یں واخل کر لیا اس کے بعد وہ اجر محر کی طرف روانہ ہوا۔ اجر محر پنٹی کر سلطان بماور نے دولت آباد کا رخ کیا (اس سلط کی تمام تغییلات پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس لیے راقم الحروف انہیں اس جگہ وہرانا پیند نمیں کر ۲) الفرض میراں محمد شاہ فاروقی کے حس مذہبر ب سلطان بهادر مجراتی نظام شاہ اور عماد املک کے ملکوں پر قبعنہ کرنے سے باز رہا اور اپنے پاید تخت کی طرف رواند ہو گیا۔

نے مل کر مندو کو فتح کیا۔ فتح کے بعد میرال محد شاہ فاروقی ای سال برمان بور واپس ایمیا۔

برہان نظام کی پریشائی

بہان نظام شاہ کو جب مادہ کی فتح کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے شاہ طاہر کو اپنا قاصد بنا کر بہان پور رواند کیا تاکد فریقین میں داہمی خلوص و محبت پیدا ہو- ۱۳۸ھ میں سلطان مبادر محجراتی بربان پور آیا جیسا کہ اس سے پہلے محجرات اور و کن کے فرماں رداؤں کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ میرال محمد شاہ فاروتی کی خوش اسلوبی سے برہان نظام شاہ اور سلطان بمادر مجراتی میں ووستانہ

مراسم قائم ہو مکنے۔ ربان نظام شاه اور بهادر مجراتی میں صلح

بربان تظام شاہ میرال محمد شاہ فاروتی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بربان پور میں آیا اور سلطان مجراتی سے طا قات کی-سلطان بماور کجراتی دئی فرمال روا سے بری امچی طرح پیش آیا اور اسے نظام شاہی خطاب کیر اور سرا پروہ سرخ عنایت کیا اور یہ کما "میں نے شمنول کو خاک میں ملاویا اور دوست کو صاحب تخت و تاج بنایا. "اس کے بعد مبادر مجراتی نے بربان نظام شاہ کو رخصت کی اجازت دی-

۔ سلطان بمادر دو سری بار مالوہ میں آیا میراں محمد شاہ فاروتی بھی اس کے ساتھ تھا کچھ دنوں بعد محمد شاہ فاروتی برہان پور واپس آیا' ای ر ان میں سلطان بمادر مجراتی نے قلعہ جیتور پر حملہ کر دیا۔ میرال محمد شاہ فاروقی بھی اپنا لفکر درست کر سے موقع واردات پر پہنچ میا۔ مثل شاہ نسیرالدین اللال سے مقاملے پر سلطان بداد مجراتی فرار ہوا اور مع محد شاہ فاروتی کے مندو آیا۔ بداد مجراتی خود تو مندو سے جنائیر ک 611

طرف ردانہ ہو میااور محد شاہ فاروق کو بہان پور جانے کی اجازت دے دی۔

نصيرالدين جايوں تجرات ميں

ا نمیں دنوں نصرالدین امادیں نے مجرات کو فتح کرلیا اور اپنے ایک معتد امیر آصف فال کو احمد مگر روانہ کر کے بہان نظام سے پیکش طلب کی۔ اس کے بعد امادی فائدیش کو فتح کرنے کے لیے فائدیش آیا۔ میرال محمد شاہ فاروتی نے پریشان ہو کر بہان نظام شاہ کو متعدد خطوط لکتے اور اسے سابقہ تعلقات کا واسط وے کر موجودہ معببت سے چمٹارا والنے کی درخواست کی۔

بربان نظام کا خط مایوں کے نام

بہان نظام شاہ نے نصیرالدین ہاہوں کے نام ایک مریضہ روانہ کیا جس کا مضمون ہے تھا ، انتمانی اوب سے میں حضر کی خدمت میں کوش مرزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات بابرکات ہم لوگوں کے لیے خداوند کرم کی ایک بھڑی افتت ہے ، ہم پر آپ کے جو احسانت ہیں ان کا شکرید اوا کرنا ہمارے بس کی بات نمیں ہے ۔ میں یہ سطور اس مقصد سے کلے رہا ہوں کہ آپ سے بہان پر اور امیر کے فرال روا کی سفارش کروں ۔ میرال محد شاہ کو آپ کی فات سے بے بناہ لگاؤ اور مجبت ہے ان دنوں آپ نے خاندیش کو فتح کرنے پر کر ہاندہ رکی ہے ۔ میرال محد شاہ چو تک آپ کا بی خواہ ہے اس لیے آپ اس سے ایسا سلوک نہ کریں اور از راہ لطف و کرم اس کی مملکت سے اپنا تعرف افعائی اور اور کے موش اس کو اپنا اطاف کا مزا وار رکھیں۔

ہمایوں کی مندو کو روانگی

اس کے بعد بہان نظام شاہ 'ابراہیم عادل شاہ' سلطان تکی تقلب شاہ اور علاۃ الدین' عماد الملک نے میراں فحد شاہ کی مدد کے لیے لئکر' سمٹی کی- انقاق سے انسیں ونوں میرزا امان کی خالفت اور شیر شاہ کی ہنگامہ آرائیوں نے زور پکڑا اور ہمایوں خاندیش پر حملہ کر کے اس ملک کو بہاو دیاراج کرنے کے بعد شاوی آباد منعد کی طرف روانہ ہوگیا۔

مغل امراء كالمالوه سے اخراج

مالوہ میں بہت سے مغل امیریاتی تھے۔ سلطان مباور مجمواتی ہے میراں محمد شاہ فاردتی کو ان امیروں کے اخراج پر ستعین کیا: میراں محمد شاہ نے ملو خان کی مدمت ان مفلوں کو شادی آباد منعد سے باہر کر دیا اور منعد کو ان کے قبضے سے نکال لیا۔

میران محمد شاہ کی حکومت مجرات پر

میراں محد شاہ ایمی مالوہ می میں تھا کہ فریکیوں کے ہاتھوں سلطان بدادر مجراتی نے سنر آخرت افتیار کیا' سلطان بدادر مجراتی ب ادلاد مرا تھا اس لیے مجراتی امیروں نے متفقہ طور پر میراں محمد شاہ فاردتی کو اپنا فرمازوا نمتیب کیا ادر اس کی عدم موجود کی میں اس کے نام کا خطبہ د سکہ جاری کردیا۔ میران محد شلہ کے اصلی نام محمد خاص میں لفظ "شاہ" کا اضافہ ہمی کیا گیا۔ میراں محمد شاہ خاندان فاروزیہ کا پہلا محض ہے جس نے "شاہ" کا خطابے حاصل کیا۔

میران محمد شاه کی وفات

محجواتی امیروں نے سلطان برادر مجواتی کا چر اور تاج مرصع میران محد شاہ کی خدمت میں رواند کیا اور اس سے مجرات آنے ک ورخواست کی- میران محد شاہ نے یہ تاج سر پر رکھا اور محجرات جانے کی تیاریاں کیں۔ جب بادشاہ سنرے لیے نگلنے ہی والا تعاکد اس کی طبیعت ناساز ہو گئی' اس نے سنر کا اراوہ لمتوی کر ویا بناری بوحتی کئی یمان تک کہ اس نے زندگی کا آخری سنر افتیار کیا- میران محد شاہ فاروتی نے ۱۲۰ دی قدہ ۱۳۲۰ جمری کو انتقال کیا- اراکین سلطنت نے اس کی لاش کو بہان پور میں عاول خال فاروق کے مزار کے قریب

وفن کیا۔

۔ میراں محد شاہ کی اولاد میں کوئی فرد ایسا نہ تھا کہ جو فرمال روائی کے اہل ہو ، اس لیے اراکین سلطنت نے اس کے بھائی مبارک خال کو خاند کیش کا فرمال روا ختنب کیا۔

# ميرال مبارك شاه بن عادل خال فاروقي

تخت نشيني

جیساکہ بنایا جا چکا ہے کہ میرال محد شاہ فاردتی کے بیول میں کوئی اس قائل نہ تھا کہ اسے تخت نشین کیا جاتا اس لیے تمام امراء ادر اراکین سلطنت نے باہی انقاق سے میرال مبادک شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ میرال مبادک شاہ نے عمان اقتدار اپنے ہاتموں میں ٹی اور بری خوش اسلوبی سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے تمام اراکین ورہار اور امیروں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔

#### امرائے تجرات کا فیصلہ

۔ اختیاں دنوں کجراتی امیروں نے محود مجراتی بن شزادہ لطیف خال کو سلطنت مجرات کا محج دارث تسلیم کرلیا۔ اے لانے کے لیے اختیا، خال کو بہان پور روانہ کیا واضح رہے کہ سلطان بمادر مجراتی نے محمود مجراتی کو جو اس کا بہتیجا تھا میراں محمد شاہ فاردتی کے حوالے کر دیا تھا میران محمد شاہ فاردتی نے محمود مجراتی کو قلعے میں قید کر دیا تھا۔

#### محمود تجراتی کی رہائی

افتیار خال بربان پور آیا اور اس نے میرال مبارک شاہ سے طاقات کر کے محود مجراتی کو طلب کیا۔ میرال مبارک شاہ کو یہ فدشہ قر کہ اگر محود کو آذاد کر دیا کیا تو مجراتی امیر اس کو بادشاہ تسلیم کرلیں ہے۔ لفذ اس نے ادھر ادھری باتیں کر کے افتیار خال ویا۔ مجراتی امراء کو یہ امر ناکوار کر را- انہوں نے افکر تیار کیا اور جنگ کے ارادے سے خاندیش کی طرف روانہ ہوئے۔ میرال مبارک شاہ نے یہ صورت طال دیکھ کر محود مجراتی کو دہا کر دیا اور اسے افتیار خال کے مراہ مجرات روانہ کر دیا۔ علم اللہ کا سال میں مد

## عماد الملك برمان بور ميس

انسیں ونوں فرمال روایان مجرات کا ایک غلام جس کا نام عماد الملک تھا فرار ہو کر برہان ہور آیا۔ میرال مبارک شاہ نے اس وقع پر کہ سلطنت مجرات اس کے ذریح تکلیں ہوں کا فکر حم کر لیا۔ دو سری اسلات مجرات اس کے ذریح تکلیں ہوں کا فکر حم کر لیا۔ دو سری طرف دریا خان نے سلطان محمود مجراتی کو آماد ہ جنگ کیا اور وہ ایک زیردست افکر لے کر میراں محد شاہ اور عماد الملک سے جنگ کرنے کے متعد سے روانہ ہوا۔

#### سلطان محود عجراتی سے جنگ

فاندیش اور مجرات کی سرصد پر دونوں نظروں میں زیروست جگ ہوئی۔ میران مبارک شاہ کو فلست ہوئی اور وہ قلع میں بناہ کزیں ہوگیا۔ مماد الملک میدان جگ ہے بھاگ کر مندد جالا کیا اور قادر شاہ کے واس میں بناہ لی۔ سلطان محود مجراتی نے فاندیش کو جاہ و براہ ک<sup>را</sup> شروع کر دیا۔ بیہ صورت حال دیکھ کر میران مبارک شاہ پریشان ہوا اور اس نے پیش کش دے کر سلطان محود مجراتی سے صلح کر ل اس کے بعد سلطان محود اسند یابیہ تخت کو واپس آگیا۔

# سلطان بور اور ندر بار' مبارک شاہ کے قبضے میں

سلطان محمود مجراتی نے جب بہت افتدار حاصل کر لیا اور اس کی سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو اس نے سلطان پر اور ندر بار کا طاقہ میران مبارک شاہ کو دے دیا۔ اس کی وجہ بیہ متی کہ جس زمانے علی سلطان محمود مجراتی اور میران مبارک شاہ دونوں قلمہ اسر عل مقیم تھے 'اول الذكر في يہ وعده كيا تھاكہ اگر وہ مجم مجرات كا بادشاہ بن كيا قو سلطان يور اور غدر يار كا علاقہ ميرال مبارك شاه كو دے دول

## باز بمادر کی آمداور بیر محمر کا حمله

٩٩٩ هد جي جب بانوه پر مغلول كے بلغة كر ليا تو وہال كا حاكم باز مبادر بربان پور آئيا اور ميران مبارك شاه كے پاس بناه كزيں ہوا. بالوه کے مغل ماکم چرمحمد خال نے ہاز بدادر کے استیصال کا اراوہ کیا اور اس متعمد سے ایک لفکر جرار لے کر خاندیش میں آیا۔ وَرحمد خال نے بہان پور تک جای و بمادی کا ہازار گرم کیا اور اس سلسلے میں کوئی سمرنہ چھوڑی۔ خاندیش کے ہر طبقے کے لڑکوں اور لڑکیوں کو معلوں نے

مر فاركر ليا اور ان سے طرح طرح كى وحثيانہ حركتوں كا ارتكاب كيا-عاکم برارے مدد کی طلب

میران مبارک شاہ قلعہ امیر میں پناہ کزین ہو کیا اور اس نے برار کے حاکم نقال خال کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا- نقال خال جلد از جلد فکر جرار کے کر خاندیش علی آیا۔ ممرال مبارک شاہ اور باز بماور بھی اس سے جالے اور ان تیون فرمال رواؤں نے بیر مجد خال کے دفیعے

كے ليے مشترك كوششى شروع كروين.

خل لشکر کی مالوہ کو روا تکی منل امیروں اور سپاہیوں نے بہت سامال اور اسباب اپنے تینے میں کر لیا اور ففلت و مدہو فی کے عالم میں میش و عشرت میں معروف

ا محے- ان لوگوں نے وحمن سے جنگ کرنا مناسب ند سمجھا۔ پیر محد طال نے اپنے سمواروں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے بمی ل دائے دی افذا پر مو فل آمام مثل الكركو لے كر ماده كى طرف جل دا-نل لشکر گاه پر حمله اور پیر محمه کا فرار

تقل خال مبارک شاہ اور باز بماور لے مفلول کا تعاقب کیا۔ ویر محد کا وحیان مال غنیت میں لگا ہوا تھا لیکن اس کے لشکریوں کو جان کی ر تمی- فهذا وہ اپنے سر سلار کو بیچے چھوڑ کر دریائے نہدا کو پہلے ہی عبور کر گئے۔ نقال خال حاکم برار کو اس صورت عال کی اطلاع ہو ل و الداس في موقع باكر وريائ زيداك اطراف مي منل فكر كا، ير حمله كرويا ، ير فيرش اتى احت ند تمي كه وه طاقت ور اور ؟ وه احيف كامقابله كريا لنذاوه تمام سالان چهو ذكر فرار موكيا

رمحمر كي ملاكت

مقال خال بینی تیز رفادی سے بیر میر کا تعاقب کرنے لگا دو مری طرف باز بمادر کے ساہیوں نے کشیوں کو دریائے زیدا کے کنارے ے منا وا تاکہ چر محد دریا کو عبور ند کر سکے۔ پیر محمد جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہ کشیوں کو موجود ند پاکر بحت پریشان موا ای پریشانی ا عالم عمل وہ اپنے محو ژے سمیت دریا عمل از کمیا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا پکا ہے چیر محمد کو نربدا کی امروں نے اپنی آخوش عمل کے کرپیشہ ؛ فيذ سلا ديا مغلول كا بقيه تشكر دريا پار كرميا اور ان كا تمام سلان لوث ليا كيا-اس ك بعد ميران مبارك شاه اور قفل خل الذ مباوركي مدد ك لي الوه آئ اور تمام مظول كوانمون في يمال سے نكال ديا- مباور

دوباره مالوه ك تخت ير بيفا اور مبارك شاه اور تقال خال واليس آ مك.

میرال مبارک کی وفات

٧٦ عادى الثاني الماء اجرى كو چار شنب ك روز ميرال مبارك كا انقال ١٥١٠ اس كى دت كومت بتيس سال ب- ميرال مبارك ك بعد اس كابينا ميرال محرفال بلب كا جانشين موا-

# ميرال محمد شاه بن مبارك شاه فاروقي

#### چنگیزخال کا فتنه

میران مبارک شاہ فاردتی کے انقال کے بعد اس کا بیٹا میران محمد شاہ تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے سال بی کا واقعہ ہے کہ چنگیز خال میران مرشاہ کے میران محمد شاہ کے اضافہ دیا اس حرکت پر اے کسی نے نہ ٹوکا اس وجہ سے چنگیز خال کی ہمت بڑمی اور چیش تقدی کر کے قلعہ تمانیسر کے نواح تک کے طاقے پر قابض ہوگیا۔

چکے خال نے اپنی بساط کے مطابق میراں محمد شاہ کے ملک کو جاہ و براد کیا۔ میراں محمد شاہ نے برار کے حاکم تقال خال کو اپنی رد کے لیے بلایا۔ نقال خال ایک لنگر لے کر آگیا میراں محمد شاہ نے اسے ساتھ لے کر چکیز خال کا مقابلہ کیا' اگرچہ چکیز خال بہت برادر اور بااست انسان تھا لیکن خدا جانے اس کے دل میں کیا وہم سایا کہ وہ خوف ذوہ ہو کر ایک دشوار گزار مقام پر فروش ہو گیا اس نے قب و تشک کے ارابوں کو اپنے گرو فراہم کر لیا اور رات تک ای جگہ متم رہا۔ ای رات چکیز خال بسروج کی طرف فرار ہوگیا۔

#### محمد شاه كاعزم تسخير همجرات

تقال خال اور میرال محد شاہ کو اس کی اطلاع ہوئی ہ انہوں نے چگیزخال کے تمام سامان اور آلات جنگ پر بعند کر کے اس کا تعاقب م کیا۔ اس ذائے میں مجرات میں سخت انتشار کھیلا اور وہل کی رعایا نے یہ لیٹین کر لیا کہ سلطان منظر مجراتی مجرات کے شاق خاندان سے کمیس ہے۔ اوھر میرال محد شاہ فاروتی ہمی مجرات کو اپنی وارشت سمجھتا تھا۔ اس نے بہت سا روپ صرف کر کے ایک زبردست نظر تیار کیا۔ مجراتی امیروں کی ایک جماعت نے ہمی محد شاہ کا ساتھ ویا اور وہ شمیں بڑار سپامیوں کا ایک فشکر لے کراجر آباد کو فتح کرنے کہ لیے روانہ

#### چنگیزخال سے جنگ اور محمود شاہ کی فکست

ان دنول چگیز خال نے احمد آباد پر تبند کر رکھا تھا اور "میرزا برادران" اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ چگیز خال کو جب برال عجد شاہ
کی آمد کا طم ہوا تو وہ سات آٹھ بڑار سواروں کا لفکر لے کر اس کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبردست جگ ہوئی۔ اس جگ میں برزا برادران نے چگیز خال کا پورا پورا ساتھ ویا اس وجہ ہے اسے فتح نصیب ہوئی۔ میرال محمد شاہ اپنا تمام سامان اور ہاتمی کھوڑے و فیرہ جموڑ کرمیدان جگ ہے بھاگ کیا چگیز خال نے اس تمام سلمان پر تبند کر لیا۔ اس مظیم الشان فتح کی وجہ سے اس کی شان و شوکت اور اقتدار عمی بعت اضافہ ہوا۔

#### ميرزاؤل كى شورش

کچھ عرصہ بعد میرزا برادران کے تعلقات چکیز خال ہے ایجھے نہ رہے اور وہ گجرات سے فرار ہو کر خاندیش عیں آگے۔ خاندیش عی انسوں نے غلبہ حاصل کر کے خوب جابی و بہادی مجائی۔ عبرال محدشاہ نے جب بیام دیکھا تو اس نے نظر جمع کر کے میرزاؤں کی سرکولیا کا ارادہ کیا' کیمن میرزاؤں نے اسے افتا موقع ہی نہ دیا اور ایناکام کر کے خاندیش سے چلے گئے۔

#### برارير مرتضى نظام كاقبضه

اجر محر کے فرال روا مرتشی نظام شاہ محری نے ۹۸۲ جری على برار کو فض کر کے حاکم برار کو قيد کرليا- اس كے بعد مرتشی نظام اين مك كو واپس رواند موكيا اى دوران بى ايك مخص برار سے فرار موكر ميران محد شاه فاروقى كے پاس آيا اور اين آپ كو عماد شاى خاندان کا فرد ظاہر کرکے میران محمد شاہ سے مدد کی ورخواست کی- فاردتی فرماں روائے پانچ چھ بزار سپایوں کا نشکر اس کے ہمراہ کردیا اس

وج سے ملکت برار میں سخت فند بیدا موا-

## مرتضى نظام خانديش مين

مرتقنی نظام شاہ کو جب اس کی اطلاع کی تو وہ خواجہ میرک دہیراصفہانی الخاطب بد چیکیز خان کے مشورے سے واپس ہوا۔ پہلے تو اس نے میرال محد شاہ فاروتی کے نظر کو تباہ و بہاد کیا اور چربہان پور کی طرف بوحا- میرال محد شاہ فاروتی میں اتنی مت کمان تھی کہ وہ فرمال

وائے احمد مگر کا مقابلہ کرتا۔ لندا وہ قلعہ اسیر میں بناہ کزیں ہو گیا۔ مرتقنی نظام نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس کا لفکر خاندیش کو جاہ و برباد

مرتضنی نظام کی وانیسی

مرال محمد شاہ قاردتی بہت پریشان ہوا جیسا کہ پہلے تنعیل سے بنایا جا چکا ہے اس نے مسلح کی کوشش شروع کی- اس نے چہ لاکھ منظفری فن لاکھ تنگ نقرہ) مرتقیٰ نظام شاہ اور اس کے وکیل السلطنت چنگیز خال کو دے کر خالفوں کو رامنی کرلیا۔ اس کے بعد مرتفیٰ نظام شاہ عے کے محامرے سے وستبردار مو کیا اور اے بایہ تحت کو روانہ موا-

## بران محمه شاه كاانقال

٩٨٣ ه ش ميرال محيه شاه بهار موا اور اي سال اس كالنقال مو كيا اس كام عمريد حن خال فاروتي باب كا جاشين موا-سن خال کی تخت نشینی اور معزولی

میرال محد شاہ کا ہمائی راجہ علی خال فاروقی بن مبارک ان ونول جلال الدين اكبر مفل بادشاء كے پاس تھا۔ اس في ميرال محد شاہ ك

ات كى خبرى المره سے رواند موكر فائديش مي آكيا- جب وه فائديش الله او ميرال محد شاه كا انقال موچكا تعا- راج على فال فاروتى الله من خال كو معزول كر ك منان مكومت است باتد من ك ل- رعايا في معى على خال كو ابنا فرمال روا تسليم كرايا-

# ميرال راجه على خال فاروقي

بن مبارک خال بن اعظم ہایوں بن عادل خال بن حسن خال بن نصیرخال بن ملک راجہ بن

## خان جهاں فاروقی

#### ماقبت انديثي

لم اور مالوہ سے لے کر مجرات تک مغل باوشاہ جلال الدین اکبر کے زیر بھی آ چکے تھے۔ اس لیے راجہ علی خال نے انتمالی عاقب اندیش ے کام لے کرانے نام میں سے "شاہ" کا لفظ نکال دیا اور جلال الدین اکبر کی یا جگذاری اور اطاعت شعاری کو اپنا مقعد قرار دیا-

اجه علی خال کااعلیٰ کردار راجه علی خان اکثر و بیشتر جلال الدین اکبر کی خدمت میں تخفے تحائف جمیج کراپنے خلومی اور وفا داری کا اظهار کر؟ رہتا تھا۔ ای طرح

فی فرمل رواؤں کے ساتھ بھی اس نے نمایت خوشگوار تعلقات پیدا کیے- راجہ علی خال نمایت منعف مزاج معالمہ نم اور بهادر انسان ا قمام بری اور ناشائنتہ علوات سے وہ کنارہ کش رہتا تھا ای طرح د کی ملک و رعایا کی مبرود کا اسے بیشہ خیال رہتا تھا ندہب خلی کے لول واندر كرا-

بد مرتضی اور صلابت خال میں جنگ

٩٣ جرى مي جب كم مرتفى نظام شاه بحرى امور سلانت سے ب تعلق موكر كوشد نشين مو چكا قداس كے ب سالار برار سد مرتفى روكل السلطنت ملابت خال میں جھڑا ہو كيا- اجر محرے جو كوس كے مقام رہے ددنوں اميرايك ددسرے كے مقابلے رہ آئ دونوں م مركد آدائي موئي اور جس كے نتیج من مطابت قال كامياب موا اور سيد مرتقى فال باره برار سابيوں كے ساتھ ميدان جلك ب اد مو كريرار ش آكيا صلابت خال كے بى خوامول نے يمال مجى سيد مرتضى كا يتجاند چھو ڈا- اندا وه پريشان موكر بربان پورش جا آيا-بد مرتضی کی بربان بور می آمداور آگره کو روانگی

راجہ ملی خال کو اس کا چھی طرح اندازہ تھا کہ سید مرتعنی اور اس کے ساتھی داد خوای کے لیے جلال الدین اکبر کے پاس جائیں گ روہل سے مخل فکر کو اپنے ماتھ لے کر آئی مے واج على خال كے نزديك يه امر كھ مترند قاكد كلد اس ك دور رس متائج ايك ملب تعلیم میا کر سکتے تے اندا اس نے سید مرتعنی کو آگرہ جانے سے روکا سید مرتعنی نے راجہ علی خال کامشورہ قبول ند کیا ایک دن اج على خال كو مائ بغيرى بهان يورس آكره كى طرف رداند موكيا-اندڭى كشكرادرسيد مرتضي ميں جنگ

راجہ ملی خل کوجب سید مرتشیٰ کی روا<mark>گی کا ع</mark>لم ہوا تواس نے ایک فکر اس کے تعاقب میں روانہ کیا اور تھم دیا کہ جس طرح بمی ہو

سے خواہ بخوثی اور خواہ بہ جرمید مرتعنی مبزواری کو آگرہ جانے سے روکا جائے اور اسے بہان پور والیں لائے۔ خاند کی لکرمید مرتعنی کے قریب پہنچا اور اس سے والی کے لیے کما لیکن اس نے انکار کیا' اس پر فریقین میں جگ شروع ہوگئ ، فداوند خال جش کی بداوری اور خانعثانی سے خاند کی لشکر کو فکست ہوئی اس کا نتیجہ سے ہوا کہ خاند کی لشکر مید مرتعنی مبزواری کو آگرہ جانے سے ند روک سکا' میکن اس نے حریف کے سامان کو خوب کی کھول کے لوٹا اور تقریباً ایک سو ہاتھیوں پر قبضہ کرلیا۔

## سید مرتضٰی ۔۔۔۔ اکبرے حضور میں

۔ سید مرتفنی مبرواری اور خداوند خال مبتی خاند کی لفکر کو فکست دینے کے بعد کامیابی کے ساتھ وریائے نربدا کے پار از مے۔ یہ دونوں جلال الدین اکبر کے حضور میں پنچے اور اس سے مدد کی درخواست کی۔

جلال الدین اکبر تو ایک عرصہ ہے دکن کو فت کرنے کے خیال میں تھا۔ اس نے سد مرتضیٰ اور خداوند خال کی بدی دل جوئی کی اور دو مرح اسے بھی لفت دکرم ہے پیش آیا۔ اکبر نے ان سب کو جاگیروں اور حمدوں ہے نوازا اور حصول متعد میں ان کا پورا پورا ساتھ وسینے کا وعدہ کیا۔ راجہ علی خال فاروتی کو جب اس صورت حال کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے ان ایک سو باتھیوں کو جو سید مرتضیٰ اور وہ برے دی امیروں ہے چھنے گئے تھے اکبر کی خدمت میں رواند کیا اور اپنی وفا واری اور اطاعت کراری کا یقین ولایا نیز اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کر کے معانی جائی۔ اس واقعہ سے چند روز پہلے مرتضیٰ نظام شاہ کا سگا بھائی بھی اکبری مدو ما مسلم کے آگرہ بنتی چکا تھا اس لیے راجہ علی خال کی کوشش کا میاب نہ ہوئی اور اس کی معذرت طلم کے کارگئ۔

سا ۱۰۰۰ ہیں جلال الدین اکبر نے بربان نظام شاہ ٹائی سید مرتشیٰ شاہ خداد ند خال مبشی اور تمام دکی امیروں کو حاکم مالوہ خال اگر میرذا عزیز کوکہ کے پاس دوانہ کیا اور اسے تھم دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر دکن کو فتح کرے۔ خان اعظم شادی آباد مندد سے باہر اور اس نے بالای اور دیکی امراء کو ساتھ لے کر مراز کار خ کہا۔

اور اس نے مالوی اور دئی امراء کو ساتھ لے کر برار کا رخ کیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے میرزا محمد تق نظیری کو جو ساوات میں سے تھا اپنا ہے سالار مقرر کیا اور اسے میرزا کو کہ کی مدافعت کے لیے سرحد خاندیش کی طرف رواند کیا۔ میرزا عزیز کو کہ نے عضد الدولہ شاہ فتح اللہ شیرازی کو راجہ علی خال فاروقی کے پاس بھجا اور اسے جلال الدین اکبر کی وفا واری کی تنظین کی۔ انہیں ونوں میرزا مجر تقی نظیری ہمی اسیر میں آیا ہوا تھا اس نے راجہ علی فاروقی کو مرتضیٰ نظام شاہ کا می

#### خواہ ہنانے کی کوھش کی۔ راجہ علی خال اور <u>میر</u>زا محمد تقی میں اتحاد

راجہ علی خال فاردتی نے بہت موج بچار کے بعد مرتفیٰ نظام شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور شاہ فخ اللہ شیرازی سے معذرت طلب کر ہے۔ راجہ علی خال فاردتی اور بے شار دو برن عجمہ نظر گاہ ہدید کا طرف بزھے۔ ان دونوں نے مثل لفکر گاہ سے ایک کوس کے فاصلے پر قیام کیا۔ دو سمرے ردز جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عزیز کو کہ کا جنگ سے اجتماعیا۔
عزیز کو کہ کا جنگ سے اجتماعیا۔

عوریز تو لید کا جنگ سے ایھناپ خان اعظم میرزاکوکہ جب و شمن کی میہ کھڑے وکھ چکا تو اس نے فی الحال جگ کا ارادہ ملتوی کر دیا' ای رات اپ جیموں اور مشطوں کو لفکر گاہ می میں چھو ڈکرا کی دو مرے راستے سے برار کی طرف روانہ ہو گیا۔ مغل لفکر نے مالا پور اور ایکھ پور کو تباہ و بریاد کر کے میس قیام کیا۔ راجہ علی خال اور میرزا محمد تقی بھی مغلوں کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آنطے' میزا عزیز کوکہ نے اس بار بھی حریف سے معرک آرائی کرنے کا ارادہ نہ کیا اور ندر یار کے رائے ہے اپنی لفکر گاہ میں آئیا۔

#### راجہ علی خال کی خوشی

راجہ علی خال فاروق کو جب مغلول کی طرف سے اچھی طرح الحمیثان ہوگیا تو اس نے میرزا تھ تن نظری کو رخست کر دیا اور خود بہان پور واپس آگیا۔ راجہ علی خال فاروقی اس صورت حال سے بحث خوش تھا کو کھ بغیر جگ کے مقصد حاصل ہو کیا تھا۔ اس نے اس خوشی میں غربوں اور محاجوں میں بہت ساروپیہ تقسیم کیا۔

#### برہان نظام شاہ ٹائی کے عزائم

یمان نظام شاہ خانی نے جب یہ ویکھا کہ اس کی تدبیر کاد کر تنیس ہوئی تو مجدوراً بدی خاموثی کے ساتھ اکبر بادشاہ کی خدمت میں اپن زعدگی بسر كرنے لگا عدم اجرى بربان نظام شاہ كا بينا اسليل نظام شاہ اجر محر بن تخت نشين موا- اس موقع پر بربان نظام شاہ عالى رسياك اس کے ملات میں بیان کیا جا چکا ہے) کے ول میں چراپے موروثی ملک کو حاصل کرنے کا خیال پیدا ہوا، جلال الدین اکبر کے مشورے ے نظام شاہ بندید میں (جو اس کی جاگیر تھی) آیا اور راجہ علی خال فاروتی سے مدد کی ورخواست کی۔

#### جمال خال مهدوی کاعزم بربان ب<u>ور</u>

راجه على خل فاردقى في ايراييم عاول شله كم مثورت س بربان نظام شاد خانى سه مد كرف كا دعده كرايا- ان دنول احمد كراج. عمان اقدّار جمال خال مدوی کے باتھ میں متی۔ اسے جب بہان نظام شاہ جانی اور راجہ علی خال کی ساز باز کا علم بوا تو وہ اسلیل نظام ش کو ساتھ لے کر بربان چورکی طرف روانہ ہوا۔

## راجه على خال اور جمال خال ميں جنگ

راجه على خال فاروقى نے اپنے نظر كو مرتب و منظم كيا اور بہان نظام شاہ جانى كو ساتھ لے كر براركى سرحدكى طرف روانه ہوكيا راجد علی خال نے جمل معدوی کے وینچ سے پہلے می براوی امیرول کو انعام و اکرام کے وعدول سے اپنا ہم خیال بنایا اور برہان نظام شا کے پاس آیا۔ انسی ونوں جمل خال مدوی نے گھاٹ روب محر کو پار کیا اور فریقین ایک دو سرے کے ترب ہو کے دونوں افکاروں ش جگ شروع ہو گئی۔ فریقین بوئی ثابت قدی اور استقلال سے ایک دو سرے سے اڑتے رہے۔ انفاق سے بندوق کی ایک کول جمال مال مددی کے جم پر کی اور اس کاکام تمام ہو گیا۔

# راجه على خال كى فتح

جال خال مددی کے مرتے علی وشمن میدان جگ سے ہماک لکا- اس مظیم الثان کامیابی کے بعد راجہ علی خال اور بہان نظام شاہ نے ایک جشن مرت منعقد کہا۔ اس کے بعد دولوں ایک دو سرے سے و خصت ہوئے ، یہان نظام شاہ ٹائی اجر کر کی طرف بٹل دیا اور راجه على خال بربان بور واليس آيا-

#### احمر تمريراكبري خمله

صوره الجمرى على ممان تطام شاه في وافي اجل كو ليك كما اور شراده مراد (جلال الدين اكبركا بينا) اور ميرزا عبد الرحيم خان خانل (بيرم فل كاجنا) ظام شكى مك كو في كرف ك ادادے سے دوانہ ہوے، داجہ طی فال فاروق في جي ايك زيروست الكر ساتھ لے كر جلال الدین اکبر کے تھم کے مطابق خان خانل کا ساتھ دیا- شزادہ مراد اور عبد الرجیم خان خانل نے احد کر پنج کر شرکا عامرہ کر لیا۔ اس العامرے كاكونى تيجه نه لكا آخر كار فريقين على اس شرط ير صلح موكى كه برار ير اكبر كا بغد رب اور اجر محر ير ظام شاه كا بغد رب- 620

مغلوں اور د کنی فوجوں میں جنگ

اس معادے کے مطابق شزاوہ مراد اور خان خانال نے برار پر قبضہ کر لیا اور راجہ علی خال بہان بور و امیر کی جانب روانہ ہو کیا۔ اس واتع کے مجم مرمد بعد دکنوں نے اہمی انفاق سے برار کو مغلول کے تینے سے نکالنے کا ارادہ کرلیا۔ دکی سیل خال خواجہ سراکی ماختی

راجه علی خال میدان جنگ میں الی جگہ پر متعین تھا کہ جہال دکنیوں کی آتش بازی اسپے شاب پر متمی، راجہ علی خال ا ر آتش بازی

ے مع بہت سے خاند کی امیروں کے جل کر بلاک ہو گیا۔ اس کی لاش بربان پور لائی مٹی اور وہاں اسے وفن کر ویا گیا۔

یں وریائے کنگا کے کنارے سون بت کے مقام پر جمع ہوئے۔ خان خاناں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اور شنراوہ مراد مع راجہ کلی خال اور مغل امراء کے سیل فال سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے فریقین میں زیروست جنگ ہوئی جس کے نتیج میں فان فال کو فتح

راجہ علی خال کی مت حکومت اکتیں سال ہے۔

راجه علی خال کی ہلاکت

تاريخ فرشته

# بهادر خال فاروقی

#### ناتجریه کار فرمال روا ما

دان المرد علی خال الدین اکبر کے وامی اجل کو لیک کما اس کی جگ اس کا بیٹا بمادر خال فاروتی تخت نظین ہوا۔ یہ تخت نشی خال خالل کی تجویز اور جلال الدین اکبر کے فرمان کے مطابق عمل میں آئی۔ بمادر خال فاروتی محل کا کھا اور تا تجریہ کار انسان تھا۔ اس وجہ سے خالل کی تجویز اور جال موروس کی سررتی کرنے کا بھی بہت سے یہی عاد تیں مثل شراب نوشی اور افھون خوری وفیرہ کی تھیں۔ اسے گائے سننے اور گانے والی فوروس کی سریرتی کرنے کا بھی بہت

#### عون تقا. بمادر آیاد کی تقم

بدادر خال نے دریائے بی کے کنارے ایک شمر آباد کیا اور اس کا نام بدادر پور رکھا اس نے اس شری تغیراور ترتی میں بہت کوشش ک- بدادر خال کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک عظیم الشان مخل لفکر اس کے جسلیہ میں موجود ہے اور وہ کی وقت بھی اس کی حکومت کو اپنے تینے میں کر سکتا ہے، لیکن اس ناتجریہ کار فرمال روائے اس طرف مطلق توجہ نہ کی اور اپنا وقت میش و عشرت میں بر کر تا رہا اس کے روز و شب مطریوں اور ساز عدوں کی حجبت میں گورتے رہے۔ مجملور خال کی کم عقلی

شنرادہ مراد کا جب انقال ہوا تو اکبر نے اس کی جگہ اپنے دو سرے بیٹے شنرادہ دانیال کو دکن کا صوبہ دار مقرر کیا۔ شنرادہ دانیال جب وکن میں آیا تو اس موقع پر بمادر خال نے بدی کم عقلی کا مظاہرہ کیا اور شنرادے سے طاقت کرنے کے لیے نہ کیا۔ ای طرح جب جان الدین اکبر تنفیزہ کن کے ارادے سے شادی آیاد مندو میں آیا تو تب بھی بمادر خال نے ایسان کیا نہ تو بادشاہ کا استبال کیا اور نہ می اس سے طاقات کرنے کے لیے کیا۔ کیک اور سے کی کہ قلعہ امیر میں داخل ہو کر قلعہ داری کا سامان میا کرنے میں معروف ہو کیا اور ضروریات کا تمام سامان اور تمام اہم طاز مین کو مع رعایا کے اضارہ بڑار افراد کو قلع میں لے گیا۔

قلعہ امیر کی معمور کی

راقم الحروف مورخ قرشته كو آصف خال ميرذا جعفراور محد شريف نے بتايا كه قلعه جب فتح ہوا تو ہم نے اہل قلعه كو شاركياد معلم ہوا اى بترار مورثم اور مرد قلع سے باہر لكط اس سے علاوہ چاليس بزار افراد قلع سے محاصرے سے دوران میں مارے سے اس اعرازہ كيا جا سكتا ہوں ہوں ہے۔ الغرض بعادر خال نے قلع میں ایک دخا كہ كار ركمى تمى.
وزا كہ كور ركمى تمى.

## اكبركي آمداور قلع كامحاصره

جلال الدین اکبر جب این تشکر کے ماتھ بہان پور ش آیا ہو اے بمادر خال کے حالت کا علم ہوا اس نے خود اجر محر کو جانے کا ارادہ ترک کر دیا - اور شزاد دانیال خان خائل کو اجر محر کی مم پر متعین کرکے خود بہان پور بی شی قیام کیا اور اپنا امیروں کو قلعد ایر کا محاصو کر لینے کا محم دیا - محاصرے نے طوالت تھنچی وس ماہ کزر مکے اور کوئی متیجہ برآمد نہ ہوا - ایسے میں خدا کی طرف سے بھی المل قلعہ پر مصبت نازل ہوئی چونکہ قلعہ میں انسان اور جانور بحت زیادہ تعداد میں شے اس لیے قلعہ کی آب د ہوا متعفن ہوسمی اس انتفا کی وج سے الل قلعد يار بو بوكر مرف كے يه مورت عال الل قلعد ك في بحت زيادہ بريشان كن فابت بوئي. افسول وطلسمات

ای دوران اہل تلعد کو بید خبر کی کہ جلال الدین اکبرنے ایسے چند آدمیوں کوجو جادو اور ٹونے وغیرہ میں ماہر میں اس کام پر متعین کیا ب كدوه ايس عمليات سے كام ليس جن كى وجد سے قلع كو باسانى فيح كيا جائے۔ يد مجى اطلاع كى كد اكبر بادشاه خود بروقت تسجع يزمتا رہتا ہے اور تلعے کی فتح کی دعائمیں مانگنا رہتا ہے اہل قلعہ نے یہ سمجھ لیا کہ قلعہ ش جو وہا آئی ہے وہ بادشاہ ہی کے تسبح پڑھنے کا نتیجہ ہے۔اس خیال نے سب لوگوں کو بہت پریشان کیا۔

اہل قلعہ کی حالت زار

بهادر خان مجراتی اور ان کے مقربین خاص بھی اپنی پریشانی اور بے بسی کے ہاتھوں ہوش و حواس کھو بیٹھ ' انہوں نے یہ نہ سرچا کہ وبا کا اصل سبب بیہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کی تعداد قلعے کی وسعت و مخبائش کے مناسب نہیں ہے اور اس سلیلے میں کوئی قدم اٹھانے کی زحت گواراند کی بلکد ہاتھ پر ہاتھ دحرے بیٹھے رہے۔ تلعے کے محافظوں کی حالت بھی بہت تراب تھی انہوں نے بهادر خال سے غلے ک کی کی شکایت کی- بمادر خال نے اشیں ٹال دیا آخر کار ان محافظوں نے مجبور ہو کر تلعے کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اکبر کے لشکر نے كامرك عن شدت س كام ليا اور قلعه ماليكر رجو قلعه اميرك مقابل عى واقعه ب بعند كرليا.

#### بهادر خال کی مخالفت

تلعه اسر عن اس قدر غله اور ديگر سامان موجود تھا كه وه الل قلعه كى ضروريات كے ليے وس سال تك كانى ہو سكا تھا، كين برادر خال فاروتی نے حماقت کی وجہ سے کی کو پھر بھی نہ دیا۔ اس پر اہل قلعہ مبادر خال کے خلاف ہو مجئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مبادر

خان کو اور اس کے مغربین کو مر قار کر کے جلال الدین اکبر کے حوالے کر دیا جائے۔ طاہرے کہ اہل قلعہ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی لاذا انهیں مجوراً بیہ فیصلہ کرنا پڑا۔

بمادر خال کے امراء کامشورہ بهادر خال کو الل تلعہ کے ارادے کی اطلاع ہو حمی ادر اس نے اپنے اراکین حکومت آصف خال میرزا جعفراور کیرخال وغیرو سے

مشورہ کیا۔ ان لوگوں بے بالاتفاق ممادر خال ہے رہ کہا ''اس وقت صورت حال بہت نازک ہے قلعے میں ویا شدت سے پیملی ہوئی ہے' اموات دحرًا وحرُ ہو رہی ہیں اگر اس وقت ہم نے اہل تلعہ کو غلہ اور ویگر سامان ضرورت دے بھی ویا تو تب ہمی ہماری مشکل حل شیں ہو سكتى- كيونك في وغيره سے يمارى اور موت كو روكانسي جاسكا، ووسرى بات يد ب كه مارے ليے اكبر جيسے طاقتور بادشاه كي باتھوں سے وی کلنا بھی ناممن ہے اس لیے بمتر یک ہے کہ آپ اکبر سے جان و مال کی امان طلب کر کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور

قلعہ اس کے حوالے کرویں۔" قلعه اسيرير اكبر كاقبضه

بداد خال فاردتی تے امیرول کی اس رائے کو بحت پند کیا۔ اس نے خان اعظم میرزا عزیز کوکر کے توسط سے اکبر سے جان کی المان طلب کی اکبر نے اس ور خواست کو قبول کیا۔ براور خال نے خدا کا شکر اوا کیا اور فوراً تلعے سے باہر لکل کر عزیز کوکہ سے ساتھ بادشاہ ک خدمت میں حاضر ہوا۔ بمادر خال نے قلعہ امیر (جس میں غلمہ اس کوت سے جع کیا ہوا تھا کہ وہ الل قلعہ کے لیے دس سال تک کانی ہو؟

اور جس قلعہ کو آسانی کے ساتھ فیچ کرنا وشوار تھا) اکبر پادشاہ کے طاز بین کے حوالے کر دیا۔

#### للعه اسر کی کیفیت

623

لعے میں داخل ہونے کا راستہ

اس تلے میں داخل ہونے کا داستہ بت می دشوار گذار ہے ایک پیادہ بت مشکل اور محنت سے تلے میں داخل ہو سکا ہے اگر کوئی ار تھے میں داخل ہو سکا ہے اگر کوئی اور تھے میں داخل ہونے کے میں۔ ارتفاع ہونے کے اور اور گھوڑا دونوں آگے بیچے جل کر می منزل مقسود تک چھے تیں۔ وقع چھوٹے ہاتھوں کو رہے سے ہائدہ کریزی احتیاط اور مشکل سے لے جایا جا سکتا ہے۔ تلے کے اندر بحت می خوب مورت اور اطلی سے کا مرتب ہے کہ کیا گیا۔ یہ کی مارتبی ہیں، باغات ہیں اور بحت سے حوض ہیں۔ ایک جامع مجد مجی ہے اس کی تقیر میں نمایت خوش اسلوبی سے کام کیا گیا

ہ'اس کو طرح طرح کے قتش و لگارے آرات کیا گیا ہے' اس شاندار مجد بدے بدے شہوں میں بھی نظر نمیں آئی۔
کما جاتا ہے کہ اکبر قلعہ ایرکی فتے کے بعد آگرہ واپس چلا گیا ہو تک وہ فیراسلای مقیدہ رکھا تھا اس لیے اس نے تھر دیا کہ اس مہر کو
مار کر کے اس کی جگہ ایک مندر بنایا جائے' لیکن شزادہ وانیال نے جو ان ونوں بمان پور میں موجود تھا اس پر عمل نہ کیا۔ راقم الحروف
رخ فرشتہ نے ایک یار خواجہ حن تربی ہے جس نے ہندوستان کے بہت سے عالی شان قلعوں کو دیکھا تھا یہ سوال کیا کہ "کیا تماری
رے قلعہ ایرکی ماند کوئی مشخص قلعہ گزرا ہے؟ "خواجہ حسن تربی نے جواب دیا" بلی اقلعہ رہتاس جو مشرقی:ندوستان میں واقع ہے
مان نیادہ مشخص قلعہ ہے لین وسعت میں وہ قلعہ امیرے کم ہے۔ "
عدم مالیگر

ا المارق مل الحين نے قلعہ اسرے وروازے کے پاس ایک نیا قلعہ مجی تغیر کروایا اور اس کا نام قلعہ "بالگر" رکھا جیسا کہ پہلے بیان کیا چکا ہے۔ جب قلعے کے محافظول نے بمباور عال فاروقی سے ناراض موکر قلعے کی حفاظت سے کنارہ کشی افتیار کی واکبری فتکر نے قلعہ کی خواظت کراتے ہوگا ہے۔ بار مناسب کی خوالے کے قلعہ کی مناسب کی مناسب کے المراب کی خوالے کے المار کی المحت کے المراب کی خوالے کے المحت کی مناسب کی المحت کے المحت کی مناسب کی المحت کے المحت کی مناسب کی مناسب کی المحت کی مناسب کی مناسب

رف دو سو سپاہیوں کو متعین کر دیا جائے تو پھراس قلعے کو فتح کرنا بھی بہت د شوار ہو جائے۔ روقی سلطنت کا خاتمہ اور مبدار خال کا انتقال

- الغرض قلعد امير بعيدا مضوط قلعد اكبر بادشاه كم فيضح من آهميا اور اس طرح ١٠٠٨ جمرى عن فاروتى سلاطين ن مكونت ختم بو كن الدر خال كو اكبر ن الموسط المناسب الدر خال كو اكبر ن الموسط المناسب المدر خال كو المبادر خال كو المبادر خال كو المبادر خال المدر المعالم المبادر خال المدر خ

مباور خال فاروتی جما تگیر کے حمد حکومت تک زندہ رہا۔ ۱۹۲۰ بجری میں اس نے آگرہ میں دائی اجل کو لیک کما۔ مبادر خال فاروتی کی مدت حکومت تمن سال ہے۔

# سلاطين شرقيه اور سلاطين بوربيه

مكمل حالات

شرقی اور پوربی دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایک عربی اور دو سرا ہندی حاتی پور ترہت اور اس کے نواح کے دو سرے صاحب سکد و خطبہ بادشاہوں کو "سلاملین شرقی" کما جاتا ہے 'بنگالہ' لکھنٹو تی ستار گاؤں' بمار ' جان گر اور دو سرے شروں کے فرمادواؤں کو سلاملین پوربی کما جاتا ہے۔

یہ امرواضح رہنا چاہیے کہ ہندوستان کی قابل اعتبار تاریخوں میں سلاطین شرقی و پورٹی کے تفصیلی حالات بیان نمیں کئے گئے۔ راقم الحروف مورخ فرشتہ نے اس سلطے میں "تاریخ العنی" کو اپنا ماففہ بنایا ہے جو البادی ملا اسمہ منوی کی تالف ہے۔ میں نے تمام مواد ای تاریخ سے لیا ہے اور دو سمری روافتوں سے بحث شمیں کی۔ اگر واقعات میں اختلاف یا کوئی غلطی نظر آئے تو قار کمین کرام مجھے معاف فرائمیں۔

## سلاطين بوربي يا واليان بنگاليه

# محمد بختيار خلجي

#### ابتدائي حالات

اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا سرا محد بخیار فلجی کے سرہ- ای فرمان روال نے قیمب اسلام کو اس خطے میں رواج دیا-بختیار طلبی غور کے اکابر کی نسل سے تھے۔ وہ سلطان غماث الدین سامہ کے عمد حکومت میں غز مین اور اس کے پہلے عرصہ بعد ہندوستان

پنچا- یمال وہ شماب الدین خوری بادشاہ کے ایک نامی مرامی امیر ملک معظم حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا- ملک حسام الدین کی کوششوں سے محمد بختیار خلجی کو میان دو آب میں کئی رہنے بطور جاکیر حاصل ہوئے۔ بعد میں اس کی جاگیر میں سنپلد اور پٹیال کا مجمی اضافہ

تحمر بختیار بهت ی عقل مند معامله فهم اور بهادر انسان خمانه اس کی دیئت جسمانی مجمی مجیب و غریب تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو ؟ تو اس کی اٹکلیاں اس کی پنڈلیوں کو چھونے گئی تھیں- وہ بیشہ بمار کے علاقے پر نظر سٹی کر کے اس کے نواح کے سر سٹوں اور باغیوں کو پامال کیا کرتا تھا اور اس علاقے کو لوٹ کر بہت سامال غنیست حاصل کیا کرتا تھا۔ تھو ڑے ہی عرصے میں محمد بختیار کی شان و شوکت پہلے سے کمیں زیادہ پڑھ گئی اور چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بینجے لگا۔ ہندوستان میں خراسان 'غزنین اور خور کے بہت سے ہاشدے اد هر اد هر پیشان حال مارے مارے چرتے تھے۔ ان سب کو جب محمد بختیار کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ اس کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے۔

سلطان قطب الدین ایک کو جب مجمیزار علجی کے احوال سے آگای ہوئی تو اس نے بختیار پر لطف و کرم کی نظرؤالی اور لوازم شابانہ

اس کے پاس بمار روانہ کئے۔ فرمال روائے ہندوستان کی اس توجہ اور کرم سے بختیار خلمی کی بہت امت افزائی ہوئی اس نے ملک بمار کو باغیوںِ اور سر مرشوں سے پاک کر کے قلعہ مبار پر بقنہ کر لیا اور مرتاض برہمنوں کو جو واڑھی مونچھ منڈوانے کے عادی تھے قتل کرویا۔

یہ ہے کہ اس قلع علی بندووں کے درس رجے تعے و تک بندی علی بمارے معی درسہ ہیں اس لے اس قلع کا نام بھی "بمار" را گا۔

محمر بختیار سلطان ایبک کی خدمت میں

اس معقیم الثان فتح کے بعد محمر بختیار تعلمی بے شار مال نغیمت لے کر دبلی کی طرف روانہ ہوا اور یہ تمام سامان سلطان قطب الدین یب کی مدمت میں چیش کیا۔ سلطان ایب محمد بختیار سے بڑی انچھی طرح چیش آیا اور اس پر شاہانہ نوازشیں کیں۔ دبلی میں محمد بختیار کی

#### الی اَوَ بھٹ کی مُنی کہ اس کے تمام معامرین اس سے جلنے اور رڈک کرنے گئے۔ ہم آنہ

آتش رشک و حسد

محد بختیار کی ہاتھی سے لڑائی

ایک روز سلطان قطب الدین ایک نے دربار عام منعقد کیا جس میں تمام امراء اور اراکین سلطنت نے شرکت کی۔ پکر لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک باتمی چش کیا اور کما "بندوستان کا کوئی فرواس باتمی کا مقابلہ نمیں کر سکا۔"

سلطان قلب الدین ایک نے یہ س کر مجھ بخیّار ہے کما "اگر حمیس جوان مردی کا دعویٰ ہے تو اس کے ماسنے آؤ۔ کی تکہ بدادری کے مظاہرہ کا سے بھڑیں موقع ہے۔" مجھ بخیّار فلمی نے اپنی فیرت اور دلیری کی وجہ سے انکار مناسب نہ سمجمااس نے ایک کرز اپ ہاتھ میں لیا اور ہاتھی کے سامنے آیا" بخیّار نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھی کی مونڈ پر اونوں وائتوں کے درمیان کرز کی ایک خرب لگائی جس سے ہاتھی کو شدید چوٹ آئی۔ اس کے بعد مجھ بخیّار دو سرا وار کرنے می وال تھا کہ ہاتھی پچھماڑ کا ہوا اس کے سامنے سے بھاگ کیا۔ واد شجاعت

ہوں ہے۔ لکھنٹو تی اور بنگالہ کی حکومت

وو مرے روز سلطان قطب الدین ایک نے محد بختیار کو بمار اور کھٹوٹی کی حکومت عطاکی اور سرا پردہ سرخ مع طبل و علم مرت فرایا۔ بعضول نے یہ لکھائے کہ کھٹوٹی کے سماد ہندوستان کا وہ حصہ ہے جو کور اور بنگالہ سے لے کر دریائے گئا کہ چیا ہوا ہے، لیک ایک وو سمری روایت میں ہے کہ کورے سے لے کر بمارکی سمرحد تک کھٹوٹی ہے۔ اور کورکی دو سمری طرف بنارس اور دریائے گئا تک کا علاقہ میگائے ایک کملاتا ہے۔

<u>داجہ محمنہ</u>

۔ است کے بعد محمد بختیار اس نواح میں پہنچا اور بنگالہ اور کھنٹو تی کو فیٹر کرنے کی کوشش کرنے لگا، اس علاتے پر سمکمنہ (رائے کھمن کا بیٹا) محمران تھا، مور نیمین کابیان ہے کہ رائے کھمن کا پایہ تخت کھنٹو تی کا ایک شہر "توریا" تھا۔ راجہ کی بیوی بہت ی مثل مند اور صاحب واکش عورت بھی جب بید رائی حالمہ ہوئی اور بچہ پیدا ہونے کا دن آیا تو توریا کے بہت نبوی پیدا ہونے والے بچ کا زائچ تیار کرنے کے لیے راجہ کے محل میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ اس وقت پیدا ہوگیا تو وہ بہت ہی ظالم اور بد نصیب ہوگا، لیکن اگر اس کی ولات دو کھڑی بعد ہوئی تو وہ صاحب اقبال اور نیک سیرت ہوگا اور دم بحک معمرانی کرے گا."

للممنه كى بيدائش اور تخت نشيني

سے من کر رائی کے دل میں خیال آیا کہ بمتر یمی ہے کہ اس کا کچہ دو گھڑی بعد پیدا ہو۔ قبذا اس نے تھم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں بائدھ کر اے اٹا لگا دیا جائے۔ رائی کے تھم کی تھیل کی گئی اس طرح دو گھڑی تک کچے پیدا نہ ہو سکا بعد میں جب بچے پیدا ہوا تو رائی اس کو جنم دے کر خود وفات پا گئی۔ راجہ لکھمن اور اراکین دولت نے نومولود کا نام کھمند رکھا اور ایک دائے کواس کی پرورش و محمداشت پر مقرر کیا۔ راجہ لکھمنے بہت می منعف مزاج عالی مقرر کیا۔ راجہ لکھمنے بہت می منعف مزاج عالی مرف اور ایک اور تی منعف مزاج عالی مرف اور تی خوات کی بروجہ کھی کی کو انتام رہتا تو وہ ایک لاکھ دوسے سے کم نہ ہوتا۔

مرت اور ی مران رواحدود ک ک پر مهد مرداور بب ک ک درب این ورب بات در درب به به در در برای به در در به به در به ب نجومیول کی بروقت شنیمهم قامنی منهاج المراج جرجانی نے لکھا ہے کہ نجومیول اور برہمنوں نے راجہ ککھند کو بتایا کہ پرانی کابوں میں یہ وری ہے کہ ایک

تاضی مشمل المراج جرجانی نے المعاب کہ جومیوں اور برجمنوں نے داجہ سمنہ او بتایا لہ پرائ برایوں بی بید ودن ہے لہ ایک ذائد ایسا ذائد ایسا آئے گا کہ یہ ملک ترکوں کے بیٹے میں چا جائے گا وہ زمانہ اب قریب آ رہا ہے بمتری ہے کہ تم اماری رائے پر عمل کرد ٹاکہ بم سب ہندو اس ملک سے جا وطن ہو کر کمیں اور چلے جائیں اور ترکوں کے دست تعرف سے محفوظ رہیں۔ اس پر داجہ نے برجمنوں سے بچھا کہ۔ "کیا قدیم کراوں میں اس محض کی کوئی نشانی جی بتائی گئ ہے کہ جو امارے ملک کو فق کرے گا؟" برجمنوں نے جواب دیا "بال ابعض قدیم کراوں میں بیر آیا ہے کہ اس ملک کا فاتح جب کمڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑے گا تو اس کی الگلیاں پنڈلیوں تک پنج

راجہ اور برہمنوں کی پریشانی راجہ اور برہمنوں کی پریشانی

راجہ کھمنے نے اپنے معتر درباریوں کو ایسے آدی کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ بہت تاش و جبتو کے بعد راجہ کھمنے کے آدمیوں نے یہ لگا کہ محمد بختیار طلبی میں وہ علامت پائی جاتی ہے کہ جو برہمنوں نے بیان کی تھی۔ ان لوگوں نے راجہ کو اطلاع دی اس سے راجہ اور تمام براس پریشان ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کتابوں میں جو پکھ تھا ہوا ہے اس کے مطابق جاتی اور برادی کا وقت

<u>شرنودیا پر بختیار کا حمله</u>

امیرات اس سے بن ان بہت ہے ہم میں نہ اس سے ہے نہ راجہ واس ن الدن ہر ن دو وری رابد ۔ رید اس ہو ۔ .... اس وقت مجد بختیار کی آمد کی اطلاع کی وہ اس وقت کھنا کھانے کے لیے بیٹھای تھا' یہ خبر سنتے ہی وہ فوراً محل کے ویچھا دروازے سے مکل کر بھاگ گیااور ای صالت میں اس کا انقال ہو گیا۔

نتیار کی فقوصات شرنودیا' نکسنو تی اور بنگالد کے درمیان داقع ہے۔ محمد بختیار نے اس میں بہت جای و بہادی مچائی کہ بستا ہوا شروریان ہو کیا۔ بختیار

نے کھنو تی سے ساتھ ساتھ بگالہ کے بہت سے پر کول پر بھی قبضہ کر لیا اس کے علاوہ جاج محر بمار دیو کوث اور بار سوئی میں اپ نام کا لمبد و سکہ جاری کیا۔

#### رنگ بور کی بنیاد

۔۔۔۔ محد بختیار نے بنگالہ کی سمرعد پر شهر نودیا کی جگہ ایک دو سمرا شهر آباد کیا اور اس کا نام "ربگ پور" رکھا۔ بختیار نے اس کو پایہ تخت بنایا اور یمال بت ی نی عمار تی تغیر کردائی مجدی خانقای اور مدرے بنوائے ابندو فدمب کی جگه فدمب اسلام کے احکامت کو رائج کیا۔ ان ونوں ، بختار کے پاتھ میں جو مال فنیمت آیا' اس میں سے تمام اعلی اور گرال قدر چزیں الگ کر لی کئیں۔ بختیار نے ان اثباء کو سلطان قطب الدين ايك كى خدمت من مجوايا اور اس طرح الى پاكيزه نفسي اور نيك چلى كو زان ير ظاهر كرويا.

تبت کو فتح کرنے کاارادہ

چند سال کے اندر اندر سارا ملک بخیرار کے قبنے میں آعمیا اور بنگالہ کے تمام زشن دار اور راجگان اس کے اطاعت گذار اور کی خوا ہو مجے - اس کامیانی کے بعد محد بختیار نے تبت اور ترکستان کو فی کرنے کا اداوہ کیا۔ اس نے اپنے سید سلار محمد شیر خال کو جاج محر ' لکسٹو تی ور ویچر ممالک کی حفاظت کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ اس کے بھائی کو جو ایک نامی محرای امیر تھا اس کا معاون بنایا اور ایک دو سرے امیر لی مودان طبی کو بار سول اور دیو کوث کا نتشم مقرر کیا- ان انتظامت کے بعد مجمد بختیار بارہ بڑار جمجو سپاہیوں کا لفکر لے کر اس کوستان کی المرف روانہ ہوا جو لکھنو تی اور تبت کے درمیان واقع ہے۔

#### تختیار ابروہن میں

اس کوستان میں تین قوش آبادیں اول مج ووم کو کی اور سوم بمار الیمن میہ تیوں قوش شکل و صورت اور طرز معاشرت کے اعتبار ے ترک مطوم ہوتی ہیں۔ ان کی زبان مجی ترکی اور بندی مخلوط صورت ہے۔ مجد بختیار نے راہبری کے لیے منج قوم کے ایک سردار کو ہے ساتھ لیا جو سرحدی ہندوستان کا باشندہ تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کر فار ہو کر مشرف بد اسلام ہو چکا تھا۔ یہ رہبر محد بختیار کو ایک مرض لے آیا جس کانام ابروہن تھا۔

### ریائے تیمکری

ا مدىن شرك مسائنے ايك وريا بهنا قعا جس كى لمبائى ، چو ژائى اور مركى دريائ كنگا سے چار كنا زيادہ تنى اس دريا كانام تحكرى تها كما F1 ہے کہ جب گشتا سب نے ترکتان کے راہتے ہے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے شرابرد بن آباد کیا تھا۔ دریاۓ ٹیمکری پر (جس کو بور كرنے كے ليے وس (١٠) روز كلتے بين) اس نے تخول كا ايك بل بنايا تما اور اس كے ذريع كامرود بنيا تما.

### راجه کامردو کی بروقت تنبیهه

محمد بخیاد نے اپنے وہر (جس کا نام علی سنج قبا) کی وائے سے بل کے ذریعے دریا کو پار کر کے تبت میننے کا ارادہ کیا اس مقصد سے دہ شوار گذار میاژی رائے کو ملے کرتا ہوایل کے پاس پہنچا۔ بختیار نے اپنے دو امیروں کو جن میں سے ایک فلی اور دو سرا ترک تھا۔ پل ک فاهت پر مقرد کیا اور خود دریا کو پار کر کے دو سمری طرف پہنچ میا- راجہ کا مرود ' بخیار فلج کا بدرد اور بی خواہ تھا' اے جب معلوم ہوا کہ بخیار نے دریا پار کرایا ہے تو اس نے بخیار کو یہ پیغام مجوایا تبت کے تمام رائے بہت ی دشوار گذار اور خطرات بر بی تمام مرصد کی تقلع بہت می معظم میں اس لیے بهتر یک ہے کہ اس سال آپ تنظیر تبت کا ادادہ ترک کر دیں. آئدہ سال میں خود آپ ک ساته اس مهم میں حصد اول گا اور آپ کی ہر مکن مدو کرول گا۔" شراور فلعے کا محاصرہ

محمہ بختیار کے برے دن آ چکے تھے اس لیے اس نے راجہ کے پیفام کو کوئی اہمیت نہ دی اور جلد از جلد تبت کی طرف روانہ ہوا بندرہ

ون تک وشوار گذار زاستہ ملے کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر ایک جنگل میں پہنچا اور پھروہاں سے شہر کا رخ کیا ، محد بختیار نے شمراور قلعے كا محاصره كرايا- الل شرنے يورى قوت سے حملہ آوروں كامقابله كيا- منج سے ليكر شام تك فريقين ميں معرك آرائى موتى رى الل شر نے مسلمانوں کے ایک مروہ کو زخی کیا اور انہیں شمراور قلعے سے باہر نکال دیا-

كم كرتے تنے اسرك آرائى كى رات كو محد بخيار نے قلعے كے قريب بى قيام كيا- اس مك كے بارے ميں معلومات عاصل كرنا شروع كير-اسے معلوم ہوا کہ اس جگد سے بندرہ کوس کے فاصلے پر کرسین نامی ایک شمر آباد ہے۔ جس میں پچاس بزار جگرو نیزہ باز ترک رہے ہیں۔ اس شريس برروز ڈيڑھ بزار محو زے فروخت ہوتے ہيں' بظالہ اور مكھتۇتى ميں جس قدر محو زے بكنے كے ليے آتے ہيں وہ ٢ بريس ے خرید کرلے جاتے ہیں۔

محمه بختیار کی واپسی

رائے کی دشواری اور معرکہ آرائی کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اب وہ اس قابل نہ تھے کہ زبروست و شمن سے مزید لڑائی کرتے فیذا انہوں نے واپسی ہی میں اپی خمریت دیمی بہت تمو زی می رات باتی رہ کئی تو مسلمانوں نے اس جگہ سے کوج کیا اور واپس روانہ ہوئے۔ تبت کے باشندوں نے راستے میں مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا اس پر فط اور جارے کی کی مسلمانوں کے حقِ میں مزید زصیت طابت ہوئی۔ انفرض محمد بختیار انتہائی پریشانی اور تباہ حالی کے عالم میں اپنے پراکندہ حال افکر کے ساتھ کامرود پنچا۔

كامود بني كر محر بختيار كو ايك اور معيبت سے سامناكرنا إرا- اس في بل كى حفاظت كے ليے جن دو اميروں كو مقرر كيا تعاوه وہال موجود ند تھے تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں آپس میں او جھڑ کریمان سے چلے گئے ہیں۔ یمال کے باشندوں کو ان دونوں امیرول نے بہت نک کیا تما اس لیے ان لوگوں نے غصے میں آ کر پل کے ود طاقوں کو گرا دیا ایکی صورت میں دریا کو عبور کرنا سخت مشکل تھا. مجر بختیار اس صورت حال سے سخت پریشان ہوا آخر کاریہ ملے ہوا کہ لکڑی اور رسی تیار کی جائے اور اس کی مدوسے دریا کو پار کیا جائے- ان

اشیاء کا دستیابی کے لیے آدی دوڑائے ملے اس دوران میں سارا الفکر قریب کے ایک مندر میں جو بہت بلند اور مضبوط تعاقیام پذیر ہوا۔ راجه كامردو كااراده

مسلمانوں کے لٹکو کی پراکندہ عالی اور مجمہ بختیار کی پریٹانی کی اطلاع جب کامرود کے راجہ کو ہوئی تو اس نے اس موقعے سے فائدہ ا نمانے کا ارادہ کیا اور اپنی فوج اور رعایا کو تھم دیا کہ چونکہ مسلمانوں سے میدان میں جنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے مندر پر ا یک بار حملہ کر کے اس کے وروازے بند کر دیتے جائیں اور کسی کو باہر نہ نگلنے دیا جائے۔ اس طمرح تمام مسلمان مندر کے اندر بھوک اور

پاس سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائیں مے۔ دریا عبور کرنے کی تدبیر

محمہ بختیار کو راجہ کے اس ارادے کی اطلاع ہو منی اور وہ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ مندر سے باہر نکل آیا اور دریا کے کنارے مقیم ہو كروريا كو عبور كرنے كى مديم س سوچنے لگا-اى دوران عن ايك سوار دريا عن كود كيا اور دريا كو پار كرك دو مرك كنارے پر مينج ميا-اس ے مطمانوں نے یہ اندازہ کیا کہ دریا پایاب ہے اور اسے بغیر کی بل کی مدد کے مجی باسانی پار کیا جا سکتا ہے۔

#### لشكرى غرقابي

مسلمان اس وقت جیب پریشانی کے عالم میں تھے انہیں ہد مجی خوف تھا کہ وشمن ان کا تعاقب کر رہا ہے اور اگر وہ سرپر پہنچ گیا تو ملات نازک ہو جائیں گے یہ سوچ کر سازا لنگر وریا میں کودگیا۔ تھر بختیار مع ایک سو ساہیوں کے سمج سلامت ود سرے کنارے پر پہنچ گیا' لیکن باتی سازا لفکر وریا کی بے رخم موجوں کے ہاتھوں موت کی آخوش میں جلاگیا۔ یہ ایسا جانکاہ مادھ تھا کہ اس پر جس قدر الموس بھی کیا

> ب<u>ہ۔</u> محہ بختیار کی بیار ک

حمد مسیاری نا ورن میر بختیار ملی این ساتمیوں کے ہمراہ دیوکوٹ پنچا' اے اپنی مم کی ٹاکای اور اپنے لئکر کی جات کا بہت زیادہ غم تھا' اس غم می کمل ممل کروہ مخت بیار پڑگیا۔ انقاق ہے انہیں ونوں سلطان معزالدین محمد سام کے کئل کا واقعہ پیش آیا تھا محمد بختیار بیاری کی مالت میں بار باریہ کتا تھا۔ "سلطان معزالدین محمد سام کے کمل کی وجہ سے زمانے لے مجمد سے بدوائی کی ہے۔"

#### محمه بختبار كاانقال

ہاتموں لقمہ اجل ہو گیا۔ طبعی موت ما قتل

سیمی موت یا می مسلم محت کے مجھ بختیار خود اپنی موت نمیں موا بلکہ اسے قتل کیا گیا۔ جب علی مروان علی کو ندکورہ بالا حاوث کی اطلاع علی قو وہ وابو کوٹ میں آیا اور مجھ بختیار کے مکان پر پہنچا۔ بختیار اس وقت لیٹا ہوا تھا' علی مروان نے اس کے منہ سے چاور ہٹائی اور اس کے چیٹ میں مختج بمونک ویا۔ بسرطال واقعہ جو بچھ بھی ہو تھے بختیار کی وفات کے بعد اس کی لائش بمار میں لائی گئی اور اس وہاں سرو خاک کر دیا

یا۔ محد بختیار کے بعد اس ملک پر دبلی مح سلاطین اور بادشاہوں نے حکومت کی - ان کا حال شاہان دبلی کے تذکرے میں رقم کیا جا چاہے۔

### سلطان فخرالدين

ملک فخرالدین بنگالہ کے حاکم قدر خال کا سلحدار تھا اور اس کی تکوار اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ قدر خال نے سار گاؤں میں وامی اجل کو لبیک کما اور ۲۳۹ ججری میں فخر الدین نے قدر خال کے تمام سامان جاہ و حشم پر قبضہ کرکے اپنے آپ کو سلطان فخر الدین کے نام سے

مشور كيا اور ملك من ابنا خطبه اور سكه جاري كرويا-

قدر خال حاکم لکھنؤ تی کاحملہ اور <u>فخرالدین</u> کا فرار

سلطان محمد تخلق کو جب اس کی اطلاع موئی تو اس نے حاکم مکھنوتی قدر خال کو اعز الدین بخشی امیر کوہ اور دو سرے نای کرای

امیروں کے ساتھ فخرالدین کی سرکونی کے لیے روانہ کیا فریقین ش جنگ ہوئی۔ فخرالدین فکست کھاکر میدان جنگ سے بھاگ لظا اور دور وراز کے جنگوں میں چلا گیا۔ اس کے تمام محورث اور ہاتھی قدر خال کے قیضے میں آگئے اگدر خال نے بیس قیام کیا اور دیگر امیرا بی اپنی جا كيروں كو واپس چلے گئے۔

دوباره تخت تشيني

تدر خال نے ہر ممکن طریقے سے روپ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ جب دیلی پہنچے تو بادشاہ کے سامنے روپ کا دھیر لگا دے اس طرح اپنی کار گذاری کالوہا منوائے۔ ملک فخرالدین کو اس کی اطلاع ہو مٹی اور اس نے خفیہ طور پر اپنے قاصدوں کو اہل لشکر کے پاس جیجا اور

ان سے ساز باز کی افخرالدین نے نظرمول سے یہ وعدہ کیا کہ "جب میں قدر خال کو مغلوب کر لول گاتو وہ تمام روپ جو اس نے جمع کر ر کھا ہے الل لفکر میں تنتیم کر دول گا۔ اس کے بعد فخرالدین ' اپنے لفکر کے ساتھ جنگل سے لکلا اور سار گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ او حر اغ امیروں نے قدر خان کو قتل کر دیا اور تمام روپیہ اور خزانہ لے کر فخرالدین کے پاس پینچ گئے۔ اس طرح بنگالہ کی حکومت دوبارہ فخر

لدین کے ہاتموں میں آگئی۔ سنار گاؤل ----- پاییہ تخت

نے اللہ میں نے اہل تھکر سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور تمام روپیہ جو قدر خال نے جع کیا تھا تھکریوں میں تقسیم کر دیا۔ فخر الدین نے سار گاؤں کو اپنا پایہ تخت بنایا اور حکومت کے کاموں میں مشغول ہو ممیا۔

لکھنٹو تی پر قبضے کی ناکام کوشش فخرالدین نے تعلمی نامی اپنے ایک ملام کو کھنٹو تی پر بعنہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ تعلمی ایک لٹکر جرار لے کر روانہ ہوا دو مری رف سے قدر خال کا سپر سالار علی مبارک مقالم پر آیا' اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ طالیا اور کلمس سے جنگ کی علی ارک کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے سلطان محمر تعلق کی خدمت میں فتح نامہ روانہ کیا اور ساتھ اس مضمون کا ایک عربیفہ ارسال کیا کہ-اگر تھم ہو تو مکھنو تی کے انظام کی زمد داری میں منبھال لوں۔" محمد تعلق کو علی مبارک سے واقعیت ند تھی اس لیے اس نے اس

یضے کا کوئی جواب نہ دیا اور دیلی کے داروف یوسف کو مکھٹو تی کا حاکم مقرر کر کے رواند کر دیا۔ لصنوًتي ميں انقلاب

یوسف جب کھنٹوتی پنچا تو دہاں اس کا انتقال ہو کیا اس طرح لکھنٹوتی کی حکومت خود بخود علی مبارک کے قبضے میں آگئ اس نے اپ

آپ کو "سلطان علاد الدین" کے نام سے مشہور کیا ای دوران میں لکھنڑتی کے نواح کے ایک امیر ملک الیاس نے تجربہ کار ساہیوں کا ایک فکر جن کر کے کھنٹوٹی پر تملہ کر دیا۔ اس نے سلطان علاء الدین کو کل کر کے حکومت پر بعند کر لیا اور سلطان عمس الدین کے بام ے حکومت کرنے لگا۔

فخرالدين كافتل

- المعان من الدين في سار كاؤں پر حملہ كيا اور سلطان فخرالدين كو زنده كر قار كر كے اپنے ساتھ لكھنز تى لے كيا وہاں اس نے سلطان اخرالدین کو تکوار کے محمات اہار دیا۔

نظام الدين احمه تجشى كابيان

۔ نظام الدین احمد بختی نے اپنی تاریخ میں سے لکھا ہے کہ ملک فخرالدین قدر خال کا سلاح دار تھا۔ لکھنز تی میں اس نے اپ آ قا کو قل کیا اور خود بادشاہ بن بیٹا۔ فخرالدین نے مخلص نامی اپنے ایک غلام کو لکھنو تی کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ قدر خال کے ب سالار علی مبارک نے مخلص کا مقابلہ کرے اس کو فکست دی اور اس کے تمام اسباب شان و فکوہ پر بینیہ کر لیا۔ سلطان کخرالدین کو چونکہ حکومت نی نی کی تھی اس لیے وہ الل ملک کی طرف سے مطمئن ند تھا' اس وجہ سے وہ علی مبادک پر تملہ کرکے اس کے فقتے کو ختم نہ کر سکا ۱۳۱۰ھ میں افر الدين نے مكسنوتى ير حمله كيا على مبارك المهبور به سلطان علاؤ الدين نے اس كا مقابله كيا- دوران جنگ مي فخرالدين مش كي باتمون زنده گر قمآر ہو کر مارا کیا۔ فخرالدین کی مدت حکومت دو سال اور چند ماہ ہے۔

## على مبارك المشهور به سلطان علاؤ الدين

بلطان فخرالدین کو قمل کرنے کے بعد علی مبارک نے لکھنٹوتی میں تھانے بٹھائے اور بنگالہ کی طرف بڑھا۔ کچھ دنوں بعد ملک ماج الیاس نے (جس کا بہایا ہوا شرحاتی پور اب تک موجود ہے) علی مبارک کے افکر کو اپنے ساتھ ملا کر لکسٹو تی اور بنگالہ پر بغند کر لیا۔ حاتی الياس نے على مبارك كو قل كرويا اور اس كى جكمه سلطان مثس الدين كے نام سے خود تخت ر جيفاء

على مبادك كى مدت مكومت ايك سال اور ياج ماه ب-

## حاجى الباس المشهور به سلطان تثمس الدين

سلطان علاة الدين كے قتل كے بعد كسنة تى اور بنكال پر حاجى الياس نے اسپ اميروں كے مشورے سے ابنا نام "سلطان عش الدين عكره" ركها لظ عكره كي وجد تعيد كياب اس بارك من راقم الحوف مورخ فرشته كو معلوم نيس بوسكا ابي تخت نشني كركر ونون جد عمل الدین نے جاج محرکی طرف توجہ کی۔ یہ ملک محمد بختیار خلمی کے بعد مسلمانوں کے قبنے سے نکل ممیا تھا، عمس الدین نے جاج محر ے بوے ہاتھی حاصل کیے اور واپس آیا۔

### فيروز شاه كاحمليه

تیرہ برس اور تین مینوں تک سلطان مٹس الدین برے اطمینان سے حکومت کرنا رہا اور شابان ویلی نے مجمی اس سے سمی فسم کی باز پرس ند کی اور ند می اس کے ملک کو فی کرنے کی کوشش کی۔ ۱۹۵۰ میں شوال کی دمویں تاریخ کو فیروز شاہ دملی سے ایک اظر جرار کے کر نکھٹوتی پر مملہ آور ہوا۔ مثم الدین کوجب اس کی خبر کی تو وہ قلعہ اکنالہ جس بناہ گزین ہو گیا۔ فیروز شاہ اکنالہ کی طرف روانہ ہوا جب وہ قلعے کے قریب پنچ ممیا تو سلطان مٹس الدین نے قلعے ہے ہاہر نکل کر فیروز شاہ ہے جنگ کی۔ فریقین میں زبروست جنگ ہوئی اور دونوں

طرف کے بے شار سپای مارے گئے۔ آخر کار مٹس الدین میں اُڑنے کی ہمت نہ رہی اور وہ میدان جگ سے بھاگ کر قطع میں ہاہ گزین ہو گیا۔ فیروز شاہ نے مٹس الدین کے ان ہاتھیوں پر تبغہ کر لیا کہ جو وہ جاج محر سے الیا تھا اس کے مچھ وٹوں بعد برسات کا موسم شروع ہو گیا اور فیروز شاہ دکیا وائیں روانہ ہو گیا۔

چادر روز شاه کی خدمت میں پیش کش فیروز شاه کی خدمت میں پیش کش

مدون علی مسلطان مش الدین نے اپنے شیری زبان قاصدول کے ہاتھ الطان فیروز شاہ کی خدمت میں چش کش روانہ کی۔ فیروز شاہ ان قاصدول سے بدی اچھی طرح چیش آیا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور واپسی کی اجازت دی۔

التقال

سلطان مثس الدين كي مرت حكومت سوله سال اور چند ميني ہے۔

## سكندرشاه بن سلطان مثمس الدين

سلطان مٹس الدین کی دفات کے تیمرے روز تمام امیروں اور اراکین سلطنت کے باہمی مثورے سے مرحوم بادشاہ کا بڑا بیٹا سکندر شاہ تخت نظین ہوا۔ سکندر بہت می نیک اور منصف مزاح بادشاہ تھا اور وہ برمعالمے میں سلطان نیروز شاہ کی رضاجوئی کی کوشش کر ہم تھا۔ اس نے تخت نشین کے بعد پھاس ہاتھی اور وو سرے بہت سے قیمتی تخفے فیروز شاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ مقیدت روانہ کے۔ فیروز شاہ کی کشکر کشی

۱۹۵ میں سلطان فیروز شاہ نے بنگالہ کی تغیر کا ارادہ کیا اور اس مقصدے ایک عظیم الشان نشکر لے کر مکھنو تی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان سکندر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس لے قطع کو متحکم کیا۔ جب فیروز مظفر آباد پھپا تو سکندر شاہ نے اپ کی تھاید کی مصار اکدالہ میں بناہ گزیں ہو گیا۔ سکندر شاہ میں اتی جست نہ تھی کہ وہ فیروز شاہ کا مقابلہ کرتا اس لیے اس نے سالانہ چش کش اوا کرتے رہنے کا وعدہ کرکے فیروز شاہ کے دست تصرف سے نجات پائی اور اسے اپنے ملک سے رخصت کیا۔

فیروز شاہ ابھی راہتے ہی میں تھا کہ سلطان سکندر لے سینتیں ہاتھی اور دو سرے بہت سے قبتی تحائف اس کی خدمت میں ارسال کیے اور مغذرت کا اظمار کیا۔ اس کے بعد سکندر نے اپنے پاپ کی روش افتیار کی اور باتی تمام عمر میش و عشرت سے گزاری۔ سکندر کی مدت حکومت نو سال اور چند مینئے ہے۔

### غياث الدين بن سكندر شاه

# سلطان السلاطين بن غياث الدين

سلطان غیاث الدین کی وفات کے بعد امراء اور ارا کین سلطنت نے اس کے بیٹے کو سلطان السلاطین کا خطاب دے کر تخت پر بٹمایا۔ یہ فرمال روا بت بی نیک طبیعت مباور اور رعایا پرور تھا، تمام امراء اور وزراء اس کی معالمہ منی اور دور اندیش کی وج سے ہروتت محالم رج تے اور مجی کوئی غلط کام نمیں کرتے تھے۔ سلطان السلاطين اپني عادات اور اطوار كے لحاظ سے مجى پنديد، شخصيت ركمتا تعالى نے زندگی بحر بھی کوئی ایساکام نمیں کیا جو اخلاقی فقلہ نظرے قابل اعتراض ہو۔ آس پاس کے تمام راجہ بادشاہ کے اطاعت گزار تھے اور وقت مقرر یر مال مخداری کی رقم اداکر دیتے تھے اس سلسلے میں انہوں نے مجمی تاخیر نمیں کی-سلطان السلاطین نے 200ء میں وای اجل کو لبيك كما اس في وس سال حكومت كي-

س الدين ثاني بن سلطان السلاطين

سلطان السلاطين كے انقال كے بعد امراء اور اراكين سلطنت نے اس كے بيٹے كو مثم الدين ٹانی كا خطاب دے كر انا بادشا، صليم كر لیا۔ عمل الدین کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے حکومت کے کامول کو انجام دینے کی صلاحیت ند رکھا تھا اور اس وجہ سے اس کے عمد حکومت میں کانس نامی ایک ہندو امیرنے بہت زیادہ افتدار حاصل کر لیا اور ملک کا تمام انتظام اس نے اپنے ہاتموں میں لے لیا۔ مشر الدین نے ۷۸۷ جری میں انتقال کیاتو اس کی جگہ کانس نے بشنہ کر لیا اور وہ بنگالہ اور لکھنٹو تی کا فرماز دا بن بیضا۔

واجہ کانس اگرچہ مسلمان نہ تھا' لیکن وہ مسلمانوں سے محبت کرتا تھا۔ اس وجہ سے اکثر امیروں نے راجہ کے مسلمان ہونے ک کوائ وی اور اس کے انتقال کے بعد امیروں نے یہ ملے کیا کہ راجہ کو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق وفن کیا جائے۔ راجہ کانس نے سات سال تک بدے شان و فکوہ سے حکومت کی اور اس کا بیٹا مسلمان ہو کر تخت پر بیشا۔

## سلطان جلال الدين چن مل ولد راجه كانس

جب ماجد كافس كا انقال موا تو اس كے بينے بن ل نے تمام اميرول اور اراكين سلفت كو جع كيا اور ان سے كها "جھ بريد انجى **طمع واضح ہوگیا ہے کہ سب سے اچھا اور بمتر ذہب اسلام ہے۔ فیڈا ٹی علانیہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہوں اگر حمیس یہ منظور** ہ و مجھے اپنا فرمانروا ختب کر لو ورند میرے چھوٹے بھائی کو تخت نشین کر دو۔" اس کے جواب میں امیروں نے کہا. "ہم و حضور کے خادم اور می خواہ بیں ا آپ جو مناسب سیجتے ہیں کریں۔ تبدیلی خرمب آپ کا ذاتی معالمہ ب کیونکہ خرمب کو دنیاوی امور سے کوئی تعلق شیں ہو ہ۔" اس کے بعد چن فل نے لکھنو تی کے تمام عالمول اور فاضلوں کو بلایا اور ان کے سامنے کلے شاوت پڑھ کر مشرف بد اسلام

#### عدل وانصاف

چن مل نے اپنا نام بدل کر سلطان حیال الدین رکھا اور تخت نشخی کے بعد الیم عمد گ سے مکومت کی کہ رعایا اس کو دل و جان سے چاہئے گئی وہ نمایت عادل اور منصف مزاج تھا اور اس وجہ سے اگر اسے نوشیرواں ٹانی کہا جائے تو بے جانہ ہو گا۔

#### طلل الدين في ستره سال اور چند ماه حكومت كرف ك بعد واي اجل كوليك كها.

### سلطان احمربن سلطان جلال الدين

سلطان جلال الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ تخت نشین ہوا۔ احمد شاہ نے بھی اسپنے باپ کی طرح رعایا کی خبر ممیری اور محمداشت کو اہا مقصد بنایا اور اس طرح بزی خوش اسلوبی کے ساتھ سولہ برس تک حکومت کی- اس کا انقال ۸۳۰ھ عن ہوا-

### ناصرالدين غلام

سلطان احمد کی وفات کے بعد ناصر الدین نام کے ایک فلام نے سلطنت و حکومت پر قبضہ کرلیا۔ اس نے تخت پر بیٹیت و انمک حرامی کو ا پنا شعار بنایا اور ملک کے وارثوں کو جاہ و برہاد کرنے کی کوشش کرنے لگا- ای وجہ سے دین اور دنیا دونوں میں اس کا منہ کالا ہوا-

نامر الدين نے سات دن تک حکومت كى- ايك روايت يد ب كد اس كى مدت حكومت صرف نصف دن ب- بسرطال كر مجى بو خاندان محمکرہ کے امیروں نے اے کر فار کر کے قتل کرویا۔ ناصرالدین کے بعد ناصر شاہ جو ملطان مثس الدین محمکرہ کی نسل سے تھااہنے موروثی تخت پر بیشا۔

### ناصرشاه بن شاه بھنکره

### قىمت كى نيرنگى

دنیا کی تاریخ کا مید عجیب و غریب واقعہ ہے کہ سلاطین محتکرہ کی حکومت ختم ہونے کے ایک طویل عرصے بعد دوبارہ حکومت اس

۔ خاندان میں نتقل ہوئی اور اس خاندان کی پہلی شان و شوکت جو زمانے کی گروش کے ہاتھوں افساند بن گئی تھی از سرنو زندہ ہوئی۔ نامر شاہ ایک کسان سے محروبتا تھا اور ذراعت کا پیشہ تھا۔ حکومت کا خیال مجھی اس کے دل میں بھول کر بھی نہ آیا تھا اکیکن قسسے اس کی

يادري كي ادر آخر كاروه صاحب تاج وتخت موكر بظالد ادر ككمنول كافرال رواحليم كياكيا.

نامر شاہ اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے نمایت عالی مرتبہ انسان تھا۔ راجہ کانس اور سلطان جلال الدین کے زمانے میں ممثکرہ خاندان کے جو متعلقین اور لمازم او هراو هر چلے محے تھے انہیں جب نامر شاہ کی تخت نشخی کی اطلاع کی تو وہ فوراً شاہی دربار میں حاضر ہو مکے ۔ پکرے

بی عرصے میں نامرشاہ کے گروایک زبروست لشکر بیع ہو گیا اور اس کی اچھی عادوں کی وجہ سے تمام رعایا اس کی گرویدہ ہوگئی۔

سلکنت بنگالہ اور سلفنت دیلی کے ورمیان سلاطین شرقہ کی مملکت تھی اس لیے ناصر شاہ کو دیلی کی طرف سے بھمی کوئی خطرہ محسوس نہ اوا اور اس نے بتیس سال تک برے اطمینان سے حکومت کی ناصر شاہ کے ۸۳۳ جری میں انقال کیا۔

### باربک شاه بن ناصر شاه

نامر شاہ بن شاہ جھنکرہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہار بک شاہ تخت نشین ہوا۔ اس بادشاہ کے عمد حکومت میں رعیت اور لشکری آسودہ حال رہے۔ ہار بک ہندوستانی بادشاہوں میں پسلا ہے کہ جس نے حیشیوں پر نگاہ النفات والی اور انسیں اعلیٰ مراتب بحک پہنچایا۔ اس نے اپ ورہار میں آٹھ بڑار مبٹی جمع کیے اور انہیں مکومت کے اعلیٰ حمدے (وکالت امارت اور وزارت وغیرہ) عطاکے- مجراتی اور وکی فرمال رواؤں نے بھی یاربک کی تقلید کی اور جیشیوں کی سربرتی کی- یاربک نے سترہ سال تک امن و امان اور عیش و مفرت سے موست كرنے كے بعد 240 من سز آ فرت التيار كيا.

### بوسف شاه بن باربک شاه

بار بک شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا پوسف شاہ تحت تھین ہوا اور اس نے بھی عدل و انساف کو اپنا شعار بنایا' علم و فضل اور انتظام سلطنت میں یہ فرمال روا اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے حمد حکومت میں ندائی احکام مختی سے نافذ تھے۔ کسی فخس کو علانیہ شراب خوری کی امت ند تھی اور نہ بی کوئی بادشاہ کے کمی تھم کی تھیل میں باخیر کر سکا تھا۔ بوسف نے ایک روز علاء کو اپنی خدمت میں طلب کیااور ان ے کہا۔ "مقدمات کا فیعلہ کرنے میں تم کبی کی کی رو رعایت نہ کرنا ورند جھ میں اور تم میں بن ند سکے گی۔" ندہی علم میں ہی بوسف یگانہ روز گار تھا اور ایسے مساکل جو قامنیوں سے حل نہ ہوتے تھے انہیں خود من کرنا تھا۔ اس نے سات برس تک مکومت کرنے کے بعد ۸۷ھ میں انقال کیا۔

#### سكندر شاه

یوسف شاہ کے انتقال کے بعد امراء اور اراکین سلفنت نے باہمی انقاق سے سکندر شاہ کو تخت نشین کیا- سکندر شاہ میں فرمال روائی ك قطعاً الميت نه تمى اس لي اس معزول كرك في شاه كو تخت ير بنها إكيا

علم دوستی

کے مطابق نوازا۔ وہ صبی غلام جنوں نے بار بک شاہ اور بوسف شاہ کے زمانے میں بہت افتدار حاصل کر لیا تعا، وہ اب اپی حیثیت ہے يده كرب اعتداليان كرنے مك فق شاه نے بدى خوش اسلوبى سے اس فقع كاسد باب كيا-فتح شاہ کے خلاف سازش

اس ذمانے میں بید رواج تھا کہ رات کے وقت بادشای محل پر پانچ ہزار سپائی پرو دیتے تھے اور جب بادشاہ سو کر انتمتا تو یہ سپائی سلام کر کے رخصت ہو جاتے اور ان کی جگہ دو سرے سابی آجاتے تھے۔ ان ساہیوں کی ایک جماعت مدت سے آماد ہ بغارت تھی' یہ لوگ اہے ہم قبلہ امیرمسی سلطان شزاوہ کے پاس محے جو نوتیوں کا مردار اور شای محلات کا کلید بردار تھا، باغی ساہوں نے سلطان شزادہ سے ورخواست کی کہ وہ عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور فتح شاہ کو معزول کر دے- سلطان شزاوہ تو ول و جان سے یی چاہنا تھا اس نے ساہوں کی درخواست تبول کرلی۔

انقاق سے ان ونوں خان جمال ملک الامواء ملک اندیل لشکر کے بھترین ھے کے ساتھ گرد ونواح کے راجاؤں کی سرکوبی کے لیے کیا ہوا تھا۔ سلطان شمزادہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے پار بول اور خواجہ سراؤل کی مدد سے ۱۸۷ھ میں فتح شاہ کو تسہ تخ کر دیا۔ دو سرے روز وہ بنگالہ کے تخت پر بیٹے گیا۔

فتح شاه کی مدت حکومت سات سال اور پانچ ماه ب-

### سلطان باریک

#### سفله مزاجون كاجحوم

سلطان شزادہ نے اپنے آقا فتح شاہ کو قتل کرنے کے بعد عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے ل اور سلطان باربک کے نام سے تخت پر بیفا، پاربک کی تخت نشینی کے فوراً بعد خواجہ سراجو ادھر ادھر آوارہ کھررہے تنے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس طرح اس کمینہ خصلت فرمال روائے بہت سے اپنے جینے ذکیل اور سفلہ مزاج لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا۔

امراء کااستیصال اور ملک اندمل کی آمد

رفت رفت باربک کے شان و محکوہ میں اضافہ ہوتا کیا اور اس نے امراء کے استیمال کا ارادہ کیا کہ جو صاحب جمیت بھے ' ملک کے امیروں کا مرواد ملک اغراض میتی ان ونوں مرحدی علاقے میں قا اسے جب باربک کے خطرناک ارادوں کا علم ہوا تو اس نے ملے کیا کہ پاید تخت پہنچ کر اس نمک حمام خواجہ مرا کو مزا وے انقاق سے انہیں ونوں باربک نے جس کے مریر موت موار حتی ' ملک اغرال کو اس مقصد سے باید تخت پر طلب کیا کہ اسے قید میں ڈال وے ملک اغرال اس طلبی سے بہت خوش ہوا اور وہ ایک اچھا خاصا الشکر لے کر بارک کے باس آیا۔

ملک اندیل اور باربک کی ملاقات

ملک اندیل بری احقیاط کے ساتھ دریا میں آیا اس لیے بار بک کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی است نہ ہوئی۔ ایک روز بار بک لے شاہی مجلس آرات کی اور داراللمات میں دس بارہ افراد کو جمع کیا۔ ان سب کے سامنے بار بک لے ملک اندیل کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ "میں لے ایک جماعت کو رضا مند کر کے فتح شاہ کو فمل کیا اور عمان افتدار اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ میرے اس فعل کے متعلق تمماری کیا رائے ہے؟"۔

#### عهدو بي<u>ان</u>

مك انديل في اس كے جواب يس يه معرعه يردها {

" ہرچہ آل خسرو کند شیریں بود"

باربک یہ جواب پاکر بہت فوش ہوا اور ای وقت ملک اندیل کو خلعت فاص ، کمریند ، منجر مرصع اور چند ہاتھی کھوڑے علیت کیے۔ باربک نے اس کے بعد ملک اندیل کو قرآن کی قسم ولا کریہ وعدہ لیا کہ جب تک وہ (پاربک) تخت نشین رہے گا۔ ملک اندیل اس کو کی قسم کا نقصان نہ پہنچاہے گا۔

باربک کے قل کامنصوبہ

سلطان باربک کے خلاف خواجہ سراؤں کا ایک گروہ موجود تھا ملک اغیال نے ان لوگوں سے ساز بازیم کے باربک کو کل کرنے کا منصوبہ تیار کرلیا اور موقعے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک روز باربک شراب پی کر شای تخت پر سوگیا ملک اندیل کو معلوم ہوا تو وہ جبٹی دربانوں کو ساتھ نے کر باربک کو کل کرنے کے لیے شای حرم سرا میں واضل ہوا۔ ملک اندیل نے جب سے دیکھا کہ سلطان باربک شائق متحت پر سوار ہو رہا ہے تو اے اپنی حم یاد آگئی اور وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ای دوران میں انقاق سے باربک نے کوٹ بدل اور تخت سے نیچ زمین پر گر پڑا۔

#### ملک اندیل اور بار بک کی ہاتھا یائی

مك انديل في ال واقد كو افي خوش تسمى مجما اور باربك ير كوار كا ايك واركيابيد وار كاركر ند موا اور باربك موشيار موكيا. اس نے جب اپنے سامنے نگی مکوار ویکمی تو وہ ملک اندیل سے لہٹ کیا اور اسے نیچ کرا کر خود اس کے اور چڑھ بیٹا، واضح رہے کہ بار بک مك انديل سے زيادہ طاقت در اور عقيم الجشر قاريج سے باتھ برهاكر ملك انديل نے باربك كے بالول كو مضوطى سے بكر ايا اور انسي کمی طرح نه چموژا.

مک اندیل نے ۔خرش خال ترک کوجو پاہر کھڑا ہوا تھا آواز دی۔ خرش خال حبشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اندر آیا اس نے جب ملك انديل كو باربك ك ينتج ديكما قواس في كواد جلافي احراد كيا. اس ير ملك انديل في اس سه كما "أكرجه بدل فع كل بو جانے کی وجہ سے ارکی ہو ری ہے اور ہم دونوں جہیں پوری طرح نظر نس آ رہے ، مرتم بے خوف ہو کر باربک پر کوار کا وار کو-یں نے اس کے سرکے بال مضوطی ہے چکز رکھے ہیں اس کا جم اس قدر چوڑا ہے کہ میں اس کے پنچے چھیا ہوا ہوں اور اس طرح وہ میری سرین کیا۔ قدام اس پر عوار چاؤ ، عوار اس کے جم سے گزر کر جھ تک ند پنج سکے گی اگر بغرض محل مجمع نصال بنج می جائے و کوئی مضائقہ نیں ہے کوئلم سلطان فٹے شاہ کے خون کا انقام لینے میں اگر جمد سے ہزار آدمیوں کی بھی جان پل جائے و کوئی بات

#### جھوٹ موٹ کی ''موت''

مفرش فال نے آہمت آہمت باریک پر ملوار کے وار کیے- باریک نے اپنے آپ کو جموث موث "مرده" بنالیا اور ایک طرف مر میا لمك اغديل اور حفرش خال نے محى يكى سمجماك باريك مركيا الذا وه دونوں بابرآ كئے۔ قواچى خال جبشى بابر كھڑا ہوا تعااس لے ان لوكوں ے کما تم کیا کام کر کے آئے ہو۔ انوں نے جواب ویا ہم نے نمک حرام پاریک کو پیشہ کے لیے سلاویا ہے۔

تواچی مبئی' باریک کی خواب کاہ میں میااور اس نے وہاں مٹع روش کی- باریک نے یہ سجماک ملک اندیل آگیا ہے انداوہ فورا مخزن لی چھپ کیا۔ توابق مجی مخزن کے اندر کیا' یار بک نے دوبارہ اپنے آپ کو مرووں کی طرح کرا دیا' قوابی کی زبان سے ب احتیار نظا۔ نسوس کہ غداروں نے حارب بادشاہ کو فتم کر دیا۔ "ہار بک نے یہ آواز سی اور سجھ کیا کہ یہ کوئی اس کا بی خواہ ہے؛ الذا اس نے فورا بثى سے كما فاموش رمو- يه تاؤ كمك انديل كمال ب عن زنده مول مراشين-" إربك كأحكم

کو جمع کما اور ان کو ملک اغریل کے مقابلے پر رواند کرو تاکد اس مرودو کا سر تھم کیا جا سکے نیز محل کے تمام دروازوں پر بعادر سپاہیوں کو عمن كرد اور ان سے كوكر وه مسلح اور بوشيار رہيں۔ " قالي نے اس كے جواب مي كما "مي المي باہر جاتا ہول اور آپ ك حب نشاء تمام معالمات ملے كي ربتا ہول-"

### إربك كافل

تواجی مبنی اہر آبا اور اس نے چیکے سے ملک اندیل سے تمام کیفیت بیان کر دی ملک اندیل فوراً قواری کے مراہ باریک کی خواب کا نگ کیا اور اپنے تنجرے باریک کا کام تمام کرویا۔ اس کے بعد ملک اندیل نے مکان کے دروازے پر تعلل لگایا اور ہاہر آ کر خال جمال وزیر كوطلب كيا.

#### نئے بادشاہ کا انتخاب

فان جال جب آگیا ہو تمام اجروں میں یہ مشورہ ہونے لگاکہ بادشاہ کس کو بنایا جائے۔ فخ شاہ کی ادلاد میں صرف ایک لڑکا تھا، جس کی عروہ سال تھی' ظاہر ہے کہ یہ بچر محرائی کے قابل نہ تھا۔ تمام اجرسلطان فخ شاہ کی بیوہ کے پاس مجھ اور اس سے کما تمہارا بچر صرف ود سال کا ہے وہ اتنا کم من ہے کہ اسے کمی طرح مجی تحت پر تمیں بھیا جا سک اس لیے تم تناذکہ عمان حکومت کس کے حوالے کی جائے کہ وہ بچ کے جوان ہونے تک سلطنت کے کاموں کو انجام دے سکے۔ "میکم نے اس کے جواب میں کما۔" میں نے خداوند تعالی سے یہ حکم این کے جواب میں کما۔" میں نے خداوند تعالی سے یہ حکم این کا تعرب کا معرب کا عمران بناؤں گی۔"

ملك انديل كى تخت تشينى

یہ جواب پاکر سب لوگوں نے ملک اندیل سے درخواست کی کہ وہ حکومت سنبھال لے الیکن اس نے انکار کیا ا آخر جب امیروں کا امرار بدھا تو ملک اندیل نے ان کی درخواست قبول کر لی اور فیروز شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوگیا۔

بار بک شاہ کا حمد پر فتن آٹھ ماہ یا ایک روایت کے مطابق صرف و حائی ماہ تک رہا۔ بار بک کے لل کے بعد بنگالہ میں یہ وستور ہو گیا کہ جب کوئی مخص اپنے حاکم کے قاتل کویہ تیخ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر ۲ قو تمام امراء اور رعایا اس کی بادشاہت کو تسلیم کر لیتے۔ ۔

### ملك اندبل المخاطب به فيروز شاه

تخت لشین کے بعد فیروز شاہ نے پایہ تخت شرکور میں قیام کیا اور برے انساف اور خوش اسلوبی سے حکومت کی۔ فیروز شاہ نے چو ؟ اپی امارت کے زمانے میں برے برے کام سرانجام دیئے تھے اس وجہ سے افکر اور عام رعیت اس کی بہت قدر کرتی تھی اور اسے دل جان سے جاتی تھی۔ فیروز شاہ نے بری شان و شوکت سے تمن سال تک حکومت کرکے 1990ھ میں سنر آ فرت افتیار کیا۔

#### محمود شاه بن فيروز شاه

فیروز شاہ کے انقال کے بعد امراء اور اراکین سلطنت نے باہمی انقاق رائے سے اس کے بیٹے محمود شاہ کو اپنا فرماں روا شلیم کر لیا۔ اس بادشاہ سے عمد میں معبقی خال نامی ایک معبقی غلام نے بڑی قوت حاصل کی اور عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر بادشاہ بادشاہ بنا دیا۔ ایک دو سرا حبثی امیر مسمی سیدی بدر دیوانہ' حبثی خال کو انچمی نظرسے نہ دیکھتا تھا اس نے حبثی خال کو قتل کر دیا اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کچھ ونوں بعد حبثی خال نے سلطان محمود کو مجمی قمل کر دیا اور وہ "مظفر شاہ" کا لقب اختیار کر کے بنگالہ کا خود مختار حاکم بن بیشا۔

سلطان محودکی درت حکومت صرف ایک سال ہے۔

مای محمد قد ماری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود فتے شاہ کا بیٹا تھا۔ ہاریک شاہ غلام مسی حبثی خال نے فیروز شاہ کے عظم سے محمود شاہ کی پرورش و تربیت کے فرائض انجام دیتے۔ فیروز شاہ کے انتقال کے بعد محمود شاہ تخت پر بیٹھا اور اس نے چہ سال بحک حکرانی کی تھی کہ حبثی خال بادشاہت کے خواب دیکھنے لگا۔ آخر کارسیدی بدردیوانہ نے حبثی خال کاکام تمام کردیا۔

## سيدي بدر ديوانه المخاطب به مظفرشاه

ستم شعاری

مظفر شاہ مبنی بہت می خالم اور عدر فرمال روا تھا۔ بہت سے علاء فضلاء اور مذہبی بزرگ جو اس کی حکومت کو پندیدہ نگاہوں سے نہ ر محت تھے۔ ان سب کو مظفر شاہ نے مل کروا دیا۔ اس کے علاوہ مظفر شاہ نے ان غیر مسلم راجاؤں پر بھی نظر کھی کی جو شاہان بگالہ ک فالفت كرتے تھے- ان خالف راجاؤں كو مظفرشاہ نے بت برى طرح تباہ و بربادكيا-

بید شریف مکی کا تقرر

سید شریف کی کو مظفر شاہ نے وزارت سے عمدے پر سرفراز کر کے تمام کلی و مالی اسور کا مختار بنا ریا بشریف کی نے بادشاہ کو مشورہ ریا له سوارول اور پیادوں کی مخواہوں میں کی کر دی جائے۔ باوشاہ نے اس مشورے پر عمل کیا اور اس طرح بے شار روپیہ شای فزانے

-62 x 27. L

بے شار لوگ مظفر شاہ کی ناشائستہ حرکات کی وجہ سے اس سے آزروہ ہو گئے المک کے ب شار لوگوں نے باغیانہ خیالات کا اظهار كرنا روع کر دیا' بہت سے نای گرای امراء بھی ہافی ہو گئے' نوبت پہل تک پہنی کہ مظفر شاہ پانچ ہزار جیشیوں اور تمن ہزار بنگالی اور انفانی ارول کے ساتھ قلع میں پناہ کزیں ہو گیا- چار دن یا چار ماہ تک بادشاہ اور باغیوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی-

نول كابزيال

اس معرکہ آرائی کی دجہ سے روزانہ بے شار لوگوں کی جانیں ضائع ہونے لکیں اگر باغیوں کی جماعت کا کوئی فرد کر فاری کے بعد ٹاہ کے سامنے لایا جاتا تو منظر شاہ اے دیکھ کراس قدر غصہ میں آتا کہ اُس مخض کو خود اپنے ہاتھ ہے ۔ تخ کر تا-الغرض اس قدر لوگ ے مے کے کہ صرف بادشاہ کے طرف وارول میں سے چار بڑار جانوں کا زیاں ہوا۔ لفرشاه كاقتل

۔ آخر کاراس مورت مال سے نگ آ کر مظفر شاہ اپنے نشکر کے ساتھ قلع سے باہر نظا اور امراء سے جن میں شریف کی بھی شال قا رکہ آرا ہوا۔ فریقین میں زبروست جنگ ہوئی اس تدر خون ریزی ہوئی کہ اللمان و الحفیظا دونوں طرف کے تقریباً میں ہزار سابی

ان جگ عی کام آئے۔ اس جگ عی مظفر شاہ کو فکست ہوئی اور اسے اس کے مقرب ورباریوں کے ہمراہ فق کر ریا گیا۔ طاقی محد قد حادی نے اپنی کاری عن لکھا ہے کہ اس معرے عن شروع سے لے کر آخر تک کل ایک لاکھ بیس بزار جائیں گف نی - مرنے والوں عی ہندو اسلمان دونول شامل تھے- مظفر شاہ کے گل کے بعد سید شریف کی نے عنان مکومت اپنے ہاتھ عی لے ل ن ماریخ تظامی کا بیان مختلف ہے اس میں لکھا ہے کہ مید شریف کی کو جب یہ معلوم ہوا کہ رعایا مظفر شاہ کی جانی رومنی ہے تو ) نے بار کول کے امراہ حرم میں واخل ہو کر مظفر شاہ کو قتل کر دیا اور سلطان علاۃ الدین کا نقب افتیار کر کے اپنی تخت نشخی کا اعلان کر

مظفر شاہ کی مدت محومت تمن سال اور پانچ ماہ ہے۔

# شريف مكى المشهور به سلطان علاؤ الدين

<u> مرد لعزیزی</u>

- سن زمانے میں شریف کی مظفر شاہ کا وزیر تھا ان ونوں وہ رعایا سے بڑی انھی طرح پیش آیا تھا اور لوگوں سے اکثر کما کر ؟ تھا کہ سلطان مظفر میں اور ساہوں سے انھی طرح بیش آئے لین سلطان مظفر مواجع المرح بیش آئے لین اور ساہوں سے انھی طرح بیش آئے لین وہ اس طرف توجہ شیس کر؟ اور انہا تمام وقت روپ جمع کرنے کی کوششوں میں صرف کر دیتا ہے۔" اس وجہ سے تما امبراور لفکری شریف کی کوبت پند کرتے تھے اور تبدول سے اس کے بی خواہ تھے۔

سريك بي و. تخت نشيني

۔ بہروں ہے۔ جس مور کے بھا کہ اس مور کی ہے۔ اس موروں نے متعقد طور پر شریف کی کو اپنا فرماں روا منتخب کیا۔ اس موقع پر امیروں نے شریف کی سے بوچھا ''اگر ہم جمیس اپنا بادشاہ شلیم کرلیں تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرد گے۔ شریف کی نے اس کے جواب ش کما۔ جس طرح تم کمو تھے میں اس طرح بادشاہی کروں گا اور بھی تمارے مشورے کے ظاف عمل نہ کروں گا۔" تخت نشین ہونے کے بعد میں تمارے لیے جلد از جلد جو کچھ کر سکما ہوں وہ سے کہ شریش زمین کے اور جو پچھ ہے وہ میں تمیس دے دول گا اور زمین کے

اندر جو کچھ ہے وہ خود لے لوں گا۔" شہر کو رمیس لوث مار

سب لوگوں نے مال و دولت عاصل کرنے کے شوق میں یہ شرط متفور کر لی اور شہر کور کو جو اپنی معموری کے لحاظ ہے معرے می آھے تھا لوٹا شروع کردیا۔ شریف کی نے بری آسانی سے چرشای سرپر سایہ گلن کرکے ملک میں اپنے نام کا خطب و سکہ جاری کردیا۔ چند روز بعد اس نے اہل شرکو تھم دیا کہ اب وہ شرکو لوٹا بھر کو دین میں لوٹے والوں نے شاق تھم کی پروانہ کی اور اپنے کام میں برابر مشغول رہے۔ اس پر شریف کی نے ان لوگوں کے قمل کا تھم دیا مھم کی تھیل کی تھی اور صرف ایک دن میں بارہ بڑار آدی قمل کے میے۔ لوٹ کے سامال کی برآبد

شریف کی لین سلطان علائی الدین نے بہت تلاش و جبتی کے بعد بہت سالونا ہوا سامان برآمد کیا۔ اس طرح اس کے ہاتھ میں بت دولت آئی' اس سامان میں ایک بڑار طلائی کشیاں بھی تھیں۔ بنگالہ میں ہید وستور تھا کہ امراء سونے کی کشیوں میں کھانا کھاتے تھے اور شادی بیاہ اور ود سری تقاریب پر جو معنس اپنے ممانوں کے سامنے جتنی زیادہ طلائی کشیاں حاضر کرتا تھا اے اتا ہی زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا۔

بگالہ میں اب تک میں دستور مروج ہے۔ صف کی انہ طف

حبشیوں کی جلا وطنی سلطان علاؤ الدین بهت می ذہین اور معالمہ فهم فرمال روا تعااس نے شریف اور عالی خاندان امراء کی بری سرر سی کی اور انہیں عمدہ

عمدوں پر فائز کیا۔ اس نے ہار کول کو چوکی سے معزول کر کے جیشیوں کو اپنے ملک سے ہاہر نکال دیا 'چو نکد جیشی فتنہ پردازی اور شورش انگیزی میں عالم گیر شرت رکھتے تھے 'اس لیے ان کو جو نیور اور ہندوستان (دیلی) کی سلطنوں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہ لمی آخر کار وہ دکن اور مجرات کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### امن و امان

سلطان علاؤ الدین نے مفلوں اور افغانوں کو خاص طور پر اپنے النفات کا مرکز بنایا اور اشیں مخلف خدمتوں پر نامزد کیا ان انتظابات کی وجہ سے ملک میں آمن ہو گیا اور زوال کے وہ آثار جو گذشتہ فربال رواؤں کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے ، ختم ہو گئے۔ ملک کے تمام مرکش اور باقی باوشاہ کے مطبع ہو گئے اطراف کے راجاؤں نے بھی اطاحت و وفا واری کو اپنا شعار بنایا۔

حضرت قطب عالم" سے عقیدت علاد الدین نے کی گاؤں صرت مخ نور قلب عالم" کے نظر کے اخرجات کے لیے وقف کیے اسے صرت جے" سے بری عقیدت تھی وہ اپنے پالیہ تخت اکدوالہ سے قعبہ بندوہ (پیڈہ) میں ان کے مزار کی زیارت کے لیے اکثر جایا کر؟ قیا۔ انتقال

\_\_\_\_ علاؤ الدین نے سِنالیس سال تک نمایت امن و امان اور خوش اسلوبی سے محومت کی اس کا انقال ۹۲ جری میں اپنی طبعی موت سے

### نصيب شاه بن علاؤ الدين شاه

بھائیوں سے محبت

سلطان علاؤ الدين في وفات كے بعد افحاره لڑكم اچى ياد كار چھو ڑك ان بي نعيب شاه سب سے بدا تھا- امراء اور اراكين سلطنت

نے ای کو اپنا باوشاہ تسلیم کرلیا۔ نعیب شاہ لے ایک کام ایسا کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے اس نے اپنے بھائیوں میں کمی کو نقصان نہ پنجایا اور نہ بی کمی کو نظر بند کیا بلکہ ان کو ہر لحاظ سے پہلے سے زیادہ سمولتیں دیں۔ علاؤ الدین نے اپنے بیٹوں کو جو کچھ دیا تھا نصیب شاہ نے

اس میں بہت اضافہ کیا۔ افغانی امراء کی آمہ

نعیب شاہ کے حمد محومت فی میں ظمیرالدین باہر نے سلطان ابراہیم لودھی کو مل کرکے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس وجہ سے بہت سے افغانی امیرو یل سے بھاگ کر نصیب شاہ کے پاس پناہ کزیں ہوئے۔ اہراہیم لودھی کا بھائی سلطان محمود بھی بنگالہ میں آیا۔ نصیب شاہ ان

سب بناہ مراجوں کے ساتھ بری اچھی طرح چیش آیا' ان جس سے ہرایک کو اس کی حیثیت کے مطابق جاکمردی سلطان ابراہم لودهی کی بی بھی بنگالہ میں بناہ گزیں ہوئی تھی نصیب شاہ نے اس کے ساتھ شادی کرلی۔

طمیرالدین بابرنے ۹۳۵ه مل جونور پر تبغه کرلیا اور اس کے بعد بنگاله کو فتح کرنے کے ادادے سے آگے برمعا- نصیب شاہ کو جب

اس کی خبر فی تو وہ بہت پریشان موا' اس نے بہت سے قیتی تھنے بار کی خدمت میں ارسال کیے اور اپی اطاعت گذاری کالیتین والیا- بابر نے اپنی مسلحوں کے خیال سے نعیب شاہ سے مسلح کرلی اور بنگالہ کو فتح کرنے کا اداوہ ترک کرویا۔

بهادر تجراتی سے دوستانہ مراسم

ار کے بعد ہمایوں نے مجی بگالد کو فیح کرنے کا ارادہ کیا۔ نصیب شاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ۱۳۲۶ جری عی سلطان بمادر

مجراتی سے دوستانہ مراسم پیدا کیے اور ملک مرحان خواجہ سمرا کے ذریعے بہت سے لیتی تحفے سلطان بهادر کی خدمت میں روانہ کیے۔ ملک مرجان نے قلعہ منداش مجراتی فرمال روا سے ملا قات کی ' اوشاہ نے ملک مرجان کو خلعت و انعام سے نوازا-

نفیب شاه کی وفات

ای زمانے میں نصیب شاہ نے باوجود سید ہونے کا دعویٰ رکھنے کے ظلم وستم کو اپنا شعار بنایا اور رعایا کو طرح طرح کی معینتوں میں

جما کیا اس وجہ سے ساری خلقت اس کے خلاف ہو حتی۔ رعایا کی بددعائیں اثر لائیں ۱۹۳۳ھ جس نصیب شاہ نے اپنی طبعی موت سے یا سمی ماذش سے قل ہو كرسفر آخرت افتيار كيا-

نعيب شاه ك بعد ايك بنكالي امير سلطان محود في بنكاله عن الى حكومت قائم كي. شير شاه سورى في جو بعد عن بندوستان كا بادشاه جوا-

لمطان محود پر حملہ کیا سلطان محود ہمایوں کے پاس پناہ کزیں ہو گیا، ۹۹۵ھ میں ہمایوں نے بنگالہ کو شیر شاہ سوری کے قیضے سے نکال لیا اور

نمر کور میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوا کر اس شہر کو "جنت آباد" کا نیا نام دیا۔ امایوں زیادہ عرصے تک بنگالہ کو اپنے بقینہ میں نہ رک کا ادر شیر

شاہ نے دوبارہ یمال اپنی محومت قائم کی- سلیم شاہ سوری نے اپنے حمد محومت میں محد خال بائ ایک امیر کو بنالد کا ماکم مقرر کیا۔ محد خال کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری کے خلاف ہو حمیا اور اس نے سلطان بہادر شاہ کا لقب افتیار کر کے بنگالہ میں اپنے نام کا خلبہ و سكه جارى كرديا.

### سلطان بهادر شاه

بهاور شاہ نے ملیم شاہ سوری کے خلاف علم بعناوت بلند کر کے بظالہ میں اپنی خود مخار مکومت قائم کر لی تھی. ملیم شاہ کے ایک وو مرے امیر سلیمان کرائی افغانی نے سلطان مراور شاہ سے جنگ کر کے اسے فکست دے وی-

### سليمان كراني افغاني

سلیم شاہ کے انقال کے بعد سلیمان کرانی افغانی بنگالہ کا مستقل فرماں روا ہوا اس نے اپنے آپ کو "معزت اعلیٰ" کے لقب سے مشور کیا سلیمان افغانی طاہری طور پر جلال الدین اکبر کی اطاعت گذاری کا دم بحر، تھا اور گاہے گاہے تھے تھانف اکبر کی ضرمت میں رواند كرى تفا اس فرمال ردائے چين سال تك حكومت كرنے كے بعد ١٨٨ه عن دامي اجل كو ليك كما.

### بايزيدبن سليمان

سلیمان کرانی کی دفلت کے بعد اس کا بیٹا چاریے بنگالہ کا حاکم ہوا۔ پارید کی حکومت کو ایمی ایک بی ممیند گزرا تھا کہ اس کے بی زاد بمائی ہائسو افغانی نے ویوان خانہ میں بابزید کو تمل کر دیا' ای جگہ لوگوں نے ہائسو کو بھی تکوار کے کھاٹ اٹار دیا۔ بابزید کے بعد اس کے جموئے بعالی داؤد خال لے عنان حکومت سنبعالی۔

### داؤد خان بن سليمان خان

اليزيد كم الل ك يود بنكاله كى حكومت واؤد خال كم باته عن آئى- اس في بافي اور فتنه برداز اميرول كا قلع تع كر ك ملك من اب علم كا تعليد وسكد جارى كيا واود خال كو شراب سے برى رفيت تنى اور اس كى مجل بن بدمتات اور الفق برے رجے تھے منعم خال كى بنكاله ير الشكر كشي

ا مر الدشاد واور خال کو بعت بالبند کرتا تھا کیو تک اس کی سلطنت کو اس (داؤدا کی دجہ سے نقصان پہنچا تھا، اکبر نے جوزور کے ماکم منم فل کو واؤد فل کے استیمال کے لیے نامزو کیا۔ واؤد فال نے اپنے ایک افغان امیر کو جس کا نام لود می فال تھا منعم فال کا متابلہ کرنے کے لیے رواند کیا۔ فریقین ایک دو سرے کے سامنے آئے اور معرکہ آرائی شروع ہوگئی جو چند روز تک جاری ری 'آخر کار منع خال اور لود می خال نے ایک دو سرے سے ملح کرلی اور دونوں اپنے اپنے ملک کو واہل چلے گے۔ داؤد کا کبری کشکوے مقابلہ

ا كبر إدشاه نے دوبارہ منع خال فائل كو بظاله كى تنجر كے ليے بامزد كيا- ان دنوں داؤد خال ادر لود عى خال عى جو ايك ناى كراى افغانی امیر تھا مکی معالمے پر جھڑا ہو گیا تھا۔ داؤد خال کو جب یہ معلوم ہوا کہ خان خابل بظالہ کو فی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے لودھی فال کے نام خلوط لکھے اور اے این ب کی اور ب کسی کا داسط دے کر اس سے ملح کرل اس کے بعد واؤد خل نے بدی مکاری سے اود می خال جیے مبادر امیر کو آئل کر دیا اور وریائے سون اور گنگا کے عظم پر اکبری افتکر کا مقابلہ کیا۔

فریقین میں خون ریز جنگ ہوئی جس کے بنتیج میں افغانی فکست کھاکر فرار ہو گئے۔ مغلوں نے افغانوں کی چند کشتیوں کو اپنے تبغے میں كرليا اور ان ك دريع ورياكو پاركرك ووسرى طرف پنج مي منه منال في اس قلع كا محاصره كرلياك جس من واؤد طال بناه كزيس ہوا تھا۔ اہل قلعہ اور مغل لشکر میں جنگ شروع ہو گئی ای دوران میں اکبر بھی وہاں پینچ کمیا اور داؤد خال فرار ہو کمیا۔ مغلوں نے پٹنہ اور

حاتی بور کے تلعوں کو فتح کیا اور داؤد خال کے چار سو ہاتھیوں کو اپنے بیضے میں کر لیا۔ داۇدا ژىسە مىس

واؤد خال نے بنگالے کا رخ کیا اور گڑھی پہنچا وہال سے اس نے اٹریسہ کی طرف کوچ کیا، بعض مغل امراء نے جو اٹریسہ میں موجود تھے داؤد خال کے بیٹے جنید خال ہے جنگ کی اور اس کے مقالم کی تاب نہ لا کر پہا ہو گئے۔ منعم خال کو جب اس واقعے کی امٹان موئی

تو ده بذات خود الريسه كي جانب رداند موا-

داؤداور منعم میں صلح

داور نے منعم خال کا مقابلہ کیا۔ فریقین میں زبروست جنگ ہوئی اس جنگ میں واؤد خال کو ایک بار پھر فکست ہوئی اور وہ اس تلعے میں جو وریائے گڑگا کے کنارے واقع تھا پناہ گزیں ہوگیا۔ واؤد نے اپنے بال بچوں کو اس قلعے می میں چھو ڑا اور خود دوبارہ معرک آرائی کے لیے حریف کے سامنے آیا۔ اس بار جنگ کی نوبت نہ آئی اور واؤو خال اور منعم خال میں مسلح ہو گئی۔ منعم خال نے اڑیے اور بنارس کو واؤد خال

ك قضي من ديا اور بالى ملك يرخود آب تبعند كرايا.

اؤد کا قتل اور سلاطین پورنی کی حکومت کا خاتمہ کچھ عرصے بعد منعم خال کا انتقال ہو کیا اور اکبر باوشاہ نے خان جہاں تر کمان کو بنگالہ کا حاکم بنایا- منعم خال کی وفات کے بعد واؤد خال

نے بنگالہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ خال جہاں تر کمان نے ۹۸۳ھ شن گڑھی اور ٹانڈر کے درمیان داؤد خال سے جنگ کی- داؤد ای لزائی میں را کیا اور اس کا بینا شدید زخی ہوا۔ وہ اگرچہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اکین دو تھن روز زندہ رہ کراس نے بھی سز آ خرت افتیار کیا۔ س واقعے سے بنگالہ اور بسر اور بنارس وفیرو، خال جمال تر کمان کی کوششوں سے مغل سلطنت کا جزو بن مجئے اور اس طرح سلاطین پورنی

لى حكومت كاخاتمه موكيا.

نثانی افغانی کی بغاوت

افغانی امراء حسین خال و غیرہ جو او حراو حریناہ کریں ہو کے تھے مغلول کے تبلا سے تک آکر بنگالہ کے سرحدی مقالمت میں بلے مے۔ برکی وفات کے بعد عثان نامی ایک افغان نے تھی ہزار افغانوں کا لنگر جم کرکے علم بغادت بلند کیا اور نور الدین جما تکمیر کی سلطنت کو صان پہنچانے کی کوشش کی۔ حاکم بنگالہ اسلام خال اور چنے بدر الدین فتح پوری کو اس کے استیصال کے لیے مقرر کیا گیاہے 'کین اب تک ى ١٩١٨ تك اس معامل كاكوئي فيصله نبيس موا.

### سلاطين شرقيه

سطور ہالا عمل میہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جن ہادشاہوں نے جونپور اور ترہث میں حکومت کی ان کو مور خوں کی اصطلاح میں سلاطین شرقہ ما جاتا ہے۔

### سلطان الشرق خواجه جمال

جمادی الاول 222ھ میں ناصر الدین محووشاہ نے خواجہ جمال کو ملک الشرق کا خطاب عطاکیا اور اسے جونیور' تربث اور بمار کا ماکم مقرر کیا۔ خواجہ جمال نے اس طاقے کا امچھا انظام کیا اور اپی خوش اسلوبی سے مروو نواح کے راجاؤں کو اپنا مطبح بنایا۔ وہ قلع کہ جو غیر

ملوں کے بینے میں تے ان کو اپ تینے میں کر کے مسار کروا دیا اور پھرائیں از مر نو تقیر کر کے تجربہ کار سپاہوں کے سرد کیا۔ رفتہ رفتہ خواجہ جمال کی قوت میں اضافہ ہو تام اور اس نے نامرالدین محمود کے اثر کو کم کرے سلطان الشرق کالقب افتیار کیا، اس

نے ویلی کی طرف برگنہ کول سے ابدی تک اور دو مری جانب بمار اور ترہث تک کے تمام باغیوں اور سرموں کو مغلوب کیا اور بری شان و شوکت سے محومت کرنے لگا اس نے اپنی وهاک الی بھائی که سلاطین بنگالہ اور لکھنٹو تی بھی اس سے بڑی انچی طرح چیش آتے تھے۔ اور اس کی مدمت میں تنے ارسال کرتے رہے تھ 'سلطان الشق نے جو سال حکومت کرنے کے بعد ٨٠٢ه من اخال بایا۔

### مبارك شاه شرقى

سلطان الشرق کے انتقال کے بعد اس کے متبنی بیٹے ملک قرائل نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اس نے جونیور اور دو سرے شروں ر بقنه کر کے اپنی قوت میں خاطر خواہ اضافہ کر لیا۔ ان ونوں سلطنت وہلی روبہ زوال تھی' ملک کر نفل نے موقع سے فائدہ اخیایا اور اپنے مرداران لفکرے مشورہ کرکے مبارک شاہ کا لقب افتیار کیا اور اپنی خود مخار حکومت قائم کرلی ملطان محمود کے وکیل مطلق اقبال خال کو جب اس کی اطلاع کی قودہ مخت غصے میں آیا اور اس لے ٨٥٣ مد میں مبارک شاہ پر حملہ کر دیا۔ اقبال خال جب توج پہنیا تو مبارک

شاہ نے افغانوں مفلوں راجیدوں اور تاجیک قوم کی ایک بہت بری جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔

وریائے گڑا کے ایک کنارے پر اقبال فال نے قیام کیا اور وو مرے کنارے پر مبارک شاہ اپنے افکر کے ماتھ مقیم ہوا۔ بچ میں جو کلہ وریا پڑا تھا اس لیے فریقین میں سے کمی نے وریا کو بار کر کے حریف تک وینے کی کوشش ندکی دو ماہ ای عالم میں گزر کے آخر بغیر بنگ کے ای دونوں فریقوں نے واپسی کے لیے کوج کیا۔

مبارک شاہ جب جونپور پخپاتو اسے معلوم ہوا کہ سلطان محمود مالوہ ہے واپس آگیاہے اور اس نے اقبال خال کو ساتھ لے کرجونیور کو ا الم كرنے كے اداوے سے سفرافتيار كيا ہے- مبارك شاہ نے سلطان محود سے جنگ كرنے كى تيارياں شروع كر ديں ليكن موت نے اسے مهلت نه دی-

مبارک شاہ نے ۸۰۴ جری میں انقال کیا- اس کی مت حکومت ایک سال اور چند ماہ ہے-

## ابراہیم شاہ شرقی

### اہل علم کی سرپرستی

مبارک شاہ کے انقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ابراہیم شاہ کے لقب سے تخت نظین ہوا۔ یہ باوشاہ عقل و قم اور علم و فضل کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے جد حکومت میں ہندوستان کے عالموں فاشلوں کے علاوہ ابران و قوران کے علاء بھی جونیور میں آئے۔ ابراہیم شاہ نے ہر طمزج سے ان کی دل جوئی کی انسیں امن و اطمینان سے زندگی گزارنے کا سابان بھم پیچایا۔ علاء نے بہت سے کابیل ابراہیم شاہ کے نام سے معنون کیں۔ بادشاہ کے دربار میں پڑھے کھول کی ایک ایمی جماعت جمع ہوگئی کہ جونیور ایک اہم علمی مرکزین آیا۔

ا قبال خال کا جو نپور کو فتح کرنے کا ارادہ ابراہیم شاہ کے عمد حکومت کے ابتدائی دنوں میں علطان محمود اور اقبال خال جونیور کو فتح کرنے کے خیال سے تنوج میں آئے۔ ابراہیم شاہ نے بھی ایک زبردست لفکر جمع کیا اور حریف سے معرکہ آرا ہوئے کے لیے دریائے گڑگا کے کنارے متم ہوا۔ فریقین ایک عرصے تک

ایک دو سرے کے سامنے ڈٹے رہے ' لیکن معرکہ آرائی کی نویت نہ آئی۔ ای دوران میں اقبال خاں اور سلطان محمود میں ناافقاتی ہو مئی اور سلطان محمود شکار کا بمانہ کر کے اہراہیم شرق کے پاس چلا آیا۔

سلطان محمود کی ابراہیم شرقی کے پاس آمد اور روا نگی سلطان محمود کی ابراہیم شرقی کے پاس آمد اور روا نگی

سلطان محود کا خیال تھا کہ اہراہیم شرقی آقا اور ملازم کے تعلق کو ید نظر رکھتے ہوئے اسے بادشاہ بنا دے گا۔ اگر یہ نمیں تو پھروہ سلطان محدد کو اقبال خال کے خلاف ارد خرور دے گا، گرافسوس کہ سلطان محدد کی یہ توقعات پوری نہ ہو کیں۔ اہراہیم شرقی نے نہ تو اے بادشاہت بیش کی اور نہ بی اے اقبال خال کے خلاف مدد دینے کے اداوہ کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو ایراہیم شرقی اپنی بادشاہت کو کسی طرح محتم نہ کرنا چاہتا تھا، ود سرے یہ کہ ابھی اس کی قوت اتی زیادہ نہ تھی کہ وہ سلطان محود کی مدد کرتا۔ اہراہیم شرقی نے مطاب محمود کی آذرائم بی کی اس وجہ سے وہ شکتہ خاطم مورکر توج چلا گیا۔

#### قنوج برسلطان محمود كاقبضه

سلطان محود نے توزج پنج کر آبراہیم شرقی کے بھی خواہ امیر زاوہ مہوی کو جو توزج کا حاکم تھا شریدر کرکے توزج کو اپ تبنے میں کر لیا' ایراہیم شرقی اور اقبال خال نے جب دیکھا کہ سلطان محمود توزج پر قائع ہو گیا ہے تو ان دونوں نے لڑائی کا اراوہ ترک کر دیا اور اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان محمود مبارک شاہ شرقی کے عمد محکومت میں جونیور آیا تھا اور انہیں دنوں می مبارک شاہ کا انتقال ہوا اور ایراہیم شرقی تحت تھین ہوا۔ توزج پر سلطان محمود نے ابراہیم شرقی کے عمد میں قبند کر لیا۔ ابراہیم کا توزج بر حملہ

جیسا کہ سلاطین دہلی کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے ۱۹۰۸ھ میں اقبال خال کا کمل ہوا اور سلطان محمود وہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اہراہیم شرقی نے اس موقعے سے فائدہ افھایا اور ۱۹۰۹ھ میں تنوج پر حملہ کر دیا۔ محمود شاہ لفکر دہلی کو ساتھ لے کر اہراہیم شرقی ہے جنگ کرنے کے لئے چلا اور فریقین پہلے کی طرح دریائے گڑگا کے کنارے ایک دو سرے کے ساننے آئے۔ چند روز تک دونوں ہی ایک دو سرے سے لڑنے کا اراوہ کرتے رہے لیکن لڑائی کی نورت نہ آئی اور دونوں لفکر دائیں ہو گئے۔

#### قنوج يرابراهيم كاقبضه

مطان محود جب ولی پنج کیااور اس کے تمام امیرادشاہ کی اجازت سے اپنی اپنی جاکیوں پر چلے گئے اور ابراہیم شرقی نے دوہارہ توج پر حملہ کیا اور شرکا محاصرہ کرلیا۔ توج سے حاکم ملک محوو ترمنی نے چند مینے تک دلی کی امداد کا انتظار کیا "کین جب اس کی کوئی امید باق نہ رہی تو اس نے قلعہ ابراہیم شرقی سے سرد کرویا۔

م تسخيرو بلي

واليبي

ستری منزلیں طے کرتا ہوا ابراہیم شرقی وریا کے کنارے پہنچا یمال اسے معلوم ہوا کہ سلطان منظر مجراتی نے سلطان ہوشک کو قید کر کے مالوہ پر بجند کر لیا ہے اور اب وہ سلطان محمود کی مدد کے لیے آ رہا ہے یہ مجی معلوم ہوا کہ منظر مجراتی جہنور پر بغنہ کرنے کا بھی خواہی ہے۔ ابراہیم نے یہ معلوات حاصل کرنے کے بعد وہلی پر حملہ کرنے کا اداوہ ترک کر دیا اور جونیور پر واپس آگیا۔ محمود شاہ نے دیلی سے سنبھل پنچ کر اس شر پر بغنہ کر لیا۔ تاکار خال نے راہ فرار افتیار کی اور ابراہیم شرقی کے پاس جونیور میں جلاگیا۔ ابراہیم نے ایک ر زیروست نظر فراہم کرکے ۸۲۱ھ میں دوبارہ وہلی کو فض کرنے کے خیال سے سفرافقیار کیا اسکین راستے می سے وہ لوٹ کر آگیا۔

خوش حالی

اس کے بعد ابراہیم شرقی نے علاء وضلاء سے اکتباب نیش کرنے اور ملک کی ترقی اور خش حالی کی تدبیروں کو عمل میں لانے کی طرف توجہ کو۔ اس ذالے میں تام ہندوستان طرح طرح کی شورشوں اور فقد اگیزیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ہر جگہ کے علاء و فضلاء جونیور میں آگے اور بیر شہرویلی کا جواب بن گیا۔ ہوشاہ نے ان علاء اور اہل کمال کی بی کھول کر مربر سی کی اور ہر مخص کو اس کی حضایق انعام و اکرام سے ملا مال کیا۔ جونیور کی تمام رعایا ابراہیم شرقی سے بد حد خوش تھی ہر فرد اپ باوشاہ کو خدا کی نمت مسجمتا تھا، مک معابق العام کے اور المان اور خوش حالی کا دور دورہ تھا۔

تعانه پر کشکر کشی

ا ۱۹۳۰ میں میدات کا حاکم محمد خال ابراہیم شرقی کے پاس آیا اور اسے تعانہ کو فقح کرنے کی ترفیب دی۔ ابراہیم نے محمد خال کی بات مان کی اور فقکر تیار کرکے اس مقصد کے لیے روانہ ہو گیا۔ دو سری طرف سے دبلی کا بادشاہ سلطان مبارک شاہ ایک فقکر جرار لے کر ابراہیم شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے لگا۔ تعانہ ہے چار کوس کے فاصلے پر دونوں فریقوں نے خدق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کیا اور دونوں طرف کے تعویرے تعویرے سابق آپس میں لاتے رہے۔ آخر کار فریقین میں با تاہدہ جنگ ہوئی اور بغیر بار جیت کا فیصلہ کیے ہوئے فتم ہو گئی۔ ابراہیم شرقی جونیور کی طرف اور مبارک شاہ دبلی کا طرف روانہ ہو گیا۔

کالبی کو مع کرنے کا خیال

ے۔ ۸۳۷ھ میں ایراہیم شمق نے کالی کو چھ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک نظر جرار لے کر اس متعمد سے روانہ ہوا اور رائے میں اسے یہ اطلاع کی کی سلطان ہوشک فوری بھی کالی کو فیح کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد سے اس طرف آ رہا ہے۔ دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور جنگ کی تیاریاں کرنے گئے ' ابھی جنگ کی نویت ہی نہ آئی تھی کہ ابراہیم شرقی کو یہ اطلاع کی۔ بادشاہ دکی مبارک شاہ ایک زبردست نظر لے کر دبلی سے جونور کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ابراہیم شرقی یہ خبر س کربہت پریشان ہوا اور فوراً جونور کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ہوشک فوری لے مبارک شاہ کے مقرر کردہ حاکم کالی عبد القادر الموسوم یہ تاور شاہ کو معزول کر کے بغیر معرکہ

آرائی کے کالی پر بعنہ کرلیا۔

۱۳۳۸ ہجری میں ابرائیم شرقی بیار پڑا کچھ می عرصے میں یہ بیاری اس حد تک بڑھ گئی کہ بادشاہ کی زندگی کا پیانہ لبررہ ہو گیا- ابرائیم کی وفات کا جونیور والوں کو بہت صدمہ پنچا' اہل شمر اس قدر روئے کہ انہوں نے نوحہ و فریاد سے آسان کو سرپر اٹھا لیا- ابرائیم شرقی ہے۔ چالیس سال تک حکومت کی- حاتی محمد قد حاری کا بیان ہے کہ ابرائیم شرقی کا سال وفات ۸۳۰ھ ہے ' اگر اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے

تواس کی مدت حکومت چھتیں سان ہوتی ہے۔

قاضی شهاب الدین جونپوری اربهمرشق سرغه محکمت سر

ابراہیم شرقی کے مد حکومت کے علاء و نضلاء میں قاضی شباب الدین جونیوری بری اہمیت رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب کا آبائی وطن تو عربی فعالیکن ان کی نشو ونما دولت آباد وکن میں ہوئی۔ ابراہیم شرقی قاضی صاحب کے علم و فضل کا برا قدر وان فعا اور ان کا بہت خیال کر تا قعا- قاضی صاحب کی توقیرو تعظیم کا بیا عالم تھا کہ مقدس ونوں میں قاضی صاحب شاہی مجلوں میں جاندی کی کری پر بیٹھتے تھ' کہا جاتا ہے کہ ایک بار قاضی صاحب سخت بار پڑے۔ ابراہیم شرقی ان کی مزاج پری کے لیے کیا او هر او هرکی باقوں کے بعد باوشاہ نے ایک بیال

انی کا طلب کیا یان جب آعمیاتو ابراہم شرق نے اس کو قاضی صاحب کے مربرے تعدق کرے خود بی لیا اور کما "اے فدا اجو معیت قاضی صاحب کے مربری ہوئی ہے اس سے انہیں نجات وے اور جھ کو اس معیت میں ڈال وے ناکہ قاضی صاحب محت یاب ہو

یں مانف

رون اور من المراج وال مرحد عرب موات اور رحد ما بير ويود يرود و مرود و المتاركيا- ايك روايت يه مجى به كه قاضى كي وفات سه وه المرود المتاركيا- ايك روايت يه مجى به كه قاضى ماحب كا انتقال ابرائيم كي وفات كو و مال بعد يعني ۱۸۳۴ه هي بوا

## سلطان محمود بن ابراہیم شرقی

فخت نشيني

------ابراہیم شرقی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود تخت نظین ہوا اور بری احتیاط سے سلطنت کے کاموں کو سرانجام دینے لگا۔ محمود نے اپنے باپ کی تھاید کر کے رعایا کو ہر ممکن طریقے سے خوش و خرم رکھنے کی کوشش کی اس وجہ سے ملک کے سارے باشدے اس

ہے بھی بے بناہ محبت کرنے لکے:

اکم مالوہ ہے حاکم کالیں کی شکایت ٨٣٧ ه يس محود شق نے سلطان محود على ك خدمت من بت سے كران قدر تخ ارسال كي اور اس يہ پيام وا "كالى كا ماكم

یرخال ولد قادر خال شریعت کی مدود سے تجاوز کر رہا ہے وہ کفرو ارتداد کی طرف ماکل ہے۔ اس نے تصبہ شاہ پور کو بری بری طرح تاہ رماد کیا ہے اور یمان کے مسلمانوں کو جلا وطن کر کے ان کی عورتوں کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ہے۔ الفرض وہ ہر طرح خدا اور

ے کے رسول کی اطاعت سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ سلطان ہو شک کے زمانے سے آپ کے اور ہمارے درمیان جو خو شکوار تعلقات قائم ، ان کا نقاضا یہ ہے کہ بغیر آپ کے علم و اطلاع کے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ اگر آپ میری تائید فرائیں تو میں نصیرخال کو اس کی تفر ى كامزه چكماؤل اور كالبي مين دوباره شريعت اسلام كو مروج كرون-

کم مالوہ کا جواب

سلطان محمود ملی نے اس بیفام کا یہ جواب ویا اس سے پہلے بھی جھ تک نصیر خال کی شکائیں پٹنی چکی ہیں لیکن وہ چو مکد فیر معترز دائع ، پیٹی حمیں اس لیے میں نے ان کا بھم اختیاد نہ کیا اب چو تکہ آپ نے مجع صورت مال سے آگاہ کیا ہے۔ اس لیے ان خرول ک ریق ہو گئی ہے' نسیرخال میں بر کردار محض کو راہ راست پر لگانا ہر مسلمان بادشاہ کا فرض ہے اگر آپ اس طرف قزجہ نہ کرتے تو پھر

ا خودی اس فاجر امظم پر تشکر کھی کریا۔ آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ بہت ہی مبارک ہے اور میں آپ کی کامیانی کے لیے دست بدعا

سلطان محمود علی کا یہ جواب پاکر محمود شرتی بہت خوش ہوا اس نے النیس باتھی تھے کے طور پر حاکم مالوہ کی خدمت میں ارسال کے خود للنگر تیار کر کے کالی کی طرف روانہ ہوا۔ نصیر خال کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلطان محمود خلمی کی خدمت میں ایک بند اوسال کیا جس کا مضمون سے تھا۔ "کالی کا علاقہ سلطان ہوشک نے جمعے مرحمت فرمایا ان ونوں سلطان محود شرقی جمد پر حملہ کر ک

ل كوابي بين عن كرنا چاہتا ب اس ليے درخواست ب كد آپ ميري مدد كرين اور جي محود ش آك فت س بجائين."

سلفان محود ملی نے نصیر خال کا عربینسہ پڑھ کر محود شرقی کے نام ایک خط لکھا کہ "حاکم کالی نصیر خال خدا کے خوف اور آپ ک تت تنبيسر ب راه راست ير آميا ب ادر اس في اي كنابول ب توب كرك يه عمد كياب كدوه آئده فداي احكام كي مخت ب لمری کرے گا اور مجمی فد ہمی معاملات میں وخل نہ وے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک ملطان ہوشنگ نے نصیرخاں کے باپ قادر خال کو

مطاكيا تماجي نكديد خاندان حكومت مالوه كااطاحت كزارب اس لي آپ اس كو كمي هم كانتصان ند ياخيا كيم. محمود شرتی کا کالیی پر قبضه

نسیرخان کے پہلے مولیفے بی کا جواب ابھی ادمال نہ کیا گیا تھا کہ ایک دومرا مویشر بھی آ پہنچا جس میں نکھا تھا "یہ بندہ حقیر سلطان ہو شک کے زمانے سے محومت مالوہ کا مطبح و فرمان بردار ہے- ان دلوں سلطان محمود شرقی نے پر انی دشنی کی وجہ سے کالمی پر حملہ کرکے شركو اين قيض مل لے ليا ہے- اس في مسلمانون كى موروں كو نظريتد اور جلا دخن كرويا ہے اور خود چندري جلا كيا ہے."

سلطان مالوه كاعزم كاليي و چندىرى

سلطان محمود ملمی نے خود بی سلطان محمود شرقی کو نصیر خال پر حملہ کرنے کی اجازت دی تھی لیکن جب نصیر خال نے منت ساجت کی تو سلطان طلجی اس کا طرف دار ہو ممیا اور اس کی مدو کے لیے ۱۲ شعبان ۸۳۸ جری کو اجین سے کالجی اور چدری کی جانب روان ہوا۔ چندری علی نسیرخال نے بلطان محمود علی سے ملاقات کی اور موخر الذکرابرچہ کی طرف رواند ہوا۔

محمود شرقی اور محمود حلجی میں جنگ

سلفان محود شرتی کو جب ان صالت کاعلم موا تو وہ سلفان مالوہ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلفان محود خلمی نے اپ نشکر کے ایک سے کو تو محود شرقی کے مقابلے کے لیے نامود کیا اور ود سرے سے کوجہ جونور پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ فکرے اس سے لے جونور پر حملہ کر کے جاتی و بمادی کا بازار مرم کیا' جو حصہ لشکر جونور کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین ہوا تھا اس نے حریف سے معرکہ آرائی کی۔ فريقين على زيدست جك بوئي جس على دونول طرف كريت سے بهادران صف حكن كام آے۔ اس كے بعد دونول الكرائي الى آيام گامول ش واپس آ گئے۔

جنگ مسلح اور پھر جنگ

ود مرے روز می مے وقت سلطان محوود علی لے است ایک امیر شاد الملک کو اس متعمد سے روانہ کیا کہ وہ مرراہ قیام کر کے حریف ك لي داست مسدود كروب- محود شرقى كواس كى اطلاع مومئى اس في اس جكه جوايك معظم مقام قنا قيام كيا. جب محود على اشق فرمال روا کے اعتمام سے واقف ہوا تو اپنے لکٹر کے جھے کو اس نواح عمل لوث مار کا تھم ویا۔ اس لکٹر نے بست سابل ننیت اپنے تبنے عى كيا اى دوران عى برسات كاموسم أكيااس وجد سے فريقين نے صلح كرلى اور واپس بوئ - محود على چدرى كى طرف رواند بوكيا محود شنّ نے موقع پاکر بہار پر الکر کشی کر دی کہ جمل کے باشدے محود فلی کے مطبع و فرمال بردار ہے۔ محود فلی کو جب اس ک اطلاع فی قواس نے اپنے ساہیوں کی ایک جماعت بمار کے حاکم کی مدے لیے رواند کی محمود شرقی اس فودارد للکر کا مقابله ند کرسااور والبن جلاكيا.

پلا کہ محمود شمق ، تدر خال کی اولاد خصوصاً نسیرخال کو کوئی نقصان ند پنچائے کا اور جار ماہ بعد ابرچہ اور کالی واپس کردے گا۔ اس منح ك بعد سلطان محود على شادى آباد مندوكى طرف روانه بوكيا اور سلطان محود شرقى في جونيور كاراستدليا-

محمود هم<mark>تی نے اسپ</mark>ے مرحوم بلپ کی بیروی میں عالموں فاضلوں اور عام لوگوں پر بے انتہا نوازشات کیس اور انسیں انعام و آکرام سے مالا

ال كرويا كي عرصه بعد جب اس الككركي شكك دور بو كلي تواس في حماون ير الكر مفي كي اور يمال كم بافيول اور فتند يروازول كا قط فی کیا۔ محوود شرق نے حیان کے مطیم الثان مندر کو سمار کرے بہت ی دولت ماصل کی اور جونور واپس آیا۔

بلی پر ناکام حمله

محود شق ف ٢٠٥٠ من دفي ير حلد كيا اور يحد عرصه تك محاصره كرك الل شرب معرك آدائي كرة ربا سلطان بعلول ديال يور ے ایک زیوست انکر لے کر آیا اور محوو شرقی سے مقابلہ کرنے کی تاریال کرنے لگا وریا خال افغان باوٹاد ویل سے کبیدہ فاطر ہو کر نود شرقی سے آطا تھا اور اس کی طازمت اختیار کرلی تھی اس نے اس اٹھاہ میں غداری کی اور فرار ہو کیا۔ دریا خال کے فرار کے بعد محور

رق نے زیادہ دیر فحمرنا مناسب ند سمجھا اور واپس ہوا۔ الل والی نے محمود شرق کا تعاقب کیا اس شورش میں ایک نای مرای شرقی امیر می فتح خال مارا کیا اور سات شرقی ماتھیوں پر وعمن نے تبعند کر لیا۔

الى مر دوباره حمليه

١٨٨٥ من جب بملول لوومي نے آبادے كرج وهرى ير فكر كشى كر دى تو محود شق نے موقع باكر دوبارہ دبلى ير حمله كيا بيساك اس مقام یر بالتفسیل تصاما چکا ، وقیمن ایک عرص تک ایک وو سرے کے سائے ڈٹے رے اسافان بدلول اور می کے باز ادر بدائ

ب خال نے شرقی فوج پر شب خون مارا لیکن اسے کامیالی حاصل ند مولی اور وہ و شمن کے ہاتھوں کر قار ہوا۔

محود شرقی کی مت حومت میں سال اور چدر ماہ ہے۔

جلد چهارم

سلاطین سندھ اور تھٹھہ کے حالات

## سندھ میں اسلام کی ترویج واشاعت

#### حجاج كااراده تسخير مندوستان

سنده اور تخصد میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے بارے میں "خلامت الخلابات" "فجاج نامه" عالی محمد تدهاری کی بارخ اور رو سری باریخی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجاج بن یوسف نے جو ولید بن عبدالملک کی طرف سے عراق عرب بلک ایران و توران کا بھی حاکم تھا بندوستان کو فتح کرنے کا اداوہ کیا۔

#### مکران کی فتح

جزیرہ سرائدی کے باشعوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کے باشعدے حضرت آدم کے زمانے سے سمٹیوں کے ذریعے کمد معظمہ اور عرب کے دو سرے شموں میں جایا کرتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے ہندوستان کے براسمن خانہ کعبہ کی زیارت اور بتوں کی بوجا کے لیے کمہ معظمہ جایا کرتے تھے اور کعبہ کو بھترین معبد سمجھتے تھے۔

### راجه سراندیپ کی اسلام دوستی

ان تعلقات کی وجہ سے سراندی کا راجہ بھوستان کے دو سرے راجاؤں کی نبیت اسلام کی حقیقت سے جلد آگاہ ہوا وہ سحابہ اکرام کے زمانے میں می مشرف بد اسلام ہو کیا تھا۔ اس راجہ کو اسلامی فرمال رواؤں سے بہت عقیدت تھی ' ایک مرتبہ اس نے بہت سے تخف اور قبتی اشیاء غلاموں اور کینووں کے ہمراہ سمندر کے واستے سے ولید کے پالیہ تخت کو روانہ کیں۔ جب یہ کشیاں تجم کے نواح میں مینویں تو لوک کے ان باشدوں نے جو ماکم ویمل کے تھم سے سمندر میں گفت لگایا کرتے تھے ان کشیوں کو اپنی تحویل میں لے یا۔ مسلمان عور تول کی گر فرآری

ان مستیوں میں جو سلمان مجرا ہوا تھا اسے ان لوگوں نے لوٹ لیا اور چند مسلمان عورتوں کو جو تج کے ارادے سے ان کشیوں می سوار تعیم کر فقار کرکے اپنے ساتھ لے ملے۔ جو لوگ کر فقاری سے فئے گئے وہ بحال تاہ تجاج کے پاس پنچے اور اس کو تمام واقعہ سنا کر داد خوای کی درخواست کی۔

### راجہ داہر کے نام تجاج کا خط اور اس کاجواب

یہ روداد من کر تجان کو سخت غصہ آیا اور اس نے ای وقت سندھ کے ماکم راجہ داہرین معفید کے نام ایک خط کھا اور محد باردن کو بھیجا ، . کہ وہ اپنے قاصدوں کے ذریعے اس خط کو راجہ داہر تک پہنچا دے ۔ محمد باردن نے یہ خط داہر کو مجبوا دیا اس نے یہ خط پڑھ کر جواب میں لکھا۔ "جمن لوگوں نے یہ جم کیا ہے ان کی طاقت بحت زیادہ ہے۔ اس لیے میں ان کو مجبور نمیں کر سکا کہ وہ تمام ہونا ہوا ہال واپس کردیں اور مسلمان قیدی عوروں کو دہاکر دس۔

#### اہل دیبل ہے جنگ' یدمن کی شہادت

تجاج بن يوسف نے يہ جواب پاكر وليد بن عبد الملك سے الل مندسے جماد كرنے كى اجازت لى اور يد من ناى ايك فنص كو تمن بزار سوارول کے ساتھ محمد بارون کے پاس بھیجا۔ محمد بارون کو بیہ عظم دیا گیا کہ وہ ایک بڑار تجربہ کار سپاہیوں کو ید من کے ساتھ ویمل والوں ہے جنگ كرنے كے ليے رواند كرے- بد من ان ساميوں كو لے كروييل بيخااور وہاں اس نے الل ديبل سے جنگ كى اس جنگ ميں اسے شمادت نصيب موئي-

#### مجمد بن قاسم او ر ذيبل كامحاصره

ید من کی شمادت کی خبر جب تجاج کو لمی تو ده بحت پریشان موا اس نے اس ناکامی کی حمانی کے لیے اپنے بچازاد بھائی اور داماد مماد الدین محد بن قائم کو جس کی عمر مرف سترہ سال بھی ۹۳ھ میں سندھ کی طرف دواند کیا۔ محد بن قائم چھ بزار تجربہ کار شای ساہیوں کے ساتھ شیران کے رائے سے دیمل کے سرحدی شرول ویون اور ورسند میں پنچا- یمال سے اس نے کوچ کیا اور دیمل شرعی جو دریائے ممان ك كنارب واقع ب اور آج كل فخص ك نام ب مشورب بها محدين قاسم في اس شركا عامروكرايا.

### ديبل كاعظيم الثان مندر

و بل ش ایک بهت برا مندر تها جو اپنی مضوطی اور سافت کے اعتبار سے ایک قلعے سے مماثلت رکھتا تھا۔ جب محاصرے کو کانی دن ہو گئے تو ایک برہمن جان کی امان طلب کر کے محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ محمد بن قاسم نے اس برہمن سے شروییل اور وہال کے برے مندر کی کیفیت نوچی اس برہمن نے بتایا کہ "اس مندر میں چار ہزار راجیوت سپانی اور دو تمن ہزار برہمن بچاری ہروقت موجود رہے یں۔ برہمن پجاریوں نے ایک ایما جادد کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مندر کو فتح کرنا ناممکن ہو گیاہے جب تک اس جادد کے اثر کو زاکل ند كيا جائ مندر كو فخ نيس كيا جاسكما يمي وجه ب كد آج تك اس مندر كو كسي فاتح ف تنخير نيس كيا."

#### حادو کااثر

محد بن قاسم نے اس برہمن سے بوچھا کہ اس جاود کے اثر کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ برہمن نے جواب دیا "فلال جمنڈے کی بنیاد یں پیاریوں نے طلعم باندھ رکھا ہے اگر اس بنیاد کو تباہ کر دیا جائے تو جادہ کا اثر زائل ہو سکتا ہے۔ "محمد بن قاسم نے جغوبیہ نامی ایک منجنتی انداز کو تھم دیا کہ اس جھنڈے کی بنیاد پارہ کر دے- جنوبیہ نے تمین بار اس جھنڈے پر پھر پیچیکے اور اس کی بنیاد کو بالکل جاہ کر دیا اور اس طرح جادو کا اثر ختم ہو گیا۔

#### مندر کی فتح

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد مندر فتے ہو میا. محمد بن قاسم نے اس کی چاردیواری کو سمار کر کے زین کے برابر کر دیا اور برہمنوں کو اسلام لانے کی وعوت دی بر موں نے اس سے انکار کیا اس پر محدین قاسم نے لؤکوں اور جوان عورتوں کو لونڈی غلام بنا کر قید کر لیا اور سرترہ برس سے زیادہ عمر کے مرودل کو قتل کر دیا۔ لونڈی غلاموں کے علاوہ محمد بن قاسم کے باتھ بہت سامال مغیمت بھی آیا اس نے اس كے بالج جيم كے ايك حصد مع بحجة كنيرول كے تجاج كى باس رواند كيا اور باتى سب الل افكر ميں تعتيم كرويا-

اس کے بعد محمد بن قاسم شمر مراون کی طرف روانہ ہوا، جب شرک حاکم کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ قلعہ برہمن آباد قدیم کی طرف چلا گیا' اس کے درباریوں اور دیگر معتبرا شخاص نے جان کی امان طلب کر کے قلعہ مجمد بن قاسم کے حوالے کر دیا۔ مجمد بن قاسم نے شرک حومت ایک مسلمان امیرے حوالے کی اور اہل فشکر کی ضرورت کے لیے ظد اور دیگر اشیاء فراہم کر کے سیدان کی جانب رواند ہوگیا۔ سیوان کے برہمن

الل سيدان كوجوسب ك سب بريمن قوم سے تعلق ركھتے تھے جب محد بن قائم كى آمدكى اطلاع لى تووہ اينے ماكم كجرائے ك یاس مگے اور اس سے کماکہ ہمارے غد مب کی روسے خون ریزی ناجازئے اس لیے ہم مسلمانوں سے جنگ نیس کر سکتے الذا ہماری رائے من سب سے بہتر طریقہ سے کہ ہم محمد بن قاسم سے امان طلب کرلیں اور اس کی اطاعت مزاری کو ابنا شعار بنائس "

سيوان كي فتح

ے۔۔۔ مجوائے برہمنولیا کی زبان سے یہ کلمات من کربت غصے میں آیا اور انہیں برابھلا کہنے لگا مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کو ا یک ہفتہ گزر گیا تو راجہ مجرائے رات کے دفت اپنے راجیوت ساہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ فرار ہو کر قلعہ سلیم کے راجہ کے پاس پنجا اوراس ، مدد کی درخواست کی۔ میچ ہوئی تو برہموں نے محمدین قاسم سے امان طلب رے شرام کے حوالے کردیا۔

محد بن قاسم كم باتي بت سامال غنيت آيا- اس في س بانجوال حصد الك كرك بقيد الل الكر من تقتيم كرديا- يمال ي فخ سيدان كے بعد محد بن قاسم نے حصار سليم كا رخ كيا اور وہال بين كر اس شركو بھى فئ كر ليا- يمال بو مال فنيست باتھ آيا اس كو بمي حسب سابق تعتيم كرديا كيا مسلمانول في اس شريس چد روز تك قيام كيا.

یلیسه اور محمر بن قاسم کی جنگ

ای دوران میں راجہ واہر کا بینا بین جس کا نام میلید تھا ایک عظیم الشان لشکر لے کر محدین قاسم کے مقابلے میں آیا۔ انسی ونوں ایک اور معیبت بھی نازل ہوئی اور وہ یہ کہ بیاری کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت ہے کھوڑے بلاک ہو مکے یہ انتائی پریشان کن حادثہ تھا۔ محمد ین قاسم نے فورا جانے بن بوسف کو اطلاع دی' تجاج نے بلاتا خیرود بڑار مھوڑے مجوائے اس کے بعد مسلمانوں نے بیلیہ کے لفکر کا

كاصو كرايا اور فريقين ميل زيروست جنگ چينر كل دو تين بار معركه آرائي موئي ليكن اس كاكوني خاص نتيجه نه لكا-

نجومیوں کی حق کوئی

راجہ داہر نے اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے نوچھا کہ مسلمانوں کے لنگر کا کیا انجام ہوگا۔ نجومیوں نے جواب دیا کہ ہم نے پرانی محابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ذالے میں عرب میں ایک الیا مختص (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہو گا ہو نبوت کا دعوی کرے گا اور مادی ونیا کو اپن طرف سمین کے گا- اس مبارک بستی کے وصال کے بعد ۸۹ھ میں عربی افتکر دیبل کے نواح میں بہنچ کا اور "۴۴ھ میں اس شرطی واقل مو كر سارے مك پر بعند كر لے كا راجد وابر في نبويول كى يہ بات من اور ان من كر دى - اكرچد وه پہلے بمي ان نجومیوں کو کئی یار آنیا چکا تھا اور ان پر بڑا احکاو رکھتا تھا' لیکن اس بارچہ تکہ اس کا آخری وقت قریب آچکا تھا' اس لیے اس نے یہ روش

راجہ داہرے جنگ

راجہ واہر نے جنگ کا ارادہ کر لیا' اس نے بہاس ہزار راجیوت' شد می اور ملتانی سواروں کا زیردست نظر تیار کیا اور او رمضان المبارك بروز جعرات ٩٣٠ جرى كو محدين قاسم كے مقالم ير آيا محدين قاسم نے جھ بزار صف شكن عرب سپايوں كے ساتھ راج دابر کا سامناکیا۔ فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی جو چند روز تک جاری ری راجہ دا ہر کے سپاہیوں نے بڑی جان بازی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں

کو مغلوب کرنے کی بہت کوشش کی۔

ساتھ وعمن کی طرف برها۔ پہلے تو فریقین فروآ فروآ لاتے رہے اور اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اس پر راجہ واہر نے جنگ منطوبہ

658

شروع کر دی۔ اس میں وہ خود بھی شریک ہوا اور بری بمادری سے تکوار چلاتا رہا اس پر راجہ واہراور اس کے افکریوں نے بماوری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ای اناء میں ایک عرب مولد انداز نے راجہ کے ہاتھی پر ایک مولد پھینکا اٹک دیکھ کر ہاتھی بے قابو ہو کیا اور میدان جنگ ے بھاگ نظا- مهابت نے ہاتھی کو قابو میں کرنے کی بت کوشش کی لیکن اس کا کوئی تیجہ نہ لگا۔

راجه دا هر کی ہلا کت

ہاتتی ہماگتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا اور پانی میں اتر کمیا. محمد بن قاسم نے راجہ واہر کا تعاقب کیا اور اس کے چیجے دریا کے کنارے آیا' یمال پکر جنگ شروع ہو منی راجہ نے اپنے ہاتھی کو مسلمانوں پر دو ڑایا اور نیزے اور تکواریں مار مار کر بہت ہے مسلمانوں کو شہید کیا۔ ای

دوران میں راجہ کو ایک تیرنگا اور ہائتی سے نیچ کر کیا اس موقع پر راجہ نے ایک بار پھر ہمادری کا مظاہر کیا اور بوی پھرتی سے ایک محوث پر سوار ہو گیا ایک عربی سوارنے راجہ پر جملہ کر دیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں اسے بلاک کر دیا۔

قلعه ازدر پر حمله

راجہ کے کشکریوں نے جب اپنے آ قاکی میہ حالت دیمی تو وہ حواس باختہ ہو کرمیدان جنگ سے بھاگ نکلے اور قلعہ ازور ش پناہ گزین ہو مے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بہت سامال غنیست ان کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد محمدین قاسم نے قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی ' راجہ وا ہر کے بیٹے پیلیسے نے یہ ادادہ کیا کہ قلعے کو بمادر سپاہیوں کی تحویل میں دے دیا جائے ادر وہ خود قلعے سے باہر نکل کر محربین قاسم سے معرکہ آرائی كرك كين بيليسه كم مقربين نے اس ايساكرنے سے روك ديا اور اسے اپنے ساتھ لے كربر جمن آباد بطيے گے۔

#### زوجه داهر کی مبداری

راجہ داہر کی بوئ بہت میں جرات مند اور مباور عورت متنی اس نے اپنے بیٹے میلید کے ساتھ بر امن آباد جانے ہے انکار کر دیا اور پندرہ ہزار راجیوت سوارول کا ایک زبروست لشکر لے کر قلعے سے باہر نکلی اور مسلمانوں کے مقابلے پر آئی۔ محربن قاسم نے ایک مورت كامقاب كرنا منامب نه سمجما اس ير داني قلع من محصور موسى اور اين بجادكى تدبيرس موج على-

مسلمانوں نے قلعے کا محامرہ کر لیا جو ایک عرصے تک قائم رہا۔ اہل قلعہ محاصرے کی طوالت کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے جب اس مصبت سے نجات کی کوئی صورت نہ دیکھی تو انہوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ روش کرکے اپنے بیوی بچوں کو اس کے سرو کر دیا اور قلعے کے دروازے کھول دیئے۔ راجیوت راجہ داہر کی بوی کی محمرانی میں قلعہ سے باہر لکطے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے۔ یہ تمام راجیت اس حد تک لڑے کہ مب مع رانی کے مارے گئے اس کے بعد مسلمانوں کا لٹکر قلعے میں داخل ہوا انہوں نے چھ بڑار راجیونوں کو تل اور بیس بزار کو تید کیا- ان تیدیول میں راجہ وا ہر کی دد لاکیال بھی تھیں جن کو محد بن قاسم نے ظیفہ کے پاس بطور تخف ارسال کیا-

ملتان کی فتح محمد بن قاسم نے دیبل کا تمام ملک عربی امراء میں تقتیم کردیا۔ جب اس کوید معلوم بواکد ملمان بھی راجد داہر کے تیفے میں فعاقواس

نے اس شرکو بھی فی کرلیا۔ محمد بن قاسم نے ملان کو پایہ تحت بنایا اور یمال کے تمام مندروں کو مسار کر کے ان کی جگد مجدیں تعیر کیں۔

دا ہر کی بیٹیاں اور خلیفہ ولید 

بعد خلیفہ ولید کو ان لڑکیوں کا خیال آیا اور اس نے انہیں اپنے پاس بلایا- خلیفہ کے پوچنے پر ان لڑکیوں نے اپنے نام ټائے 'بری کانام سرلادیوی اور چھوٹی کانام پر ل دیوی- سرلادیوی دلید کو بہت پند آئی اور اسے اپنے محل میں داخل کرنے کاارادہ کیا۔ سرلا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے

کما "هي آپ ک محل مي واخل مونے کے قابل نيس مول کو تکه محدين قاسم تين راغي ميرے ساتھ كزار چكا به كيا مسلمانوں مي كي روان ہے کہ عورت پر پہلے تو طازم اپنے ہاتھ صاف کریں اور بعد ہیں اپنے خلیفہ کے پاس بطور تحفہ روانہ کرویں۔

محمدبن قاسم كاعبرتناك انجام

ب من كر ظيفه وليد سخت طيش من أعمااور اس في اي وقت اپنه اته سه يه فرمان لكها. "محد بن قاسم جهال كهير مجي بو فور أب آب کو گائے کی کھال میں بند کر کے پایہ تخت پہنچ جائے۔ "محرین قاسم کو جب یہ فرمان طاقواس بے چارے نے مجبور ا ظیفہ کے حم کی هيل كى اس نے ايخ آپ كو كائے كى كھال من ليمنا اور اپ أوموں سے كما "جمع ايك صندوق من بند كرك ظيف كى إس بنجادو"

اياى كياكيا اورب بس وب كس محرين قاسم كوومثل بنجاوياكيا.

صندوتی على بند (موا بوا) محد بن قائم جب طلف سے سامنے پہنچا تو ولید نے مراد دیوی کو بلا کر کما "دیکھو على مجرمول کو ایم عبرماک سزا وعا موں " اس پر سرالا نے ولید سے کما "آپ نیے لئے یہ منالب شیں ہے کہ آپ بغیر تحقیق کمی کی بات کا بھین کریں ہربات کو

آپ پہلے میزان عمل پر قوا کریں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا کریں۔ آپ نے محمد بن قائم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے بی

اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عمل سے برہ بیں اور محض خدا کے سارے حکومت کر رہے ہیں۔ محد بن قاسم نے میری طرف بھی دست غرف نمیں برحلاا اور بیشہ مجھے اپنی بمن کی طرح اپنے ساتھ ر کھاہے چو تکد اس نے ہماری قوم کو جاہ و براد کیا تھا اس لیے میں نے انتای بذب کے تحت اس پر الزام تراثی کی مجھے خوثی ہے کہ میں محمدین قاسم سے انقام لینے میں کامیاب ہوئی ہوں۔" ولید سراا دیوی کی ذبان

ے یہ کلمات من کربمت شرمندہ ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جو بچھ ہونا تھا وہ ہو کری رہا۔ محربن قاسم کے بعد----!

محمد بن قاسم کی وفات کے بعد سندھ کی محومت کا تفعیلی تذکرہ کمی مشہور تاریخ میں نہیں ملنا 'تاریخ "برادر شای " میں تذک ت ب مر نفسیل نہیں مولف نے صرف سندھ کے حاکموں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ پر ایک ایسے گروہ نے حکومت کی جو اپنے

آپ کو تھیم انساری کی اواد بتاتا تھا لیکن اس خاندان کے فرمال رواؤں کے نام راقم الحروف مورخ فرشند کی نظرے کس کتاب میں نسی ثالإن جام

اس خاندان کے بعد مومرکان کے قبلے نے زمام اقدار اپنے ہاتھ میں لی ، چرسندھ کے زمینداروں کے ایک خاندان "سمگان" می مكومت معمل موئى اس فاندان كے بادشاموں كوشلان جام كما جا ا ہے-ان دونوں خاندانوں کے عمد حکومت میں مجھی مجھی غزنین فور اور دبلی کے مسلمان بادشاہ سندھ پر مملہ آور ہوتے رہے ہیں اور اس

ملک کے بعض شروں کو فی کر کے اپنے اپنے پایہ تخت کو واپس چلے جاتے تھ اکین ناصرالدین قباد نے ایسانہ کیا اس نے سندھ کو فیحسر کے انہا پایہ تخت مجمی میمیں منایا۔ آئھہ اوراق میں سندھ کے خوری ' فزنی اور دبلوی حملہ آوروں کے حالات بیان نسیں کئے جائیں گے

کیو تک راقم الحروف انی اس تلیف عمل لان فرمال رواؤل کے حالات مناسب مقامات رسر، قلم کر دکاے، ۲۰۱، کی سفار می ملے قوام

الدين قباچہ كے حالات لكھے جائيں كے اور پھرشاہان جام ليني قبيله ستمكان كے بادشاہوں كا تذكرہ كيا جائے گا۔

## ناصرالدين قباچه

ہندوستان کے تمام مور خین نے نامر الدین قباچہ کے حالات سلاطین دہلی کے تذکرے کے ساتھ بیان کئے ہیں لیکن راقم الحووف مورخ فرشتے اس عام روش کی بیروی میں کی اس لیے اس بادشاہ کے حالات فرمال روایان سندھ کے همن میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ سلطان معزالدين سام كافيض صحبت

عاصر الدين قباييه سلطان معز الدين بن سام كا تركى غلام تعاجو عقل مندى معالمه فني اور بماوري مين الي مثال آب تعا سلطان معز

الدين بن سام كي خدمت من ريخ كي وجه ب نامرالدين قاچه ك تجهات من برا اضافه موا تعااور اي سلطان ك فين محبت ب اس

نے قواعد جمال بانی و کشور کشائی میں کمال حاصل کیا تھا۔ سلطان معزالدین نے ملک خطارِ حملہ کیا اور اہل خطاسے ایک ذہوست جنگ کی اس جنگ میں اوچ کا جا گیردار تیمر مارا گیا- سلطان معزالدین نے نامرالدین قباچہ کو اوچ کا حاکم بنا دیا-

قطب الدين ايبك كي اطاعت

تا مرالدین قباچہ سلطان قطب الدین ایک کا واماد تھا اس کی وو بیٹیاں کیے بعد دیگرے اس سے بیای مٹی تھیں۔ نامرالدین اپنے آقا سلطان معز الدين ك علم كم مطابق سلطان قطب الدين ايك سے ملنے كے ليے مجمى مجمى او چو سے وہلى من آياكر ما قوا

الیا جاہ و برواد کیا کہ ان کے قیفے میں مخصہ اور جنگلی علاقے کے سوا اور پھی نہ رہا (واضح رہے کہ قبیلہ سومرکان میں ہندو اور مسلمان دونول غدہوں کے ماننے والے پائے جاتے تھے) اس قبلے کے افراد نے مجبور ہو کر زراعت کو اپنا پیشہ بنایا اور کوشہ نظین ہو گئے نامر الدين تبايد ك بعد اس قيلے نے دوبارہ سرافها اور رفته رفته شدھ كو دبلى ك فرمال رواؤں ك تبضے سے نكال ليا-

ناصرالدین نے سندھ میں اپنی مستقل حکومت قائم کرلی اور دریا سرتی کے کنارے تک سمریند مسمرام اور ملمان وغیرہ مقالت کو اپنے

بینے میں کر لیا۔ سلطان تاج الدین ملدوز نے ناصر الدین قباچہ کی ممکنت کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقعد سے چند مرتبہ غزنی سے ابنا تشر بھی روانیہ کیا لیکن ہر مرتبہ اس کو ناکامی کامنہ دیکھنا پڑا اور اس کا خواب مجمی شرمندہ تعبیرنہ ہو سکا۔

خوارزی کشکریے جنگ الاھ میں خوارزی نظر جو سلطان جلال الدین کی طرف سے غرنی میں مقیم تھا ہندوستان کے سرصدی مقامات پر قابض ہو گیا۔ نامر لدین نے اس نظر کا مقابلہ کیا اور فریقین میں زبروست معرکہ آرِائی ہوئی اگرچہ اس جنگ میں فلجی سردار مارا کیا لیکن غرنی کا وزیر

فكست كماكرميدان جنك سے فرار موكيا-

اہور پر حملہ

۲۰۲۰ هش نامرالدین نے لاہور پر مملد کیا اور سربند تک کاعلاقہ اپنے قیضے میں کرلیا 'ای دوران ش اے معلوم ہوا کہ سلطان مش

الدین اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہاہے۔ میں الدین کی مستعدی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے حریف تک جلد از جلد و نے کے خیال سے بغیر کمی تکلف کے دریا میں اپنا محو ڈا ڈال دیا- تمام امیروں اور افٹکریوں نے بھی اپنے باوشاہ کی بیروی کی اس وجہ سے عص الدين كے فكر كا بوا حصد وريا على دوب ميا عاصر الدين قباجد نے مشمل الدين كى آمد كى خبرى تو وہ مكان كى طرف بعاك كيا اس افرا تفری میں مثس الدین نے ناصر الدین کے علم و طبل پر بعند کرایا۔

پناه گزین مسلمانو<u>ں کی دل جو تی</u>

مسلمان نامرالدین قباچہ کے پاس آئے۔ نامر نے ان سب کی دل جوئی کی اور ان میں سے ہر فخص کو اس کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام ہے توازا۔

سلطان جلال الدين كي مندوستان ميس آمه

چگیز غال کی خون آشام مکوار نے سلطان جلال الدین بن سلطان محمد خوار زم کو ہندوستان آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ فرمال روا ہندوستان مے مختلف حصول میں اپنی بماوری اور حکمت عملی سے اثراً اور اپنی قوت برها اور اپنی دیاں تک پنجی کہ اس نے دس بزار ساہیوں کا ایک زبروست لشکر اینے مروجع کر لیا- جلال الدین یلدوز کو (جو سلطان شماب الدین کے ذمانے میں مشرف بد اسلام ہو چکا تھا) اپنا قاصد بنا كر مكرول كراج كوكاد عرك پاس معيااور داجه اس كى بني كارشد مانك كوكار عرف ابنى بني كو جلال الدين كى مدمت ش

بھیج کر بید درخواست کی کہ نامرالدین قباچہ ہم سمکرول کا جاتی دشمن ہے۔ آپ ازراہ کرم اس کو راہ راست پر لائیں ا ماری قوم ۲ عر آب کی ممنون احسان رہے گی۔"

ناصرالدین قباچه پر جلال الدین کا حمله

سلطان جال الدين نے راجہ كوكار تكر كے بينے كو (جو اس كى فدمت ميں حاضر تعا) خلج خال كے خطاب سے نوازا اور اپن ايك امير کے ساتھ (جو ایک مضور اوز یک پہلوان تھا) مع سات ہزار سواروں کے ناصرالدین قباچہ کے مقالمے کو روانہ کیا۔ ناصرالدین کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ہیں ہزار سواروں کا ایک لشکر تیار کیا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اوچھ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے مقم ہوا- او زیک یائی نے موقع پاکر قباچہ کے نظر پر شب خون مارا اور اس کے نظر کو سخت پریشان کیا ناصر الدین بزی مشکوں سے جان بچاکر ا يك مشى ك دريع ومن ك چكل س بعاك لكل اوزيك باثى ف الى اس كاميابى سلطان طال الدين كو مطلع كيا.

جلال الدين او ج<u>ي</u>ه <u>م</u>س

ای دوران میں مید خرتی کد دبلی کا لشکر اس طرف آ رہا ہے- سلطان جلال الدین نے دبال قیام کرنا مناسب ند سجما اور اوچ می آگیا۔ اوچ میں اس نے سلطان ناصرالدین قباچہ کی بارگاہ میں قیام کیا اور قباچہ کے پاس قاصد روانہ کرکے اسے یہ پیغام دیا۔ "امیرخان کا بٹا اور بی جو حال می عمل وریامے سندھ کے کنارے سے فرار ہو کراس نواح عمل آئے ہیں انسیں میرے پاس بھیج دیا جائے۔" نامرالدین نے محم كى تحيل كي اور دونوں مطلوبه افراد كو مع بت سے تحفول كے جلال الدين كى فدمت من روانه كيا-شنرادہ چغتائی خال کی آمہ

سلطان جلال الدين ف اوچه هم كى متم كا بنگام بيا نه كيا اى دوران هم كرميون كاموسم آميا اور ده كوه مجرو اور بنگاله كى جهادنى ك طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک قلعہ نظر آیا <sup>م</sup>سلطان حلال الدین نے اس کا محاصرہ کر کے فتح کا جسنڈا امراکر اہل قلعہ کو <del>کس</del> کر دیا ای دوران على مد خرفى كمد چكيز خال ك تحم سے شزادہ چتنائى خال علمان جلال الدين كوكر فاكرنے كے ليے آ رہا ہے- ملطان جلال الدين کو بیہ ٹنک گزرا کہ ناصرالدین قباچہ شمزادہ چھائی خال کی مدد کر رہاہے۔ اس خیال سے جلال الدین اوچھ کی طرف روانہ ہوا۔ او چیھ کی آتش زرگی

مان بین کر سلطان جلال الدین نے سلطان ناصر الدین قبچہ پر داؤ والے کی کوشش کی لیکن ناصر الدین اس کے قابوش نہ آیا اور مقالے کی کوشش کی لیکن ناصر الدین اس کے قابوش نہ آیا اور مقالے کی تیاریاں کرنے لگا۔ یہ دکھ کر جلال الدین اوچھ کی طرف روانہ ہو کہا اس نے اپالیان اوچھ کو اپنی اطاعت کے لیے کما کریے لوگ نہ مانے اس پر جلال الدین نے شرکو نذر آگش کر دیا اور لوٹ مار کا پازار کرم کرکے دیبل کی جانب جو ان دنوں تعضد کے نام سے مشہور ہے روانہ ہوا۔

قباٰچہ کے قصبات اور شروں کی تباہی

رائے میں جب کوئی ایبا شریا تھید نظر آتا جو ناصرالدین قاچہ کے زیر حکومت ہوتا تو جدال الدین فور آ اے تباہ و بریاد الروتان مجر آگے برصتا خوش اس طریقے سے سفر کی منزلیس طے کرتا ہوا وہ تفخصہ پنچا مختصہ کے راجہ جبٹی کو جو قبیلہ سومر کان سے تعلق رکھتا تھا جب جالل الدین کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے تمام مال و اسباب اور بیوی بچوں کو لے کر قریب کے ایک جزیرے میں (کشیوں کے ذریعے) چلا کیا۔

جلال الدین کی عراق کو روا<sup>نگ</sup>گ

جلال الدین نے مخصہ میں قیام کر کے یہال کے عظیم الثان مندر کو مسار کروا دیا اور اس کی جگہ ایک شاندار سجد تقیر کی۔ جلال الدین نے پہلے سندھ اور مجرات کو دلا کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ کچھ اور مکران کے رائے سے ۹۲۰ھ میں عراق کی طرف رواند ہوگیا جس کی تفسیل ہاری تھم میں عرقوم ہے۔ جس کی تفسیل ہاریخ تھم میں عرقوم ہے۔ چندائی خال کی شورش

جب شزاوہ چننائی خال مغل نظر کو لے کر جلال الدین کے تعاقب میں ملتان پہنیا تو نامر الدین قباچہ نے جرات اور بماوری کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ چالیس روز کے بعد اہل ملتان نے مغلوں کے محاصرے سے نجات حاصل کر لی اس کے بعد چغنائی خال کچھ اور کران کی طرف رواند ہوا۔ اس کے بعد چغنائی خال کچھ اور کران کی طرف رواند ہوا۔ اس نے ان علاقوں کو خوب جی کھول کر لوٹا اور پھر مرویوں کا موسم گزار نے کے لیے کانجر کے علاقے میں ہو دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے متیم ہوا۔ چغنائی خال نے مختلف معرکوں میں تمیں چالیس جزار ہندو متانیوں کو قید کر رکھا تھا، ان مظلوم ہندھ سے کنارے واقع ہے متیم ہوا، چغنائی خال قرران جدری ہوا میں ہو ہوگی ہوا میں ہو ہوگی ہے۔ اس کے بعد چغنائی خال قرران کی طرف چلا گیا۔ کانجر کے حاکم مالار احمد نے نامر الدین قباچہ کو چغنائی خال کی فتنہ پردازی اور غارت کری کی اطلاع دی جس سے وہ بت گملین ہوا۔

التمش كاحمله اور قباچه كی غرقابی ساله میر این میشود داده

۱۹۲۳ میں سلطان میں الدین التھی نے ناصرالدین قباچہ کو جاہ کرنے کی کوشش کی ادر اس مقعدے چند بار سندھ پر لفکر کئی مجی کی التھی جب النظر علی اور کی التھی ہے اور چھ کا کامرہ کرلیا اور کی التھی جب اپنا لفکر لے کر اوچ ہے کہ آگیا قو ناصر الدین قباچہ شخص کے بام سے معنون کی ہے) قلعہ بکر کی فتح کے لیے روانہ کیا مام نظام الملک بن ابو سعید جنید کی کو رجم نے کتاب جاسم المکایات التھی کے نام سے معنون کی ہے) قلعہ بکر کی فتح کے لیے روانہ کیا ناصر الدین قباچہ مشتی کے ذریعے سے ایک نواجی جزرے کی طرف روانہ ہوگیا لیکن اسے منزل مقصود پر پنچنا نصیب نہ ہوا اور کشتی دریا میں ذوب کی اور قباچہ بلاک ہوگیا۔

## قباچہ کی غرقانی کی سیح روایت

ناصر الدين قباچہ كے غرق دريا ہونے كى مجح رواعت يہ ہے كہ التش كے خوف سے قباچہ جب اوچھ سے بكر كى طرف روانہ ہوا تو التھ نے یہ مم اپنے وزیر نظام الملک کے میرد کروی اور خود واپس دبلی جلا کیا نظام الملک نے دو ماہ کی لگا ہم کو ششوں کے بعد اوجہ کو فتح کرلیا اور برے ترک واحثام سے بمرکی جانب رواند ہوا۔ ناصرالدین قبلچہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے عزیزوں رشته داروں کو ساتھ لیا اور تمام زر و جواہر امراہ لے کر مھتی کے ذریعے سے اس نواح کے ایک جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا افعال سے دریا کی خونی لروں میں تمون پیدا ہوا۔ بادشاہ کی کشتی ان لروں کی لپیٹ میں آئی اور ڈوب می باتی کشتیاں تو سامل پر پنچ مئیں' کین آباجہ کا کچھ یے نہ جلا قباید نے سندھ اور ملان پر ہائیس سال مکومت کی۔

# زمينداران سنده لعني قبيله ستم كان كي حكومت

سندھ میں وو طرح کے ذمیندار آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبلے کو "مومرکان" اور دوسرے کو "ستم گان" کما جا آ تھا۔ محمد شاہ تعلق ك عمد حكومت ك آخر يل سنده كى حكومت "سومركان" قبيل ك باتحول سه لكل منى اور قبيله سم كان سنده بر قابض موكيا- اس تھیلے کے پیشتر فرمال روا شاہان دیلی کے اطاعت گزار اور ہاج گزار تھے اکین مجمی کمجی کوئی ستم گان حاکم اس تعلق کو تو اگر اپی خود مخاری كا اعلان ممي كروية تعاسم كانول كابيد وعوى تعاكدوه جشيدكي نسل سيدين اور اس ليه ان كابر فرمال روا "جام" كالتب اختيار كرا تعا-

۔۔۔۔۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے عمد حکومت میں سب سے پہلے قبیلہ ستم کان کا جو فخص فرماں روائی کے مرتبے تک پنچا اس کا نام جام افزاہ تھا۔ یہ فرمان روا پہت می دور اندلیش اور معالمہ فھم انسان تھا۔ اس نے تین سال اور چھ ماہ سک حکومت کر کے داعی ایس کو لیک کما۔

انساف بند مائم تما اس نے سدھ پر چودہ سال حکومت کرنے کے بعد انقال کیا۔

# جام مانی بن جام جونا

### فيروز شاه كايملاحمله

جام جونا کی وفات کے بعد جام مانی نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور تمام مرداروں اور امیروں کو اپنا بی خواہ بنالیا- جام مانی نے سلطنت ومل کا مطبح رہنا مناسب نہ سمجھا اور خراج دینے سے انکار کیا۔ اس وجہ سے ۷۹۲ اجری میں سلطان فیروز شاہ نے سندھ پر تملہ کر

دیا- جام مانی ایک محفوظ مقام پر فرد کش ہوا اور اس نے اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اور چارہ فراہم کر کے بقیہ تمام غلے اور چارے کو نذر

آتش کر دیا' تاکہ وہ اس پر قبضہ کر کے فائدہ نہ اٹھائے۔ سلطان فیروز شاہ کو جام مانی کے اس اقدام کی وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑی' غلے اور چارے کی کی دجہ سے اس کا شدھ ٹی ٹھرنا مشکل ہو گیا اور وہ مجرات کی طرف چاا گیا۔ ليروز شاه كادو سراحمله

برسات کا زمانہ فیروز شاہ نے مجرات میں بسر کیا اور پھر سرویوں کے شروع میں دوبارہ سندھ پر حملہ کیا۔ اب کی بار جو تکہ جام مانی اجناس کو نذر آتش نہ کر سکا تھا۔ اس لیے فیروز شاہ کو کوئی زحمت نہ اٹھاتا پڑی' میہ صورت حال دیکھ کر جام مانی بھت پریشان ہوا اور اس نے فیروز

ناہ سے امان طلب کی۔ فیروز شاہ نے سندھ پر بعند کر کے یہ ملک اپنے ایک امیر کے سرو کر ویا اور خود جام مانی اور دو سرے سندھی مرداروں کو اپ ساتھ لے کر دیلی روانہ ہو گیا۔

م و عرصے تک جام بانی بوی خوش اسلوبی اور تن دی سے سلطان فیروز شاہ کی ضدمت کر، رہا اس وج سے فیروز شاہ اس سے بہت ش ہوا اور اسے دوبارہ سندھ کا حاکم مقرر کر دیا- جام مانی اپنے وطن ش آیا اور امن و اطمینان سے حکومت کرنے لگا- اس نے پندرہ

سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔

## جام تماجی بن جام مانی

جام مانی کے انقال کے بعد سندھ کی حکومت اس کے بیٹے جام تمائی کے باتھ آئی اس نے تیرہ برس اور چند ماہ تک بغیر کی خوف و خطورے حکومت کرنے کے بعد انقال کیا۔

## جام صلاح الدين

جام تمائی کے بعد جام صلاح الدین مندھ کا فرمال روا ہوا۔ اس نے بردی فارخ البال سے حکومت کی اس کی مدت حکومت مرارہ برس

## جام نظام الدين

صلاح الدين كے بعد اس كا بينا جام نظام الدين تحت پر بيشا اس كى مدت مكومت ود سال اور چند ماہ ہے-ا مين

## على شير

نظام الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جام علی شیرائے ہا۔ کا جانفین ہوا۔ اس نے بری خوش اسلونی سے حکومت کے کاموں کو انجام ویا اور نمایت عدل و افساف سے حکومت کر کے رعایا کو خوش و خرم رکھا۔ اس کے حمد حکومت میں چوروں اور ڈاکوؤں کا قلع تع ہوگیا اور ملک بیں محمل امن و امان کا دور دورہ ہوا۔ اس نے چھ برس اور چھر میہوں تک حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا' اس کی موت پر رعایا نے بڑا اتم کیا۔

## جام کران بن جام تماجی

جام علی شیر کے بعد جام کران نے حکومت کا دعویٰ کیا اور آید دلیل بیش کی کہ چونکہ اس کا باپ جام تماتی سندھ کا حکران تھا اس لیے باپ کی سلطنت ای کو وراثت بی لمئی چاہیے اس قدیرے اس نے سرواروں کو اپنا بی خواہ بنا کر عنان حکومت اپنے ہاتھ بیں لے لن مگر فداوند تعالیٰ کی دشا ہی تھی کہ وہ حکومت نہ کرے' مرف ڈیڑھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ستم کانوں نے آئیں میں مشورے کے بعد فتح فال بن استعماد خال کو اپنا حکمران ختم کیا' جام سکندر کی مدت حکومت پندرہ سال ہے۔

# جام تعلق بن جام سكندر

جام سکندر کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جام تعلق تخت نشین ہوا اس نے حکومت کے کامول کو بری اچھی طرح انجام دیا اور اس طرح تمام رعایا کو اپنا ہی خواہ بنا لیا۔ جام تعلق کے عہد حکومت میں سلطنت ولی کا وہ پہلا سار عب و دہد باتی ند رہا تھا اس وجہ سے جام تعلق نے شاہان مجرات سے دوستانہ مراسم پیدا کیے جام تعلق کے بعد سندھ کے فرمانرواؤں کا بید وستور ہو گیا تھا کہ وہ بیشہ شاہان مجرات کو دوست بنائے رکھتے تتے اور ضرورت کے وقت ان کی مدد حاصل کرتے تتے۔ جام تعلق نے اٹھائیس سال حکومت کی۔

## عام مبارک

جام مبارک جام تغلق کا رشتہ دار تھا آخر الذکر کی دفات کے بعد اس نے زمام افتدار اپنے ہاتھ میں لے کی لیکن اسے زیادہ دیر حکومت کرنا نعیب نہ ہوئی اور تخت نشنی کے تیرے بی روز اس نے انقال کیا۔

# جام اسکندر بن جام فتح بن سکندر

جام مبارک کے بعد تمام امراء نے منتقہ طور پر جام اسکندر کو اپنا تھمران تسلیم کر لیا۔ اس فرماں روانے ایک سال چھاہ تک حکومت کی۔

جام اسکندر کی وفات کے بعد امیرول اور وزیرول نے جام مغر کو سندھ کا محمران بنا دیا۔ اس کا تعلق شای خاندان سے تھا نیزوہ پچھلے فرمال رواؤل کے حمد میں ملکی و مالی خدمات انجام دے چکا تھا اس وجہ سے سندھ کی فرمازوائی کے لیے اس کا متخاب بہت موزوں تھا جام سنجرنے آٹھ سال اور چند ماہ تک حکومت کی۔

# جام نظام الدين المشهور به جام نندا

شاہ بیک ارغوان کاحملہ

جام سنجرکے انتقال کے بعد جام نزا تخت نشین ہوا اس کے عمد حکومت میں سندھ نے بہت رتی کی اور اس کی آبادی و معموری میں بهت اضافه ہوا۔ جام نمدا سلطان حسین لنکاہ کا ہم عصر تھا اور ای کے حمد حکومت میں شاہ بیک ارغوان قدمارے آکر قلعه سول پر قابض ہو گیا۔ اس تطعے کا حاکم بمادر خال نامی ایک سندھی امیر تھا۔ شاہ بیگ نے اسے بر طرف کر کے اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمہ خال کو اس قلع كا حاكم بنايا اور خود فقد هار واپس جلا كيا-

قلعه سولى يرنندا كادوباره فبضه

شاہ میک کی والیس کے بعد جام ندانے مبارک فال نامی اپنے ایک بمادر اور تجربہ کار امیر کو سلطان محرے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ فریقین میں کی بار لڑائی ہوئی آ تر کار سلطان محمد مارا کیا اور اس طرح قلعہ سوئی دوبارہ جام نندا کے قیصے میں آگیا۔ ميرزا عيسيٰ خال كاحمله

شاہ بیک کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر لی قواس نے میرزا عینی خال کو ایک زبردست الکرے ساتھ جام زرا پر حملہ کرنے ک کے روانہ کیا۔ جام نندائے بھی بداور سپاہیوں کی ایک فوج تیار کی اور سرحد پر میرزاعینی خال سے معرک آرا ہوا۔ اس لڑائی میں جام ندا

كر بهت سے تجربه كار اور جال باز اميرمارے محت مبارك خال زخى موكر ميدان جنگ سے بعاگ لكا اور قصيد بحكرين بناء كزين بوا-بفكرير شاه بيك كاقبضه میرزا میلی کی کامیابی کی خبرجب شاہ بیک کو پیچی تو اس نے سارے ملک سندھ پر بیننہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصدے وہ ایک للکر جرار کے کر قند معار سے روانہ ہوا اور بھر پہنچ کر تباہی و برادی اور غارت کری کا بازار کرم کیا۔ قاض قادن بھر کا حاکم تعاہے جام ندائے مقرر کیا تھا، قامنی قاون نے ہر چند شاہ بیک کی مدافعت کی، لیکن اسے کامیابی ند ہوئی۔ اس کی دو وجوہ تھیں ایک تو یہ کہ قلعہ بحراس وقت تک کچے زیادہ معظم نہ تھا ووسرے الل بحر کو جام ننداکی طرف سے مدوند لی۔ قامنی قاون نے مجبور ہو کر امان طلب ک اور قلعہ وسمن کے حوالے کرو ہا۔

سهوان پر شاہ بیک کا قبضہ

ت شاہ بیگ نے قلعہ بھرکی محومت اپنے نامی مرامی امیر فاضل بیگ کو کا تاش کے حوالے کی اور خود سموان کی جانب روانہ ہوا۔ شاہ بیگ نے مموان کو بھی دیج کر لیا اور اس شرکا عاکم خواجہ بیگ کو مقرر کیا 'اس سال شاہ بیگ نے مرف انسیں فتوحات پر اکتفاکیا اور قد هار واپس جلا گيا-

سندھیوں کی بزدلی

جام نخرانے بے شار دولت مرف کر کے ایک زبروست لفکر تیار کیا اور قلعہ سولی کو دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی <sup>،</sup> لیکن اس کی یہ آرزد پوری نہ ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ سند می سپائی علینی فال سے ترکی سپاہوں کی بمادری ادر جرات سے بعد فائف تھ

اور ان کا مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک ترکی سابی اپنے محورے کی زین کو درست کرنے کے لیے نیج اترا الله على مل چاليس سندهي سايي مجي اس كے قريب پيني مسئ ان سندهيوں نے اسكيے تركى پر حمله كرنے كا اراده كيا تركى فورآ محوزے پر سوار ہوا تاکہ وہ راہ فرار افتیار کرے- سندھی ہیہ سمجھ کہ شاید وہ ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس خیال سے فور اُ اس کے

مانے ہے بھاک گئے۔

جام نندا كاانقال جام نمذا اپنی سلطنت کو ماکل به زوال ہوتے و کھے کر بیار پڑمیا اور آخر کار ساٹھ برس تک حکومت کر کے اس نے سز آخرت اختیار

### جام فيروز

جام ننداکی وفات کے بعد اس کا بیٹا جام فیروز سندھ کی حکومت کا وارث ہوا- اس نے اپنے ایک رشتہ وار مسی رشید خال کو میرجما اور مخار سلطنت بنایا۔ اس کے ایک دو مرے رشتہ دار جام صلاح الدین نے سلطنت کا دعویٰ کیا اور ملک پر بعند کرنے کے لیے اس نے کی بار جام فیروز سے جنگ کی ایکن بر مرتب اسے ناکای کامند ویکنا برا۔

جام صلاح الدين كي يورش

جام مطلح الدین مایوس ہو کر مجرات چامیاس کی چیا زاد بمن سلطان مظفر شاہ مجراتی کی بیوی تھی اس رشتہ داری کی دجہ سے سلطان منغرنے جام ملاح الدین کی مدد کی اور اس کو ایک بست بڑا لشکر دے کر شخصہ پر حملہ کرنے کی تر غیب دی- جام ملاح الدین اس لفکر کو ك كرسنده كى مرحد يرسخاس نع جام فيروزك مخاركل وريا فال سے ساز بازكرك تمام سنده ير بعند كرايا-

#### دريا خال كااقتدار

وریا خال ایک زبردست امیر تھا حکومت کے تمام کام اس کے ذریعے انجام پاتے تھے. پہلے تو اس نے جام صلاح الدین کا ساتھ دیا' لکین بعد میں اس نے اپنے قدیم آقا جام فیروز کا حق نمک اوا کیا اور اس کو دوبارہ سندھ کا حکران بنا دیا- جام صلاح الدین اس وجہ سے

بهت بريشان موا اور دوباره تجرات چلا كيا-

#### جام صلاح الدين كاسنده يرقبضه

جام ملاح الدین نے دوبارہ لنکر جمع کیا اور ۹۲۲ھ میں سندھ پر حملہ آور ہوا اس بار اس نے جام فیروز کو محکست دی اور سارا ملک اپنے تینے میں کرلیا۔ جام فیروز نے پریشان ہو کرشاہ بیگ ارفوان سے مدو کی ورخواست کی۔ شاہ بیگ نے اس کی ورخواست کو منکور کیا اور است ایک ظام مسی سیل کوایک زبردست الشروے کر جام فیروز کی مدد کے لیے رواند کیا۔

#### سنده يرجام فيروز كادوباره قبضه

جام فیروز سیل کے ہمراہ سموان کے نواح میں پہنچا اور اس مقام پر جام مطاح الدین سے جنگ کی ، فریقین میں زبروست الزائی ہوئی ، . اگرچہ دونوں طرف کے بماوروں نے تی کھول کر داد شجاعت دی کئین میدان جام فیروز کے ہاتھ رہا۔ جام ملاح الدین اور اس کا بیٹا میدان جنگ میں مارے کے اور سندھ پر جام فیروز دوبارہ قابض ہو میا۔

## سندھ پر شاہ بیک ارغوان کا قبضہ

شاہ بیک ارغوان ایک عرصے سے سندھ پر بیغنہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا اس نے اس موقع کو غنیت سمجما اور قدهارے لظر لے كر سندھ آيا- اس نے ٩٣٤ه ميں سندھ پر قبنيه كرايا- "خراني سندھ" اس واقعه كى ماريخ ب

### جام فیروز تجرات میں

جام فیروز کے مختار کل وریا خال کو شاہ بیگ کے ساہوں نے قتل کر دیا اور جام فیروز دو تمن سال تک سندھ کے گروو نواح میں زندگی بر كرا رہا اگرچه اس نے سندھ كوايك بار كارائي الله على كرنے كى بحت كوششيں كيں لكن اسے كامياني نه و كى اور آخر كار مايس بو كروه مجرات جلاكميا-

### جام فیروز تجراتی امیروں کی صف میں

جام فیروز جب مجرات پنچا تو اس زمانے میں سلطان منظفر شاہ مجراتی کا انقال ہو چکا تھا۔ اس لیے مجراتیوں سے مدویلنے کی امید بھی جاتی رى- مجرات سے وہ چرمندھ واپس آيا يمال چيخ كراسے اندازہ بواكد ار فوائوں نے مندھ ميں اپنے قدم اس طرح جمار كے بيس ك اب ان کو یمال سے باہر کرنا بمت مشکل ہے۔ یہ صورت حال و کھ کر اس نے سندھ پر حکومت کرنے کا خیال دل سے نکال دیا اور اپنے بال بچال كو لے كردوباره مجرات أكيا اور سلطان بمادر مجراتى كے اميرول ميں واخل موكيا۔

#### خاندان ستم گان کی حکومت کا خاتمہ

جام فیروز کے مجرات بطے جانے سے سندھ میں ستم گان خاندان کا خاتمہ ہوگیا۔ اور بید ملک ار فواندوں کے قبضے میں آگیا بچھ عرصہ تک ارغونی سلاطین سندھ پر حکومت کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدلیج الزمان میرزا بن سلطان حسین ۹۲۰ھ پس شاہ اسلیل مغوی ہے ناراض ہو کر سندھ آیا۔ جام فیروز نے اس کی بہت آؤ بھٹ کی الیکن ایک سال بعد بدلیج الزمان شاہ اسلیل کی خدمت میں واپس جلا گیا۔

## شاه بیگ ار غنون

#### اميرذوالنون

۔ شاہ بیک امیر ذوالنون کا بیٹا تھا امیر ذوالنون ا برات کے بادشاہ سلطان حسین میرزا کا سید سلار اور اس کے بیٹے برلج الزبال کا ایکی قا- شاہ بیگ کے آبا و اجداد چکیز خال کے زمانے سے صاحب اقتدار اور اعراء کے گروہ میں شائل تھے۔ ۸۸۳ھ میں داور 'سافر' توبک اور

قراہ کی حکومت ذوالنون کے سرد کی گئی۔ اس دوران میں کئی شنزادوں کو کیے بعد دیگرے قد حار کا حاکم مقرر کیا گیا' آخر کار امیر ذوالنون ن اس علاقے کا مستقل حاکم ہوا اور اس نے اپنی خود مخار حکومت کرلی۔

امير ذوالنون نے اپنے بينے شجاع بيك المشهور بدشاه بيك كو قد حدار كى حكومت سونى- توبك اور ساغر كا داروف عبدالعلى قرخان كو ينايا-ور كا حاكم ' امير فخرالدي كو مقرر كيا اور خود داور بيس مقيم بوا-

ٹاہ بیک کے سندھ پر حملے

جیسا کہ اور بیان کیا جا چکا ہے " شاہ بیک ارغون نے اپنے بلپ کی زندگی میں سندھ کے اکثر شہوں کو چھ کیا اور زوالون کی وفات کے

ند سندھ کا باتی تمام حصد فی کرنے کی کوشش کرنے لگا انقاق سے ای زانے میں ظمیرالدین بابرنے فقد حار بر حملہ کردیا۔ شاہ بیک نے يماكم بارك طالت من بيان كيا جاچكا بحى الامكان اين يجاوى كوشش كى اور قلع كو مغبوط بنان كى طرف وج ك

نَّاه بيك كي سندھ ميں حكومت

الفال سے ای دوران میں سندھ جام ملاح الدین اور جام فیروز میں لڑائی ہوگئ۔ شاہ بیک نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا ر قلعہ قد حار کو منبوط کرنے کی کوشٹول سے کنارہ کش ہو کر بھر پہنچا بھر جی شاہ بیگ نے اسباب جنگ سیا کیے اور ای سال نمند

نج کرایے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔

#### ادات و کردار

شاہ بیک بست می پڑھا کھا انسان تھا اس نے شرح عقائد حنی 'شرح کانیہ اور شرح مطالع تصنیف کیں۔ وہ بداری اور جرات میں بمی بی مثال آپ تھا اس کا وستور تھا کہ میدان جلک عیں وعمن پر حملہ کرنے عیں وہ خود کیل کر؟ ایسے موقوں پر اس کے بی خواد سے نوکا لرتے تھے اور سمجلبتے تھے کہ مرداروں کے لئے یہ طریق کار مناسب نہیں ہے۔ شاہ بیک اس کے جواب میں کماکر؟ تعاکہ میں اپنی بعت سے مجور مول میدان جگ ش آگر مجھے یہ محسوس موا ہے کہ پمل میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نیس ہے۔ شاه بيك كا انقال ١٩٣٠ من موا-

#### شاه حسین

شاہ بیک ارغون کے بعد اس کا بیٹا شاہ حسین سندھ کا فرمال روا ہوا۔ سندھ کے بھس ایسے جصے جن پر شاہ بیک بعند نہ کر سکا تھا، شاہ حسین نے ان کو بھی فی کرلیا۔ اس نے سکری کو از سرنو تعمیر کردایا اور ظمیر الدین باہر کے حسب دایت ملمان کو فی کرنے کی تاریاں کیں۔

۹۲۲ھ میں شاہ حسین نے ملتان پر حملہ کیا۔ ملتان کے حاکم سلطان محمود کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ایک لٹکر روانہ کر ک شاہ حسین کو ملن پر قبضہ کرنے سے روکا- ای دوران میں اچانک سلطان محمود کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان حسین ملمان کا مائم ہوا

شاہ حسین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلد از جلد ملتان پہنچ کر شمر کا محاصرہ کر لیا ایک سال اور چند ماہ کی کوششوں کے بعد شاہ

حسين نے ملكان كو في كر ليا ٩٢٢ه ميں شاہ حسين ملكان پر قابض مومميا۔

اہل مکتان سے بر ٹاؤ

شاہ حسین نے متافیوں میں ہے بہت سوں کو قتل اور مر فار کر لیا سلطان حسین کو بھی مر فار کیا گیا، ملان کے نامی محرای امیر شجاع الملک کو ﷺ میں سے دیا کر بلاک کر دیا گیا۔ مانان کی حکومت شاہ حسین نے خواجہ مکس الدین کے سرو کی اور خود تعضه واپس آگیا۔ شاہ

حسین کی واہبی کے بعد ملتانیوں نے خواجہ مٹس الدین کو شمرے باہر نکال دیا اور لنگر خان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ مصلحت وقت کا خیال کر

# ے شاہ حسین نے اس معالم میں مداخلت ند کی اور خاموش رہا۔

#### جايول سندھ ميں

٩٣٧ جمري ميں جب شير شاہ نے ہندوستان پر بقعنہ كر ليا تو نصيرالدين امايوں امداد حاصل كرنے كے ارادے ہے سندھ ميں آيا- بمكر

کے نواح میں پینچ کر ہمایوں نے شاہ حسین کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ شاہ حسین نے پہلے تو چند اہ تک ٹال مٹول کی اور آخر کار جیسا کہ

بیان کیا جا چکا ہے ایک غیر معقول جواب دیا' اس پر ہایوں نے شاہ حسین کو راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا اور بھکر کی حکومت اپنے بچانامر میرزا کے میرد کرکے خود تفخصہ کی جانب روانہ ہوا۔

شاہ حسین کی حالا کی

شاہ حسین بڑا چالاک اور معالمہ فھم انسان تھا، اس نے اس موقع پر یہ چال چلی کد پہلے تو نامر میرزا سے یہ وعدہ کیا کد اپنی لڑکی کی شادی اس سے کروے گا اور پھر بھر میں اس کے نام کا خطب اور سکہ جاری کردا دیا۔ اس کے بعد شاہ حسین نے تعایی کے لفکر میں غله

ور دیگر سامان ضرورت کی رسد بند کر دی۔

ہایوں اور شاہ حسین میں سلح

الله اس صورت حال ب بعت پريشان موا ا آخر کار اس نے بيرم خال كے مشورے سے شاہ حسين سے صلح كر لى- الماياں نے شاہ

حسین سے کشیال اور اون عافق کے اور وُحالی برس تک سندھ کے نواح میں رہے کے بعد دریا کے رائے سے قدمار کی طرف چلا میا شاہ حسین نے اپن چالای سے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ناصر میرزاسے وعدہ ظافی کی اور اس سے ساتھ بدسلوک

ک ' نامر میرزا شکته خاطر ہو کر کابل چلا گیا۔

کامران مرزا اور ساور کے فوف سے ۱۵۲ جری می سدھ چا آیا اور شاہ حسین کے پاس پناہ گزین ہوا۔ شاہ حسین نے کامران کی بری آؤ بھکت کی اور اپنی بٹی کی شادی اس سے کر دی۔ اس کے بعد شاہ حسین نے کامران میرذا کو ایک نشکر جرار کے ساتھ کائل فتح کرنے کے کئے روانہ کیا۔

ٺاه حسين کاائقال

ای دوران میں شأہ حسین کا آخری وقت آگیا اور اس نے بتیں سال حکومت کرنے کے بعد ۹۷۴ جمری میں دا گی اجل کو لیک کما.

## ميرزاعيسي ترخان

شاہ حسین کی وفات کے بعد بھکر میں سلطان محبود نے اور مختصہ میں میرزا میسکی خال ترخان نے الگ الگ بحوستیں قائم کر لیں اور پے اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا میرزا عملی ترفان اور سلطان محمود کے تعلقات کھ ایسے تھے کہ مجمی تو جنگ ہو جاتی تھی اور مجمی ج. میرذا مینی ترخان نے تیرہ سال تک حکومت کی<sup>،</sup> راقم الحروف مورخ فرشتہ کو اس بارے میں پچھ علم نہیں ہے کہ خاندان ارغونی ، خاندان ترخانیہ میں مکومت کس طرح خطل ہوئی۔ اس لئے اس موضوع پر چھے تحریر کرنے سے قاصر ہوں ، صرف اتا معلوم ہے ک رزاعيسي ترخان تركماني تفااور شاه بيك ارغنون كاسيد سالار تقار

میرزا میلی خال ترخان کی وفات کے بعد اس کے دونوں میٹول میرزا مجھے پاتی اور میرزا جان پایا میں حکومت کے لئے جھڑزا ہوا' آخر کار یٹا میرزا میلیٰ خال اچی وانش مندی سے اسیتے چھوٹے بھائی میرزا جان بابار خالب آیا اور مخضد کی حکومت اس کے قبضے میں آگئ- میرزا نے جلال الدین اکبر باوشاہ بندوستان سے بڑے اجھے مواسم پیدا کئے اور بیشہ اس کی خدمت میں تھے تحالف بھیجا رہنا تھا- اپنے باب طرم میرزا باتی مجی سلطان محود بھکری سے مجمی جنگ کرتا تھا اور مجمی صلح۔ میرزا باتی نے انھارہ سال تک بوے میش و عشرت سے ست کرنے کے بعد ۹۹۳ بجری میں انقال کیا۔

### ميرزاجاتي

میرزا محمہ باتی کے انتقال کے بعد مختصہ کی حکومت میرزا جانی کے ہاتھ آئی۔ میرزا محمہ باتی کی تخت نشی کے زمانے میں جلال الدین اکبر ر میں تھا کہ میرزا جانی اظمار خلوص کے لئے اس کی خدمت میں حاضر ہو گا لیمن میرزا جانی نے ایسا نہ کیا اس سے اکبر بہت برا فرد ختہ اوراس نے تفخہ کو من کرنے کا ارادہ کر لیا۔

## را کر حیم خان خاناں کی آیہ

ا کبر نے ۹۵۹ جمری میں اپنے ہے سالار عبدالرحیم خال خانان کو ملتان اور بھر کا جاگیردار مقرر کر کے اس جانب روانہ کیا۔ خان خانا سب سے پہلے تلف سموان کا محاصرہ کر لیا میروا جانی کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک زبردست للکر جمع کیا اور تمام

بنداروں کو ساتھ لے کر مع ایک بہت برے قب فانے کے سموان کی طرف رواند ہوگیا۔ فان فاناں نے قطعے کا محاصرہ ترک کر کے زا جانی کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے نصیر پور پہنچا۔ جب دونوں لٹکروں میں سات کوس کا فاصلہ رہ کیا تو میرزا جانی نے

اینے اداب جو تعداد میں ایک سوسے زیادہ تھے مع دو سوسٹیوں کے جن میں توپ خانے بھرے ہوئے تھے دشمن کی طرف روانہ کیے. عبدالرحيم خان خاناں كے پاس اگرچہ صرف پېتيں ادابے تھے ليكن اس نے اپنی فوج کو مقالبلے كے لئے روانہ كر دیا۔

خان خانال اور میرزا جاتی میں جنگ فرنقین میں زبروست بنک شروع ہو گئی جو ایک دن اور ایک رات جاری رہی ' آخر کار میرزا جانی کے نظر کو فکست ہوئی اور خان

خانال کامیاب و کامران موا- بید واقعه ۲۷ محرم ۵۰۰ه کا ب میرزا جانی نے سندھ کے کنارے ایک ایسے مقام پر قیام کیا، جس کے جارول طرف ولدل تی دلدل تھی' دو ماہ تک فریقین عیں معرکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا، دونوں طرف سے سپائی میدان میں آتے تھ اور

خان خاناں سے کشکر میں قحط

سند میول نے اس موقع پر یہ ترکیب کی کہ چاروں طرف سے واست مسدود کر دیے۔ اس طرح خان خاناں کے الکریس غل اور دیگر سامان ضرورت کی کمی ہوگئی اور نظکر میں زبروست قحط پڑ گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کرخان خاناں نے مجبوراً وہاں سے کوچ کیا اور تضحیہ کے قریب برگنہ جوان میں مقیم ہوا۔

خان خاناں نے اپنے لشکر کے ایک حصہ کو سموان کی فتح کے لئے متعین کیا تھا۔ میرزا جانی نے ان کو کزور جان کر سموان پر حملہ کر دیا خان خانل نے فورا اپنے سپہ سالار دولت خال لودھی کو اپنے لشکریوں کی مدد کے لئے رواند کیا۔ فریقین میں زبروست جنگ ہوئی جس کے نتیج میں میرزا جانی کو فکست ہوئی' اس کے بعد میرزا جانی نے موضع اور سول میں قیام کیااور اپنے لککر کے گرد حصار تھنج لیا خان خانان نے میرزا جانی کا محاصرہ کرلیا اور فریقین میں روزانہ جنگ ہونے گئی شد حیول کے لئکر میں غلے اور چارے کی کی ہوئی انوبت يمال تک کیتی کہ اونوں اور محوووں کو ذرم کر کے کھانے گئے۔ اس عالم میں میروا جاتی نے مجبور مو کرخان خاناں کو بیغام دیا۔ "میں اکبر کی المازمت كرنا چابتا بول مجمح كيد ونول كى مسلت وى جائ مين تين مين بعد أكبركى خدمت على حاضر بو جاؤل كا" میرزا جانی اکبری امراء کی صف میں

خان خاناں نے میرزا جانی کی درخواست منظور کرلی اور اپنے بیٹے میرزا امرج کی شادی میرزا جانی کی لڑی ہے کر دی- برسات کے موسم کے بعد خان خاناں نے سموان ' تعضد اور سندھ کے دوسرے شہوں پر قبضہ کر لیا اور میرزا جانی کو ساتھ لے کرا ۱۰ھ میں اکبر کے پاس جلا كيا- ميرزا جانى كو اكبرى امراء من واخل كياكيا اور سنده كامك وبل كى سلطنت من شال كياكيا-

## سلطان محمود بحكري

سلطان محود نهایت بی ظالم اور خیط الحواس انسان تھا وہ ذرا ذرا ی ہات پر لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اکبر نے میر ظیفہ کے بیٹے محب علی کو بھکر دیج کرنے کا تھم دیا۔ محب علی نے اس علاقے میں پہنچ کر سلطان محمود کو بہت نگ کیا اور بہت ساعلاقہ اپ قیفے میں کرلیا۔ محمود نے پریشان ہو کر اکبر کو لکھا "آپ محب علی کے سوائمی اور محض کو سیجیج میں قلعہ بھگراس کے حوالے کر دوں گا۔" اکبر نے کیسوخال کو رواند کیا لیکن کیمو خال کے پہنچ سے پہلے ہی سلطان محمود نے اپنی طبعی موت سے سفر آخرت افتیار کیا-کیبو خال نے بغیر کمی محنت کے قلعہ بھر کو فئ کر لیا۔ سلطان محمود کی مدت حکومت ہیں سال ہے۔

سلاطين ملتان

ملان میں اسلام کا آغاز محد بن قاسم کے زمانے ہے ہوتا ہے، محد بن قاسم کے بعد سلطان محود غزنوی کے زمانے تک ملتان کی

ہاریخ کی کتاب میں نمیں ملتی اور ند کی اور ذریعے ہے اس ملک کے بارے میں کوئی روایت یا یماں کے لوگوں کے متعلق

کوئی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ کاریخ میمنی کے ترجے میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ سلطان محود غزنوی نے محدوں کو شکست

وے کر ملتان پر بعضہ کر لیا اور بیہ شرایک عرصہ تک غزنوی سلطنت میں شامل رہا۔ جب غزنوی سلطنت ما کل بہ زوال ہوئی تو

ملتان پر قرامد نے دوبارہ بعشہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان معز الدین محر سام نے ملتان پر بیند کیا اور سے ۱۸ سے تک بیہ شرشاہان

دبلی کے بینے میں رہا ہندوستان کی حکومت جب افراط و تقریط کا شکار ہوئی تو عالم ملتان نے دبلی سے قطع تعلق کر کے خود مختار محکومت تائم کر لیا۔ اس کے بعد پند فرمال رواؤں نے کے بعد ویگرے ملتان پر حکومت کی۔

# يشخ بوسف چشتی

مغلو<u>ں کے حملے</u>

ویلی کی تحومت جب سلطان محمہ بن محمد شاہ بن فرید شاہ بن مبارک شاہ بن خفرخاں کے ہاتھ آئی تو ملک بیں سخت اشھار اور پر اگندگی کا دور وورہ ہوا۔ اراکین دولت میں ہاہی اتفاق مفتود ہو گیا' اس زمانے میں ملکان پر قدمار ' فرنی اور کائل کے مفل فرمال رواؤں نے ب

در پے حملے کیے اور اس شمر کو بری طرح برباد و آراج کیا۔ شخر کے حشین میں میشا

شخ پوسف چشتی کاانتخاب منابع نیست

الل ملن نے جب یہ ویکھا کہ ان کا کوئی مستقل محمران میں ہے اور جس کے بی میں آتا ہے ان پر مملد کر بیٹمنا ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ کسی ایک فتص کو ملتان کا ماکم حملیم کر لیا جائے۔ اہل شمر کی نگد استخاب شخ پوسف چشتی پر پڑی جو حضرت

بہاؤ الدین ذکریا ملتانی کے خاندان سے تھے اور ان کے مزار کے متولی اور مجاور تھے۔ طاہر ہے کہ حضرت ذکریا ملتانی ک خاندان کی شرافت اور علو شان کے جارے میں کھی ملتان کا دیمان اوجہ اور اس

شرافت اور علوشان کے بارے میں چھ سے می صورت ہیں۔ عہدہ عیں تن یوسف یو می سمزان العدان سرے مهان او چہ اور اس کے نواح میں ان کے نام کا خطبہ و سکہ جاری کر دیا گیا۔ مصد مصد مصد مصد میں مصد اور میں مصد ان کے میں مصد ان کے معدد سنا ہے کہ اور میں اور مالیان میں میں وہ اوال کر ک

منے ہوست چتی نے عنان حکومت سنبعالنے کے بعد اپنے فائدان کی شرافت و نجابت کے لحاظ سے اہل ملآن پر بہت مہانیاں کرکے انسیں ہر طرح سے مطمئن کیا اور ملکن کے تمام زمینداروں کو اپنا ہی خواہ بنایا۔ قبیلمہ لڑکاہ کے مروار کا پیغام

قصید موئی اور اس کے نواح کے جاگیروار اور افغانوں کے قبیلے لکاہ کے مروار رائے سرہ نے یوسف چٹی کو پیغام دیا کہ "ش سلسلہ عالیہ بمائیے کا عقیدت مند ہوں اس لئے مناسب ہے کہ آپ میرے حال پر کرم فرمائیں اور مجھے اپنا ایک حقیر طازم سمجھیں۔ چو تک ان ونوں دیلی کی سلطنت اختیار اور پراگندگی کی نزر ہو چکی ہے۔ اور سلطان بملول لودھی نے دیلی ش اپنا خطبہ و سکہ جاری کردیا ہے اس لئے بیہ ضروری ہے کہ آپ میں اور قوم لکاہ بیم خوشگوار تعلقات رہیں۔ ان تعلقات کا آغاز میں اس طرح کرا ہوں کہ اپنی بی کو آپ ک

> زدجیت میں دیتا ہوں۔ رائے سمرہ کی مکتان میں آمد و رفت

یے پیغام پاکر مختے ہوسف چشتی بہت خوش ہوئے اور انموں نے رائے سرہ کی لڑکی سے شادی کرلی۔ دائے سرہ اس کے بعد مجمی کمی اپنی بنی سے ملنے کے لئے موئی سے ملکن آیا اور مختے ہوسف چشتی کے لئے بھترین تختے اور کراں تدر بدیئے ساتھ لایا۔ پوسف چشی احتیاطا ان تخوں اور ہدیوں کو قبول نمیں کرتے تئے۔ انمیں اندیشہ تھا کہ کمیں رائے سرہ ملکن میں مستقل رہائش افقیار نہ کرے ارائے سرہ جب ملکن میں آیا تو وہ شرکے باہر کمی جگہ متم ہویا تھا اور اپنی بڑی کو دیکھنے تھا شخ صاحب کے مکان پر آیا تھا۔

رائے سرہ کی بدنیتی رائے سرہ کی نیٹ خراب تھی وہ جاہتا تھا کہ کسی طرح شخ پوسف چشی کو معزول کر کے مثان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے۔

ایک بار وہ سوئی سے ایک نظر جرار لے کر ملکان کی طرف روانہ ہوا اور شخ بیسف چٹی کو بینام مجموایا کہ اس مرتب عل ابی ساری قوم

"انكاه" كو ساتھ لايا ہوں ؟ كديد لوگ آپ كى ملاقات كا شرف حاصل كريں. آپ ہم لوگوں كے سرداكر كوئى خدمت كريں كے قوتم خده، پیٹانی سے اسے قبول کریں گے۔" شخ یوسف چشی کو رائے سرو کی بدنتی کا علم ند تھااس لئے انہوں نے بخوثی اس کی درخواست قبول کر

رائ سرونے اپنے لکتر کو تو شرے اہر محمرایا اور خود ایک خدمت گار کے ساتھ اپنی بین سے ملنے کے لئے شر آیا۔ اس نے اپنے ضدمت گار کو عظم دیا کہ وہ چیکے سے کی گوشے میں ایک بمری ذرج کر کے اس کے خون کا ایک بیالہ بمرالائے۔ خدمت گارنے عظم کی تعمیل کی اور رائے سروانے کری کا خون بی لیا- اس کے بعد اس نے محرو فریب سے چلانا شروع کیا کہ اس کے پیٹ ش ورد ہے اور مناول تكليف سے اس نے سب كو اپنى حالت زار كالقين ولا ديا- أوهى رات كے وقت رائے سرونے شخ يوسف چشتى كے وكيلوں كو دميت كرنے ك بالے سے اسے إس بلاا اور ان كى موجود كى من خون كى قى ك

فیخ اسف کے وکیوں نے رائے سمو کی میر حالت و کید کر اس کو قریب الموت سمجما اور اس سے اظمار بدروی کرنے لگے۔ ای دوران میں رائے سرو نے اپنے ہم قوم افراد کو جو بیرون شرمقیم تھے آخری الماقات کے لئے اپنے پاس بلایا۔ جن یوسف کے وکیوں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا اور ازراہ ہدردی غیر قوم کے افراد کو شہر میں داخل ہونے سے نہ ردکا۔الفرض قبیلہ لنکاہ کے افراد رائے سر کے کرد جع ہو گئے اس کے بعد رائے سرہ حکومت ہاتھ میں لینے کے ارادے سے بستر مرگ سے اٹھا اور اپنے ملازموں کو قلعے ک دروانب پر مقرر کر دیا اور انسیں ہدایت کر دی کہ مٹنے یوسف چشتی کے ملازموں اور و کلاء کو قلعے سے باہر نہ نکلنے دیں- اس انظام کے بعد رائے سرو شخ بوسف کی خواب گاہ میں آیا اور ان کو مرفار کر لیا۔

## قطب الدين لنكاه

تخت نشيني

شیخ یوسف چشتی کوم فر فرار کرنے کے بعد رائے سرونے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور سلطان قطب الدین لنکاہ کے نام سے ملمان کا فرمال روا بن ميا اس نے ملك ميں اپنے نام كا خطبه اور سكد جاري كيا اور مختلف مديروں سے الل ملكان كو اپنا بحي خواو بناليا-سيخ يوسف چتتي كاشهرېد رېونا

سلطان قطب الدین نے مخت پوسف چشتی کو شمر کے اس دروازے ہے جو معنرت مخت براؤ الدین ذکریا مکانی کے مزار کے شال میں واقع ب، شرے نکال دیا اور پر میر تھم دیا کہ اس دروازے کو پختہ اینوں سے جن دیا جائے۔ کما جاتا ہے کہ یہ دروازہ آج تک لینی ۱۹۸ھ تك اى طرح بد ہے۔

شيخ يوسف دہلی میں

شخ یوسف چیتی سفر کی سزلیں ملے کرتے ہوئے وہلی مہنچ- سلطان مبلول لودھی بادشاہ دہلی نے ان کی بہت آؤ بھکت کی· اپنی بنی کو شخ صاحب کے بیٹے شخ عبداللہ سے بیاہ دیا- بعلول لودھی نے شخ صاحب کو بیشہ اس دعدے سے خوش رکھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا تاکہ ملكان كى حكومت ير دوباره ان كو تبعنه ولا محكه. قطب الدين لكاه في برك اطمينان ك ساته ملكن يرسوله برس حكومت كى اس كا انتقال ١٨٥٠ هم موا-

## حسين لنكاه بن قطب الدين

سلطان قطب الدین لنگاہ کی وفات کے بعد امراء اور اراکین سلطنت نے اس کے بڑے بیٹے کو حسین شاہ لنگاہ کا خطاب دے کر ملمان کا رمان روا تسلیم کر لیا۔ حسین لنکاہ نمایت بی قابل اور جرات مند فرمال روا تھا۔ اس کی نیک عاد تی اپنی مثال آپ تعیس' اس کے عمد

كومت ميل علم و فغنل كى ترتى بحى موئى اور قدر بمي

مسين لكام في اسيخ عمد حكومت كى ابتداء على قلعد شور يور ير جمله كيا ان داول قلعد شوركى حكومت غاذى خال كر باتد من تمي

ں کو جب حسین لٹکاہ کے جلے کی اطلاع کمی تو اس نے جنگ کی تیاری کی اور قلعہ سے باہر نکل کر حسین لٹکاہ سے معرک آراء ہوا- غازی ں نے اگرچہ اس لوائی میں بداوری کا شانداو مظاہر کیا، لیکن چر بھی اسے ناکای کا مد ویکنا برا، عازی خال میدان جگ سے فرار ہو کر

حه شور کی بجائے قلعہ بھیرہ میں بناہ گزس ہو کمیا-

لعه شورير حسين لنكاه كاقبضه غازی خال کے بیری بچے اور دیگر متعلقین قلعہ شور ہی میں تھے ان لوگوں نے قلعے کو معتمم کیا اور دشمن کی مدافعت میں مصروف ہو

ے الل قلعہ کو ہروت یہ امید رہتی تھی کہ غازی خال کے وہ امراء جو جمیرہ وشاب اور چنیوب پر حکومت کرتے ہیں وہ ضرور ان ک ر کے لئے آئیں مے الین مید امید پوری ند ہوئی۔ جب محاصرے کو ایک عرصہ گذر کمیا تو اہل قلعد نے پریشان ہو کر قلعد حسین لنکاہ کے

عه جينيوب کي فتح

الے كر ديا اور خود بھيروكى جانب روانہ ہو كئے۔ حسین لٹکا<u>ہ کے کچ</u>ے ونوں تک قلعہ شور میں قیام کرکے اس کے محرو ونواح کے انتظامت کی طرف توجہ کی اور اس کے بعد جینیوب کی

ف رواند اوا- اس قلع کے داروف ملک باجمی ممكر نے بہلے تو حسین انكاد كا مقابله كيا الين جب اسے كاميابي كى كوئي صورت نظرند ل تو اس نے امان طلب کر کے بیر قلعہ حسین لٹکاہ کے سرو کر دیا۔ ملک باجمی محکمر بھی اہالیان قلعہ شور کی طرح بھیرہ کی جانب روانہ ہو

یا۔ حسین لٹکاہ سمرحد کے انتظامات کے بعد ملکان واپس آیا اور یمال چند روز تک آرام کرنے کے بعد کو تکر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے و وهنكوث تك كاعلاقه اين تبغ مي كرليا.

لمول لودهي كاعزم تسخيرملتان 

ہی مل جائے۔ جن وفول حمین لنکاہ وحکوث کی طرف کیا ہوا تھا ان ونوں سلطان بعلول لود می نے موقع کو نفیت سمجما اور اپنے بیٹے بک شاہ کو (جس کے حالات شاہان ویلی وجونپور کے معمن میں بیان کیے جا بچے ہیں) ملتان کھے کرنے کا تھم دیا۔ ٦٢ر خال لودهی کو یہ اعت كى كى كد وه منجاب كالشكر كى كريار بك شاه كے ساتھ ملكان جائے- بار بك شاه اور ١٦٦ خال اود مي باوشاه كى حسب الحكم ملكان كو كرف ك لئ روانه مو كئ.

ماب الدين کي بغاوت ای زمانے میں حسین لنکاہ کے حقیقی بھائی نے جو قلعہ کوٹ کرور کا حاکم تھانے اپنے بھائی کے خلاف بغادت کی اور اپنے کو شماب

الدين لئاه مشهور كر ب خود مخار فرمانروا بن بيغا، حيين لكاه في شماب الدين كى طرف قوجه كى اور كوث كرور بيني كر اس كو كر فار كرايا. دہلوی فوج کی آمد آمد محسین لنکاہ کااینے کشکرے خطاب

ای دوران میں بید اطلاع کی کد بار بک شاہ اور ۱۲۲ خال اود حی ملکان کے نواح میں پینی بچے میں اور شریر قبضہ کرنے کی تاریاں کر رہے ہیں۔ حسین لنکاہ اس وقت دریائے سندھ کے کنارے پر مقیم تھا' میہ خبر شنتے ہی فوراً ملمان پمنچاور اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کر کے ان ے کما" ہر لشکری سے یہ توقع رکھنا کہ وہ میدان جنگ میں جان کے زیان کے خوف سے بے پروا ہو کر لاے گا مناسب نمیں ہے " کو تک بت ، سپای ایسے ہوتے ہیں جنیں اپنے بال بچوں کی محبت ایسا کرنے سے باز رمھتی ہے ایسے سپای مرف ای کام آ کتے ہیں کہ فکر کی تعداد میں اصافہ کریں یا قلعے کی حفاظت کریں۔ اس حقیقت کے چیش نظر میں میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے جو میدان جنگ میں لانا مناسب سمجمین ده مبح كوشرك باجر بطي جائين اور باقى سابى قلع كى حفاظت كرين."

وہلوی فوج پر حملہ

حسین لکاہ کی اس تقریر سے تقریباً دس بارہ بزار سوار اور پیادے وعمن سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے۔ میم کو اس افکر کو لے کر شر ے باہر نظ اور والوی فوج کے مقاملے پر آیا۔ حسین لنکاہ نے اپنے تمام سواروں کو تھم دیا کہ وہ ائپنے اپنے محمو ژوں سے از جائیں سب ے پہلے حسین لٹکاہ خود محمو رہے سے اترا اور بعد میں دو سرے موارول نے اس کی تعلید کی اس کے بعد حسین لٹکاہ پہلے سپاہیوں کو ہدایت ک کہ تمام سپای ایک ساتھ تمن تمن تیر چلائیں 'پلی بار تیر چلائے گئے 'بارہ ہزار تیرجب ولوی نظر پر کرے تو ایسا محسوس موا کہ جیسے بكل كر كئى ب ووسرى بار تير جائدة كي تو وغمن ك سابى حواس باخته مو كي اور تيسرى بار تو وه ميدان جنك س بعاك فك.

و الوی لکٹر پر ملٹنوں کا ایبا خوف چھا گیا کہ وہ بھاگتے جھامتے قلعہ شور تک پینچ گئے۔ اس قلعے کی طرف انہوں نے مطلق توجہ نہ کی اور اپنے سفر کو جاری رکھا اور قلعہ جینیوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملتاندل نے وحمٰن پر غلبہ پاکر بے شار مال ننیمت اپنے تبنے میں کیا۔ بار بک شاہ اور ۲٫۲ خال نے قلعہ جینیوب کے پاس پہنچ کر حسین لنکاہ کے تھائیدار کو بمانے سے اپنے پاس بلایا اور قمل کر دیا۔ حسین لنکاہ نے اس طرف کوئی قوجد ندکی اس نے اپنی فی کو ایک بہت بدی نعمت سجھ کر مزید ہاتھ پاؤں مارنا مناسب ند سمجا۔

ملک سراب بلوچ کی آمہ

انسی ونول ملک سمراب بلوج جو اسلیل خال اور فتح خال کا پاپ تھا اپنی قوم روہید کے ساتھ کج اور کران کے نواح سے حسین شاہ لنگاہ کے پاس آیا۔ حسین لنگاہ نے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور اسے قلعہ کوٹ کرور سے قلعہ د حکوث تک کا تمام علاقہ جا کیرش دے دیا۔ اس کے بعد بے شار بلوچی ملمان میں آئے اور اس طرح حسین لنکاہ کے لفکر میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے دریائے سندھ کے کنارے کا بقيه طاقه مجى بلوچيوں كو جاكير عن دے ويا- اس طرح رفته رفته منيت بور سے وحكوث تك كا طاق بلوچيوں كے قبضے على أكيا

جام بایزید اور جام ابراہیم کی آمد

انسی ونوں فبیلہ سیلیہ کے سردار جام بارید جام ابراہم سدھ کے حاکم جام ندا سے کبیدہ خاطر ہو کر حسین لٹکاہ کے پاس ملکان ش آئے۔ حسین لنکاہ نے ان دونوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ جام بایزید اور جام ابراہیم کو بالتر تیب شور اور اوچ کے شرجاکیری دیے گئے۔

جام ہایزید بہت ہی علم دوست انسان تھا وہ بیشہ عالموں فاضلوں کی محبت میں اپنا وقت گزار کا- اس کے علاقے میں جو عالم و فاضل مخض آئ جام بایزید اس کی مزت افزائی کر؟ اور اسے مال و دولت سے نواز؟ اس طریق کار کا یہ تیجہ ہو؟ کہ وہ عالم مستقل طور پر بایزید کے وریار سے مسلک ہو جاتا۔ میخ جمال الدین قریش میخ عالم قریش کی اولاد میں سے تنے وہ اپنے عمد کے ایک زروست عالم تنے انہوں نے خراسان میں قیام کر کے مخلف علوم کی منحیل کی متی اور علم میں اس ورجہ متنزق ہو مکے تھے کہ ان کے حواس میں اختلال واقع ہو کیا تھا۔ جام بایزید نے محض اپنی علم دوسی کی وجہ سے ان کو اپنا وزیر سلطنت بنایا اور تمام ملی و مالی مسمات ان کے سرو کر دیں۔ دیانت داری

ئى عارت تقيركدا رہاتھاكد ذين كے اندر سے ايك فزاند برآمد ہوا- جام بايند اگر چاہتا تو اس فزانے كو اين تبنے مي كرسكا تما لكن اس نے ایسا نہ کیا او رید خزانہ حسین لنکاہ کو مجموا ویا- حسین لنکاہ بازید کی دیانتداری سے بہت متاثر موا اور پہلے سے زیادہ اس کی قدر

## فرمال روائے دہلی سے صلح

سلطان بهلول لودهی کی وفات کے بعد دیلی کی سلطنت سلطان سکندر کے قیضے میں آئی۔ اس موقعے پر حسین لنکا نے ایک تعزیت نام اور ایک تمنیت نامہ مع بہت سے مرال قدر تحفول کے سلطان سکندر کی خدمت میں رواند کیا اور صلح کا پینام دیا۔ سلطان سکندر نے یہ پینام تول کیا اور اس طرح فرفتن میں صلح مومی، دونوں فرمال رواؤل نے یہ طے کیا کد دہ بیشہ ایک دو سرے صلح اور زی ہے پٹی آئیں مے اور مجی جنگ نہ کریں مے۔ اگر فریقین میں ہے کی پر کوئی مصیت پڑی تو دو سرا اس کی مدد کرے گا ان شرائط پر مشتل ایک عمد نامہ تھا گیا اور اس پر تمام امیرول اور اراکین سلطنت نے اپنی مرس ثبت کیس-سلطان سکندر نے ملتانی قاصدوں کو انعام و اكرام سے نوازا اور واپس كى اجازت دى

## مظفر تجراتی ہے دوستانہ مراسم

میعن لوگول نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حسین لٹکاہ نے سلطان مظفر مجراتی سے مجمی دوستاند مراسم پیدا کیے اور ایک عالم فاضل مخص مسی قامنی مجمد کو اپنا قاصد بنا کرم محرال قدر تحنول کے سلطان منظفر مجراتی کی خدمت میں روانہ کیا۔ حسین انکاہ نے قامن محمد کو بلور خاص سید تاکید کی کمہ تم سلطان مظفر مجراتی ہے ہید درخواست کرنا کہ وہ حسیس مجراتی شارتوں کی سیر کردائے۔ اس سے حسین لناہ کا مقدر یہ تھاکہ وہ مجواتی عمادت کے طرز پر ملان پر عمار تی تقمیر کروائے۔

## تجراتي عمارتيس

قامن محر مجرات پنج کر سلطان مظفر مجراتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحائف جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا مجراتی فرماں روا کی خدمت میں پٹن کیے۔ رخصت کے وقت قاضی محمد نے مظفر مجراتی سے ورخواست کی کہ "هی مجراتی محلات و کیمنا چاہتا ہوں۔" شاہ مجرات نے یہ ورخواست تبول کی اور قامنی محمہ کو اپنے ملازموں کے ساتھ کر کے حجرات کی شای عمارتوں کی سیر کروائی۔ ملتان واپس پننچ کر قامنی محمہ' حسین لنکاہ کو مجراتی عمارتوں کی تفعیل جاتے ہوئے کما "وہ عمارتیں ایمی خوبصورت اور دککش بیں کہ ان کی تعریف کے لئے الفاظ نسیں لے۔ جھے امید نمیں کہ آپ ممان میں ولی کوئی عارت تقیر کر سکیں گے۔ میری ناچیز دائے یہ ہے کہ اگر آپ ممان کی ایک سال کی تمام آمانی مجی خرج کروی تو دلی عمارت تعیرسی مو عتی."

#### حسين لنكاه كاغم

قامنی محمر کی مختلف من کر حسین لنکاہ بہت ممکنین ہوا (کیونکہ وہ ملمان میں محمراتی طرز کی عمار تیں بنوانے کا خواہل تھا' لیکن اس کے پاس ا تا سرمایہ نہ تھا) حسین لنکاہ کے وزیر عماد الملک تو بک لے جب بادشاہ کو پول ممکنین و یکھا تو اس نے اس نم کی وجہ وریافت کی۔ حسین لنکاہ

نے جواب دیا۔ "میں یہ سوج رہا تھا کہ قسمت نے مجھے بادشاہ تو بنا دیا لیکن شائ کے لوازم عطا نمیں کیے میرے پاس اتی دولت نمیں ہے كه يس بادشامول كى طرح انى شان وشوكت كاسكه جماسكون."

عماد الملك نے اس كے جواب ميں كما"نيه كوئى الى بات شيں ہے كه آپ پريشان ہول ، ہر ملك ميں كوئى نه كوئى خوبى موجود ہوتى ہے-اگر خداوند تعالی نے وکن مالوہ اور بنگالہ وغیرہ کو زرخیز بنا کروہاں کے لوگوں کو عیش وعشرت سے زندگی بسر کرنے کا سوقع ویا ہے تو ملان کو یہ بھی فغیلت دی ہے کہ یمال ایسے ایسے انسان پیدا کیے جو ہر جگہ معزز و محرّم رہے۔ حضرت بماڈالدین ذکریا ملمانی کے خاندان کے بہت ے افراد آج مجی سال موجود ہیں اور وہ سلطان بملول لود می کے سرحی شخ پوسف سے بدرجہ بمتر ہیں۔ ای طرح بعش ووسرے خاندانوں کے روشن چراغ بھی ملکان میں موجود میں 'مثلاً طبقہ بخاریہ کے کئی ایسے نیک میرت و پاک باطن بزرگ ملکن میں موجود میں جو

اپن باطنی کمالات میں حاتی عبدالوباب سے بہت آگے ہیں- مولانا فق الله اور ان کے شاگرد مولانا عن الله بھی ملان می سے تعلق رکھتے ہیں' جن کے علم و فضل کی ساری ہندوستان میں وحوم ہے۔ کیا ہید ملتان کی برتری کا ثبوت شیں ہے۔" عماد الملک کی بیر محقظو من کر حسین نكاه بهت بى خوش موا-

حسین لنکاہ کی گوشہ نشینی

حیین لنگاہ حکومت کرتے کرتے بہت ہو ژھا ہو کیا آخر اس نے اپنے بیٹے فیروز شاہ کو تخت نشین کرکے ملک میں اس کے نام کا خطبہ و مكه جارى كرديا اور خور كوشه نشين موكرانها تمام وقت خداكى عبادت بن كزارنے لگا-عدد الملك توبك حسب سابق وزارت كے منعب ير فائز رہا-

# فيروز شاه لنكاه

اتجربه کاری اور کو تاہ بینی

فیروز شاہ بہت بی نا تجربہ کار اور کو ماہ میں فرمال روا تھا' وہ بہت ہی مغلوب الغضب اور تھی مزاج رکھتا تھا وہ عماد الملک کے بیٹے بلال ے جو بہت ذمین اور قابل تھا' بہت ہی حد کیا کر؟ تھا۔ اس حد کی آگ میں جل کراس نے اپنے ایک غلام کے ذریعے بلال کو قتل کروا

ا- عماد الملك في جب ابني بيني كابيه حشرو يمعاقواس في مجمى فيروز شاه سه انتقام لين كااراده كيا-

عماد الملك ني ايك روز موقع باكر فيروز شاه كو زبردك كربلاك كروا ويا- حسين لنكاه كو جو ان بين كي موت كابهت صدمه جوا اس ني

ربارہ عمنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور ملک میں اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کر دیا۔ اس نے بیروز شاہ کے بیٹے محمور خال کو ابنا ول عمد یا۔ عماد الملک اگرچہ اب تک وزارت کے عمدے پر فائز تھا لین حسین لٹکا اس کو بالکل پندند کرنا تھا اور اس سے اپنے بیٹے کے خون بدله لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔

عماد الملك كاحشر

حسین لنگاہ ظاہری طور پر عماد الملک سے بدی اچھی طرح ملا تھا اور اس طرح اپنی دلی کدورت کو مجمی اس پر ظاہر نہ ہونے دیا. ایک روز باوشاہ نے جام بایزید کو تعمالی میں اپنے پاس بلایا اور اس سے کھا۔ "تم تمام حالت سے امچی طرح واقف ہو اور تهس معلوم بے کہ نک حرام عاد الملک نے میرے سیٹے فیروز شاہ کو ہلاک کروا ویا تھا اس لئے تم کوئی ایک تدبیر کرو کہ عماد الملک کو شکانے لگا ریا جائے اور یں اپنی آئن انتقام کو بجماؤں۔" جام بایزید نے اس کام کو پورا کرنے کا دعدہ کیا اور دو سرے روز اپنے لکر کی مدد سے عماد الملک کو گر فار

كرليا-

فسین لئکاہ کی وفات حسین لنکاہ نے جام بایزید کو عماد الملک کی جگہ اپنا و زیر مقرر کیا نیز محمود خال بن فیروز کا ایالیق مجی منایا- اس واقع کے کچھ دنوں بعد ٢٦ غر کو بیر کے دن ۹۰۸ جری یا ۹۰۴ جری میں حسین لٹکاہ نے وفات پائی۔ اس کی مدت حکومت جو نتیس سال ہے۔

طبقات بمادر شائی کے مولف سے چند غلطیال سرزد ہوئی ہیں ایک تو اس نے محود خال کو حسین لنکاہ کا بیٹا تایا ہے اور دوسرے اس نے فیروز کے حالات محود کے بعد تحریر کے ہیں۔ اس مولف نے یہ مجی لکھا ہے کہ محود اور فیروز حقیق بمائی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ظام

#### ود افروز كابيا تعااور وه الي باب كے بعد ملكان كے تخت پر بيفا محمود شاه لنكاه

باشوں کی صحبت

- مین انکاہ کی وفات کے بعد اس کا ہو یا محمود بن فیروز تخت تھین ہوا۔ کم عمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے محمود نے ایسے لوگوں کو اپنے

و جمع کرلیا جو اوہایش اور دول فطرت انسان تھے۔ محمود کا سارا وقت انسی سفلہ مزاجوں کی محبت میں گزر ہا تھا۔ شرفا نے بادشاہ کی بیہ

ت ویکھی تو وہ ایک ایک کر کے شانی مجلس سے کنارہ کھی اختیار کرنے گئے۔ اوہاشوں نے جب میدان خالی دیکھا تو انہوں نے جام بایزید

منعب وزارت سے علیحدہ کروانے کی تدبیریں سوچنی شروع کیں۔ م بایزید کے خلاف سازش

ان لوگول نے محمود شاہ کو جام بارند کے خلاف بحر کانا شروع کر دیا۔ جام بارند کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے مکان پر جو دریائے

ب کے کنارے ملکن سے ایک کوس کے فاصلے پر واقع تھا رہائش افتیار کی اور وہیں سے حکومت کے کاموں کو انجام دیے لگا اس نے

من آمدورفت بالكل بندكروي. اشیں ونوں جام پایزید نے بیمن تعبول کے مچھ نافرمان لوگول کو لگان وصول کرنے کے لئے اپنے پاس بلیا۔ ان میں سے بعضوں نے

ن اوا كرنے سے بالكل افكار كرويا- جام بايزيد نے ان لوگول كے مرمنڈوا كر انسي سمارے شرش محمايا- چفل خورول نے اس موقع سے رہ اٹھایا اور محمود لنکاہ سے کما۔ "جام بایزید کی عاقبت ناائد کئی اپنے شاب پر ہے اب اس نے طاز مین خاصر پر بھی ظلم ذھانے شروع کر بج ہیں اس نے دیوان خانے میں حاضر ہونا بھی ترک کر دیا ہے اور اپنی جگ اپنے بیٹے عالم خال کو بھیجا ہے اس لئے مناسب کی ہے ک خال کی توہن کی جائے۔ م خال ہے بدسلوکی

عالم خال بحت عى ذين أور فيك طبيعت نوجوان تها ميرت كر ساته سائق خدائ اس صورت كاحس بجى عطاكما تما- الك روز عالم

خال بادشاہ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا ایک ادباش درباری نے عالم خال سے کما۔ "فلال آدی سے ایساکون ساجر مہوا تھا جو تممارے باپ نے اس کا سرمنڈوا کر اسے سارے شریل محمایا۔ افساف کا نقاضا ہے کہ اس طرح تمماری بھی شریل ششیر کی جائے۔" عالم خال کی بماور کی

و اس بریس اس بر اس بر اس بر اس بر اس درباری سے که اس بریخت اشای دربار میں اس حم کی نازیا باتی کرنا مناب مناب عالم خال نے جب یہ کلمات سے تو اس نے اس درباری سے کہ اس بریخت اشای دربار میں اس حم کی نازیا باتی کرنا مناب نہیں۔ عالم خال نے بھی اتنا کما ہی تھا کہ دس بارہ آوریوں نے گھر کر زمین پر گرا دیا اور اس کے سرے گڑی اتار لی عالم خال نے بدی مشکل سے اپنے فرخ کو فلاف سے نکالا اور برمحاشوں کو بار نے کے لئے باتھ برحایا اتفاق سے بادشاہ قریب ہی کھڑا تھا جنجری نوک اس کے باتھ پر لگ کی اور وہ چنز چا تا زمین پر گر بڑا۔ محمود شاہ کے زخم سے بہت زیادہ خون جاری طرف بوا کا دروازے پر بین کر اسے معلوم ہوا تھا وہ فروآ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عالم خال نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور باہری طرف بھا کا دروازے پر بینی بمادری سے وروازے کو قرا اسپنے ایک طازم سے پکڑی لے کر سر پر بازمی اور اپنے کھر کی طرف بھاگ میں۔

َجامَ بایزید کی قلعه شور کو روانگی

مریخ کر عالم خال نے تمام واقعہ اپنیاب جام بایزید سے بیان کیا۔ جام بایزید نے بیٹے سے کما "افسوس کہ تیری اس حرکت نے جھے کو کسیں کا نہ رکھا۔ اب بھتریمی ہے کہ اور تعلقہ شور کسیں کا نہ رکھا۔ اب بھتریمی ہے کہ ہم لوگ یمال سے روانہ ہول اور قلعہ شور کا راستہ لیں۔ جام بایزید نے اپنا نظر تیار کیا اور قلعہ شور کی طرف روانہ ہوا۔ کی طرف روانہ ہوا۔

ں رہے روئیہ ہیں۔ تعاقب کی ناکام کو حشش

محود لنکاہ کو جب جام بایزید کی روانگی کاعلم ہوا تو اس نے اپنے چند امیروں کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ محود کے امیر کو جب جام بایزید کے لنگر کے قریب مینچے تو فریقین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی جس کے نتیج میں جام بایزید کو کامیابی نصیب ہوئی اس نے اپنا سنر جاری رکھا اور قلعہ شور پینچ ممیا۔

جام بایزید اور سکندر لودهی میں خوش گوار مراسم

جام بایزید نے قلعد شور میں سلطان سکندر لود می کے نام کا خطبہ پڑھوا دیا اور اسے ایک خط لکھ کر تمام حالات سے آگاہ کیا- سکندر لود هی ' جام بایزید کے اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور پنجاب کے حاکم دولت خال لود هی کے نام اس مضمون کا ایک فرمان روانہ کیا- جام بایزید نے جھے اپنی بمی خوامی کا بھین دلایا ہے اور قلعد شور میں میرے نام کا خطبہ جاری کیا ہے- اس لئے جہیں اس کے حال سے باخررہنا جاہئے اور بوقت ضرورت اس کی مدرکن جاہئے-"

محمود لنكاه كا قلعه شور پر حمله

م کی دنوں کے بعد محمود لنکاہ نے افکر جع کر کے قلعہ شور پر حملہ کر دیا۔ جام بایزید نے بھی اپنا لنکر تیار کیا اور ص اپنے بیٹے عالم خال کے اقتصے سے باہر لظاء اس نے دولت خال لود می کے نام ایک فط روانہ کر کے اسے حالات سے آگاہ کر دیا۔ جام بایزید اور لنکاہ کے لفکر میں لڑائی ہوئی لیکن کوئی بچید برآمد نہ ہوا اس ووران میں دولت خال اود می کا لفکر جام بایزید کی مدد کے لئے آگیا، دولت خال نے محمود لنکاہ سے مطلح کی بات چیت، شروع کی جو کامیاب ہوئی۔ فریقین میں اس شرط پر صلح ہو گئی کہ جام بایزید اور محمود شاہ کے در میان دریائے راوی حد فاصل ہے۔

#### مير عماد كرديزي

۔ محمود لنکاہ ملکان پر حاکم رہا اور قلعہ شور جام بایزید کے پاس رہا۔ یہ صلح بچھ زیادہ دنوں تک قائم ند رہی۔ ای دوران عل عماد کردیزی اسيند دونوں بيوں ميرزا شهيد اور ميرزا شدا كے ساتھ سولى سے مكان آيا (تظام الدين احمد بدخش في الى ارج ش كلما ب كه مكان من سب سے پہلے غدمب شیعد کو میرشدا بن میر عماد کردیزی نے رواج دیا لیکن یہ نمیں لکھا کہ میر عماد کون تما اور ان کا تعلق کس خادان ے تھا نیزیہ بھی نمیں بتایا کہ اس زمانے میں میرشدا کو ملکن میں شیعہ غدمب کی تروی و اشاعت کا موقع کیوں اور کیے ملا) ان ونوں ملک سراب بلوج ساطین لکاہ کے ساتھ بہت دوستاند مراسم رکھتا تھا۔ اس وجہ سے میر عماد کردیزی ملکن میں زیادہ دیر فحررنہ سکا اس لئے وہ جام بایزید کے پاس جلا کیا۔

### میرعماد' جام بایزید کے پاس

جام بایزید میر شاد کردیزی سے بت اچھی طرح پیش آیا اور اس کی بت عزت کی- جام بایزید نے اپنے ملک کا ایک حصہ جو افراجات نامہ کے لئے مخصوص تھا- میر عماد کردیزی اور اس کے بیٹول کو جاکیر میں دے دیا- جام پایزید بہت ہی منی اور نیک دل انسان تھاوہ اہل علم و فضل کی بہت قدر کر؟ اور ان کے لئے زندگی کی ہر ممکن آسائش میا کر؟ تاکہ وہ کلر دنیا سے ب نیاز ہو کہ پورے سکون کے ساتھ علم

## جام بایزید کی علم دوستی

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جام بابزید زمانہ جنگ میں علاء و نضلائے ملکن کے لئے قلعہ شورے ضوریات کا تمام سامان کشیوں بر لاد كرملان بيجاكرا قعال الملان راس كے است احسانات تھے كه تمام ملانى ول وجان سے اس كے بى خواد تھے اى طريق كار كايد تيجه ہوا کہ ب شار ملائی المان کی سکونت ترک کر کے شور چلے آئے۔ ان لوگول بی سے بعض ایسے بھی تے اجنسیں خود جام بازیر نے اپنے یاس بلایا تھا، مثل مولانا عزیز اللہ جو مولانا فٹے اللہ کے شاکرو رشید تھے، جام پایزید نے ان بزرگ کو شور میں بلایا اور جب وہ آئے تو بری وحوم وهام سے ان کا احتقال کیا اور اپنی حرم مراجی ان کے قیام کا انتظام کیا۔ مولانا عزیز اللہ سے جام بایزید کو بری عقیدت تھی، جس روز وہ تشریف لائے خام بایزید نے ایکے طافر موں کو تھم دیا کہ وہ مولانا کے ہاتھ وحلوائیں' طازموں نے تھم کی تھیل کی جام بایزید نے بعد مل اس پانی کو حصول برکت کے لئے اپنے مکان کے جاروں کوشوں میں چمر کوایا۔ ميرزا شاه حسين ارغنون كابنگامه

سوجه جری عل ظمیر الدین بابر؟ بنجاب پر بقشه کرنے کے بعد دبلی روانہ ہو کیا۔ بابر نے حاکم تعضه میرزا شاہ حسین ارغون کے نام ایک فرمان روانہ کر کے اسے ملکان اور اس کے نواح پر بغنہ کرنے کا حم دا۔ میرزا حمین ارغون ایک لکر جرار لے کر قلعہ بحرے روانہ ہوا اور ملکن کے تواح کو تباہ و بریاد کرنے لگا- محوو لنکاہ کو جب اس کی اطلاع کی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ شيخ بهاؤ الدين قريثي اور مولانا بهلول 'ميرزا حسين ارغنون كي خدمت مين

محود نکاہ نے لکگر جمع کیا اور شرک باہر مقیم ہوا اس نے شخ نباء الدین زکریا مثانی کے سجادہ نشین شخ نباء الدین قریش کو اپنا قاصد بنا کر شاہ حسین ارغون کے پاس بھیجا۔ محمود نے مولانا بعلول کو بھی جو اپنے زمانے کے بانے ہوئے لسان اور شرس بیاں تھے ' کھنج بهاء الدین قبٹ کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ دونوں قاصد شاہ حیمن ارغنون کے دربار ش منچ اور اٹی آمد کا مقصد بیان کیا، میرزا حسین ارغنون نے اس کے جواب میں کما "میں یمل اس لئے آیا ہوں کہ محمود لنگاہ کی تربیت کروں اور حضرت بماء الدین ذکریا ملمانی کے مزار مبارک ک زیارت کرول." حضرت مولانا بهلول نے اس پر مید کما کیا ہی اچھا ہو تا کہ آپ رومانیت کے ذریعہ سے محمود لٹکاہ کو اس طرح زبیت دیتے

ان و المنتاجة المنتا

# حسين شاه ثاني بن محمود شاه لنكاه

### شجاع الملك بخارى كااقتدار

محمود شاہ لنکاہ کی وفات کے بعد اس قوم کے اکثر افراد نے بغاوت کی اور میرزا شاہ حسین ار فنون سے جالمے ان لوگوں نے قوت مامل کر کے ملائ کے اکثر قمبوں پر بیننہ کر لیا۔ بیتے امراء نے ملان میں محمود شاہ کے کم من لڑکے کو حسین شاہ کا فطاب دے کر تخت پر بنمادیا اور اس کے نام کا خطب و سکتہ جاری کیا۔ حسین شاہ کی باوشاہت برائے نام تھی اممل افتدار شخ شجاع الملک بخاری کے ہاتھ میں تھا ہو محمود شاہ کا داماد تھا اس نے وزیر سلطنت بن کر حکومت کے کامول کو انجام دینا شروع کردیا۔ ملتان پر حسین ار غون کا قبضہ

شخ ہجاۓ الملک بھاری بہت ہی تا تجربہ کار اور تاوان محض تھا اس کی عاقبت نائمیٹی کی دجہ سے اہل ملمان کو بہت معیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرزا حمین ارخون نے قلعے کا محاصرہ کر لیا' اہل قلعہ کے پاس ضرورت کے مطابق طلہ اور دیگر سلان موجود نہ تھا اس پر بھی شہاخ الملک نے حصار بندی پر ضدکی۔ اہل قلعہ بحوک سے مرنے تک جب چند او اس عالم بھی گزر مجھے تو حمین ارخون نے ملمان کو ہج کر لیا۔ حمیمین لٹکاہ کی گرفتاری

حصار ملنان فتح كرنے كے بعد حسين ار فنون نے حسين انكاه كو كر قار كر كے اسپنے مو كلوں كے برد كر ديا۔ شجاع الملك عفارى بھى كر قار ہوا اور اس سے بعارى رقيس وصول كى كئيں۔ اس زمانے ش لمكن بدى برى طرح جاہ ہوا اور ايسا خيال ہوتاكد اب دوبارہ اس شركابسا عمال بے۔ حسين ار غنون نے خواجہ عش الدين كو ممكن كا حاكم اور لقر فل كو پيش دمت مقرد كيا اور خود واپس شخصہ آيا۔ لقر فال نے الل ملكن كو دلاسے دے كر ان كى دل جوكى كى اور شركو دوبارہ آباد كيا۔ اس نے الل شرقو اسپنے ساتھ طاكر خواجہ عش الدين كو شرور كر

ابر کی وفات کے بعد حامیں نے میرزا کا مران کو بنجاب کا ماہم مقرر کیا میرزا کا مران نے لگر فاں کو اپنے پاس بلایا اور اے ممان کے عوض کلل کی حکومت مطاب ۔ لگر فال نے میرزا کا مران سے لاہور میں طاقت کی تھی اور ان می دنوں شرکے بابر ایک مقام پر آیام کیا تھا ۔ یہ بگر اب "وائد لگر فال" کے نام سے مشہور ہے اور لاہور کا آیک محلہ ہے۔ لگر فال کے بعد ممان سلامین دفی کے تبنے میں آگیا۔ حامیں کے بعد دیگر سے اس پر شیرشاہ سوری سلیم شاہ اکبر اور جما تگیرنے حکومت کی۔

تارخ فرشته 686 جلد چارم

سلاطين كشمير

## خطه کشمیر

تشمیر کا ثار دنیا کے مشہور ترین ملکول میں ہوتا ہے اسے خط اپنی متوع خصوصیات کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ میرزا حیدر دوغلات نے ایک کتاب تکھی ہے جس میں تمثیر کے صحح حالات ورن کیے ہیں۔ راقم الحروف مورخ فرشتہ کے زدیک میرزا حیدر دوغلات کے بیانات جو تک بالکل صحح ہیں فہذا میں انسیں کو مختر کرکے اپنی تاریخ میں لکھتا ہوں۔

جغرافيائي حالات

سر سیست کے ایک مقام بھی کے جنوب و مشرق میں واقع ہے۔ یہ ملک دو مہا ڈول کے درمیان کمرا ہوا ہے' اس وادی کا طول ایک سو کوس' عرض دس سے میں کوس ہے' یہ ساری ذمین انتہا کی سر سرخر و شاواب ہے' میں کی ذمین عارضم کی ہے' ایک ھے کو ایک سے تو اور اس میں بحت عمد و دعمران پیوا ہوتا ہے' دو سرے جھے کو علی کتے ہیں' تیمرا حمد باغات پر مشتل ہے اور جو تھے میں میدان ہیں۔ شمیر کے میدان دریا کے کنارے واقع ہیں' ان میں افواع و اقسام کے پھول' موس' بنظہ ' نرین' نسزن' سنل' بوتے میں میدان ہیں۔ کشمیر کے میدان دریا کے کنارے واقع ہیں' ان میں افواع و اقسام کے پھول' موس' بنظہ ' نرین' نسزن' سنل'

زمم اورياسمين وغيره بكثرت پائے جاتے ہيں۔

زص ادریا موسم

اس نشن میں چونکہ رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ممال ذراعت نمیں ہوتی ادر اس لئے یہ دیران پڑی رہتی ہے لیکن اس برانی کا حسن مجی ایسا لاجواب ہے جس پر کئی آبادیاں ڈار کی جا سمتی ہیں۔ ایران کی طرح تشمیر میں مجی سال میں چار نصلیں ہوتی ہیں۔ کرمیوں کے زمانے میں حرارت بہت کم ہوتی ہے، موسم اختائی خوشگوار رہتا ہے اور کری بالکل محسوس نمیں ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں کرچ برفباری ہوتی ہے اور سردی کی بہت شدت ہوتی ہے لیکن پھر مجی صحت کو کوئی نقصان نمیں پہنچا، البتہ جب بھی سورج بادلوں میں اب جاتا ہے تو اس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ شراب کی صدت سے جسم کو کرم رکھا جائے۔

كانات اور بإزار

سم مرس عمارتی ساج کی کئری سے بنائی جاتی ہیں اور بیشتر مکان ' پانچ حسوں پر مشتل ہوتے ہیں' ہر سے میں برآمہ ' کرے' کرکیاں اور وروازے ہوتے ہیں اور ان مکانوں کو طرح طرح کے تحق و لگارے آرات کیا جاتا ہے اس وجہ سے دیمنے میں برت ویصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بازاروں' شہروں اور کلیوں وفیرہ کے فرش پھرکے ہوتے ہیں' بازار عما بند رجے ہیں سوائے برازوں اور وروہ فروشوں کے پمنی اور کوئی فیس ہوتا۔ بھال' مطار اور میوہ فروش وفیرہ ان بازاروں میں نمیں بیٹے۔ اہل حرف اپ مکانوں میں ی

#### بيوه جات

يجے اور خريدنے كاوستور سيس.

خواہش کھل کھاتا ہے۔ یمال بد دستور ہے کہ اگر کمی محص کو باغ میں جانے سے روکا جائے تو اس بات کو بہت برا سمجها جاتا ہے۔

688

تشمیر کے حسن کی تعریف

جن ونوں تشمیر' وفل اور لاہور کے فرمال رواؤں کے قبضے میں نہ تھا۔ ان ونوں ہندوستان کے نوگ اس وادی میں بہت کم آتے جاتے تھے۔ 990ھ میں اکبرنے تشمیر کو فتح کیا اور اس کے بعد ہے اہل ذوق اور ارباب علم اس ملک میں آمد و رفت رکھنے گئے۔ شاعوں نے اس ملک کی تعریف میں بہت سے اشعار کھے ہیں۔ فیضی عملی اور وو سرے نامور شاعودل نے تشمیر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ مشہور

تشمیر میں عجائبات کی کشرت ہے' اس ملک میں مندروں کی تعداد ڈیڑھ سو سے زیادہ ہے۔ ان مندروں کی تقیر میں پھر لگایا کیا ہے پھر کے کلنوں کو بغیر کی مسالے کے ایک دو سرے پر رکھا گیاہے ' میہ کلنے اس طرح آپس میں لیے ہوئے ہیں کہ درا ژوں میں باریک سے باریک نے بھی داخل نہیں ہو کتی۔ اس سے اندازہ ہو سکا ہے کہ پھر کو کانے میں کس قدر محت اور نفاست سے کام لیا کیا ہے' ہر پھر آٹھ گزے لے کر تین گز تک لمبا اور ایک گزے بائ گز تک چوڑا ہے- ان کو کس طرح آپس میں پیوست کیا گیا؟ اور اخاكر كس طریقے سے ایک دو سرے پر رکھا گیا؟ ان سوالوں کا جواب دینے سے عمل جران ہوتی ہے ان پھروں میں سے اکثر ایک می قسم کے ہیں' مندرول کے ارد گرد چاردیواری ہے 'جس کے چارول جھے تقریباً تمن موکز لیے ہیں- دیوار کی بلندی بعض جگہ تمیں کر اور بعض جگہ اس سے کم ہے، چار دیواری کے اندر کی تمام عمار تمیں پھر کی بنی ہوئی ہیں جو سب کی سب پھرکے ستونوں پر قائم ہیں، ان ستونوں کے طال تمن کرے چار کر تک چوڑے ہیں' بعض بعض طاقوں میں نقوش اور تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں' کسی تصویر میں کوئی رو ؟ ہوا چرو نظر آ ؟ ہے اور کوئی ہنتا ہوا' ان تصویروں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بنانے والوں نے کتنی مشاقی سے کام کیا ہے۔ احاطے کے درمیان میں پھر کی نی ہوئی ایک بلند کری ہے اور کری پر گنبد منا ہوا ہے۔ مختر ریہ کہ ان مندروں کی خوبصورتی اور دل کشی اپنی مثال آپ ہے بلاخوف تردید یہ کما جا سکتا ہے کہ ان مندروں کا ثانی دنیا میں کمیں اور شیں ہے۔

#### عجيب وغريب حوص

سمتعمر کی دو مرل مجیب و غریب چزیہ ہے کہ یمال کے ایک شلع "بریک" میں ایک پہاڑی ہے ، بہاڑی کے نیچ ایک فار بے جس ک شكل حوض كى كى ب اس حوض كى تهد عن ايك موراخ أب يه حوض سارا سال خلك ربتا ب لين جب مورج برج أور عن واخل بوما ب قو متذكره سوراخ ميں سے پانى لكنا شروع مو جاتا ہے اور يہ حوض بحرجاتا ہے- سوراخ ميں سے پانى است زور اور بوش كے ساتھ لك ہے کہ قرب وجوار کی زمین دو تین میل کے فاصلے تک ملنے لگتی ہے۔ یچھ دنوں بعد جوش قدرے کم ہو جاتا ہے اور رفته رفتا یہ حوض خنگ ہو جاتا ہے اور سارا سال ای طرح رہتا ہے' اس حوض کے سوراخ کو اگرچہ بزی مضبوطی کے ساتھ بند کیا جاتا ہے' لیکن وقت آنے ير پاني كا جوش اس سوراخ كو پر كھول ديتا ہے اور پاني باہر نكلنے لكتا ہے۔

#### عجيب وغريب درخت

تشمیر کی تیمری عجیب و قریب چیز بید کاایک درخت ب جو تشمیر کے "ناکام" نامی موضع میں واقع ہے- یہ درخت بلندی میں اپنی مثال آپ ہے' بڑے بڑے تمانداز بھی اگر چاہیں تو اپنے تمر کو درخت کے آخری مرے تک نمیں پنجا کتے۔ اگر کوئی اس درخت کی ایک

شاخ مكر كر بلائ تو سارا ورفت لرزنے لكتا ہے۔

چشمه فال

کرے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ماحول کے حسن میں بال اضافہ ہوتا ہے۔ اہل شراس چشے سے قال نکالتے ہیں 'اس کا طریقہ یہ ب کہ جاول پاکر ایک کوزے میں ڈال دیے جاتے میں اور کوزے کا مند مٹی سے بند کر کے اس چھٹے میں پھینک دیا جا ہے - اس پر صاحب

فال كا نام مجى كليد وا جا الب يد كوزه بافي سال بافي مال بافي ان كي بعد چشم كى تسد الات اور سطى رآ جا الب اوك اس كو كول ریتے ہیں اگر کیے ہوئے چاول ابی اصلی حالت میں ہوں تو اسے نیک ملون سجھا جاتا ہے اور سر کل گئے ہوں تو اس سے بد محلونی مراد ل

یک دل کشاعمارت

معمير من ايك تالاب عب جس كانام "اوسر" ب اور اس كا دور سات كوس كا ب اور اس كے ورميان تعمير كے سلطان زين العابدين نے ایک عمارت تقمیر کروائی ہے جو حسن و دکھنی میں بے نظیرہے۔ یہ عمارت اس طریقے سے تقمیر کی مئی ہے کہ پہلے تو تالاب میں پقر مائے محے عب بہتر لی سطح پانی کے اور آئی تو اس پر جار سو (۴۰۰) مرائ کر کا ایک چوتر ، جو پانی کی سطے وس کر بائد تا تقیر کیا ہما۔ ں چوترے پر اصل عمارت بنائی کی ہے عمارت کے جاروں طرف سامیہ وار ورخت لگا کر اس کے حسن میں قابل قدر اضافہ کیا گیا ہے۔

نوں نے اس ممارت کو دیکھا ہے ان کا خیال ہے کہ ایک خوبصورت ممارت ساری دنیا عمی کمیں موجود نہیں ہے۔ .اح دان ا ایک دو سری خوبصورت عمارت سلطان زین العابدین نے سری محر ش تقیر کردائی ہے۔ اہل سمیر نے اس عمارت کا نام "راج دان"

لها ہے اس عمارت میں ورجول پر مشتل ہے ابعض ورجول میں مجرول والنول اور کھڑیوں وفیرو کی تعداد بچاس بچاس تک ہے اس ب و فریب عمارت همام کی تمام کنزی کی بنی بوئی ہے۔ ونیا کی دیگر مشہور اور بھترین عمار تھی، بو سکتا ہے کہ طرز تعیراور خوبصورتی کے

ا است اس سے بھتر موں کین جو جمرت انگیز فن کاری اس عمارت میں المتی ہے اس کا کسی دوسری جگه نظر آنا مشکل ہے۔ ظفرنامہ"کے مولف کابیان

تغفر بار مے مواف نے تحمیر کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ یہ شہر دنیا کے مشہور ترین مقالت میں سے ہے اپنے کل وقوع کے لحاظ ے یہ مقام مجیب و غریب ہے اس شرجو اللیم چارم کے وسل میں واقع ہے ایک خوبصورت وادی ہے اجس کے جنوب میں بندوستان ا رق می جبت مثل می کاشفر اور جنوب مغرب می افغانستان ب، جس وادی می بد شرواقع ب دو میرے علم کے مطابق شرقة خوا ب کوس اور شلا جنوا چیس کوس ب براي بزار موضول پر مشتل ب اور چشول کي يمال کرت ب مرب کي اطاف ميب ین رکھتی ہے' آب و ہوا کے لحاظ ہے اس شرکا جواب نمیں۔ حسن جتنا یمال ہے اقاساری دنیا میں نمیں ' یمال کے پہاڑوں اور جنگوں ، خوش ذا نقتہ اور لطیف پھلوں کی افراط ہے جو محت کے لئے انتہائی منیہ ہوتے ہیں' یہاں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے اس لئے گرم

ل مثلاً تحور ' نار مجی اور لیوں وغیرہ بمال پیدا نسیں ہوتی۔ یہ کھل آس پاس کے محرم ممالک سے متحوائے جاتے ہیں۔

تعمير كا پايد تحت مرى محرب اس شركا كل وقوع بغداد ب ملاجلات شرك اللهائ فالك دريا بهناب جو دريات وجله بدا ب، تعب کی بات مید ہے کہ وریا کا پانی جس کی کوڑے کی کوئی اختا نہیں۔ ایک ہی چیٹے سے لکتا ہے' میہ جس مجمی ای شریم موجود ہے' شرك باشد كالتيراد كشيال دريا كك كنارك بانده دية بي اور بوقت ضرورت ان ك ذريع ايك ب دوسرى جگد آت جاتي بين. يد دريا تقيرت فكل كر ملكان ك بالائي هي ش دريائ چناب س جاتاب شرسرى محركو خداوند تعالى ف ايى جگد آباد كيا به جمال جادول طرف محالة بين اس وجد سه يمال ك باشد سه حمله آورول سه به خوف موكر ذندگى بسركرتم بين.

سخیرے ویگر ممالک کو تین رائے جاتے ہیں ایک خراسان کی طرف دو سمرا ہندو ستان کی طرف اور تیرا تبت کی طرف خراسان کا راستہ بہت دشوار گزار ہے اس رائے سے بال و اسباب جانوروں پر لاو کر لے جانا بہت مشکل ہے اس وجہ سے سامان اٹھانے کا کام آدمیوں سے لیا جاتا ہے۔ یہاں مزدور بکٹرت لئے ہیں جو سامان اٹھا کر الی جگوں تک پہنچا دیے ہیں کہ جہاں سے جانوروں کے ذریعے سامان لے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان کا راہتے ہمی بہت وشوار گزار ہے 'البتہ تبت کا راستہ نیٹا آسان ہے ' لیکن اس رائے میں جانوروں کے لئے جارہ نہیں ملک صرف ایک زہر کی گھاس ملتی ہے ہے کھا کر جانور ہلاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے لوگ جانوروں کی ہلاک سے خوف

#### متشميريول كامذهب

میرزا حیدر دوظاب کے اکتاب رشیدی " میں لکھا ہے کہ کشیری باشدے غمیا " حنی مسلمان تھے۔ فتح شاہ کے ذمانے میں عراق سے مشمس الدین نامی ایک فض آیا اور اس نے خود کو میر محد نور بخش سے منسوب کر کے ایک غیر معروف غد بہ کی اشاعت کرتی شروع کی۔ مشمس الدین نامی ایک خد بہ کا نام " نور بخش" رکھا " یہ غرب شیعہ اور کی دونول عقیدول کے ظاف ہے۔ اس غد ب کے مانے والے معزت عائشہ اور ظافاتے ظافہ کی شان میں ہے ادبی کرتے ہیں اور میر نوز بخش کو مهدی موجود سجھتے ہیں پہلی بات کی غد ب اور و در کری بات شیعہ غد برب کے ظاف ہے۔

## فرقه نور بخش

اس فرقے کے ملنے والے شید ذہب کے برطاف تمام اولیائے کرام کو کی المذہب سیحتے ہیں۔ ان لوگوں نے عبادات اور انکام مذہبی میں بھی عام مسلمانوں سے علیمہ دوش افتیار کی ہے۔ راقم الحروف نے اس فدہب کے مانے والوں کو برخش وغیرہ میں دیکھا ہے یہ لوگ میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ میرسد محمد فور بخش کے ایک بیٹے نے جھے اپنے والد کا ایک رسالہ دیکھایا' اس رسالے میں ایک بات انمایت عمدہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ حکومت طاہری اور تقری و طمارت کا ایک ہی مختص میں جمع ہونا نامکن ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انبیائے کرام میں سے حضرت بوسف " مضرت سلیمان" ، حضرت واؤد اور حضرت محمد مسلم باوجود نی مرسل ہونے کے حکمران بھی تھے۔ طاہر ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت کے ذہب کے مطابق ہے اور نور بخشی ذہب کی تعلیمات کے طاف

#### اخوطه

۔ ایک کتاب "نقد افوط" مشمیر میں بہت مشہور و مقبول تھی میں نے اس کتاب کے بارے میں ہندوستان کے علائے کرام سے نوی للب کیا۔ تمام علاء نے اس کتاب کے بارے میں بڑی بری رائے دی اور لکھا کہ یہ کتاب بہت ہی معزب اور اس کا مصنف زندیق اور بائن اسلام سے خارج ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کتاب کو جمال بھی دیکھے ضائع کر دے۔ اس خدمب کے مانے والوں کو تعیمت کرنی چاہئے اگر وہ اپنے باطل عقائد سے تو ہہ کرکے امام ابو حذیفہ کی تھید کریں تو بمترب ورند انسیں کمل کر دیا جائے۔

#### وربخشیوں کے عقائد

میرے پاس جب یہ تحریر آئی تو میں نے ان تحقیریوں کو جو باطل مقائد کو مانے تھے تنبیسد کا ان میں سے بہت سے قو راہ راست پر آ لئے اور بہت موں کو میں نے قبل کر دیا۔ ان لوگوں میں سے بعض نے اپنے آپ کو صوفی مشور کر کے اپنی جان بھائی ا ملاکہ یہ بد مقیدہ رگز صوفی ہونے کے لا تی نمیں بلکہ زندیق اور فجھ میں جنوں نے مسلمانوں کو گراہ کرنے پر کر ہاندہ رکی ہے۔ ان لوگوں کو تطعایہ علوم نمیں کہ حرام اور طال میں فرق کیا ہے۔ زبد و تقوی کا انہوں نے جو مطلب لیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جاگا جائے اور کم کھایا اے۔ یہ لوگ خت لالجی ہوتے میں 'جر کچھ نظر آتا ہے اسے حاصل کرنے کی تمناکرتے میں 'کھانے کے معالمے میں بھی تخت برافتیار

691

ں جو بچھ ل جائے ہید میں ڈال لیتے ہیں۔ مملات فرقہ نور بخش

نور بخشیوں کا قاعدہ سے کہ وہ لوگوں سے اپنے پریشان خواب بیان کر کے آنے والے وقت کے بارے میں پیٹین کو یکاں کرتے بخے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ لوگوں پر سے طاہر کریں کہ ہم صاحب عرفان ہیں سے لوگ ایک وہ سرے کو جدہ ہم کرتے ں اور باوجود ان مملات کے اربھین کا چلہ بھی تھینچے ہیں۔ سے لوگ عالموں، فاضلوں کے علم و فضل کو اچھا نہیں بھتے، خود کو اہل طریقت آتے ہیں لیکن شریعت کے ادکام کی پایمدی نہیں کرتے۔ ان کا حقیدہ ہے کہ طریقت کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ایسے بر عقیدہ لوگ وائے کشیر کے اور کمیں نہیں یائے جاتے۔

#### أفتاب يرست

ور بخشیوں سے پہلے مقمیر میں آفآب پرستوں کی کثرت تھی اس فرقے کو اشاسین " بھی کما جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقید، فاکہ اللّب سرایا نور ہے اور اس کا سبب المارے عقید، می کما جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقید، ہو جائیں سورج سے وجود کو کوئی تعلق ند رہے گا اور آگر سورج ہمیں فیش یاب ند کرے تو اماری ذات سے وجود قائم ند رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ ورج سے المار وجود اور بم سے سورج کا وجود قائم ہے اس لئے امارا فرض ہے کہ ابنا وقت فیرو خوبی سے گزاریں کی تک اس پر امارا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس وقت ہم جو چاہیں کر سے ہیں اس وقت اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ علی کوئی ہائی مرضی کے الک موں کے۔ سورج سے تعلق کی مناسبت سے یہ لوگ اپنی ارب خر ہو تی ادر تحق اللہ علی اللہ اللہ کوئی اللہ علی عمارت خر ہوتی اس مورد اللہ کا اللہ اللہ کی کوئی ہائی میں اللہ علی اللہ اللہ کا لیا ہے۔ (بہل میرزا حیدر واغلات کی عبارت خر ہوتی ا

ہے۔) تخمیرلوں کاموجودہ ذہب

واقم الحروف مورخ فرشتہ نے ایسے لوگوں سے ہو تحقیم کا سفر کر چکے ہیں تحقیریوں کے خدمب کی پایت دریافت کیا ہے۔ ان لوگوں نے ٹایا ہے کہ آج کل تمام تحقیری حتی اللذ میب سنی ہیں۔ اس ملک کے سپائی چشر لوگ المامیے خدمب رکھتے ہیں' لیکن اہل علم بھ اس خدمب کے جاننے والے بحت کم ہیں' تبت کوچک کا حکموان بیڑا عالی شیعہ ہے اس کا تحکم ہے کہ جو لوگ امحاب کبار رضی اللہ عشم کے حضور بھ ہے اولی نہ کرتے ہوں وہ شمر چس واعل نہ ہوں۔

تھیلہ چک کا بیان نے کہ میر مش الدین عواتی شیعہ غرب رکھتا تھا۔ بہت سے لمحہ اور اس زمانے کے ملاطین اس کے منتقد ہوئ اور کمک میں خطبہ امامیہ جاری کیا گیا کئی کا کہا ہے تھ اخوالہ کی تالیف سے اس مشم الدین کو کوئی تعلق شیس- اس کا مواف ایک اور مختص تھا

جو تمراه اور لخد تما-

# سلطان تنمس الدين

راتم الحروف مورخ فرشد نے زیر نظر تالف میں یہ التزام کیا ہے کہ اپنے بیانات کو مسلمان فرمال رواؤں تک محدود ر کھا ہے اور کی ملک کی حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں کے ہندو حکمران کا ذکر نظرانداز کر دیا ہے ای اصول کے مطابق سلاطین تشمیر کا تذکرہ مجی وہاں ك يسل مسلمان فرمازواك حالات سي شروع كياجا اب-

شاہ میرزا کی تشمیر میں آمہ

تحمیروں کو اسلام لائے ہوئے تھو ڈی مت بی ہوئی ہے اس ملک کے قدیم حکران ہندو تھے اور براما کی پوجا کرتے تھے- ۱۵ء ش

جب کہ عشمیریوں کی حکومت سید دیو نامی راجہ کے ہاتھ میں تھی عشمیر میں ایک محض مسی شاہ میردا' فقیروں کے لباس میں آیا اور راجہ کے طازمول میں داخل ہو گیا۔ شاہ میرزا اپنے آپ کو ارجن کی نسل سے بتا ؟ تھا اور اپنا شجرہ نسب یوں بیان کر ؟ تھا، شاہ میرزا بن ماہر بن

آل بن مرشاسب بن مودر ، مودر کے بارے میں شاہ میرزا کا بیان تھا کہ یہ مخص ارجن کی نسل سے تھا، جو مشہور بایڈو ہے- واضح رہے ك باندودك كا قصد "مها بمارت" من تفسيل س لكما مواب-

راجہ ارجن کی ملازمت شاہ میرزانے ایک عرصے تک راجہ سید دیو کی خدمت کر کے اس کے ول میں مگر کرلیا۔ راجہ سید دیو کی دفات کے بعد اس کا بیٹاراجہ

ارجن اپنے باپ کی گدی پر میٹا ارجن نے شاہ میرزا کو اپنا وزیر بنایا اور اسے تمام امور سلطنت مونپ دیئے۔ شاہ میرزا کو راجہ نے اپنے

سینے کا ایکی بھی مقرد کیا۔ داجہ ارجن کے انتال کے بعد اس کے عزیز نے قد حار سے تشمیر پر حملہ آور ہو کر اس ملک پر قبضہ کر لیا اس فخض كا نام أودن **تما**.

شاہ میرزا کے بیٹے

راجہ اورن نے بھی شاہ میرزا علی کو اپنا وزیر بنایا اور اس کے دونوں بیٹوں جیشید اور علی شیر پر بھی اعتاد کر کے انہیں صاحب اقتدار کیا۔ ٹنا میرزا کے دو اور بیٹے "مرات مک" اور "بنڈال" مجی تھے ان جاروں نے تشمیر میں بت قوت حاصل کر لی اور اس دجہ سے داجہ

ودن فے ان چاروں کا اپنے محریس واخلہ بند کر دیا۔ راجه ارجن کی وفات

شاہ میرزا اور اس کے بیٹوں نے رفتہ رفتہ کشیرے تمام رکوں پر بیند کر لیا اور راجہ اوون کے بیشتر ملازموں کو اپنا طرف وار بنالیا-س رفآرے شاہ میرزا تشمیر پر بعند کرما چلا جا رہا تھا ای رفارے راجہ اودن کی حالت خراب ہوتی جا ری تھی آخر کار راجہ نے ۸۳۷

ن كل عن سنرآ فرت المتياد كيا. انی کولاد یوی

۔۔۔۔۔۔۔ راجہ کی وفات کے بعد اس کی بیوی کولادیوی نے اپنے شوہر کی جگہ سنبھالی اور اس نے شاہ میرزا کو ختم کر کے امن و اطمینان ہے دمت کرنے کا ارادہ کیا۔ رانی نے شاہ میرزا کو پیغام مجوایا کہ تم ایک عرصے تک ارجن کے بیٹے چندر کے ایالی رہے ہو اس لئے تمارا فرض ہے کہ تم چندر کو تخت نشین کر کے حکومت کے کامول کو انجام دو- شاہ میرزانے رانی کے پیغام کو قاتل الفات نہ سمجا اس پر رانی نے شاہ میرزا پر انکر کھی کی فریقین میں جنگ ہوئی۔ رائی نے فکست کھائی اور کر قار ہوئی شاہ میرزا نے رائی کو سلمان کر کے اپنی یوی بنالیا اس نے ایک ون اور ایک رات اس مورت کو اینے مگریس رکھا اور پر بر کر رہا۔

شاه میرزا کی خود مختار حکومت اس کے بعد شاہ میرزانے سلطان مٹس الدین کا لقب افتیار کر کے تشمیر میں اپنی آزاد خود مخار حکومت قائم کی اور ملک میں اپنے نام کا خلیہ و سکہ جاری کیا سلطان عمس الدین نے تحقیر میں حتی شامب جاری کیا اور تمام ملک کوجو دیکو میر بخش کی جرو دستیوں کی وجہ سے

برياد موكيا تفا دوياره آباد كيا-

ویج میر بیشی چر عرصہ علی قد حار سے تعمیر پر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے سارے ملک کو شمس نسس کر دیا تھا: راجہ سد دیو ان ونول معمر كا حاكم تعاد اس نے رعایا سے بحت سامال و دولت لے كرويج مير بينى كى غدركيا، ليكن آخر الذكر پر بى راه راست برند آيا، بي صورت حال و کھ کر راج سے دیو نے کوشہ نشی افتیار کرلی اور اس طرح دیچ میر بخش کو کھیل کھیلنے کا حوب خوب موقع ملا و بجر نے تشیر

کو تی محرکر لوٹا اور پہل کے باشدوں کو ہر ممکن طریقے ہے تباہ و بمباد کیا او مردی کی شدت کی وجہ سے تشمیر میں زیادہ دریے قیام نہ کر رکا اس لئے مجوراً واپس قدمار جلا كيا-

تتمس الدين كأعهد حكومت

سلطان مقس الدین فے تعقیم کی منان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے کریزی مقولیت اور بردامزیزی ماصل ک اس نے اس قوم کے اکثر افراد کو یہ بچ کیا کیوں کہ بید لوگ اس کی مخالفت محرتے تھے مشمل الدین نے تشمیر کے دو قبیلوں "چک" اور "حکری" کی بزی سریر سی

كى اور حكومت كے عمدول ير زيادہ تر انس فيلوں كے افراد كو فائز كيا.

محوشه تشيني اور وفات

جب سلطان عمس الدين بو رها موكيا اور اس في اپن على فرال روائي كى طاقت نه ويمي تو وه اسيند ود بيول جشيد اور على شركوابنا مانتین بنا کرخود محومت سے وستبردار ہو گیا سلطان مشمس الدین نے کوشہ نشخی کی زندگی افتیار کر لی اور پھی عرصہ بعد ای عالم میں وفات

اس بادشا کی مت حکومت تمن سال ہے۔

# جشيد شاه بن سلطان سمس الدين

علی شیر کی بعناو<u>ت</u>

سلطان عمس الدين كے انتقال كے بعد امراء اور اداكين سلطنت كے مشورے سے مرحوم بادشاہ كا برنا بينا جشيد شاہ تخت نشين بوا۔ جشيد كا چمونا بھائى على شير (جو سلطان عمس الدين كے زمانہ حيات هيں اس كا شريك كار تھا) رعايا اور الكر شي بحت متبول تھا اس نے باپ كى وفات كے بعد اپنے برے بھائى كے خلاف علم بناوت بلند كيا۔ لكر كے وہ مردار اور امراء جو على شيرك طرف دار تھے وہ اسے مدتى بور لے مئے اور وہاں اسے اينا بادشاہ صليم كر ليا۔

جمشید کی معزولی اور وفات

جشید شاہ نے علی شرر حملہ کیا۔ جشید نے پہلے تو نری اور صلح جوئی کو اپنا شعار بنایا 'کین علی شرر راہ راست پر نہ آیا 'اور اس نے جشید کے تشکر پر شب خوں مار کر اے فکست دی۔ جشید نے جب مدتی پور کو خال پایا تو وہ اس طرف چاا گیا۔ علی شیر کے بہت ے طرف داروں نے جشید کا راستہ روکا 'کین ان میں سے بہت سے مارے مجے۔ علی شیر نے اپنے بھائی کا چھا کیا 'جشید میں مقابلے کی است نہ تھی اس لئے وہ مجراح کی طرف بھاگ کیا۔ مری مجر کے محافظ مراج نامی نے پایہ تخت علی شیر کے دوالے کروا۔ ان واقعات کے بعد جشید نے سلطنت سے کنارہ می افتیار کرلی اور بچھ عرصے بعد وفات یا گیا اس کی مدت مکومت ایک سال وہ او ب

## سلطان علاؤ الدين بن سلطان تثمس الدين

جید کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا علی شیر سلطان طاؤ الدین کے لقب سے تشمیر کا فرماں روا ہوا۔ اور اس نے اپنے ہمائی شیر شامک کو اپنا ویکل السلطنت مقرد کیا۔ طاؤ الدین کے عمد محکومت میں ابتدا تو بری خوش حائی رہی لیکن آخر کار میں ایک زبردست قبط پراجس کی وج سے بے شار جانیں تلف ہو گئیں۔ کچھ لوگ طاؤ الدین کے مخالف تھے اور اس مخالفت کی وجہ سے وہ جلاو طن ہو کر کاشفر چلے کئے۔ طاؤ الدی نے ان لوگوں کو بزی تدبیروں سے واپس تشمیر ہلاکر نظر بھر کرویا۔

۔ علاق الدین نے بخشی پور کے قریب اپنے نام کی مناسبت سے ایک شمر" علاء پور" آباد کیا- اس فرمال روائے ایک نیا قانون جاری کیا کہ کوئی ذائی عورت اپنے شوہر کی وارث نمیں ہو عتی- اس قانون کی وجہ سے بہت می عورتوں نے اس کناہ کیرہ سے توبہ کی اور نیک زندگ بسر کرنے لگیں۔

علاة الدين في إده سال آمي اه اور تيره روز مكومت كرف ك بعد دا ي اجل كو ليك كما.

## سلطان شهاب الدين بن سلطان تثمس الدين

سلطان علاۃ الدین کی وفات کے بعد اس کے چھوٹے ہمائی لے سلطان شباب الدین کا لقب افتیار کرکے تھیر کی حکومت اپ ہاتھ ش لی۔ یہ فرماں روا بہت ہی ہماور اور جرات مند تھا اور اخلاقی اعتبارے اس کا پلیہ بہت بلند تھا۔ جس روز اسے کوئی نئی فبرنہ لمبرن مخی اس روز کو وہ اپنی زندگی میں شار نہ کری تھا اور اس امریر افسوس کا اظہار کری تھا کہ عمر حزیز کا ایک ون بیکار کیا۔ شباب الدین نے اپنے عمد حکومت میں متیوشہ عمالک کو ان کے پرانے حاکموں کی تحویل میں دے دیا۔

#### پنجاب برحمله

سلطان شماب الدین نے بنجاب پر حملہ کیا اور وریائے سندھ کے کنارے قیام کیا۔ حاکم سندھ نے علاؤ الدین کامقابلہ کیا کین فلست کمائی۔ شماب الدین کے رعب و وبد کا بیا حالم تھا کہ وقد حار اور فرنی کے باشدے بھی اس کے نام سے کا پنیٹ تے۔ اشکر سے ہوئے اس نے بطاور پر فلکر کئی کی اور بے شار لوگوں کو قتل کرتا ہوا ہندو کش پنچا۔
ہوئے اس نے بطاور پر فلکر کئی کی اور بے شار لوگوں کو قتل کرتا ہوا ہندو کش پنچا۔

#### راجه تمر کوٹ کی اطاعت

سفر کی محکن کی وجہ سے شماب الدین والی ہوا اور اس نے وریائے متلج کے کنارے آیام کیا اور ای دوران میں راج محر کوٹ سے لما قات ہوئی۔ داجہ و کلی کے بعض پر گول میں لوٹ مار کر کے بے شار دولت لے کر آ رہا تھا' اس نے یہ تمام دولت سلطان شاب الدین کی خدمت میں چیش کی اور اس کے اطاعت گزاروں میں شال ہوگیا۔ تبت کو چک کا حاکم بھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا ادر اس سے دوخواست کی کہ اس کا لفکر تبت کو چک کو تباہ و برہاد نہ کرے اس کے بعد سلطان شاب الدین تشمیروائیں آئیا۔ عب سریں کا

شماب الدین نے سری محر میں قیام کیا اور اپنے ہمائی ہندال کو اپنا جاتھین مقرر کیا۔ پادشاد نے اپنے دونوں بیٹوں حس خال اور علی خال کو مشیرے نکال ویا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شماب الدین کی ایک بیوی ان دونوں شزاددں کی والدہ سے ناراض تھی اور اس نے پاوشاہ کو ان شرادوں کے خلاف کر دیا۔ مچھی محر اور شماب پور اس بادشاہ کے بسائے ہوتے ہیں۔

\_\_\_\_\_ شاب الدین کو اپنے عمد حکومت کے آخر میں شمزادہ حن خال کے اخراج پر سخت ندامت ہوئی۔ حسن خال دہلی چاا کیا تھا' شاب الدين نے اسے طلب كيا مشزاوه باب سے ملے كے لئے رواند ہوا كين الحق وہ خيمو تك بن بنچا تھاكہ شباب الدين كا انقال موكيا. شاب الدين كى دت حكومت ميس سال ب-

☆ تمت بالخير☆

# سلطان قطب الدين

جب سلطان شماب الدین مراصل زندگانی مطے کر کے شمر خوشان میں داخل ہوا اس کے بھائی ہندال نے تخت سلطنت پر تمکن کیا اور اپنا فقب سلطان تطب الدین رکھا رہے مجی زور اخلاق پندیدہ سے آراستہ تھا اور اپنے احکام کے نفاذ و تھیل میں اہتمام نمایت رکھتا تھا اور آخر سلطنت میں ایک مردار کو قلعد لوہر کوٹ کی تغیرے واسطے جو بعضے امرائے سلطان شاب الدین کے تعرفات میں تما میجا جگ جگ ائے معیم اور معرک بائے شدید فریقین کے مامین واقع ہوئی وہ سروار مارا کیا مجرسلطان قطب الدین نے قطوط بھیج کر اپنے بیتیج حسن خان کو دیلی سے طلب کیا لیکن جب حس خان نے اطاعت کر کے قدم ولایت کشمیر ش رکھا ایک جماعت اہل حمد نے سلطان کو اس ارادہ سے چیل کر کے اس کی مر قاری پر آبادہ کیا اور رائے ول جو امرائے شاب الدین سے تعااے حسن خان کو اس ارادہ سے آگای دی حسن خان بھاگ کر او ہر کوٹ کی طرف میا اور وادشاہ کے مخالف جو کہ اس مقام میں تھے اس کے آنے سے قوی پشت ہوئے- سلطان قطب الدین نے رائے ول کو گر فآر کر کے قید کیا اور وہ قید خاند سے بھاگ کر حسن خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو نکد واعید فسار کا رکھا تھا ۔ زمینداروں نے حس خان اور رائے ول کو گر فار کر کے سلطان کی خدمت میں جیجا سلطان نے رائے ول کو تنے ساست سے قل کر کے حن خان کو متید کیا اور آ ثر عمر نینی بیری می سلطان کو آفرید گار عالم نے دو فرزند کرامت فرائے ایک کا آشکار اور دو سرے کا دبت خان نام رکھا اور جب پندرہ سال اور پانچ ماہ اس کی حکومت ہے گزرے آخر ۷۶ سات سو چھیا سٹھ ججری میں وفات بائی اور اس کے بعد برا بیٹا اس کا تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اپنا خطاب سلطان سکندر رکھا۔ متول ہے کہ شاہ تطب الدین کے عمد میں امیر کبیر میرسید علی ہمدانی قدس مرہ العزیز تشمیر کے اطراف میں رونق افزا ہوئے اور سلطان کو کمتوب لکھا شاہ نے بد تعظیم تمام جواب ان کے خط کا لکھ کر اپنے صنور طلب فرمایا۔ جب صفرت میرنے اپنے شرف قدوم فین ازوم سے سری محرک اطراف کو سرف کیا شاہ استقبال کو آیا اور با عوا ذواكرام تمام حفزات كوشهرهل لايا اور تشمير كم جميع صغيرو كبير آنجناب عالى مقام سے بارادت صادق چيش آئے اور بروايت ميرزا حيدر و وفلات کے جو کتاب رشیدی میں ورج ہے چالیس روز سے زیادہ اس شمر میں اقامت نہ کرکے وطن مالوف کی طرف معراجعت فرمائی اور قیاما وریافت ہوتا ہے کہ خانقاہ مطے جو آخضرت نے اس شهر بیں بنا فرمائی تھی آخضرت کے حضور اس شمرے آومیوں نے بنیاد ڈال ہوگ یا آخضرت کی فیبت میں تیار ہوئی ہو اس سب سے کہ اگر سامنے تیار ہوئی تو ضرور جناب امیر کا مدت تک مشمیر میں رہے کا اللّ ہوا ہوگا كس واسطى كم جاليس روز من تقيرهونا الى خافقاه معلى اور عالى شان كا استبعاد اور صعورت سے خالى نسي- والله اعلم بالسواب-

### سلطان سكندربت شكن

نا عمران پر جمکین پر واضح ہوکہ نام اصلی اس کا آشکار ہے اور یہ اپنے باپ کے بعد اپنی والدہ کی ملاح سے کہ سورہ نام رکھتی تھی تخت سلانت پر بیٹیا۔ امراء اور ارکان دولت اس کے مطبح اور فرباتیروار ہوئے اور وہ تمام سلانین تھیر سے شوکت و عقت اور کرت افواج میں متاز ہوا اور دیر بہ اور رعب بمت رکھتا تھا اور سلفان سکندر کی بال اواکل حکومت میں وخل محملت کی میں کر کے اکثر امور کو بوجہ است انہوا ور بیب باور مشتقہ نے اپنے واباد شاہ محمد نام سے آ عام محملت مشاہدہ کیے اسے اور اس کی ذوجہ لیٹن اپنی بیٹی کو باک کر دیا اور رائے باوری کہ امرائے عظام کے سک میں انتظام رکھتا تھا اور مسملت شاتی کا اس پر دار تھا۔ بیب عال بین ماہ سکندر اس جرم عظیم کے صدور کے سب اس سے نمایت رتبیدہ اور دفع کے گر میں ہوا گیان جو وہ کمال استقابال رکھتا تھا پاکا کے اس کی سیاست اور سنیسہ سے متعذر تھا اور رائے بادری حقیقت حال سے واقف ہوا تو شاہ سے استمال کی

تاريخ فرشته جلد چہارم كه اكر علم بوبندہ تبت كوچك كو جو كشير كے قريب بے لے لے اور اس معروض سے فرض بد تقى كد آتش غضب سلطاني سے دور رب اور شاہ نے اس امید پر کہ شاید اس طرف جاکر لزائی جس مارا جائے تو موہر مقعود بے سی ہاتھ آئے اسے رخصت دی اور رائے مادری تبت کوچک پر فوج کے ممیا اور اس والایت کو بقدرت کم تمام متخرکیا اور بعد چندے اپنے تصرف میں لایا پھر جعیت تمام بم پنیا کر بعنادت پر تمریاندهی اس وجہ سے خود بننس نغیس سکندر شاہ لشکر جمع لا کر اس طرف متوجہ ہوا اور سرحد میں جنگ واقع ہوئی رائے مادری بھاگا اور شاہ سکندر کے آدمیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا اور شاہ نے اسے قید کیا اور بعد ایک مدت کے قید کی مصبت سے وہ بت تک آیا اور زہر کھاکر مسموم ہوا اور شاہ سکندر نے فوج کو آراستہ کر کے تبت اور اس کے اطراف کو جیسا کہ چاہیے محافظت کی اور ان دنوں میں امیر تیور مامبقران نے وقت عزیمت تنفیر ہندوستان اپنے ایملیوں کو مع دولمل شاہ سکندر کے پاس بھیجا تھا اس سبب سے افخار اور مبابات بهت كر كے عرض واشت امير تيور صاصقران كى خدمت عن باستدعائ طازمت ارسال ركمى اور اخلاص اور بندكى ظاہر كرك عرض کی کہ جس مقام میں تھم ہو ملاقات کو حاضر ہوں۔ اس کے بعد ایکھیوں کو زر خطیردے کر ہا اعزاز و احزام رخصت کیا اور وہ جب صام ترال کی الدمت میں مشرف ہوئے تو سلطان سے جو بھو اخلاق اور رعایتی مشاہرہ کی تھیں سمع مبارک میں بنچائیں- آخضرت مقام عنایت میں ہوئے اور اس کے واسطے خلعت زردوزی اور محموزا مع سازوریاق مرضع بھیجا اور تھم فرمایا کہ جب رایات جلال آیات ماروات و اقبال وبل سے بنجاب کی طرف مراجعت فرمائیں اس مقام میں المازمت سے مشرف ہو جب یہ تھم سلطان سكندر كو پہنچا پيكش بمت فراہم كركے سامان طازمت ورست كيا- جب ساكه صاحبقران سوالك كے راست سے وجاب كى سمت عازم ہے- چيش مش بحت ہماہ لے کر صامبقران کی ملازمت کے واسلے متوجہ ہوا اور انتائے راہ میں سنا کہ بیضے امراء اور وذراء صامبقران نے کہا ہے کہ سلطان سکندر کو لائق ہے کہ تین ہزار محو ڑے اور ایک لاکھ اشرنی علائی پیشکش لائے۔ شاہ سکندریہ فبرس کر نمایت پریشان ہوا اور دریا کے راستہ ہے

معادوت كر كے عرض داشت صامبقران كى طازمت في اس مضمون كى سيجى كد جو يش كش بندگان حفرت كے لا كل مجم نسيں پنجى ب ' تحترن نے اس سبب سے چند روز توقف کیا تو پیش تمش لائق بم پہنچا کر بندگی کے واسطے متوجہ ہوئے جب آنخضرت مرضداشت کے مضون سے مطلع ہوئے سمجھے کہ میرے وزرا میں سے کی نے اس قدر پیش کش لانے کے واسلے کما ہے انسیں چم نمائی کی اور شاہ سكندر كے اليليوں پر نمايت نوازش فرماكر ارشاد كياكه بيد امروزرائ فاسعتول نے كما ہے اس كا كچر خيال ند كرے اور باطمينان تمام لمازمت کے داسطے متوجہ ہو، جب ایکی شاہ سکندر کے تشمیر میں پنچے امیر تیور صامبتران سے جو کچھ ساتھا عرض کیا سلطان سکندریہ نوید س كر نمايت محقوظ اور خوشحال موا اور جلد سامان سفرورست كر ك محتميرس برآمد مواد ليكن جس وقت كد سكندر شاه تصبه باره مولد مي پنچا سنا کہ صامبتران آب سندھ سے عیور کر کے بہ بھیل تمام متوجہ سمرقد ہے۔ اس داسلے تنح عزیمت کر کے اسطیوں کو مع پیش مش بیمار آنخفرت کی ملازمت میں بھیجا اور خود تشمیر کی سمت مراجعت کی اور سلطان سکندر نمایت نخی اور جواد تھا جنانچہ اس کی سخاوت کا شہو س کر دانشمند عمراق اور خراسان اور باوراء النهر کے اس کی ملازمت کے داسطے حاضر ہوئے اور علم د فضل اور اسلام نے مملکت تشمیر یں بدرجہ نمایت رواج پایا۔ خطہ تحمیر خراسان و عوال کا نمونہ بلکہ اس سے مجمی زیادہ ہوا اور شاہ تمام جماعت علماء سید مجمد عالم کو جو

اپ زماند کے فروشے تعظیم بہت کریا تھا اور آواب دین لینی علم نقد سیکتنا تھا اور شاہ نے ایک بربهن سید بت نام کو جو مسلمان ہوا تھا اس وزیرالوزدا کر کے امور دیوی میں اپنا متعد کیا وہ سر بت طالع ارجند کی برکت کے سبب اس مرتبہ پر پہنچ کر ہنود کے آزاد اور ایذا رسانی میں بت کوعش کرتا تھا یمال تک کہ سلطان نے اس کے کہنے سے تھم فرمایا کہ تمام بر بمن اور بنود کے تمام وانشمند مسلمان ہو

جائي اور جو مخص كه مسلمان ند مو تشيرے كل جائے اور قشقه يعن نيكا بيشانى برند كينچ اور كورت ئ كو شو برك امراه ند جلاكي اور سوتے اور چاندی کے بتوں کو دارالخرب لینی تکسال میں گلا کر ذر مسکوک بنا دیں۔ اس سبب سے محت اور مصیب بت اس دلایت کے

ہندووں کو کہ اکثر پر اس تے پیٹی اور بت سے بریمنوں نے جن پر مسلمانی اور جا وطنی اس شرے شاق اور دشوار تھی اپنے تیک ہلاک کیا اور بیضے جلا وطن ہو کر دو مری ولایت کی طرف کے اور بیضے براہمہ سلطان اور اس کے وزیر کے نوف و براس سے اظمار مسلمانی بطریق رفعد تقید کرے محیر میں رہے اور سلطان نے تمام جست بنوں اور بت خانوں کے تو زے اور مسار کرنے پر صرف کی اور ان میں کے اکثر بت کدہ خراب اور ویران کیے۔ ازانجلہ ایک بحکدہ بڑا کہ باغ مح آرا میں تھا اور اسے ساتھ مہارہ کے منوب کرتے تے۔ ملطان کے تھم سے کھودنا شروع کیا اور ہم چند اس کی نہ کھودی اور پانی تک پھچائی اس کی انتہانہ پائی اور متقدا مین پیٹرا رب جوں کا کہ مجمریو قعااے مجی شکتہ کیا اور ممارت و بت تو ڑنے کے وقت شعلیائے تنقیم آتشیں اس مقام سے پیدا ہوتے تھے. سلطان اور ارکان وولت و مجعة تن اور كفاد است اين معبودان باطل كى كرامات بر كمان كرك جو بكر جات شق كت تن ايكن جو سلفان بنول كو وزاع من بعند تھا ان شعلوں کو طلم اور حل اس کے جاتا تھا اس کے تو ڑنے ہے باتھ نہ کمینچا یمال تک کہ اس ہے ایک نشان باتی نہ رہا اور اس طرح سے تحمیر میں راجہ المتادت نے ظمور اسلام سے پیٹھرایک ولو برہ نمایت عظیم الشان اور مستکم ترس پور میں تیار کیا تھا اور نجو میرں ے ہے جما تھا کہ یہ داو برہ کب تک قائم رہے گا اور کس طورے دریان بوگا- نجو میول نے اوضاع فلکی کو مشاہرہ کر کے جواب دیا کہ اس ارخ سے جب ایک بزار اور ایک موسال گزریں مے ستندر نام ایک بادشاہ اس بت خاند کو خراب اور دیران کرے گا اور یہ دورہ مطارد كا ب- وه باوشاه عطاروكي مورت كو اب باته سے فوراً ورث كا المتاوت في فرايا كه يه مضمون ايك تاب كے بترير كنده كرك ايك صندوق مسی میں رکھ کراس عمارت کی بنیاد میں دفن کر دو- چنانچہ اس عمارت کے کھودنے میں دہ لوح برآید ہوئی اور مضمون لکھا ہوا حرف بحرف معلوم ہوا- سلطان نے فرایا کاش کہ وہ لوگ بد فوشتہ اس عمارت کی دیواد پر نصب کرتے تو جس بعد اطلامیابی ان منمان کافر کے تھم کے خلاف اس ممارت کو مسار ند کر؟ پھر ملطان سکندر اور بت خانوں کو جن کی عمارت نمایت عمده اور رفع تھی خراب کر کے بت فکن مشہور ہوا اور سلطان کے احکام حسنہ سے بیہ وو تھم ہیں کہ اس کے قلم میں شراب نہ بی تھی اور اس کی ولایت سے کی فخص ہدو خواہ مسلمان سے تمغہ ند لیتے تھے اور آخر عمر میں سلطان ت محرق میں جالا ہوا اور اپنے تینوں فرزندوں کو کہ جن کانام میرخان اور شاتی خان اور محمد خان تھا اینے ہاں بلا کر ان کے کان مصلحت کے گو ہر روش سے مزن کر کے اتحاد اور وفاق کے بارہ می ومیت فرمائی اور این بدے بیٹے میرخان کو خطاب علی شاہ دے کر سلطنت اس کے تفویض کی اور ۱۹۱۹ھ آٹھ سوانیس بجری میں فوت ہوا۔ اس ک سلطنت كي مرت باكيس مال اور نو ماه نتي.

سلطان على شاه بن سكندر شاه بت شكن

## سلطان زين العابدين

جب شاہی خان تشمیر میں بجائے برادر تخت نشین ہوا اپنا خطاب سلطان زین العابدین رکھ کر افواج کثیر جسرت کے ہمراہ کی تو اس کی مدد کے واسلے جاکر والیت ویل اور پنجاب کو تنجر کرے۔ اگرچہ جسرت شاہ ویلی سے برابری ند کر سکتا تھا لیکن سلطان کے لشکر کی قوت اور و اعانت سے تمام بنجاب وغیرہ پر متعرف موا اور سلطان نے قصد جما تگیری کا کرے لفکر تبت پر بھیجا اور اس ولایت کو بردور شمیرلیا اور اکثر ولایت کو جو آب کشند کے کنارے تھی خراب اور ویران کر کے اس کے باشدوں کو قمل کیا اور اپنے بھائی محمد خان کو صاحب مشورہ کر کے مهمات بزدی د کلی ماتھ اس کے رجوع کیں اور خود قضایا تشخیص اور فیصل کرتا تھا اور جسی فربق کے آدمیوں سے محبت ر مکتا تھا اور جو کہ علوم و فنون تحصیل کرچکا تھا- بھشد اس کی مجلس کد مراد دربار سے ہے- واناؤں بندو اور مسلمان سے معمور رہتی تھی اور علوم موسیقی میں بھی خوب طاق تھا اور اکثر او قات اس کی ہمت ولایت کی آبادی اور زراحت کی تحشیراور نہوں کے اجراء میں مھووف رہتی تھی اور تھم عام نافذ کیا تھا کہ تمام ولایت میں جس محض کا مال چوری ہو جائے زمیندار اس موضع کے اوان دیں۔ چنانچہ اس تقریب کے سبب اس کی تمام تلمروش چوری موقوف ہوئی اور وہ بدر سیمیں جو سیہ بت سے باتی رہی تھی یک تلم دفع کیں اور نرخ نویک اس کے زمانہ میں جاری ہوئی متی- سلاطین سابق کے عمد میں نہ متی دور کیا اور دستور العل لینی قواعد اور ضوابط مجریہ اپنے تحتمائے مسی پر کندہ كر كم برايك شراور موضع من آويزال كي تع يمال مك كد رموم ظلم ولايت تشير بدونع كي اور منقول ب كد اس ني البيغ ك پڑوں پر کھما تھا کہ جو بھنم آئے اور ساتھ اس وستور کے کام نہ کرے خدا کی لعنت میں گر قار ہو اور سلطان نے طبابت کے واسلے مرک بعت کوجو طبیب حاذق تھا تربیت کی اور اس کے التماس کے موافق برجمنوں کو کہ سلطان سکندر کے زمانہ میں سید بت کے خوف سے نگل اور گاؤ کش بھی موقوف کی اور برہمنوں اور تمام ہندوؤں کو طلب کر کے ان سے عمد لیا کہ دروغ ند کمیں جو کچھ کتب ہندی میں تحریر ب اس سے خلاف نہ کریں اور ارباب کفر کی تمام عاد تیں اور رسمیں جو شاہ سکندر کے عمد میں برطرف اور معدوم ہوئی حمیں مثل تشقہ تھینچا اور جلانا عورت کا ہمراہ شوہر کے سلطان زین العابدین نے سب کو از سرنو زندہ کیا۔ نذر اور جیشٹ اور جرمانہ وغیرہ جو عال اور

تاريخ فرشته 701 جلد چهارم تحصلدار رعایا سے لیتے تھے موقوف کی اور تھم عام کیا کہ موداگر جو متاع کد والتحوں سے التے بیں اپنے مکان میں بوشدہ نہ کریں ساتھ اس قیت کے کہ خرید کی ہے نفتہ علیل پر پیچے دیوں اور کے اور شرایس غین فاحش رواند رکھیں اور سلطان نے تمام تدریوں کو کہ سلطین سابق کے عمد میں مقید ہوئے تھے سب کو یک قلم آزاد کیا اور اس کے ضوابط سے ایک بیر ہے کہ جس ولایت کو فیچ کرتا تھا ' فزانہ اس کا فوج پر تشیم فرماتا تھا اور اپنے پاید تخت کے دستور کے مطابق خراج اس ملک کی رعایا پر مقرر کر یا تھا اور سرکشوں اور حکبروں کو کوشالی دیتا تما اور مرتبہ اعلیٰ سے اونی ورجہ یر پنجایا تھا۔ فقیروں اور منیفوں کو نوازش کر کے درجہ اوسط میں نگاہ رکھتا تھا ٹاکہ نہ تو زیادہ توانحری سے بنادت کریں اور نہ افلاس سے کدائے مطلق بول اور پارسانی اس کی اس درجہ تھی کہ عورت بیگانہ کو اپنی بل اور بس کی جگد تصور کرتا تھا اور کسی صورت روانہ رکمتا تھا کہ میری نظر فامحرم کے مند یا بال غیرر بنظر خیانت و طبع پرے اور اس مرمانی کے سبب کد رعایا پر رکھتا تھا۔ کر اور جریب رو بیش سے تھی اے زیادہ کیا اور شاہ کی وجہ تریج فاصر اس زر کے حاصل سے تھی جو تانے کی کان سے پیدا ہو یا تھا اور مزدور اس میں بیشد کام کرتے تے۔ لینی تابا نکالے تے اور جو شاہ سکندر کے عمد میں جائدی اور سولے وغیرہ کے بتوں کو تو ڈ کر دار العرب میں سکوک کیا تھا۔ وہ سونا م کونا تھا سلطان نے عم فریا کہ مس خالص کوجو اس کان سے حاصل ہوا ہے تکسال میں بھیج کر مسکوک کریں اور رائج کریں اور

سلطان جس مخص پر عضبتاک ہو یا تھا لازم نہ تھا کہ اسے سزا پہنچاہے۔ لینی اس کے حق میں جو پچھ بدی کسد ریتا وی واقع ہو جاتی اور وہ ص ممى سے ناخرش رہتا تھا اسے اپنی ولایت كى مدود سے نكال دیا تھا اور دوند جاتا تھاكر باوشاہ جھ پر مخسبتاك ب بلك راض جا تھا اور س همن بي كام وو جاتا تها اور لوگ اس كے مرد بي ساتھ جس ملت كے جائے تھے رہے تھے اور كوئي ازروك تصب ليني دين كي نایت سے دو سرے کا متعرض نہ ہو ہا تھا اور پرہمن اور ہندو جو سلطان سکتدر کے حمد میں مسلمان ہوئے تھے اس کے حمد میں مرتد و کے تنے اور کوئی عالم اسلام ان پر ارتداد کے سبب بکڑ و حکز کی قدرت ند رکھتا تھا اور سلطان نے کوہ بارال کے قریب ایک نمرلا کرنیا شر ا ویا تھا کہ آبادی اس کی بڑ کوی تھی اور علاوہ اس کے اور بھی شر آباد کیے تھے اور کالپور وغیرہ میں پائی دور سے لا کر نمرین تیار کی تھیں ر بل باندھے تھے اور زراعت کی تحضر کی تاکید فرماما تھا اور ان مواضع میں کہ اس نے اپنی ذات خاص سے آبادی کی تھی علاء اور نشلاء ر خما کو آباد کیا تھا تاکہ مسافروں کو طعام دیتے رہیں اور جو پھی مختاجوں کو نظر جنس در کار ہو اس موضع کی جنس سے مرف کرتے رہیں ر ملکت محير على كوئى زين ب آب و زراعت باقى ند رى محروه مقام كد جس كى خرشاه كوند بينى ب آب ربااور سلطان ن اراده كيا لد حوض وریناک میں جو حل دریا کے مطابوہ ہوتا ہے اور احکام اس ناچید نے اس کا منفذ بند کیا ہے اس کے درمیان ایک الدات عال ان ما کر پھراس زمانہ کے واماؤں کو بلا کر مشورہ کیا۔ چنانچہ بھد کال اور تھرکے سب کی رائے نے اس پر اتفاق کیا کہ چند کو نسیاں جو کور بی پیا کرانمیں پھرے پر کرکے پانی میں فرق کریں اور جب وہ پھر پانی ہے بلند ہو اس پر عمارت بنا دیں جب ایساکیا وہ کو فعیاں علین پانی یے چد مر بلند ہوئیں۔ سلطان نے اس مقام میں ممارت عالی لینی مساجد اور منازل اور باغ تقیر فرائے اور اس کا نام زین اسٹا رکھا اور نی اقع وہ ممارت اس خوبی کے ساتھ تار ہوئی کہ شاید تمام عالم میں کسیں اس کا نظیر ہو اور شاہ نے چد موضع اس مقام کی مصارف کے سطے وقف کیے اور سلطان اس دنیائے فانی سے الیا وارستہ اور آزاد تھا کہ باوجود اس حشمت و شوکت کے برگز اسباب سلطنت س لت ند ر کھتا تھا اور خزانوں کی فراہی کا اسے مطلق خیال و شوق نہ تھا اور سلطان زین العلدین کے عمد شل ملا محمد عام ایک شامر وانشمند

ا بوا كه ايك لحظه على على مينه كرجس بحراور قانيه عن كه جابتا قاني البديمه اشعار بر مضون مديا كمتا قعااور جس مئله مشكل كو چیتے تھے ای وقت جواب دیتا تھا اور سلطان اس کی تعلیم اور جمع علا کی تعلیم جس تعمیر ند کریا تھا اور کمتا تھا کہ یہ بزرگوار مارے شد اور قبلہ ہیں اور انموں نے ہمیں طلات سے نکال کر ساتھ جانت کے پیخلاے اور ای طرح سے جیگوں کا بھی احزام کر ؟ قال

تاريخ فرشته 702 جلد چهارم کتا تھا کہ یہ مریاض اور غریب ہیں اور کمی فرقہ کے عیب کو مشاہدہ نہ کریا تھا۔ اس کے بشر کا جویا تھا اور فراست اور عقل کا ایبا تیز تھا کہ ہر تم کے تفنیہ اور مشکل کو جو عاقلوں سے عل ند ہوتی تھی سلطان اس کا دم بحر میں فیصلہ واجبی کریا تھا چنانچہ ایسے مقدموں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ اس کے عمد میں ایک عورت اپنی موت سے عدادت تلبی رکھتی تھی اور اسے کی حلیہ سے دفع نہ کر سکتی تھی۔ ایک رات کو اس ب وقوف نے اپنے چھوٹی بینے کو ہلاک کیا اور میم کو اس کے خون کی تھمت اس پر کرکے بادشاہ کے پاس داد خواہ موئی۔ بادشاہ نے اس مقدمہ کو منصفوں کے سرد کیا اور جب وہ اس معالمہ کی تشخیص سے عابز ہوئے سلطان نے اول اس عورت کو جو متم تنی خلوت میں طلب کر کے اس سے پوچھا کہ اگر نی الواقع تو نے اس لڑکے کو ہلاک کیا ہے جھ سے بچ کمہ دے تو میں تجھے معاف کردوں گا اور جو وروغ کے گی تیرے قتل کا تھم جاری کروں گا- اس نے جواب ویا کہ آپ جو چاہیں فرمائیں خدا شاہد ہے میں اس اوے کے قتل ہونے سے ہر گز واقنیت نہیں رکھتی- ملطان نے جواب دیا اگر میہ تھل تجھ سے صادر نہیں ہوا ہے ایک کام کر کہ تو اس درہار میں مادر زاد برینہ ہو کر حضار کے حضور اپنے مکان میں جاتو جائیں کہ اس حون کی تصت سے پاک ہے۔ وہ اپنا سر محریبان فکر میں لے محق اور بعد تال

کے یہ جواب دیا کہ اگر مجمع بلاک مججئے بزار مرتبہ بمتراس زندگانی سے کہ یہ امر کمال بے شری اور بے حیائی کا جمع سے مطابرہ کیا جائے مجھے تھت خون کی کیا کم ہے جو اس امرز شت پر قیام کروں۔ یہ جواب من کر سلطان نے مدعیہ کو جس نے خون کی تھت لگائی تھی اسے تما طلب كركے يوچھاكد كى كمد اس لاك كوكس نے قتل كيا ہے۔ عورت نے كماكد اگريد ميرى موت اس لاك كى قاتل ند ہو محص بجائے اس کے متول میجے سلطان نے کما اگر تو اس وعویٰ میں کمی ہے الل مجلس کے روید برینہ ہو وہ بے حیا فور آ اس امرر رامنی ہوئی اور بے حیائی سے ازار بند کھول کر بربند پر تھی کہ سلطان اس امرسے قائع ہوا اور فرمایا کہ یہ کام ای بے حیاء کا ہے اپنی موت کے نكالنے ك داسلے اس نے اپنے لخت دل كو قتل كيا اور تهت اس ير ركمي- فرمايا چند تازياند ماروجب مار پزنے لكى وہ اپنے فعل زشت كى مقر ہوئی اور سلطان کو یقین ہوا کہ اس منفل بجارہ کی بی قاتل ہے۔ اس کے قتل کا عظم صاور فریایا اور سلطان کے جملہ عادات سے ایک عادت میر تنتی کہ چور کے قتل کا محم نافذ ند فرماتا تھا بلکہ جس مقام پر چور کر فنار ہوتا تھا محم تھا کہ زئیر اس کے پاؤں میں ڈال کر قید کرہ اور اس سے برروز مشقت لولین عمارت کی تعمیر کے واسلے پھراور ملی اٹھواؤ اور مراحم قلبی سے آدمیوں کو شکار کی مماضت کی تھی کہ جانور ارے نہ جایں اور ماہ رمضان میں سلطان گوشت نہ کھاتا تھا۔ غرضیکہ جب آوازہ اس کے جو دو احسان کا عالم میں منتشر ہوا مغنی اور سازندہ ك علم موسيقى من اسئ وقت ك نائيك تن اطراف وجوائب سے اس قدر تشير من آئ كد تشمير ان كى كثرت سے رفك فرنك ووا

ور ملا محودی شاکرو عبدالقادر کا جو صاحب تصانیف مشهور بے خراسان سے سلطان کے پاس آیا اور عود (نام ساز) ایسا بجایا که سلطان کو پند آیا اور محلوظ ہو کر اس کے حال پر نوازش فربائی اور انعام سے مالا مال کیا اور طالجیل متخلص مجافظی جو شعر کوئی اور خوش خواتی میں ابنا نانی نه رکھتا تھا مجلس سلطان میں ماضر ہو کراس خوش الحانی سے غولیں اور معرفتیں گاتا تھا کہ سلطان کو حالت وجد ہیں مجمی رقت تمام مامل ہوتی تنی اور گاہے نمایت خوش ہو یا تھا۔ اس سب سے ہر سال طا جمیل کو اس قدر زر خطیرویا تھا کہ اس کی شرح کا مقدور نمیں ہے اور ملاجیل کے مختل اور آثار سلطان کے ذکر جیل کے مائند اس زماند تک مشیر میں مشہو رہیں اور سلطان کے حمد میں حبیب نام

یک آشیاد پیدا بواک چشم زماند نے عیک مروماه سے اس سے پیشر مشاہدہ ند کیا قما اس نے فن آتشبازی میں ایک ایجاد اور اخراعات ک تی کہ لوگ جمران رہنے تھے اور مشمیر میں تفک اس نے پیدا کی اور بادشاہ کے سامنے دوائمیں تیار کیں اور ویکر ہنر و کھلاتے اور آدمیوں لو تھیم دی اور وہ آئٹ بازی کے سوا جمع علوم میں فائق تما اور سلطان کی مجلس اہل نخمہ و ارباب طرب سے کم حسن صورت اور قوال در خوش آوازی میں مککئے روزگار تھے اور حرکات و سکنات میں جمان میں اپنا نظیرند رکھتے تھے۔ رشک بھشت تھی اور ناچے والے اور ث اس کے زمانہ علی پیدا ہوئے اور ایعفے گویے ان عمل الی وشکاہ رکھتے تھے کد ایک فکش کو بارہ مقام کینی بارہ پروہ عمل اوا کرتے تھے اور سلطان نے الل طرب کے اکثر سازوں کو لین عود اور رہاب اور طنبور و فیرہ کو طلاعے خالص کے تخوں سے مڑھ کر جواہر سے مرمع کیا تھا اور سوم نام ایک سمیری جو زبان سمیری میں شعر کمتا تھا اور علوم ہندی میں فرد تھا اس نے زین حرب نام کتاب طالت سلطان کے بیان میں سمروحات تصنیف کی اور مسمی بودی بت جو شاہناسہ فرودی طوسی کا آغاز سے انجام تک یاو رکھٹا تھا اس نے زین نام ایک کتاب علم موسیق میں شاہ کے نام سے تالیف کر کے بادشاہ کے حضور پڑھی اور اس کے صلہ میں نوازشائے ضروانہ سے سرفراز ہوا اور شاہ مجمعہ لظات فاری اور ہندی اور جتی و فیرہ عمل نمانت ورجہ ممارت رکھتا تھا اور ہرایک بولی میں کلام کرتا تھا۔

یمال محک کد اکثر کتب علی اور فاری کو بندی میں ترجمہ کیا تھا اور کتب راج ترحمی کد مراد شاہان کشمیر کی تاریخ سے ب اس کے عديس تعنيف بوئي اور محد اكبر باوشاه ك دماند من صابحارت كا ترجمه جويد عبارت تعادوباره عبارت نصيح من بوا اور اكري مخير كر بمي فاری میں ترجمہ کیا اور جو بادشاہ کہ شاہ زین العلدین کے جمعصر تھے اس کی خویوں کا شہرہ من کر اپنا اشتیال طاقات المساركرتے تھے۔ نصوصاً خاتان سعيد الوسعيد شاه في تراسان سے محو رُب مازي شائنة اور فجررابوار اور اون قوى يكل اس ك واسط بريد بيميع اوشاه س امرے نمایت محقوظ ہوا اور اس کے مقابلہ میں گوئین زعفران کی اور کانذ تحقیری عمدہ اور مشک اور عطراور گاب اور سرکہ اور رو نالے فوب اور بلور کے مروف اور محیر کے اور مجی امیاعے نفیہ اور باور فاقان سعید کی فدمت على ارسال فرائ اور راج تبت مرور لے کہ ایک حوض مشور ب اور اس کا پانی مبنی تغیراور تبدل نیس قبول کرتا ہے۔ وہاں کے دو جانور کیاب کہ راج نس نام رکھتے تے اور نمایت خوبصورت اور عمرہ تے۔ ملطان زین العابدین کے واسلے بیج سلطان انس دیکھ کر نمایت خوش ہوا اور خاصیت ان بانورول کی سے تھی کہ وووھ کو پانی میں مخلوط کر کے جب ان کے روید رکھو وہ اپنی متاولیتن جو فج سے شیر کے اجزاء یانی کے اجزاء سے بدا كرك نوش كرتے تھے۔ آب خاصى باتى رہتا تھا شاہ نے يہ امر مشابدہ كركے يقين جانا كہ جو كھر ان كى خاصيت سنتے تھے كئے ہے اور شاہ نے آغاز شان سے جیسا کہ ندکور ہوا اپنے بھائی محد خان کو دکیل مطلق اور دل حمد مستقل کیا تھا۔ جب محمد خان نے وفات پائی اس کے رز عدر کو جائشین پدر کیا اور مهمات ملی کااسے افتیار دیا اور مسعود اور شیردو اپنے دو کو کد کو کد دونوں برادر حقیق اور سلطان کے کوکا تھے۔ ان کا بہت انتبار کرنا تھا اور انمول نے آپس میں خصومت کی اور شرود نے اپنے بڑے بھائی مسعود کو ہاک کیا اور شادنے اس کے صاص میں شیرود کو بھی زندہ ند چھوڑا اور سلطان کے تمین فرزی تھے۔ آوم خان کہ سب سے برا تھا لیکن بادشاہ کی نظر میں بیشہ ذکیل اور وار رہتا تھا اور حاتی خان میلے بیٹے کو نمایت ووست رکھتا تھا اور بسرام خان چھوٹے فرزند کو جاگیر بہت دی تھی اور ایک مخص طا دریا نام لو پائی گری (پیش) کے ساحل سے نکال کر دریا قان خطاب دے کر سرفراز کیا ادر جمیع کاردیار ممکنت اس کے سرد کر کے بخاطر جمع میش

معروف ره كركماً يا لى يا اور كوئى جانور ورنده محص صدمه ند بهنچائ توشى روح سلطان كى صحح اور تدرست كرك ابى حالت اصلى ير

آؤں غرضیکہ شاکر و اس جوگ کے بدن کو کہ ضعف اور ناقرانی کی شدت اور غلبہ سے بے حس و حرکت تھا۔ مجرے سے نکال لایا اور وزراء سے کما کہ میرے استاد نے سلطان کی بیاری اسپ اور ٹی اور میں اس کا بدن معالجے سے اسلام سے جا ہوں اور تم سب صاحب اپنے مالک کو دیکھو ارکان دولت جب مجروش آئے سلطان کو میج اور تکدرست پایا۔ سب جران ہوئے اور اس کے شکریہ میں چند روز جش کیا اور صدت اور نذریں آدمیوں کو دیں اور بعد اس تقسیہ کے سلطان تا مدت مدید زندہ رہا گئن ارباب دائش لقل روح کے قاکل نہیں اور کتے ہیں کہ نقل روح ایک بدن سے و مرسے بدن میں جرگز نمیں ہو سکتی اور مولف اس کتاب یعنی محمد قاسم فرشتہ کا یہ قول ہے کہ جو جوگ ریاضت میں اور مصاحب کشف و کرامات اور متجاب الدعوات ہوتے ہیں جس شخص پر کہ نظر النفات مبذول رکھتے ہیں اس کے مراض مان مراض کی اور محاف کی دیافت مرض کی بطریق نقش مرض کی بطریق نقش مرض کے بین نہ نقل روح جا ان کی دعائی کا جے سے دو مرض

کتے ہیں کہ نقل روح ایک بدن سے دمرے بدن میں ہرگز نہیں ہو عتی اور مولف اس کتاب یعی محمد قاسم فرشتہ کا یہ قول ہے کہ جو جوگ ریاضت کش اور صاحب کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں جس محفس پر کہ نظر اتفات مبذول رکھتے ہیں اس کے مرض کو بطریق نفل مرض اپنے بدن پر کرتے ہیں نہ نفل روح یا ان کی دعا کی ہمجیرے وہ مرض کو بطریق نفل مرض اپنے بدن پر کرتے ہیں نہ نفل روح یا ان کی دعا کی ہمجیرے وہ مرض یا وہ شے جو ان کے مطلوب اور محبوب کو عارض ہوتی ہے نفل کرتی ہے اور وہ مریض اس بلاسے نجات پا ہم ہمسا کہ رشحات ہیں جو طا علی مناز میں مشاک نفشیندید کے طالت تحریر ہیں کھا ہے کہ ایک پر بردر کوار خاندان معرت خواجہ مجمد علی اور چند روز وہاں قیام کیا اور طالبان صادق اور مستعدان میں بارسا قد کی الله مراک بردر کواں میں ہے کہ مادات

اس نے شاہ کا ارشاد گوش ارادت سے ند سنا اور اپنے ارادہ سے بازند آیا۔ آخر کو سلطان خود مع لفکر عظیم تھیر سے برآمد ہوا اور بل بل کے میدان عمل بہ عزم جنگ فرد کش ہوا اس وقت حاتی خان نے اپنے تھل زشت سے نادم ہو کر چاہا کہ شاہ کی طازمت عمل حاضر ہول لیکن اس کے ساہیوں نے ند مانا۔ آخر وہ صف جنگ ورست کر کے میدان عمل آیا اور آئش جنگ مشتعل ہوئی اور مرداد مای طرفین کے کام آئے اور آوم خان نے اس معرکہ عمل واو مردی اور مرداگی کی دی ای شجاعت سے اصلاند کھرا اور مج سے شام تک تور جنگ کرم جلد چہارم رہا۔ آخر کو حامی خان ناب مقاومت نہ لایا اور افواج اس کی مغلوب ہوئی اور ہیرہ پور کی سمت بھاگ۔ آدم خان نے پیجیا کر کے اکثر مغروروں کو علف تنے خون آشام کیا اور چاہا کہ جب تک حاتی خان کر فارنہ ہو کسی مقام میں قیام نہ کروں سلطان نے اسے تعاقب ہے باز رکھا۔ حاتی خان بقیتہ السیف کو ہمراہ لے کر ہیرہ پور ہے منیر میں کمیا اور زخیوں کے معالج میں مشنول ہوا۔ سلطان بعد نتح تشمیر میں آیا اور مخالفوں کے سرول سے ایک منار بلند بنایا اور ماتی خان کے لئکر کے اسرول کے لیے حکم عمل نافذ فرمایا اور ولایت کامراج کی سیاہ آدم خان کے بحراہ نامزد فرمائی اور آوم خان اس جماعت کی کہ حاتی خان کے باعث اغوا ہوئی تھی، جبتو کر یا تھا اور ان کے اہل و عمال پر بہت ایڈا اور صعوبت پنجاکر زر خطیرو صول کرتا تھا۔ بسب اس تقریب کے اکثر بابی حاتی خان سے جدا ہو کر آوم خان کے شریک ہوئے اور سلطان نے بعد اس واقعہ کے آوم خان کو ول عمد کیا اور آؤم الفان نے جد برس محومت یا استقلال تمام کی اور ملک آباد تعا اس کے بعد ولایت تشمیر ش ایبا تحد براک آدی بحوک کی شدت میں مان کے عوض میں جان دیتے تنے اور سونے اور جاندی کو چھوڑ کر غلد اور اذوقد كى چورى كو تنيت جانے تھے فقراء اور غماموه خام كھانے بے برطرف مرت تھے اور ایضے بحوے بحوى پر قاعت كرتے تھے وہ بى سيرند ہوتی تھی۔ اس واقعہ سے سلطان بيشہ محرون اور فمكين رابنا تعاور وخيره كاغله رعايا پر تعتيم فرما ، قدا كى بلا بالكل وخ مولى سلطان نے بعضے محال میں چوتھا حصد اور بیضے مقاموں میں ساتوال حصد خراج کا لکھ دیا اور آوم خان نے والات کراج رجب تدرت بائی تم تم کے ظلم و جور اس صدود میں برپا کیے اور جس فعض کے پاس جو شے دیکتا تھا چین لیتا تھا اور بہت لوگ اس کے ہاتھ ہے عاج ہو كر سلطان كے پاس داو خواہ ہوئے اور جو حكم كه سلطان اس پر نافذ فرمانا تما وہ بركز قبول ندكرتا تما يك قطب الدين بورش اقامت كى بنیاد وال کر سلطان کے مقابلہ کے واسلے نشکر بے شار فراہم کیا اور سلطان نے اس سے متوہم ہو کر کسی حیلہ اور بہانہ ہے تسلی دے کر پھر اس کو کمراج کی طرف بھیجا اور شرکے دفع ہونے کے واسطے یہ حساب ضرورت حاتی خان کے نام باستمالت تمام فرمان بھیج کر برعت طلب کیا۔ انفاقا انسیں ونوں میں آدم خان کامراج سے برآمد ہوا اور حاتی خان سے اؤ کر اسے فلست دے کر سوپور کو غارت کر کے خاک ہاہ کیا اور سلطان نے یہ خبر من کر افواج کا جو آدم خان کے مریر بھیجی اور طرفین نے ایس جنگ عظیم کی کہ مافوق اس سے متعور نسیں ہ اور بماور ان آدم خان متحقل اور مغلوب ہوے اور اس کے فرار کے وقت بل سو پور کا جو وریائے بھٹ پر داقع تھا نوٹ کیا اور تین و مود الل نبرد آدم خان کے غرق ہوئے اور سلطان اس وقت شمرے برآمد ہو کر سوپور کی ست رواند ہوا اور رعایا کو دلاسا کر کے آب بعث کے اس طرف نزول اجلال فرمایا اور دریائے بعث کے اس پار آدم خان فروکش ہوا اور اس وقت حاتی خان سلطان کے حسب الم چھ کے واستہ سے کہ نام ایک موضع کا ہے ارمولہ کے قریب پہنچا اور سلطان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جس کا نام بسرام خان تھا ماتی خان کے استقبال کو جمیحا اوران دونوں بھائیوں نے آپس میں خصوصیت اظمار کی اور آدم خان حاتی خان کے آنے سے رنجیدہ ہوا اور خوف و براس سے اس نے اس پر غلبہ کیا۔

شاہراہ کے واستہ سے بھاگا نیااب میں جاکر پناہ لی اور سلطان نے حاتی خان کو ہمراہ لے کر شمر کی طرف مراجعت فربائی اور نظر الطاف س پر مبدول کر کے ولی حمد کیا اور وہ بھی شب و روز کمر فدمت پر پاندھ کر اخلاص و ادب میں دیقد نامری نہ چوڑ ؟ تعاور تعمیرات مابق کی خلفی بوجہ احسن کر کے المی شاہ کے ول میں جگہ کی کہ سلطان نے اور فرزندوں سے زیاوہ تر اس پر رعایت فرمائی اور ایک پئا ور ایک قمشیرجو جوا ہر قیتی سے مرصع اور مکل تنے اسے مرحت کیے اور اس کے آدمیوں کے واسطے مناصب اور جاگریں مقرر فرائیں ور چند روز کے بعد سلطان حاجی خان سے بسیب سے نوشی مدام اور قبول ند کرنے تھیجت کے آزروہ ہوا جب سلطان کو اسال وسوی لینی خون کے دست شروع ہوئے اور مزاج اس کا حاتی خان سے حتغیر ہوا معمات شاہی منطل اور ملتوی رہے اور اعمیان حضرت نے سلطان ے پوشیدہ آدم خان کو طلب کیا اور آدم خان نے آکر شاہ کو دیکھا لیکن آنا اور نہ آنا اس کا مسادی ہوا۔ ملطان ہرگز اس پر انقلت نہ کر آ

تھا لین آوم خان بھائیوں کے ساتھ عمد و بیان ورمیان میں لایا اور امراء سے مجی صلح اور موافقت کی چنانچہ خیرخواہوں نے سلطان سے عرض کیا کہ ملک خراب ہوتا ہے اپنے شاہزادول عیل سے جس کو لائق جانیں اسے سلطنت تفویض فرائیں۔ سلطان نے تیل نہ کیااور کام تقدیر النی پر چھوڑا اور انفاقا بھائیوں کے ورمیان رنجش بہم پنچی بسرام خان نے منتکر وحشت آمیز اپنے دونوں بھائیوں میں ڈالی اور انہیں آپس میں دعمٰن کیا یمال تک کہ انہول کے اپنا عمد توڑ ڈالا اور آدم خان سلطان سے رخصت کے کر بھائیوں سے جدا ہوا اور قطب الدين پورش كيا اور جو ان دنول ميں سلطان پرضعف پيري اور ياري غالب مولي آب و طعام كي طرف ملتفت ند مو٢ تها- اس واسط امرا اور وزرا فساد کے خوف سے شاہزادوں کو سلطان کی عمادت کو نہ جانے دیتے تھے اور مجمی مجمی ظائق کی تمل کے واسلے شاہ کو ایک مقام پر بلند پر بنزار تکلیف لا کر آدمیوں کو و کھلاتے تھے اور نقارہ شادیانے کا بجائے تھے اور ملک کواس طور سے نگاہ رکھتے تھے- القعمد حاتی خان اور بسرام خان مسلح ہو کر آوم خان کے مدافعہ پر آمادہ ہوئے اور ہر روز اس کے مقابلہ کو جاتے تھے اور سلطان کی بیاری اس خبرے روزبروز افزول موتی متی اور انسی دنول اس کے موش و حواس میں فرق آیا اور بے موثی طاری موئی جب ایک شاند روز سلطان ب ہوش رہا آدم خان ایک دات کو نتما قطب الدین پور سے سلطان کو دیکھنے آیا اور لٹکر اطراف شریس محافظت کے واسلے چھوڑا اور وہ رات سلطان کے دیوان خانہ میں بسر کی اور حسن خان مجی کہ ایک امرائ تارار سے تھا۔ اس نے ای رات امرا اور وزرا سے حاجی خان کی بیت کروائی اور دو سرے دن آوم خان کو کسی حیلہ ہے کشمیرے نکال دیا اور حاتی خان کو بسرعت تمام طلب کیا- حاتی خان دیوان خار یں آیا اور سلطان کے تمام اصطبل خاص کے محودوں پر متعرف ہوا اور الشكربے شار فراہم كركے قلعہ كے باہر قيام كارا اور سلطان ك دیکھنے کی تمناکی لیکن وشمنوں کے عذر کے اندیشے سے محل میں نہ جاسکا اور آدم فان حاتی فان کی خرروان عام کے وافلہ اور اس -غالب ہونے کی من کر حشمیرے برآمد ہوا اور ہارہ مولہ کے رائے ہے قصد ہندوستان کا کیا۔ اس سبب ہے اس کے نوکر ہایوی اور بے دل ہو کراس سے جدا ہوئے اور زین لارک کہ حاجی خان کے ایک امرائے معترے تھا اس نے ایک جماعت اپنے ہمراہ کے کر آوم خان بیماکیا اور آدم خان بھی اس کامقابلہ کر کے خوب اڑا اور زین لارک کے جمائیوں اور عزیزوں کو قتل کر کے نکل کیا اور اس وقت حسن خان بیٹا حالی خان کا جو ہنچھ میں تھا اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حالی خان نے اس کے آنے ہے قوت تمام یائی- کام اس کے بالا هوا اور جمیعت اور استقلال نمایت درجه حامل هوئی اور سلطنت زین العابدین انهتر برس کی عمر میں آخر ۸۷۷هه آثھ سوستتر اجری میں فوت مواداس كى سلطنت كى مدت بإدن برس تقى-

### حاجي خان المخاطب شاه حيدر

مائی فان نے اپنے باپ کے انقال کے تین روز بعد خطاب شاہ حیدریایا۔ سکندر پور میں جو بوسد کملاتا ہے اپنے باپ وادا کے آئین کے موافق تخت سلطنت پر جلوہ کر ہوا اور اہل استحقاق کو زر خطیر ڈار فربایا اور اس کے بھائی بسرام فان اور اس کے فرزند حسن فان نے اپنے ہاتھ سے تاج سلطنت اس کے زیب سرکر کے فدمت میں قیام کیا۔

چو مرگ انگلا افرے از مرے نمد آمان پرمر دیگرے

میں ہو ہو۔ اور اللہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے اس کے اور این اول عمد کیا اور ولایت ناکام بسرام خان کو جاگیر دے کر اسے خش ول کیا اور اللہ اور ولایت ناکام بسرام خان کو جاگیر دے کر اسے خش ول کیا اور اطراف کے راجاؤں کو جو تعزیت اور تہنیت کے واسطے حاضر ہوئے تنے خلات اور گھوڑے دے کر رخصت کیا لیکن اکثر امراء اس سے ناداض ہوکر جاگیروں پر صحنے تھ اور جو یاوشاہ ملک کے احوال سے بے خبر اور خافل تھا وزیروں سے حم حم سم کے ظلم د

جلد چهارم تعدی رعایا پر ہوتے تھے اور شاونے بھولے نام تجام کو اپنے قرب میں الی خصوصیت بخشی تھی کہ جو پھر وہ کمتا تھا شاہ اس پر عمل کر کے سرمو تجاوز ند کریا تھا اور وہ تجام آومیوں سے رشوت لیتا تھا اور جس فخص سے بدخن ہویا تھا اس سے سلطان کا مزاج منحرف کریا تھا اور حن خان کھی کہ جس نے زیادہ تر اس کی بیت میں کوشش کی تھی بھولے تہام کے افواسے مارا کیا اور اس وقت میں آدم خان الكر كير فراہم لا کر ہائتراع ملک ولایت جول میں پہنچا تھا۔ جب اس نے حسن خان چکی کی خبر قل سی فنع عزیمت کی اور ملک وہوراجہ کی برفاقت ان مغلوں کے جگ کے واسلے کہ اس نواح میں آئے تھے روانہ ہوا تعادا اس معرکہ میں ایک تیر آدم خان کے وہن میں ایالگاکہ اس زخم کے صدمہ سے جانبرند ہوا۔ شاہ حدر اس کی خبروفات س کر مملین ہوا اور فش اس کی جنگ گاہ سے انحوا کر باب کے مقرہ کے زدیک مدنون کی اور جو ان دنوں میں شاہ بسبب شرب مدام امراض صعب میں جملا ہوگیا تھا۔ امراء نے اس کی غیبت میں بمرام خان سے انقال کر کے چاہا کہ اسے تحت پر بھادیں اور جب بد خبر فتح فان اور آدم فان کو جس نے شاہ کے حسب اجم بند کی سرحد پر جاکر بعث قلع مع كيا تما چنى وه مع ككر جرار بطريق يلغار تعمير عن واخل جوا اور غنائم بي شار شاه كي خدمت مين لايا- لكين جو شاه كي بلا اجازت آيا تما الل غرض نے باتیں موحش کمہ کرشاہ کا مزاج اس سے متغیراور مخرف کیا اور اس کی جانشانی اور کوئی خدمت شاہ کو متبول اور منظور نہ ہوئی۔ الغرض ایک دن بادشاہ قعر کے محروہ سے محرو پر برآمہ ہو کر شرب شراب میں مشغول تھا۔ حالت میں شن پاؤں نے اس کے لفزش ك اس تعروفيع سے زيمن بر مرا اور مركيا- اس كى سلطنت كى مدت ايك سال اور دو ماه تمي.

#### شاه حسن ولد شاه حيد ر

شاہ حسن اپنے باپ کے ایک شبانہ روز کے بعد احمد اسود کی سعی کے سبب تخت شاتی تشمیر پر مشمکن ہوا اور دو سرے دن ان لوگوں کو جن سے متوہم قباقید کیا اور سکندر بور سے سے شہر میں جاکر استقامت کی اور نزانہ پاپ اور دادا اور پچاکا آدمیوں پر نار کیا اور اجمد اسرد کو ملک اجمد کا خطاب دے کر معملت سلطنت اس سے رجوع کیس اور اس کے بیٹے نوروز کو دروازہ کا حاجب کیا اور بسرام خان اپنے فرزند کو لے کر تعمیر سے برآمہ ہو کر بندوستان کی طرف عازم ہوا اس وجہ سے سپاہ اس سے عدا ہوئی اس کا احوال عقریب ندکور ہوگا اور شاہ حین نے شاہ زین العلدین کے قواعد اور ضوابط جو شاہ حیدر کے حمد میں یک تلم موقوف اور معدوم ہوگئے تھے از سرنو زندہ کے اور مدار کار ائس آئیں پر چھوڑا اور اس وقت میں بیضے مضدول اور فتر اعمیزول نے بسرام خان کے پاس جاکر اسے جنگ کی تحریش کی اور ایضے امواء نے بھی اسے معوضہ بھیج کر طلب کیا- بسوام خان ولایت کر مارے پلٹ کر بھاڈوں کے راستہ سے ولایت کمراج عمل پہنچا۔ سلطان اس وقت متعد میرونیا پور میں کیا تھا۔ یہ جرس کراسے پچاسے لڑنے کو موبورکی طرف دوانہ ہوا اور بعض آدمیوں نے شاہ کو سجلا کہ آپ کو ہند کی طرف جانا منامب ہے لیکن ملک احمد اصور نے اسے جنگ کی ترغیب دے کر بند کی روا گی سے باز رکھا۔ شاہ کو اس کی مائے پیند آئی کھک تاج خان کو مع لنکر کرال بسمام خان کے مقابلہ کو بھیجا۔ بسمام خان اس امراکا سرمر تھا کہ لنکر سلطانی میرا شریک

ہوگا لیکن اس کے خلاف عمل عمل آیا اور موضع فور پور علی جنگ شدید واقع ہوئی اور اس حرب و منرب علی آیک تیم بسرام خان کے دہن ر لگاک فکست کھا کر مرمیر کی ست بھاگا اور افواج شاق اس کے تعاقب على رواند ہوئی- چنانچراسے اور اس کے فرزند کو کر فار کر لائی اور اس کا تمام ساز و سامان لوث لیا اور وہ بحال خراب شاہ کے پاس پینچ۔ شاہ نے دونوں کو قید کیا اور چند روڈ کے بعد بسرام خان ک آ تھوں میں سلائی مجروائی تیرے روز مرغ روح اس کا تنس تن سے چڑک کر عالم باتی کی طرف پرواز کر کیا اور زین بدرجو شاہ زین العلدين كا وزير تما اور مك اجر اسود سے تازع ركمتا تها اور اس نے بسرام خان كى: آكھول يس سلائى بھيرنے كے ليے بت كوشش ك تھی۔ شاہ صن نے اس کو گر فار کر کے ای سلائی ہے کہ جس سے بسرام خان کو آندھا کیا تھا اس کور نمک کو بھی کور کیا اور وہ مجی تین

برس کے بعد قید خاند عمل مرحمیا۔ معموع کار بد کردہ رامز انیست اور ملک احمد اسود کی وزارت زین بدر کے مرنے سے چکی لیمنی استقلال حاصل ہوا اور اس نے ملک باری محسث کو مع لشکر آراستہ ویلی کی طرف عجب دیو راجہ جموں کی حمایت کے واسطے راجوری کے راستہ ہے روانہ کیا اور راجہ فدکور نے ملک باری بھٹ سے طاقات کی اور ملک باری بھٹ نے لشکر انبوہ اس کی مدد کو دیا اور وہ جاکر کا ہار خان سے جو از جانب بادشاه دیلی ولایت ، بنجاب اور وامن کوه کا حاکم تھا لڑا اور اس کی کا ولایت تاراج کر کے شرب یالکوث کو خراب اور ویران کیا۔ انقصہ سلطان حسن کی خاتون کے بعلن سے جو سید حسن بن سید ناصر کی وختر تھی۔ دو فرزند توام بینی بڑواں پیدا ہوئے۔ سلطان نے ایک کا نام مجر رکھا اور اسے ملک باری بعث کو پروروش کے واسطے سرو کیا اور دو سرے کا اسم حسین رکھ کر مل نوروز ولد ملک اجمد اسود کو دیا اور اس کی تربیت کی تاکید فرمائی اور ان ونول میں ملک احمد اور ملک باری سے الی رجیش ہوائی تھی کد ایک دو سرے کو نہ دیکھ سکا تھا اور امراء کے درمیان میں بھی و شمنی اور خصومت بم پنجی تھی مال تک کہ برے بوے معرکے واقع ہوے. رفتہ رفتہ یہ فورت منجی کہ ایک رات کو سب جعیت کرے شاہ کے ویوان خانہ میں در آئے اور وست اندازی کرکے آگرک لگائی اس سبب سے سلطان نے ملک احمد اسود کو مع مویز و ا قارب اور اعوان و انصار مر قار کر کے قید کیا اور مال اس کا تاراج کیا اور وہ قید خانہ میں مرکبا شاہ حسن نے سید نامر کو جو سلطان زین العابدین کا مقرب تھا بلکه سلطان مجلس میں اسے اپنے اوپر تقدیم دیتا تھا اسے تشمیر سے نکال دیا اور چند روز کے بعد پھر مقام عنایت میں ہو کراہے اس دلایت سے طلب کیا سید ناصرجب کوہ پیر بنجال کے درہ کے قریب پہنچا قضائے النی سے فوت ہوا پھر شاہ نے سید حن ولدسید نامر کو جو حیات خاتون کا والد تھا دہلی ہے طلب کیا اور زمام افتیار اس کے کف اقتدار میں دی۔ سید حن نے مزاج شاہ ا مرائے تھیرے منخرف کیا اور ایک جماعت کیراعیان ملک سے قتل کی اور ملک باری کو قید کیا اور بقیتہ السیف بھاگ کر اطراف و جوانب یں گئے اور جمانگیر ماکری کہ امرائے کبارے تھا اس نے بھاگ کر لوہر کوٹ کے قلعہ میں پناہ کی اور بعد اس کے سلطان حن کو کثرت ؛ جماع سے مرض اسمال طاری ہوا اور ضعف اور ناتوانی نے اس پر غلبہ کیا۔ زندگی سے مایوس ہو کر ارکان سلطنت سے ومیت کی کہ میرے فرزند صغيرين- اس ليے يوسف خان ولد بسرام خان كو جو قيد ب يا فتح خان ولد آدم خان كو جو جسرو تقد ميں ب سرير سلطنت ير بشحاؤ اور محمد خان کو ول عهد کرد- سید حسن نے ظاہر ش تبول کیا اور سلطان اس مرض سے جائبرنہ ہوا- اس کی حکومت کی مدت معلوم نہ تھی اس وجہ سے قلم انداز ہوئی۔

## محمر شاه ولد حسن خان

بوسف خان کی والدہ کے کہ وہ جس وقت سے بیوہ موئی تھی دنیا کا کارخانہ کی سمجھ کر تمام دن روزہ رمکتی تھی اور افطار کے وقت ہو کی رونی تمن لقمہ سے زیادہ تلول ند کرتی تھی۔ اپنے فرزند کی هش باول پاٹی پاٹ تمن روز نگاہ میں رکھی اور اس کے بعد وفن کی اور ایک مجرہ اس کے مقبرہ کے قریب مناکر مدت العراس میں رہی میال تک کہ دوبیت حیات قابض ارداح کے سپر دکی القصہ سید علی خان مع ساوات ویر خالفوں کی جنگ میں مشخول ہوا اور جانبین سے تیرو حذ تک کی لزائی ہونے گئی. طرفین سے آدی بست قتل ہوتے اور چور اور ڈاکو شمر کو علانیہ تاراج کرنے گلے۔ پھر سیدول نے ایک خندق شمرے گرد کھدوا کر چوروں کے شرسے نجات پائی اور مکان خالفوں کے شریا مواضع میں جماں تھے سب کو خاک برابر کیا اور نمایت عجب اور تحجرے محافظت اور ٹکسبانی نہ کرتے تھے. اس درمیان میں جما تکیر ماکری کہ لوہرکوٹ میں رہنا تھا۔ مخالفین کے حسب العلب پہنچا ہر چند سید اسے مسلح کا پیغام جیسجے تتھے وہ قبول نہ کریا تھا۔ ایک روز واؤد خان ولد جها تخیر ماکری اور شمق ماکری بل عبور کر کے سیدوں سے لڑے واؤو خان مع اکثر خالفین مارا کیا اور سادات نوش بال ہوئے اور تُقَارِی شادیانہ بجائے اور سر نوالغوں سے میٹار ہنائے وو سرے ون سیدوں نے چاہا کہ دھاوا کرکے بل سے عبور کریں. نوالف سدراہ ہوئے اور ل کے ورمیان میں جنگ عظیم واقع ہوئی اور بل ٹوٹ کیا خلائق طرفین سے بہت غرق ہوئی۔ اس کے بعد سدول نے ٦٦ر خان لودهی مام مجاب کو خط لکھ کر کمک کی درخواست کی- چنانچہ اس نے فوج بے شار ان کی مدد کے داسطے بھیجی لیکن جب لشکر اس کا جنیر ک نواح میں پہنچا۔ دھنس نام وہاں کا راجہ اس فوج سے لڑا اور اس نے کئی آدمی مبدادر اور نامی قتل کیے۔ مخالف یہ خبر من کر خوشحال ہوئے اور سادات اور تشمیریوں کے درمیان دو ماہ تک جنگ قائم رہی۔ آخر کو تشمیریوں نے اپنی فرج کے تین بزن کر کے آب سے عبور کیا اور جاروں طرف سے بہاڑ کو تھیرلیا اور سیدول نے ان سے مقابلہ کر کے واد مردی اور مردا تی دی اور جو جعیت خالفوں کی برت زیاوہ تھی۔ اکثر سیدوں کے سردار قتل ہوئے اور باق منهم ہو کر شہر میں آئے اور تشمیریوں نے تعاقب کر کے باتھ قتل و غارت میں دراز کیااور شر یں آگ لگائی وہ آگ صفرت امیر کبیر مرسید جدانی کی خافاہ معلی کے قریب پہنچ کر بھے می اور خافاہ معلی کو پکر آسیب نہ پہنچا اور اس روز عدد مقولوں کے دس بزار شار ہوئے تھے اور یہ واقعہ ۸۹۳ھ آٹھ سو بانوے اجری میں واقع ہوا تھا اور سید مجر حسین بن سید حسن نے مسمی کمرائی کے مکان میں جاکر بناہ لی اور مخالف تمام ایکیا ہو کر دیوان خانہ میں بادشاہ کے مجرے اور سلام کو گئے اور شاہ کو موافق کر کے سید علی خان کو مع دیگر سادات تحمیرے نکال دیا اور پر مرام کو زر خطیر دے کر رخصت کیا اور جو کہ ہرایک تشمیری دعیٰ سرداری کا ر کھتا تھا۔ تھوڑے عرصہٰ میں ان کے ورمیان مخالفت اور وشمیٰ طاہر ہوئی اور سلطنت کے انتظام میں فتور واقع ہوا اور لاتح خان دلد آدم خان بن شاہ ذین العابرین جب بعد وفات مامار خان لود می کے جالند حرسے ، قعد انتزاع مملکت موروثی راجوری میں آکر مقیم ہوا اور مروم واقع طلب اور جنگ جو امرا اور وزراء سے فوج فوج اس کے پاس منچے دہ ان میں سے ہرایک کو انعام دے کرامیددار کر؟ تما ادر وہ متوقع اس امر کا تما کہ جما گیر ماکری سب سے پیٹھر آ کر مجھ سے ملاقات کرے اور اس خیال سے مخالفوں نے پیٹٹر جا کر فتح خان سے ملاقات کی ہے حاضرتہ ہوا۔

ی ہے صاحرتہ ہوں۔ مجھ شاہ کو محضیرے ہمراہ کے کر میدان کر سوار میں فروس ہوا اور فخ خان نے بھی ہیرہ پورہ کے راستہ ادون کی نوائ میں پننی کر دویا پر بقنہ کیا اور شاہ کے مقابل آیا اور طرفین سے صغوف جنگ آراستہ ہو کیں اور تور حرب کرم ہوا۔ پہلے تو فخ خان نے خلہ کیا قریب تھا کہ فکٹر سلطان کا متنزل اور پریشان ہو۔ آخر جما تکیر ماکری نے پائے ثبات ذہین معرکہ میں محکم کرنے پیاس مرہ ہای اور جرار فخ خان کے لکٹر کے آئی کیے اور فخ خان کا لنگار محکست کھا کر متنزل ہوا اور قریب تھا کہ فخ خان جما تگیر ماکری کے تعاقب سے کر فار ہو۔ کہ ایک منافق نے اثبائے تعاقب میں بیہ خبر دروغ مصور کی کہ سلطان محمد شاہ کو مخالفوں نے کر فار کر لیا، جما تگیر بیہ خبر من کر اس کے تعاقب سے باز رہا اور سلطان نے مظفر اور منصور ہو کر مضیر کی طرف معادوت فرمائی اور ملک باری ہمت کو ان زمینداروں سے موامنے کی آرائی کے داسلے جنوں نے فتح خان کو جگہ دی تھی بھیجا اور فتح خان کہ غائب تھا پھر بسرام کلہ کے نواح ٹیں کہ مواضعات تشمیر سے ہے۔ خاہر آیا اور دوبارہ بھیت ہے بہتی کہ دوبارہ بھیت ہم بہتی اور فتح کے میدان ٹیں کہ دوبارہ بھیت بہم بہتی کو شخیر کی آیا۔ جہا تخیر اکری مع لکٹر انہوہ اس کے مقابلہ کے واصلے برآئد ہوا اور مومن کوا کے میدان ٹیں کہ پر مع پرگنہ ناکا ہے ہے ، واخل ہوا اور وزیر جو فتح خان کا خد مثلا تھا اس وقت فرصت پاکر شمر کی طرف کیا اور سینی اور واتحرائی کو جو مع برائد مان کے معاملت کشیر امرا اور فتح خان سے صلح کا ارادہ کیا اور راجوری برائد کی مان کے نظام میں تفرقہ ڈالے اور راجوری کے راجہ اور جا گیر کار کے خان کے لئکر میں تفرقہ ڈالے اور راجوری کے راجہ اور جا گیر کار کی شخر بھر بہتی کیا ہور کئے خان کے ملک جوں کو جاکر فتح کیا اور لٹکر کشر اور جمیت غفیر بھر بہتی کو کہ کر کتھ خان کو حکمت دی اور بیرہ پور تک اس کا بیجھا کیا اور کتے خان نے ملک جوں کو جاکر کتے کا اور دلاسا کر کے طلب کیا بھر سلطان اور فتح

خان سے جنگ محقیم ہوئی اور سینی واگری بھی فتح خان کی طرف سے جنگ مرداند بلکد رستماند کی اور سلطان کی سمت سے سدوں نے خوب داد مردی اور مردا گی دی اور ایک جماعت سیران میں سے بدرجہ شمادت فائز ہوئی اور جو کہ ان میں سے باقی رہی سلطان اور جماگیر ماکری کی محل احماد ہوئی اور اس مرتبہ بھی فتح خان محلست پاکر بھاگ میا اور پھرایک افتکر انبوہ فراہم کر کے سمیر پر پڑھائی کی اور غالب ہوا۔ بیت

گل شادی اگرخوائی زخار غم کمش دامن قدم کر طالب سنج بکام اثردہا ورنہ اور بیہ نوبت پنچی کہ سلطان محمد شاہ کے پاس کوئی نہ رہا اور خزائے اس کے لٹ گئے اور جزا تکمیرکری زخی ہو کر کسی طرف بھاگ گیا اور

سرسد بن سيد حن فتح خان كا شريك موا اور بعد چند روز كے محير شاه كو زمينداروں نے كر قار كرك فتح خان كے سروكيا اور اس وقت وسيد بن سيد حن فتح خان اور سيد بنداروں نے كوان خاند بن نگاہ ركمنا تعااور عم واقعا و كم واقعا كر تمام مالان ميش و معشرت اور اكل و شرب اور مجمع خروريات اس كے واسطے ميا ركھيں اور سينى واتحرى اس كى خدمت بن قيام كر كے كئى وقعة موسور كوئى و تقديم كو فروگزاشت ند كرتے ہے .

## فتح شاه بن آدم خان

فن خان بن آدم خان ۱۹۸۳ ہو آٹھ سو چونسٹھ اجری میں اپنا فقح شاہ خطاب رکھ کر سمریر شائی پر مشمکن ہوا اور سیفی وانحری کو اپنے سمات کا دارالهام کیا۔ اس وقت میں میر مش لینی شاہ قاسم انوار بن سید محد نور پخش کا عمود عراق سے تشکیر میں آیا اور خان کی کا کا اعتاد ہوا اور اس کے مزیدوں کے مصارف کے واسطے مواضع وقف ہوئے اور خانقا، اور اطاک رہنے کو کی اور صوفی معابر کفار کی قرابی اور ایرانی میں کوشش کرتے ہے اور کوئی انہیں مانع نہ ہو سکا تھا۔ غرشیکہ عرصہ تھیل میں مروم تشمیر خصوصاً طاکنہ چک میر مش کے مرید اور کا میں تشکیر نے مرد اور لیاس تصوف میں اس کا فدہ ب کہ فرجہ شیعہ میا اور بعض کے مرد اور لیاس تھوف میں اس کا فدہ ب کہ فدہ ہوئے اور ماورا اس کے امراء کے درمیان نزاع اور کھوست میم پنجی۔ ویوان خانہ سلطان میں آکر بلور خانہ جنگی ایک نے دو مرب کو تش کیا۔ حکمت اور زناکہ فتح خان کے اعمان سے اعمان کے اور عالی اور زناکہ فتح خان کے اعمان سے اعوان خانہ سلطان میں آکر بلور خانہ جنگی ایک نے دو مرب کو تش کیا۔ حکمت اور زناکہ فتح خان کے اعمان سے اعمان کے اور موسک کی تھی اور زناکہ فتح خان کے اعمان سے اعمان سے اعمان کے دو مرب کو تش کیا۔ حکمی اور زناکہ فتح خان کے اعمان سے اعمان کیا در دست میم پنجی۔ ویوان خانہ سلطان میں آکر بلور خانہ جنگی ایک نے دو مرب کو تش کیا۔ حکمی اور زناک خانہ سلطان میں آکر بلور خانہ جنگی ایک نے دو مرب کو تش کیا۔ حکمی اور زناکہ فتاد میں میں دور خان خانہ جنگی ایک دور مرب کو تش کیا۔ حکمی اور زناکہ فتال کیا دور ایاس کے اعمان کے دور مرب کو تش کیا۔

تھے۔ محمد خان کو مجلس نے برآوردہ کر کے ہارہ مولد میں لائے جب اس میں رشد کے آثار مشاہدہ نہ ہوئے۔ اس حرکت سے نادم ہو کر جاہا کہ مجمر محمد شاہ کو گر فار کر کے فتح خان کے سپرو کریں۔ محمد شاہ ہیے خبر من کر اپنے باپ کی جاگیر کی ست رائی ہوا اور اس کے بعد فتح شاہد لایت سمنیم کو درمیان اپنے اور ملک اجمی اور سحر کے برابر تقتیم کی اور ملک اجمی کو دزیر مطلق اور سحر کو دیوان کل کیا اور ملک اجمی تعلا کے لیمل کرنے میں فراست کی تیزی سے نمایت وستگاہ رکھتا تھا ازائجلہ یہ ہے کہ دو فخص ایک پیک باریک راشی کے واسطے آپس یں فرع رکھتے تھے ہرایک کتا تھا کہ یہ بیچک میری ہے۔ جب یہ تضیہ ملک اجمی کی ساعت میں دائر ہوا۔ متحاصمین سے یہ سوال کیا کہ یہ بیک انگل پر لین تھی۔ یا لتہ پر معاعلیہ نے جواب دیا انگلی پر اور مدگ نے عرض کی لتہ پر جب کھول گئی معلوم ہوا کہ انگلی پر لیٹی تھی القعہ جب ایک دت وقع خان کی شای سے منتفی ہوئی ابراہیم لین جا تھر ماکری کا بیٹا سے منصب باپ کا تفویش ہوا تھا محد شاہ کی خدمت میں عاكر بندوستان سے تحريض كرك ولايت تشمير رچ عالايا اور كھوہا مولد كے اطراف عن اس سے اور فتح شاہ سے جنگ شديد واقع موئى اور . رفح شاہ کے نظر نے محکست پائی اور فخ شاہ ہیرہ پور کے رات سے معدستان کی طرف کیا اور منقول ہے کہ فخ شاہ نے نو سال بادشاق کی تمي كه به واقعه وقوع من آيا-

# محمه شاہ کی دوبارہ حکومت تشمیر پر

محد شاہ جب دوبارہ تخت شان تشمير پر مشمكن ہوا- ابراہيم ماكرى كو دزير مطلق اور اسكندر خان كو جو شاہ شاب الدين كى ادلاد سے تعاليفا دلی حمد کیااور ابراہیم ماکری کے بیٹوں نے ملک اجمی کو کہ ان کے پاس تھا قید خانہ میں جاکر تمل کیااور فتح شاہ عرصہ قلیل میں عمیعت تشمیر بم پہنچا کہ چر تھیری طرف متوجہ ہوا اور محد شاہ اس کے مقابلہ کی تلب ند لا کریے جنگ بھاگا۔ اس کی سلطنت کی مدت اس مرتبہ نو ماہ اور نو روز تمی.

## فنح شاه کی دوباره شاہی

مخ شاہ دوبارہ تحمیر متعرف ہوا اور جما تکمیر کو فرقہ بدرہ سے تھا وزیر مطلق اور تکر زینا کو دیوان کل کیا اور سیاہ اور رعیت کے رفاہ کے واسلے عدل وانساف کو مروج کیا اور محد شاہ بزمیت کھا کر شاہ سکندر لودھی کے پاس دفی جس میا اور شاہ موسوف نے لنگر ب شار اس کی الداد كے ليے بهيا اور جا تكير دره فتح شاه ب رئيده مو كر محد شاه كى خدمت ش فائز موا اور اس راجورى كر راست س كشيرك ست الع كميا في شاه نے جما تكر ماكرى كو اپنى فوج كا براول كر ك محمد شاه كى جنگ كو بعيجا اور فيخ شاه كے لئكر نے فكست كھائى اور جما تكر ماكرى مع فرزنداس معرکہ میں مارا کیا اور فنح شاہ کے امرائے معترے علی شاہ وفیرہ اس کی رفاقت چھوڑ کر محمد شاہ کی ملازمت میں داخل ہوئے۔ خ شاه تاچار هو کر ہندوستان کی طرف بھاگ کیا اور ای سرزشن پر فوت ہوا اس مرتبہ اس کی شان*ی کی مدت ایک سال اور ایک ماہ تھی*۔

## سلطان محمد شاه کی تیبری مرتبه حکومت

لقل ہے کہ اس مرتبہ محد شاہ نے مریر اجلاس کر کے نقارے شادیانہ کے بجائے اور عکر زینا کوجو فتح شاہ کے امرائے معتبرے تعاقید کیا اور کمک کلتی چک کوکہ فراست اور شجاحت چیں موصوف اور معروف تھا منصب وزارت پر منعوب فریایا۔ ملک کابی ہمی تضایا فیمل کرنے میں فراست عظیم رکھتا قط ازافجلہ ایک میہ ہے کہ ایک محرر کی ایک ذوجہ تھی اور وہ محسب انقاق اس مورت سے چندے دور و للم عورت نے اس کی فیبت میں ب میری کر کے دو مرا شوہر کیا۔ بعد اس کے جب وہ محرد سنرے آیا اس سے اور دو مرے شوہر س مناقشہ بمبم پنچا اور عورت نے شوہر اول کی تحذیب کی اور اس کی شوہریت سے منکر ہوئی۔ پھر تیوں مخض ملک کاتی کے پاس داد خواہ ہوتے اور جو کہ ان میں سے کوئی فضم مواہ اسنے وعوے کے موافق ند رکھا تھا۔ اس تنسیے کی تحقیقات اور تشخیص دشوار ہوئی۔ آخر کو ملک كاتى في اس عورت سے يدبات كى كد تو يچ كهتى ب اور يد محرر جمونا ب. آخوزا بانى ميرى دوات ميں ذال دے تو مى تيرے لي اك وستادیز لکھ دول کہ اس کے بعد اس کو تھے سے مجھ سمردر کار نہ رہے۔ عورت اٹھی اور جس قدر پانی کی ضرورت تھی دوات میں ڈالا- ملک

نے کما اور ڈال اس نے تموڑا بانی ڈالا کہ سیای ضائع نہ ہو اور اس عمل میں کمال اصلاط بجالائی اس وقت ملک کاجی نے حاضرین ہے کما کہ اس کی احتیاط اور ہوشیاری سے نقین ہو؟ ہے کہ بید عورت لکھنے والے کی ہے۔ پھر عورت نے بھی آخر کو اقرار کیا کہ بیا فوسندہ میرا پهلا خاوند ہے۔ تضیہ فیصل اور مناتشہ دور ہوا۔ الغرض جب محمد شاہ نے استقلال تمام بہم پہنچایا فتے شاہ کے اکثر امراء کو مثل سینی و انکری وغیرہ کو تنے سیاست سے قتل کیا اور مشکر زینا قضائے النی سے فوت ہوا اور فٹح شاہ کی هش اس کے نوکر ہندوستان سے تشمیر میں لائے۔ مجر شاہ اس کے استقبال کو ممیا اور شاہ زین العابدین کے مقربہ کے اطراف میں دفن فرائی اور بد واقعہ ۹۲۲ نوسو بائیس جری میں واقع ہوا۔ جب ملك كابى جك نے ابراہيم ماكرى كو قد كياس كا بيا ابدال ماكرى بعض مردم بندك انقاق سے اسكندر خان بن فتح شاہ كوشاء بناكر مشير یں لایا اور محمد شاہ اور ملک کاتی جگ نول پور برگنہ مامل میں ۹۳۱ نو سواکتیں جمری میں مخالفوں کی جنگ کے واسطے وارد ہوئے- اسکندر تاب مقادمت ند لایا- قلعد ناکام میں بناہ کی اور ملک کائی نے اسے محاصرہ کیا اور چند روز فریقین کے ورمیان جنگ قائم ری اس ورمیان میں امرائے سلطان مقعد بغاوت سلطان سے جدا ہو کر سکندر شاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ملک کاجی نے اپنے بیٹے مسعود نام کو ان کے مقابلہ کو بھیجا۔ وہ جنگ مردانہ کر کے مارا کمیا لیکن فتح مسود کے ہمراہیوں کو ہوئی اور اسکندر خان ٹاکام قلعہ ناکام چھوڑ کر نکل کمیا اور ملک کاتی جک قلعہ میں داخل ہوا اور تمام ماکری ورق حمنی تھ کی طرح اہتر اور بریشان اسکندر خان کے پیچیے روانہ ہوئے اور محمد شاہ نے منصور اور مرور ہو کر اپنی دارا محکومت کی طرف مراجعت کی اور صاحب استقلال ہوا اور اس عرصہ میں شاہ کا مزاج وشنوں کی بدی اور بدگوئی کے سب ملک کائی سے مخرف ہوا اور ملک کائی جگ متوہم اور براسان ہو کر راجوری کی ست رائی ہوا اور اس طرف کے راجاؤں کو ابنا مطبع اور فرانبردار کیا- اس وقت میں اسکندر خان جو محدم شاہ سے فکست کھا کر مکیا تھا- اب باتفاق ایک جماعت مغلال فردوس مکانی ظمیرالدین محمد بابرشاہ کے آگر اوہر کوٹ پر متصرف ہوا اور ملک باری بھائی ملک کاتی جگ کا اس امرے خروار ہو کر اس کے مقابلہ کو کمیا ب اور بعد جنگ اے دعگیر کرکے محمد شاہ کے پاس مجیجا- شاہ اس دولت خوابی کے سبب ملک کائی جگ سے رامنی ہوا اور پھر عمدہ وزارت اس کو تفویض فرمایا اور اسکندر خان کی آنکموں میں سلائی چیری اور خود چیم زخم زماند سے مطمئن ہوا- ابراہیم خان بیا محمد شاہ کا جو اپنے باپ کے ہمراہ ابراہیم شاہ لود منی کے پاس دبلی ممیا تھا شاہ ابراہیم لود می نے اے اپنی خدمت میں نگاہ رکھا اور اس کے باپ محمد شاہ کو مع لكربسيار رخصت كيا تعا- اس وقت من بادشاه ابرائيم لودهي ك حادث ك سبب مشير من آيا اور ملك كافي جك كه بادشاه س اسكندر خان ک آٹھوں میں سلائی بھیرنے سے رنجیدہ تھا۔ پہلے اس کے مقروں کو جس بمانہ سے کہ ممکن تھا قید کیا۔ اس کے بعد شاہ کو مقید کرکے

### ابراہیم شاہ بن محمد شاہ

ابراميم خان كو تخت بر بنمايا- محمد شاه كي سلطنت كي من اس مرتبه كياره سال اور كياره ماه اور كياره روز تمي-

ابراہیم شاہ جب تخت پر بیغا ملک کائی جگ کو بدستور اول وزیر مستقل کیا اور ابدال ماکری یعنی ابراہیم ماکری کا بینا کہ ملک کائی جگ کے دست ظلم سے ہند کی طرف کیا تھا۔ اس وقت فرووس مکائی ظمیرالدین محمد بابر باوشاہ کی طازمت سے مشرف ہو کر عرض پروزا ہوا کہ بغر و شعنوں کے غلبہ سے اس ورگاہ میں بناہ لایا ہے۔ اگر حضرت میرے حال حکت بال پر نظر توجہ میڈول فرماکر ایک لظکر سے امداد فرمادیں کشمیر کو بندگان اعلیٰ کے واسلے سل ترین وجہ سے تغیر کروں۔ آخضرت نے اس کی صورت اور سیرت کا مشاہدہ کر کے بربان تعلمت فرایا کہ تجب ہے جنگل میں بھی ایسے لائق آدی بہم سی تھے ہیں۔ یہ فرماکر پہلے اسے نظمت اور اسپ سے سرفراز کیا۔ من بعد بہت بابی اس کی ہمرای کے واسلے لاین کے وار شیخ علی بھی اور محمود خان کو سروار اس لشکر کا کیا جب ابدال ماکری نے دیکھا کہ کشمیر مغلوں سے تخر

جلد چهارم ہمراہ لے کر موضع سلاح پر گئے بانگل میں لفکر گاہ کیا اور طرفین ایک دو سرے کے مقابل فروسش ہوئے ابدال ماکری نے ملک کامی جگ کو پیر پیام بھیا کہ میں فردوس مکانی ظمیرالدین محد بارشاد کی خدمت میں جا کر مدد لایا ہوں۔ شوکت اور صلابت اس بادشاد کی اس درج ب ک بدا المراجم اود مى كو بو پائ الكو مرد الل نبرد ركما قااسے طرفته العين عن فاك برابركيا- فيريت اى عن ب كر و جلد الني تين اس باد شاہ فلک بارگاہ کے سلک دولت خواہوں میں منتقم کر اور اگریہ دولت تیرے نعیب نمیں ہے۔ اس لفکر فلنر پیڑے مقابلہ کر کہ وقت ملت اور غفلت کا نیں ہے۔ ملک کائی جگ اس وقت سید اہراہیم خان اور شیر ملک اور ملک کازی کو تین فوج کا سروار کر کے بنگ کے واسطے برآمد ہوا اور طرفین میں معرک شدید اور مقاما عظیم واقع ہوا آدی بہت مارے سے اور امرائ نامدار ابرائیم شاہ کے اور ملک مازی اور شیر ملک وغیرہ کے ایک رتبہ عظیم رکھتے تھے لی ہوئے اور ایک ملک کائی جگ معظرب ہو کر شرکی طرف بھاگ گیا اور جب وہاں ہے۔ مفری صورت نظرند آئی مہاڑوں کے سمت راہی ہوا اور ابراہیم شاہ کا کچھ احوال دریافت ند ہوا کہ وہ کیا ہوا اور کہاں گیا۔ اس کی بادشای کی مدت آنه مینے اور بانچ روز تھی۔

## نازک شاه بن ابراهیم شاه بن محمر شاه

اس نے اسپنے دادا اور باپ کے بعد شر سری محر میں جلوس کیا اور مردم سمیر کو جو مغلوں سے متوہم تھے انسیں دلاسادے کر مطمئن کیا اور تشمیری اس کے جلوس سے خوش ہوئے اور شمرے برآمد ہو کر نوشمر میں جو قدیم سے شابان تشمیر کا پائے تخت تھا استقامت کی اجدال ماکری کو منصب وزارت وے کروکیل مطلق کیا اور ابدال ماکری ملک کافئ کا پیجاچل محمری تک کرکے پلٹ آیا اور جب معلوم ہوا کہ وہ وستیاب ند ہوگا ولاجوں کی تقتیم شروع کی- چنانچہ بعد تقرری خالصہ تمام ولایت کے جار حصہ قرار پائے۔ ایک حصہ ابدال ماکری اور ایک حصہ فی میرعلی کو دیا اور باتی دو حصہ ساہ کو واگز اشت ہوئے اور بایر شاہ کے ملازموں کو تحفد و بدید بہت دے کر بند کی طرف ر نصت کیا اور پینام عماب آبیز ملک کائی چک کو بھیج کر محمد شاہ کو اپ پاس طلب کیا اور شخ میر علی نے دہاں جاکر محمد شاہ کو اوبر کوٹ کے قلدے برآوردہ کیا اور دونوں بانقاق تحمیر میں آئے اور ملک کائی چک کے آنے کی مماضت کی جمیر شاہ چو تھی مرتبہ تخت پر مسمکن ہوا-

# محمد شاه کاچو تھی مرتبہ مملکت کشمیر پر جلوہ گر ہونا

محد شاه تخت پر بیند کر شکر خدا تعانی بهالایا- بهر مازک شاه کو که بیس سال اور بیس روز بادشای کی تنمی اینا ولی عمد کیا اور اس سال میں فرووس مكانى تلميرالدين محمه بابر بادشاه نے عالم فانی سے انتقال كيا. جنت آشيانی نصيرالدين محمد حالين بادشاه نے سرير شای بر اجلاس فرمانی اور جب محد شاہ کا زماند ایک سال بادشان کا گزارا ملک کائی چک کد ولایت کوستان عن حمیا تھا معموت انبرہ اس ولایت ، بم بنچا کر کورار کے اطراف میں آیا اور ملک ابدال ماکری نے سبقت کر کے جنگ کی ملک کاجی بھاگ کر بھیر میں ممیا اور جو کہ ان دنوں میں کامران مرزا ولایت و بناب ر غلبہ تمام ر کھتا تھا۔ منتخ علی بیک اور محد خان منل جنوں نے کہ بعد فئے تشمیر ابدال ماکری کے رخصت کرنے سے مراجعت کی تھی۔ کاموان مرزا کی خدمت میں آگر عوض میرا ہوئے کہ جو ہم تمام ولایت کشیرے خروار میں اگر آپ تھو ڑی توجہ فرائی وه والایت نمایت آسانی سے دستیاب ہوگی کامران مردائے محرم بیگ کو فشکر کاب سلار کرے بمراہ ان امراء کے جو تشمیر سے آئے تھے تشمیر کی تسخیر ر نامزد کیا اور جب معلول کی فوج تشیر کے قریب میٹی تمام تشیری ان کے خوف سے بال و اسباب اینا مکانوں میں چموز کر کوستان ک ست بھاگ مے اور مغل کی افواج نے عشیر کو کاراج کیا اور آگ لگائی اور بعض عشیری جو پہاڑوں سے مغل کے مقابلہ کو آئے تھا ارے مے اور ابدال ماکری کو اول یہ ممان تھا کہ ملک کاتی چک افکر مغل کے امراہ ہے جب اسے بقین ہوا کہ وہ مغلوں میں واخل نیس ب

اتحاد اور یکا علی کا اظہار کر کے اے مع الوکوں اور بھائیون کے طلب کر کے حمد و بیان در میان جس لالے یہ امر مشمیروں کی قوت کا سب ہوا اور جنگ پر ہمہ تن آبادہ ہوئے اور افغال کر کے مفلوں سے خوب لاے اور مفل تاب مقاومت ند لا کراینے ملک کی طرف رای ہوئے اور بعد چند عرصہ کے ملک کائی چک ملک ابدال کا محراور غدر اور غرور مشاہرہ مرکے وہاں کے رہنے سے ناراض ہو کراسے کی طرف مما اور سال ۹۳۹ نوسو انتالیس جمری میں شاہ سعید سلطان کاشفرنے اینے فرزندہ شزادہ سکندر خان کو مرزا حیدر کاشفری کے ہمراہ مع بارہ ہزار مرو تبت اور لار کے راستہ سے تعمیر پر بھیجا اور تشمیری ان کی بمادری اور شوکت کا آوازہ من کر تشمیر خالی کر کے بے جنگ ہرایک المراف میں بھاگ مکے اور میازوں میں بناہ لی۔ کاشفریوں نے والیت تشمیر میں داخل ہو کر عمارات عالیہ کو جو شابان سابق سے یادگار تھیں مسار کر کے خاک برابر کیں اور شریں آگ لگائی اور خزانہ اور اُقینہ جو ذین میں مدنون تھے سب کو حلاش کر کے ہر آوروہ کیا اور تمام لشکر مال و اسباب سے متول موا اور جس مقام میں تمشیریوں کی استقامت کی خبریاتے تھے انسیں قتل اور امیر کرتے تھے۔ غرنیکہ تین مینے تک یہ حال رہا اور ملک کاجی چک اور ملک ابدال ماکری اور سرداران نامی نے چکدرہ کی طرف جاکریناہ فی اور جب وہاں صورت مغرنہ دیمی کھادر اور بارہ دار میں مجے اور وہاں ہے بادہ کے راستہ ہے پہاڑے اتر کرمغلوں کے مقابلہ کو روانہ ہوئے اور سکندر خان اور مرزا حیدر کاشفری مجی مع لشکر انبوہ ان کے مقابل آئے اور جنگ عقیم واقع ہوئی۔ تشمیر کے سرداران میں سے ملک علی اور میرحس اور شخ میر علی اور میر کمال مارے گئے اور کاشفریوں سے بھی مردم خوب قتل ہوئے اور تشمیری پیا ہو کر مند معرکہ سے بھیرنا چاہتے تھے کہ ملک کائی چک اور ابدال ماکری نے پائے ثبات میدان کین میں محکم کر کے نے تحمیریوں کو جنگ کی ترخیب اور تحریص کی اور داد مردی اور مروا کی دی طرفین سے آدمی بے شار مقتول ہوئ اور چند قالب بے مراٹھ کر حرکت میں آئے۔ وجہ اس کی سابق شی ندکور مولی غرضيكه منع سے شام تك جنگ قائم رى اور شب كو طرفين اسے فئيم كى مختى و شوكت خيال كرنے لگے۔ آخر دونوں كروہ جنگ سے وست ؛ کش ہو کر صلح پر رامنی ہوئے پھر کاشفریوں نے صوف اور سفرلاط اور اشیائے نئیسہ بھیج کر نسبت خریثی کی قرار دی اور محمد شاہ نے بھی ملک ابدال ماکری اور ملک کاتی چک کی معرفت مسلح نامہ لکھ کر مع ظائس تشمیر کاشفریوں کے پاس بھیجا اور یہ قرار پایا کہ محمد شاہ اپنی وختر شنزادہ بکندر خان کے عقد ازوداج میں لائے اور تشمیریوں کو جو مغلوں نے امیر کیا ہے رہا کریں اور کاشفری اس ملح سے راضی ہو کر کاشفر کی طرف متوجہ ہوئے اور بریشانی جو تشمیر میں واقع ہوئی تھی ساتھ امن اور آسودگی کے مبدل ہوئی اور اس سال میں وو ستارے وات الاذاب لین دم دار طلوع موے انسی دنوں میں قط عظیم پیدا ہوا اور اکثر ظائن محوک کی شدت سے ہلاک ہوئی اور باتی جو زعدہ رہے تے انہوں نے جلاولمنی افتیار کر کے دور دراز سفر کیا اور دبجو کا قصہ جس نے قتل عام کیا تھا آدمیوں کے دلوں سے فراموش ہوا۔ بینی اس حادث کے مقابل آسان دکھائی رہا تھا۔ خدا بھوک کی بلاسے جمیع ظائق کو محفوظ رکھے اور اس قبط نے دس ماہ کا طول تھیجا-جب فصل معد کی پیٹی طلق کوئی الجملہ آسودگی ہوئی اور اس وقت میں ملک کابھی بچک اور ملک ابدال ماکری کے درمیان رجیش آئی- ملک کاتی چک شمر ے برآمہ مو کر زین پور میں مقیم موا اور ملک ابدال ماکری نے منصب وزارت پر قیام کیا اور مکام اور عمال رعایا پرجو جاجے تھ کرتے تے۔ کوئی مخص داد ری نہ کرنا تھا۔ بعد چند روز کے محمد شاہ پ محرق میں کہ مراد مرض الموت سے ہے جنا ہوا اور جس قدر زر نقد ر کھتا تھا محاجوں ير تھتيم كيالكن قضائے الى سے جانبرنہ موا- اس كى شائى كى مت چاس سال محى-

### سلطان سمس الدين بن محمد شاه

ظاہراً سلطان مٹس الدین ابعد وفات اپنے باپ کے تخت شاہی پر مشمکن ہوا لیکن وزراء کی فہمائش سے تمام ولایت امراء پر تقییم کی اور الل تشمیراس کے جلوس سے نمایت رامنی اور خوش دل ہوئے اور تعو ژے عرصہ میں ملک کابی چک اور ابدال ماکری سے باہم زائ ہوئی ملک کاتی چک شاہ کو ملک ابدال ماکری کے دافعہ کے واسط کوسوار کی طرف لے گیا اور ملک ابدال بھی جمیت تام بم بنچا کر شاہ
کے مقاتل آیا۔ آثر کو صلح ہوئی ملک ابدال ماکری کمراج میں کہ اس کی جاگیر تھی گیا اور سلطان مٹس الدین اور ملک کاتی چک نے مری گر
کی مطرف معادوت کی اور پھرچند روز کے بعد ملک ابدال ماکری مرباوشاہ کی اطاعت سے سمر چیسر کر ضاد پر آمادہ ہوا اور ولایت کمراج میں
فور اور طلل بہاکیا لیکن اس مرتبہ بھی آتش فعاد آسائی سے ساکن ہوئی۔ الغرض اس بادشاہ کا احوال تاریخ تشمیر میں اس سے زیادہ
دریافت نہ ہوا۔ فقدا ای پر اکتا کی زمانہ شاتی اس کا تشخیص نہ ہوا۔

# نازك شاه كي دوباره حكومت تشمير ير

بعد باپ کے اس کا بینا نازک شاہ سند شاق پر جلوہ کر ہوا لیکن ابھی پانٹے جہ ماہ کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ مرزا حدر ترک غلب پاکر متعرف ہوا اور مرزا حدر کی محکومت کا خطبہ اور سکہ منام مالی جنت آشیانی فصیرالدین مجد امایوں بادشاہ کے تھا۔

# مرزاحيدر ترك كي كشمير ير حكومت

واضح ہو کہ ۹۳۸ بجری علی جب جنت آشیانی نصیرالدین جایوں باوشاہ شیر شاہ سوری افغان سے فلست پاکر لاہو رش آیا تھا۔ ملک بدال ماکری اور زندعی چک اور بعض امیان مملکت تحتیم نے شاہ مدوح کو عرضداشت تحمیر لینے کی ترغیب میں لکھ کر مرزا حیدر ترک کے ربید سے میجی تھی۔ آنخفرت نے مرزا حیدر ترک کو اس طرف رخست کر کے فرایا کہ و پیٹر ردانہ ہو میں بی چیجے سے آ؟ ہوں جب مرزا حدر ترک بھیر ش کہ نام ایک مقام کا ب بیٹھا تو دہاں ملک ابدال ماکری و زگل چک آ کر شامل ہوگئے اور مرزا حدر کے امراد تین ار ہزار سوار سے زیادہ نہ تھے۔ لیکن جب راجوری میں پنچا تو ملک کائی چک جو تھیر کا حاکم تھا مع تمن جار ہزار سوار اور پہاس ہزار ادے کل کر آل (کل محال کو کہتے ہیں) میں آیا اور محافظت اور وحمن کی سدراہ کے داسلے ناکوں پر جا بجا مورپے تیار کیے مرزاحیدر ک وہ راستہ چھوڑ کر بچ کی طرف روانہ ہوا اور ملک کاتی چک نے ازروے غرور اس راستہ کی محافظت ند کی- مرزا حدر ترک بہاڑ کو لم كرك فضائ معير عن داخل موكريكايك شرسرى محرير قابض موكيا اور ملك ابدال ماكرى اور زعى چك استقلال باكر ممات كو انجام یے کے اور چد پر منے مرزا کی ماکیر کے واسلے نامزو فرمائ القاقات سے انسین دنوں میں ملک ایدال ماکری کا پیانہ عمر آب بنا سے ابرز لید ای وقت زیست سے ماوی ہو کر اپنے بیٹول کے واسلے مرزا حدر ترک سے سفارش کر کے ودیعت حیات قابض ارواج کے برد ا جب مروا حدور ترک مشمیر میں وافل ہوا ملک کافی چک شمیر شاہ افغان سور کے پاس بندوستان کی طرف کیا بائج برار سوار جن کے مین شیروائی اور علول خان مردار تھے۔ مع دو لیل کمک کے واسطے للیا اور مرزا حیور ترک مجی باتقاق زگی چک اس کے مدافد کے داسطے جہ اوا اور فریقین نے موضع وند دیار اور موضع کا وہ میں صوف حرب آراستہ کیں اور بنور حرب کرم ہوا اور سیم فتح مرزاحیدر ترک ، پرچم پر چلی شرر شاہ افغان سور کے امراء اور ملک کائی چک نے بزیت پائی اور ملک کائی چک نے بسرام کلہ میں استقامت کی اور طا یوسف خطیب مجد جامع سری محرفے اس لڑائی کا مادہ ساری فی مرر کما اور ۵۵۰ نوسو پہاس جری میں مرزا حیدر ترک نے قلعد اندر ث میں اقامت کی اور چونکہ وہ زمجی چک کی طرف سے بد گمان ہوا تھا۔ زمجی چک بھاگ کر طلک کاتی چک کے پاس کیا۔ مجروونوں انقاق کے اها نوسو اکلون جری عل مرزا حیدر ترک کے مدافعہ اور اخراج کے واسطے سری مگر کی طرف متوجہ ہوئے اور بسرام چک لینی زکی ۔ کا بیٹا سری محمری علی پنچااور مرزا حیدر ترک نے بتر گان کو کہ اور خواجہ حاتی تشمیری کو اس کے دفع کے لیے مقرر کیااور سرام چک ب مقابلہ کی ند لا کر بھاگا اور جب مرزا کے نظر نے بیچھا کیا ملک کائی چک اور زگی چک نے فرار کو غنیت جان کر بسرام کلہ میں وم لیا اور مرزا حیدر ترک بندگان کوکہ اور ایک جماعت کو مری محرک کی محافظت کے لیے چھوڑ کر تبت کی تنیے کو متوجہ موا اور قلاع بزرگ ہے . قلعه لوسور کو مع چند حصار دیگر فتح کیا اور ۹۵۲ نو سو باون اجری میں کاتی جگ اور بیٹا اس کامجمہ چک مرص تپ کرزہ میں مرکیا اور مرزا حید ر ترک نے یہ سال بفراغت بر کیا اور ۹۵۳ نوسو ترین جری عن زمجی چک مرزا حدور ترک کے آدمیوں کے ساتھ جنگ کر کے مارا کیا اور اس کا سراور اس کے فرزند غازی خان کا سر کاٹ کر سرزا حیدر ترک کے پاس لائے اور ۹۵۴ء نوسو چون ججری میں الجج کاشغر کی طرف ے پنچے۔ مرزا حیدر ترک مع جماعت امرا ان کے استقبال کے لیے لارش آیا اور خواجہ اوجے بسرام نے جو بیا مسود میک کا قااور سات برس تک والایت کامراج میں خوب لڑا تھا اور سب کو مغلوب کر کے غالب ہوا تھا۔ جان میرک کے ساتھ باتیں صلح آمیز درمیان میں لاکر عمدویکان کیا اور مرزا میرک نے عمد و سوگند کے بعد اے اپنے پاس طلب کیا۔ جب اوچھ بسرام اس کی مجلس میں آیا میرک مرزانے نخبر موذہ سے تھنچ کراس کے شکم پر مارا اور وہ زخم کھا کر بھاگا اور جنگل میں واخل ہوا۔ جان میرک مرزانے اس کا پیچھا کر کے اے کر فقار کیا اور اس کا سرتن سے جدا کر کے اس مگان پر مرزا حیدر کے پاس لارٹس لایا کہ وہ محظوظ اور خوش ہوگا۔ لیکن عبدی زینا اس کا سرپر خون وکھے کر طیش میں آیا اور دربارے اٹھا اور یہ بات کی کہ عمدویان کے بعد اس کا قتل کی طرح لائق نہ تھا مرزا حیدر ترک نے جواب دیا یں اس واقعہ سے آگائی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد مرزا حیدر ترک محتوار کی سمت متوجہ ہوا اور بندگان کوکا اور محجہ باکری اور مرزا محمہ اور یکی نینا کو ہرادل کر کے خود موضع جمایور میں جو کمتوار کے نزدیک ہے وارد ہوا اور جماعت ہرادلوں نے تین روز کا راستہ ایک روز میں طے کیا اور موضع دالوت میں جو دریائے مارما کے ساحل پر واقع ہے پہنچے اور جو نشکر مستوار کا دریا کے اس پار تھا لڑائی تیرو تفک کی طرفین ے شروع ہوئی۔ کوئی مخض دریا سے عبور نہ کر سکا قا- دوسرے دن مرزا حدر ترک کے سابی وغیرہ راہ راست سے انحاف کر کے چاہتے تے کہ کتواری وافل ہول- جب موضع وهارین پنج آندهی ترد اٹھی اور گروو غبارے جمال باریک ہوا- مردم وهار جوم کر ؟ کے الن کے سریر آئے بندگان کوکا کہ نام ایک سردار کا ہے اور وہ نمایت لائق اور عمدہ تھا۔ مع باخ مرد الم نبرد مقول ہوا اور بقیہ السیف ہزار محنت اور خرابی کے بعد مرزاحیور ترک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرزاحیور ترک وہاں سے برآمد ہو کر ۵۵۵ء نوسو بجین جری یں تبت کی طرف متوجہ موا اور راجوری کو تشمیریوں کے قبضہ سے بر آوروہ کر کے محمد نظیراور نامرعلی کو مرحت فرایا اور بکلی کہ نام محال کا ہے۔ ملاعبداللہ کو اور تبت خرو پر ملا قاسم کو مقرر کیا اور تبت کلال کو مجی فتح کر کے ملاحس نام کو اس کی حکومت پر تعین فرمایا اور ۹۵۸ نوسو چھن جحری میں کہ مرزاحیدر ترک قلعہ وٹیل کی طرف متوجہ ہوا قیا۔ آدم سمکرنے آگر مرزاے طاقات کی اور کاتی چک کے پیجیج دولت چک کی عنو تقیمرات کی درخواست کی- مرزائے تبول کی اور مرزا مدافعہ کے واسلے متوجہ ہوا اور مرزا حیدر ترک اور آدم ممکر خیے میں داخل ہوئے اور وولت چک کو وہال طلب کیا اور جس طرح اس کی مرضی تھی اعزاز واکرام بھانہ لائے۔

اس واسطے دولت چک ناراض مو کر اٹھ کیا اور ایک ہاتھی جو چیش کش کے واسطے لایا تھا اپنے امراہ لے کر روانہ موالوگوں نے اس کے تعاقب کا ادادہ کیا مرزا حیدر ترک نے ممافعت کی اور بعد چند روز کے مرزا حیدر ترک نے تشمیریوں کی طرف مراجعت کی اور دولت چک مع خازی خان اور جے چک اور بسرام چک دیبت (ہمت) خان نیازی کے پاس کہ جو سلیم شاہ افغان سور کی لڑائی میں فکست کھا کر راجوری کی طرف آیا تھا گئے اور سلیم شاہ بھی جب نیازیوں کے تعاقب میں بہ موضع مدوار ولایت نوشرہ تک پہنچا ہیت خان نیازی نے سید خان نیازی کو کہ اس نے معتروں سے تھا۔ سلیم شاہ افغان سور کے پاس بھیجا اور سید خان نیازی مقدمات صلح ورمیان میں لا کر جیت خان نیازی کی مان اور فرزند کو سلیم شاہ افغان سور کے پاس الیا۔ سلیم شاہ افغان سور موضع بن نواحی سیالکوٹ میں پلٹ آیا اور وہاں استقامت کی اور مشمیری ایبت خان نیازی کو بارمولد میں لاکر جا ہے تھے کہ اے مشمیر میں لے جاکر مرزا حیدر ترک کو درمیان سے نکالیں۔ لیکن البت خان نیازی اس کی جبت سے یہ امرایی نسبت قرار نہ دے سکا اس واسلے ایک برہمن کو مرزاحیدر ترک کے پاس بھیج کر ملم کا پیام

ریا اور مرزانے جب جواب شانی اس بر ممن کی زبانی کملا جیجا- بیب خان وہاں سے موضع بیر میں جو دلایت جوں سے علاقہ ر کھتا ہے آیا اور تمام تشمیری اس سے جدا ہو کرسلیم شاہ افغان سور کے پاس ملے اور غازی خان چک مرزا حیدر ترک کے پاس روانہ ہوا اور ۵۵ نوسو ستاون جری می مرزا حدر ترک اطراف کی معملت سے فراغت پاکر مطمئن موا اور خواجہ ملس مغل کو مع زعفران دافر سليم شاه افغان سور کی خدمت میں جیجا اور ۹۵۸ نوسوا محاون جری میں خواجہ عش مفل نے سلیم شاہ افغان سور کے پاس سے مع اسباب و تماش مناثر اور سین نام افغان ایلی کے تحمیر کی طرف مراجعت کی مرزا حیدر ترک نے شال اور زعفران بت سلیم شاہ افغان کے ایلی کورے کر ر خست کی اور مرزا قراء بمادر کو پھرل کی حکومت پر مامور فرمایا اور تشیریوں سے عبدی زینا اور نازک شاہ اور حسین ماکری اور خواجہ حاتی کو اس کے ہمراہ کیا اور مرزا قراء بماور اور تشمیریوں نے اندر کوٹ سے برآید ہو کر بارمولہ میں اقامت کی اور فداد کے در بے ہوئے۔ اس سب ہے کہ مغل انہیں بنظر تقارت دیکھتے تھے اور مغلوں نے تیہ خبر مرزا حیدر ترک کو پہنچائی بیپرزا موموف نے اس امر کو یقین اور باور نہ کیا بلک بیہ جواب ویا کہ مفل کی قوم مجی تحقیروں سے مم منسد اور فتنہ پر واز نسیں ہے۔ حسین باکری نے اپنے بھائی علی ماکری کو مرزا حیدر کی باس جمیجا کد وہ جاکر مرزا کو تشمیریوں کے غدر سے آگاہ کرے اور مرزا کو اس پر آبادہ کرے کہ وہ للکر کو طلب کرے مرزا حیدر ترک نے یہ خبر س کر جواب دیا کہ محمیروں کی ہہ بھی مجال ہے کہ تم کو ان سے غدر کا اندیشہ ہے اور لٹکر کو واپس طلب کرد. انفرض ماد رمغان کی ستائیسویں تاریخ کو اندر کوٹ میں آتش مظیم پیداہوئی کہ اکثر مقالمت جل کر فاکستر ہوئے مرزا قرا برادر اور تمام آدمیوں نے جن کے مکانات جل مکتے تھے پیغام کیا کہ اگر تھم ہو ہم آگر اپنے مکانات کو تقیر کرلیں اور سال آئدہ میں پھر ل کی طرف متوجہ ہوں. مرزا حیدر ترک برگز اس امریر راضی ند مواکیکن خواه مخواه ده انگر پیریل کی سمت متوجه موا اور عبدی زینان اور تمام تعمیری القاق کر 🖒 , رات کو مغلوں سے جدا ہو کر کمل کھر ل میں آئے اور حسین ماکری اور علی ماکری کو معتدوں سے جدا کرے اسے ایمراہ ایا تو مغلوں کے ساتھ وہ مارے نہ جائیں جب من ہوئی چول کے آومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ مغل بہاڑوں میں بند ہوتے اور سید مرزانے ہماگ کر مرل کے قلعہ میں بناہ لی اور ای (۸۰) مغل نامی اس معرکہ میں تخیینا تل ہوتے اور محد تغیر اور مرزا قراء بدادر وعمیر ہوئے اور بقید السيف بيج ك داست سے برام كله على آئے - مرزا حيدر ترك بي خبر من كر نمايت مخودن اور منموم بوا اور فرمايا كه جاندى كى و مكيل وز کروہ روپیہ جو تحقیم میں رائج ہے مسکوک کریں اور جماعگیر ماکری کو معتبر سمجد کر حسن ماکری کی جاگیر عنایت فرمائی اور اکثر اہل حرف کو محموثا اور خرج دے کر سابق بنایاور اس کے بعد میہ خبر پنجی کہ ملا عبداللہ تشمیریوں کے خروج کی خبرین کر ملازمت کے واسلے آئا قیا۔ جب باده مولد کے قریب من کھیریوں نے جوم کر کے اسے کل کیا اور خواجہ قاسم تبت خرد میں مقول ہوا اور محد نظر راجوری میں گرفتار ہوا اور محمیری بمرام کلہ سے جعیت کر کے میرہ بور میں آئے۔ مرزا حیدر ناچار ہو کر محمیریوں کے مقابلہ کو اندر کون سے بر آمد ہوا ا**ور مرزاکی کل جعیت بزار آدی منل مثل عبدالر**حن **اور شنزاده اور خان و میرک مرزا** اور سکند مغل اور جر علی باتی اور سات سو آدی تھے۔ مرزا حیدر ترک کے ہمراہ شاب الدین بور میں اقامت کی اور وولت چک اور غازی خان چک اور دیگر سروار بھی امداد کے واسطے باتفاق عبدی نینا جعیت کر کے ہیرہ بور میں آئے اور وہاں سے برآمہ ہو کر موضع فاٹیور میں جمع ہوئے اور مرزا حیدر ترک فالد کڑھ کے میدان میں جو مری محرکی مقل بے وارد ہوا اور فتح میک کہ باب اس کا خواجہ بسرام مغلوں کے باتھ سے قتل ہوا تھا اپ باپ کے خون کے انتام کے واسلے مع تمن بڑار مرد مبارز اندر کوٹ میں آیا اُور مرزا حیدر کی عارات جو باغ صفاحی متی آگ لگا کر خاک سیاه کی جب بد خبر مرزا حیدر ترک کو بہنچی فرمایا میں یہ عمارات کاشفرے نہ الایا تھا۔ نجر مزاحید النی سے بن جائے کی اور جرعلی نے شاہ زین العلم ین ک الماک کو سوید میں تھی مرزا حدور کی عمارت کے عوض میں جلائی لیکن مرزا حدور کوید امر پندند آیا اور ساہیوں نے عمارات عبدی سنة میں نوروز چک کی کہ سری محر میں تھی آگ وے کر برباد کی اور مرزا حیدر ترک نے موضع خان پور میں آکر استقامت فرمائی اور اس

موضع میں ایک درخت بد کا ایا چستار تھا کہ اس کے سامید میں دو سوسوار کھڑے ہو سکتے تھے اور سوائے اس کے یہ مجی تجربہ میں پہنیا کہ جس وقت اس کی ایک شاخ باریک کو حرکت پنج تمام درخت حرکت اور جنش عی آنا قد القعد کشیری خان بورے کوچ کر کے موضع ادنی پور میں آئے اور فاصلہ دو کوس سے زیادہ نہ رہا مرزا حیدر ترک نے ان پر عزم شیخون کیا اور مرزا عبدالرحمن نے اسے چھوٹ بھائی ك لي كد ملاح و تقوى من آواسته تها ول حدى كى وصيت كرك آومول سے اس كے نام بعث لى اور اين اعمان و انسار كو امراه لے كر مقصد شخون سوار موا- تضارا اس شب كو ابرسياه آسان بر طاہر مواجب خواجہ حاجى كے خيمه كے قريب جو ياتى ظار اور مرزا كاوكيل تھا پنچ ، ارکی کے سبب کچھ نظرنہ آیا تھا اور شاہ نظر قورتی مرزا حدر ترک کہتا ہے کہ اس وقت جب میں تیم مجیئلآ تھا مرزا حدر ترک کی آواز میرے گوش زد ہوئی کہ براکیا تو نے اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس تاریجی میں تیمنا کمانی مرزا کے لگا اور یہ بھی معقول سے کہ ایک قصاب نے ازراہ قساوت مرزا حیدر کی ران پر تیمارا اور دو مرے راوی کا یہ قول ہے کہ کمال کو کانے اسے زخم ششیرے ہاک کیا لکن اس کے جم پر تیرے زخم کے موا کچ ظاہرنہ تھا۔ ظامہ یہ ہے کہ جب مج ہوئی تھیریوں کے الکر میں مشور ہوا کہ ایک منل متقل پڑا ہے- جب خواجہ حاتی اس کے سرر پنچا دیکھا کہ مرزا حیدر ترک ہے۔ اس کا سرزین سے اٹھایا۔ اس وقت مرزا کا عالم لنس شاری تھا۔ آ مجھیں کھولیں اور جان جان آفریں کے سرد کی۔ مفلوں کو جب است مردار کا قتل ہونا متحقق ہوا اندر کوٹ کی طرف بھاگ مے اور تشمیروں نے مرزا کی لاش وفن کی اور مطول کے تعاقب میں رواند ہوئے۔ مطون نے اندر کوٹ میں پناہ کی اور تین روز تک لاے چوتتے دن محہ ددی نے تانبے کے پیپوں کے گراب توپ ٹیں دے کر فیم کرنے ٹروع کیے اور وہ گراب جس مختص کے کگتے تتے جائبرز ہو ہا تھا۔ آخر مرزا حیدر کی زوجہ نے جس کا نام مساۃ فاتی تھا اور مرزا کی جشیرہ مساۃ فاقی نے مغلوں سے بیہ بات کی کہ جو مرزا حیدر رّک مرمیا۔ بھتریہ ہے کہ تھیمیول سے پیغام صلح کرکے اس قصہ کو دخ کرو۔ مغلوں نے یہ امر تبول کیا۔ امیرخان معمار کو صلح کے واسطے ، تشميروں كے پاس بيجا تشميري ملى رامنى موك اور حمد نامد اس مضمون كالكيد دياكة آئده بم مغلول كے در ب ايذا ند مول ك عکومت مرزا حیدر ترک کی دس سال محی۔

# نازک شاه کی کشمیر پر تیسری بار حکومت

جب وروازے قلعہ کے منتوح ہوئے تشمیریوں نے مرزا حیور کے توشک خاند میں جاکروست تفرف وراز کیا اور نظایں لنیہ لوث کر لے مگئے اور مرزا کے اہل و عمال کو سری محریس لا کر حسن منو کے مکان بیں جگد دی اور ولایت تعمیم آپس بیں تقتیم کی- پرگند دیو- سر دولت چک کو اور پرگنه دی غازی خان چک کو اور پرگنه کمراج بوسف چک اور بهرام چک کو دیا اور ایک لاکھ خر دار شالی خواجه حاجی و کمل مرزا کے واسلے معین ہوا۔ عموماً تمام امرائے تشمیر اور خصوصاً عبدی زیانے تسلط تمام حاصل کیا اور نازک شاہ کو برائ نام باوشاہ بنایا اور حقیقت میں عبدی نیٹا باوشاہ تھا اور ۹۵۹ نو سوانسٹھ جری میں تکریچک ولد کائی چک اس سبب سے کہ بے جاگیر تھا اور غازی خان نے کہ اپ تیک کاتی چک کا فرزد قرار دیا تھا اور جاگیربت رکھا تھا۔ تشمیرے برفات فاطر ہو کر جاباک یمال سے نکل جاؤں۔ چنانچہ تفسیل اس اجمال کی ہے ہے کہ تھر چک بلا شہبہ کائی چک کا بینا تھا اور غازی خان چک اگرچہ کائی چک کا فرزیر مشہور تھا لیکن حقیقت میں اس کا یٹا صلی نہ تھا۔ مم واسطے کہ ملک کائی چک اپنے بھائی حسن چک کے بعد وفات اس کی زوجہ کو جو غازی خان کو شکم میں رکھتی تھی اپنے

مقدیس لایا تما اور دو تمن ماہ کے عرصہ بیں غازی خان چک متولد ہوا اس جت سے حکر کوچک نے چاہا کہ بیس تشمیرے برآمہ ہو کر عبدی نينا کے پاس جاؤل اوز جب ب فرمشور ہوئی دولت چک اور غازی خان چک نے اسليل بانت اور برجو کو مع جعيت سو آدی کے بھي كر

کما کہ اگر وہ نہ آئے اسے زبوتی لاؤ لیکن محر چک ان کے بلانے سے نہ آیا۔ عبدی زینا کے پاس کیا آخر کو عبدی زینانے ان سے مسلم

اس ورمیان عمل سید بیقوب اور سید ابراہیم بالقاق جارود کے جو ان کا مکسبان تھا بھاگ کر کمراج عمل کے اور دولت چک کے شریک ہوتے اور بسرام چک بھاگ نہ سکا وو سرے ون غازی فان چک مع تین سوسوار سری گر بی آیا اور عبدی زینا نے منلوں کو اس ک مقالمہ کو بھیچا اور اس نے تمام پلیل کو خراب کیا اور مغل معطل رہے اس وقت دولت چک بھی سری محر میں جاکر غازیزان یک ہے ممق ہوا اور باتقات عيد كاه ميں يزاؤكيا اور برروز فريقين كے بابين جلك موتى تقى- يهال تك كد بابا ظيل عبدى زيناك باس صلح ك واسط آبا اور یہ بات کی کہ آپ کو مغلوں کا اعتبار کرنا اور محمیروں کو نظرے کرانا مناسب نہ تھا اور اس طرح کے اور بھی کام کے کہ عبدی زیا اور تشیروں کے درمیان ملکے واقع ہوئی اور مغلوں کو مع اہل و عیال رخصت دی اور خافجی لینی مرزا حیدر ترک کی بس ، ملی کے راستہ ے کال میں ملی اور محمروں نے مرزا جر علی بلکہ اور بھی مطوں کے اہل و میال تل کیے اور خانم کاشفر میں پنجی اور بعد میں اس واقد کی خبرآئی کہ ویب فان اور سعید خان اور شہاز خان افغان جو قوم نیازی سے نیس اعظیر کی تنظیر کے واسلے آتے ہیں اور برگز بانال ہی پیچ کر کوہ فون میں واغل ہوئے ہیں۔ عبدی زیما اور حسین ماکری اور بسرام چک اور دولت چک اور بوسف خان مثنق ہو کر نیازیوں ک جگ کے واسطے برآمہ ہوئے اور طرفین مقائل ہو کر خوب اڑے اور لی لی رابعہ زوجہ ایبت فان نیازی نے بھی جگ مردانہ کرے علی چک یر محوار کا دار ڈالا۔ آخر کو بیب خان اور مید خان اور شهید خان نیازی اور ٹی لی رابعہ اس لزائی میں مارے سے اور تشمیروں نے منظر اور منعور ہو کر مری محر میں مراجعت کی اور مقولوں کے سریعقب فان کے ہاتھ سلیم شاہ افغان سور (سلیم شاہ سے یہ لوگ باغی تھ) کے پاس بیجے اور اس کے بعد مشمیریوں کے ورمیان میں مداوت مم کینی۔ عبدی زیانے باتفاق فقے چک اور لوہر ماکری اور یوسف چک اور بمرام چک اور ایرامیم چک خار گزه عی آگر اقامت اختیار کی اور دولت چک اور خازی خان چک اور حسین ماکری اور سید ایراهیم اور روان کے مروہ نے یک جا ہو کر عیدگاہ میں مزل کی جب دو ماہ کا عرصہ مزرا بوسف چک اور انح چک اور ایماہیم چک عبدی زمائے جدا ہو کر دولت چک کے پاس آئے اور جب دولت چک مع جعیت تمام سوار ہو کر عبدی زیائے سر رحمیا وہ تاب مقاومت ند لا کر ب بھب بھاگ کر مروش کیا اور وہل پڑنج کر دو سرے محووث پر سوار ہونے لگا-اس نے قضارا الی لات اس کے سینے پر ماری کی موضع ساک میں

مخفی ہوا اور ای مقام میں عالم باتی کی طرف سنری ہوا اور لاش اس کی سری گر میں لا کر موضع موسی زینا میں وفن کی اور امراء نے خروج کر کے نازک شاہ کو جو نام کے سوا شاہی سے علاقہ نہ رکھتا تھا۔ شاہی سے معزول کیا اور اراوہ خود سری کا کیا اور بعد مرزا حیور ترک کے تیمرے مرتبہ وس ماہ مختل فرمازوائی میں مشغول رہا۔

### ابراہیم شاہ کی تیسری مرتبہ حکومت

به نازک شاه کا بینا ہے- جب عبدی زینا متقول ہوا دولت چک (دارالملک میں جاکر معمات شابی انجام دینے لگا اور جب ویکھا کہ تخت سلطنت خالی ہے برائے نام کبی کو بادشاہ بنانا چاہیے- ابراہیم شاہ کو تحت پر جھایا اور اس وقت خواجہ حاتی و کیل مرزا حیدر ترک جنگل سے برآمہ ہو کر سلیم شاہ افغان سور کے پاس ممیا اس وقت عبدی زینا (معلوم ہو ؟ ہے امیرود سرا تھا یا پہشتر کا تذکرہ ہے کہ ور زندہ تھا الغرض اسے) اور مٹس نیٹا اور بسرام چک کومر فآر کر کے قید خاند میں مقید کیا اور جب عبدالفطر کا روز ہوا اور دولت چک نے قابوق کے نیجے آ کر تیم اندازی شردع کی اور پوسف چک نے قابوق میں محمو اُ سمیٹ دو اُایا اور بیادے کہ تیم جمع کرتے محمو اُ ان میں الجد کرج اغ یا ہوا اور پوسف چک اس پرے گر پڑا اور اس کی مرون ٹوٹ مٹی اور ۹۲۰ نو سوساٹھ اجری میں غازی خان چک اور دولت چک میں زاع واقع ہوئی اور تمام تشمیر میں اختلاف پیدا ہوا۔ حسین ماکری اور مشمس زینا کہ ہندوستان میں تھے۔ ۹۱۱ نو سو اکسٹھ جمری من غازی خان کے شریک ہوئے اور یوسف چک اور بسرام چک کے بیٹے وولت چک کے پاس آئے اور اس اختلاف اور نزاع نے ووماہ کا طول کھینےا۔ آخر کو ایک کاشکار نے دولت فان کے روبرہ آگر اسکے کان میں ہم بات کی کہ مجھے فازی فان نے تممارے پاس بھیج کریہ بیغام دیا ہے کہ تونے تمام ان آدمیوں کو ب تقریب من واسطے اپنے پاس جمع کیا ہے کہ بیر سب تیرے دشمن بین اور غازی کو چک سے یہ کما کہ دولت چک صلح کے ، ورب ب تم اس سے من واسط لاتے ہو- بس اس طور سے کلام کر کے ان کے درمیان صلح کرائی اور مش زینا پر بند کی طرف بھاگ کیا اور ان ونوں میں تبت کلال کے باشندے برگنہ کھاور اور بارہ میں کہ حبیب خان چک اور نفرت خان کے بھائی کی جاگیر تھی آکر بکریاں ہائک کے میے۔ اس سبب سے دولت چک اور منکر چک اور ابراہیم چک اور حیدر چک اور پران غازی خان اور بھی اعمان کو مع اشکر انہوہ لار کے راستہ سے تبت کلال میں جیمیا اور حبیب خان جگ کہ ہمراہ ان کے ساتھ تھا۔ بہ سپیل استعبال جس راستہ سے کہ بمریاں لے مگئے تھے تبتیان کے تعاقب میں دوڑا اور بکلی کی طرح قلعہ تبت کلال میں پینچ کر جنگ کی اور ان کے سرداروں کو شمشیرے <sup>م</sup>ل کیا اور وہ سب بھامے۔ طبیب فان چک نے اس مقام میں زول کر کے اپنے چھوٹے بھائی دروائش چک سے کما تو مع الشکر سوار ہو کر تبت کلال میں داخل ہو درویش چک نے تعافل کر کے اس کے کہنے ہر عمل نہ کیا اور حبیب خان چک بادجود اس کے کہ اس کے ذخوں سے خون جاری تھا۔ موار ہو کر تبت کلال کے قصرائے عالی میں واخل ہوا اور اہل تبت کلال تاب مقادمت ند لا کر بے جنگ بھامے اور چالیس آدمی ان ش سے جو قفر کی چھنت پر چسیدہ اور پوشیدہ تنے دھیر ہوئے اور نمایت مجز اور خاکساری سے پیش آئے اور کما ہمیں قتل نہ کد اور پانچ سو مھوڑے اور ہزار پارچہ پنو اور پچاس تیل قساش اور وو سو بریاں اور وو سو تولہ سونا دینا قبول کیا۔ لیکن حبیب خان چک نے ان کی باتوں یر الفات ند کر کے سب کو در پر تھینچا اور وہاں سے سوار ہو کر دو سرے قلعہ میں آیا اور اس قلعہ کو بھی خراب اور ویران کیا اور تبت کلال کے رئیسوں نے تمن مومکو ڑے اور پانچ سوپارچہ پڑواور تھیں راس گاؤ تسطاش جناب حبیب خان چک کے واسطے بیسیج اور مکو ڑے خوب کاشغری کہ اہل تبت کلال کے ہاتھ آئے تھے۔ وہ مکوؤے بھی ان سے لیے اور حیدر چک اور پر غازی خان چک نے مسی کھانی اپنے بھائی حقیق کو صبیب خان چک کے پاس جمیعا کہ اہل تبت کلال نے وہ مھوڑے غازی خان چک کے واسطے نگاہ رکھے تھے مناسب ب کہ ان محمو ڑوں کو بیجیے تو ہم غازی خان کی خدمت میں روانہ کریں. جبیب خان چک تر کمانی نے ور جواب اس کے قریب دو سو آدی کے

اس نیت سے روانہ کیے کہ منازعت ورمیان میں ڈالیس لیکن لوگوں نے درمیان میں آکر صلح کرائی، آتش فساد ساکن ہوئی بعد اس کے مری محر کی طرف آیا اور بیہ تمام اشیاء وہاں کے آدمیوں کو تشیم کیں اور ۹۹۲ نوسو ہاشم جری میں زلزلہ مقیم کشیر می واقع ہوا، اکثر موضع اور شرخراب اور مندم ہوئے اور موضع نیاواور آدم بور مع عمارت واشجار آب بھٹ کے اس طرف سے خفل ہوکراس پار طاہر ہوئے اور موضع ماور میں جو بہاڑکے زیروامن میں واقع ہے اس کے کرنے سے وہاں کے تخییات جو سو آدی ہاک ہوئے.

## اسلعيل شاه برادر ابراهيم شاه

جب پانچ ماہ ابراہیم شاہ کی حکومت کے گزرے اگرچہ اس وقت میں دولت چک در حقیقت فرمازوا تھا۔ زمانہ غازی خان چک سے موائق ہوا اور دولت چک مغلوب اور متکوب ہوا۔ غازی خان چک نے دم استقلال سے مارا اور اسلیل شاہ کو برائے نام شاہ بنا کر ۱۹۲۳ نو مو ہوا اور دولت چک مغلوب اور متکوب ہوا۔ غازی خان چک نے وم استقلال سے مارا اور اسلیل شاہ کو برائے نام شاہ بنا کر ۱۹۲۳ نو مو ہوں ہے جب بھا جوی میں تحت پر بھا اور اس سال حبیب خان چک سے بیات کی کہ تیرا بحائی حبیب خان چک دولت چک سے ل کیا ہے مناسب یہ کہ دو نہ آنے پائے اور ہم دولت چک کو گو آور کریں۔ کو تکہ اس کے آب کے بعد کام مشکل ہوگا ناگاہ دولت چک کشی میں موار ہو کروش ڈل کی طرف مرغابی کے گئار کو گیا تھا۔ اس درمیان میں خان چک نے تاخت کر کے اس کے گھو ڈروں کو گر قار کریا اور دہ بھا گر کر اور اور ہوا بعد اس کے گھو ڈروں کو گر قار کر کے اس کی آنکھوں میں ملائی بھیری کہ دوہ کور ہوا بعد اس کے معیب خان چک کو جو دولت چک کا جینیجا تھا طلب کر کے اسے دکالت کی تکلیف دی اور جو کہ غازی خان چک کو بیل کے اس کے گھور کی اور جو کہ غازی خان چک کو بیل کہ کار خال کی اس کے بھیری خان چک کو جو دولت چک کا بھیجیا تھا طلب کر کے اسے دکالت کی تکلیف دی اور جو کہ غازی خان چک کو بیل کی آنکھوں میں ملائی بھیری تھی۔ اس تحصیب سے منصب دکالت تول نہ کیا۔ غازی خان چک کو چاکہ کے اس کو جو اس کے بچاکی آنکھوں میں ملائی بھیری تھی۔ اس کی جینیا تھا طلب کر کے اسے دکالت کی تکلیف دی اور جو کہ خان کیا کی اس کے بچاک کار کیا دیا۔

## حبيب شاه بن اسلعيل

ے۔ اس ورمیان میں غاذی خان چک کے ایک فیل بان نے اے کر قار کیا۔ غازی خان چک نے اس کا سرجدا کرنے کا تھم دیا۔ جب فیل بان ہاتھ ہوں ہے۔ اس کا مرجدا کرنے کا تھم دیا۔ جب فیل بان ہے وہ کیا ہے۔ اس کا میان نے سراس کا جدا کر دیا ہے۔ اس کے دہن کے جس کر قار کر کے وار پر کھینیا اور ورویش چک اور نازک چک کو بھی گر قار کر کے وار پر کھینیا اور چند ویا اور کار خاصت بھی کہ جس کر قار کر کے وار پر کھینیا اور چند عرصہ کے بعد بسمار چک ہندوستان سے غازی خان کے پاس سمری تحریش آیا پرگنہ کھویہ ہامون کی جا کم بائی اور سری تحریف رفضت ہوکر برگنہ خوب ہامون کی جا کم بائی اور ہمائی اور ہمائی کو اس خار آئیں میں سمنت ہوکر برگنہ سویہ بور میں آئے اور بنیاد ضادکی قائم کی۔ غازی خان چک اور خی بور ہمائیوں کو ان کے توارک کے واسطے روانہ کیا اور وہ مائیوں کو ان کے توارک کے واسطے روانہ کیا اور وہ سائیوں کو ان کے توارک کے واسطے روانہ کیا اور وہ سائیوں کو ان کے توارک کے واسطے روانہ کیا اور وہ سائیوں کو ان کے توارک کے واسطے روانہ کیا اور جائی یہ دائی کیا ہو جائی ہائی ہائی۔ بیک یہ دائر کی مت بھاگے۔

غاذی خان چک نے ای روز انہیں ان کے تعاقب کو میجا وہ جاتے ہی اس جماعت کو مر آر کر لائے۔ دو سرے دن یہ خبر پنجی کر بسرام چک مرکوب سے کسی طرف راہی ہوا اور مشکر چک اور فتح چک اس سے جدا ہوئے۔ غازی خان چک بسرعت تمام کھویہ ہامون میں کیااور چہ روز تک بسرام چک کی بہت تلاش کی کمین ہاتھ نہ آیا اور جب احمہ جورین بردار حیدر چک ولد غازی خان چک لے اس کی گر فآری کا ذمه کیا- غازی خان چک شمر میں بلیت آیا احمد جورین پے سرکوب میں که مسکن ریشیان بینی صوفیوں کا تھا جاکر انسی محر فرار کیا اور بسرام چک کی جبتو کی وہ بولے کہ ہم نے اے تکثی میں سوار کر کے امیر زینا کے مکان میں جو موضع باد ملی میں واقع ہے پنجایا ہے اور ریشیان ا یک فرقہ ہے کہ وہ بیشہ زراعت کرتے اور باغ لگاتے ہیں اور کھل وغلہ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور خود مجرد رہے ہیں-الغرض جب احمد جورین امیر نینا کے پاس کیا اور بهرام چک کو بتلاش تمام گر فمار کر کے سری نگر میں لایا اور دار پر تکینچا- احمد جورین امیراس فتح اور نفرت کے سبب مختل ہوا- ان دنول میں شاہ ابوالمعالی کو کہ لاہور سے بھاگ کر بعض محکر کے قید میں تھا پابہ زنجر بوسف کے شاند پر سوار ہو کر برآمہ ہو اور کمال خان محکمر کے ساتھ موافق ہو کر مرزا حیدر ترک کے مانند تشمیر کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ جب راجوری میں پہنچا مغلول کی آیک جماعت بھی اس کے شریک ہوئی اور دولت میک اندھا اور فتح بیک اور دوسرے بیک اور لوہز دانگری بھی شاہ ابوالمعالی کے یاس آے اور ۹۱۵ نوسو پنیٹے اجری میں مشمیر کے سمت متوجہ ہوئے اور جب بارمولہ میں پنچے حدور یک اور فتح فان یک جو راستہ کی کافظت کرتے تھے بھاگ کر موضع یا دو تھی میں آئے اور شاہ ابوالمعال نے عدالت کو کام فرما کر سیابیوں کو رعایا کے جو رو تعدی ہے ممانعت کی اور موضع ہار مولہ میں جو یا دو کھی کے قریب ہے۔ پہنچ کر ایک بلندی پر وارد ہوا اور غازی خان جک اینے بھائی حسین خان چک کو ہراول کر کے موضع کھنود میں مقیم ہوا اور کشمیریوں نے جو شاہ ابوالمعالی کے ہمراہ تھے۔ اس کی بلا اجازت حسین خان جک کی فوج پر تملیہ آور ہو کر پہا گیا۔ غازی خان جک اس کی مک کو پہنچا اور داد مردی و مرداعی دے کر بہت تشمیریوں کو نہ تنے کر کے لڑائی فتح کی شاہ ابوالعال یہ حال دیکھ کریے جنگ بھاگا اور جب محمو ڑا اس کا راستہ میں تھک کیا ایک مغل جان نثار شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا تھوڑا کہ کازہ ذور تھا شاہ کو اس پر سوار کیا اور اس کا محمو ڑا ماندہ لے کر اس مقام میں استادہ ہوا تشمیری کہ شاہ کے تعاقب میں آتے تھے۔ انہیں تیر باران کر کے روکا جب ترکش اس کے خال ہوئے تشمیریوں نے اس بمادر کو نرنہ کر کے تیج سیاست سے قتل کیا اور اس فرمت میں شاہ ابوالمعال کو سون لکل گیا۔ سجان اللہ بمادر اور خیرخواہ یہ لوگ تھے کہ اپنے آقا کی جانبری کے واسلے اسپنے تنیّن فدا کیا جان عزیز کا کچھ پاس

القصد غازی خان یاد و تھی میں پلٹ آیا اور جس مغل کو اس کے پاس لاتے تھے اس کی گرون مار یا تھا لیکن حافظ مرزا حینی کو جو جت آشیانی تصیرالدین محمد ہمایوں بادشاہ کے خواندہ تھے بہ سبب خوش خواتی کے اشیس قمل نہ کیا اور اس فتح کے بغد نصرت خان چک کو زندان سے نکال کر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کی طازمت کے واسلے بھیجا اور نفرت خان چک بیرم خان سے مل کر متوسل ہوا اور ۹۲۹ نوسو 

#### غازى شاه

عاذی خان چک نے شاہان کھیر کے آئین کے موافق جلوس کیا اور اپنے تشکی غازی شاہ کا خطاب دیا۔ لیکن مرض جذام کے سبب ۔۔
کہ اس سے چھڑ بہم پہنچا تھا۔ ان دنوں میں اس کی شدت سے اس کی آواز متغیر ہوئی اور انگلیاں اس کی گرنے پر تھیں اور دائوں میں زخم خابر ہوئے اور اقلیاں اس کی گرنے پر تھیں اور دائوں میں زخم خابر ہوئے اور عالی کا در جب کے ماد و ہرار آوی ان کے تعاقب میں جمیعا۔ جب موسم سرما اور برف باری کے میں وافل ہوئے اور عالی گل مران کی سوئے اور جو باتی رہ کے خان میں کے اور عالی آئر بناہ ف ایم آئے تخاف بلاک ہوئے اور جو باتی رہ کھوار میں گئے اور وہاں سے معنطرب اور مترود ہو کر حسین خان چک کہ ہاں آئر بناہ ف حسین خان چک نے ان کے موقو گناہ کے لیے غازی شاہ سے دو خواست کی اور شاہ نے ان کی تقیم معاف فرائر وائی ہو جائے ہو کہ نام کا ناتی اور میں ہوئی کہ وزند احمد خان کو فتح خان چک اور نام کا ناتی اور جب سے تبت سے بائج کوس کے فاصلے پر پنچے فتح خان چک اور دہاں سے میں امرائے تلدارہ کی امرائ کی اور وہاں سے معافل کو میں کے فاصلے پر پنچے فتح خان چک اور وہاں سے معافل میں جب تبیل کی اور وہاں سے معافل میں ہوئی کہ فتح خان چک ہو خان جک اور ہاں کی معربی تعربی ہوئی اور ہیں ہوئی کہ فتح خان چک تب موان کی اور وہاں سے معافل میں جائے اور ان کی کہ تبیل میں جب کر خان پک تبید میں جائے کی در آئی ہوئی اور دہاں سے جو کہ کا درائ امرام ہو کر آبا۔ اگر میں کا درائ میں جو زا المی تبت کے موض کی کہ آپ جو بان مان کو جریدہ ویکھا ہوں کے اس پر باخت کی کہ آپ کی کہ آپ جو نا المی جب سے در خواس کے کہنے پر انتخات نہ کی۔ بھر خوال کی درائی دہ جب مقائل کی نہ آئی میں جنیوں سے مقائل کو در درائی ہوں کی درائی دور کا ہوں کہ دور خواس کے اس کی خوال میں تھیل کی نہ آئی ہوں ان کی اور دہ با ہوں کو میں امرائ ہو کی درائی ہوئی دور کی آئی ہیں جو زا المی تبت کی کہ آئی ہیں جو میں خور کی آئی ہوں دیا ہوئی ہوئی دور کی آئی ہوئی دور کی آئی ہیں جو زا المی تبت کی کہ آئی ہیں جو زا المی تبت کی کہ آئی ہوں مقائل کی دور نہ ہوئی کو دی کی تبت کی کی کہ آئی ہوئی ہوئی دور کی آئی ہوئی کو دی کی کو تبت کی کی کی کی کو تبت کی کی کی کو کی کو کو کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو

الل تبت اسے تھا دیکھ کر جنگ میں مشفول ہوئے۔ فتح خان کی رگ شجاعت اور فیرت جنبش میں آئی۔ تمنا جنگ کر کے مارا کیا۔ غازی شاہ یہ خبرین کر احمد خان سے نمایت ناراض ہوا اور سخت و ست کما۔ ایام دولت اس کے چار بری کے بعد آخر ہوئے۔

حسين شاه

یه غازی شاه کا بھائی تھا۔ اے و نو اکھتر بجری میں غازی شاہ تبت کاال کی تسخیر کے ارادہ سے تشمیر سے برآمد ہوا اور مولد کھار میں استقامت کی اور غلبہ مرض جذام کے سب اس کی آنکھیں بیکار ہوئیں اور آخر عمر میں شعار بدی کرکے خلق پر وست تعدی دراز کری تھا ور بے صدور تصور لوگوں سے جرماند لیتا تھا اس سب سے آدئی اس سے رنجیدہ ہو کر دو گروہ ہوئے۔ ایک جماعت اس کے فرز داحمد فان کی شریک ہوئی اور ایک جماعت اس کے بھائی حسین چک کی ممہ و معادن ہوئی۔ غازی شاہ یہ خبر س کر مولد کھارے مراجعت کر کے مری محریس آیا اور جو حسین چک پر اس کی مروشفقت زیادہ تھی اسے اپنا جانھین کرکے سریر سلطنت پر بٹھایا اور غازی شاہ کے تمام دکھاء در وزراء حسین چک کے مکان پر حاضر ہوئے اور شرائط خد مثلاری اور لوازم فرمان برداری میں قیام کیا اور پندرہ روز کے بعد غازی شاہ نے تمام قماش اور اسباب اپنا دو حصد كر كے ايك حصد اپن بيوں كو ديا اور دو سرا حصد مماجنوں كے سرد كياكد اس كى قيت بينيا ديں-ماجن حسین چک کے پاس داد خواہ ہوئے۔ حسین چک نے عاذی شاہ کو منع کیا اور عاذی شاہ نے رنجید ہو کر جاہا کہ اپنے فرزند کو جانشین رے حسین چک میہ خبر سنتے بی احمد خان پسر غازی شاہ اور ابدال خان اور جمی اعمیان وولت کو طلب کر کے اپنی اطاعت کے بارہ میں ان ے عمد دیان لیا۔ غازی شاہ ترک سلطنت سے نمایت پشیان ہوا۔ اپنے خاص آدمیوں اور مغلوں کو طلب کر کے جمعیت کی اور حسین ب مجى مقابله كو آماده موا المالى شراور تصبات نے ورميان مي آكر آتش فساد ساكن كى اور غازى شاه نے شرسے برآمد موكر رين پور ہ اقامت کی اور تین مینے کے بعد پر سری محری آیا اور حسین چک نے استقال تمام بم مینچا کروالیت تھیر آومیوں کے ورمیان میں

یم کی اور ۱عدہ نو سو بھتر جری میں حسین چک نے اپنے برے بھائی عکر چک کو راجوری اور نوشرہ جاگیردے کر رخصت کیااور اس کے یہ خبر پنی کی سکر چک نے خروج کیا ہے۔ اس واسطے اس کی جاگیر محد خان ماکری کے نام مقرر کی اور احمد خان اور فتح خان چک اور جہ مسود اور مانک چک کو مع للکر جرار اس کے مدارک کو تعینات فرمایا۔ انہوں نے جاکر فتح کی اور حسین چک ان کے استقبال کو ممیا

باعزاز تمام انسی مری محر میں لایا اور چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ احمد خان اور محمد خان ماکری اور نصرت خان چک اس کے قتل کا دہ رکھتے ہیں۔ چاہا انسی کی دھب سے مرفار کروں انہوں نے یہ خری توبہ جعیت تنام حمین چک کے پاس آیا کرتے تھے جب ن چک نے دیکھا کہ یہ لوگ حقیقت حال سے واقف ہو گئے ہیں تو ملک لوندنی لوند کو ان کے پاس بھیجا کہ انسی ایک جا فراہم کر کے و بیان لے کہ کوئی مخص کی سے عداوت نہ کرے۔ ملک لوندنی ان کے پاس کیا اور مقدمات صلح میں مشخول ہوا اور سب اجمد خان مكان پر مئے اور يہ تجويز كى كه احمد خان جو چند روز سے حسين چك كے پاس نبيل كيا قاامے حسين چك كے مكان پر لے جائيس احمد

ا کے بعد مبالغہ اور اصرار کے تبول کیا اور نصرت خان چک اور ملک لوندنی لوند کے ہمراہ حسین چک کے مکان پر کمیا اور قامنی حبیب جو ن شرسے تمامع محمد ماکری اس مقام میں حاضر ہوا اور دیوان خانہ میں مجلس منعقد ہوئی اور جب رات ہوئی حسین چک نے کماکہ ہم شب کو تنبورہ (نبتر بازی) نوازی کریں ہے۔ جو یمال قامنی متشرع ہے تم سب کو شھر پر چل کر محفل سرور میں شریک ہو میں جمعی پیچیے

ہوں۔ جب بیہ کوشمے پر محتے آومیوں کو بھیج کر انسیں قید کیا اور بعد اس کے علی خان اور خان زمان کو کہ اصلی نام ان کا فتح خان تھا مح کیر تھر کیک کے مدافعہ کو جو راجوری کے قریب تھا بھیجا اور فتح خان عرف خان زمان نے مع لفکر ظفر پیکر جا کر اسے فکست دی اور ب ہو کروالیں آیا اور خان زمان نے افتیار تمام پیدا کیا اور امراء کو یہ تھم ہوا کہ تم ہر روز اس کے مکان پر جایا کرو اور ۵۷۳ نوسو تمتر جلد چهارم بجری میں امرائے فیبت خان زمان کی حمین چک سے کی تو اس نے لوگوں کواس کے مکان پر جانے کی ممانعت کی اور خان زمان تشمیرے لل جانے کی قریمی قاکد حمین ماکری نے آکر خان زمان سے یہ بات کی کہ و کیاں شرے لانا بے حمین چک شکار کو کیا ب اور مكان اس كا فالى ب - اس ك مكان ير جاكر اس ك تمام اسباب اور فزانون ير متعرف موا كرايا وقت باتقد ند آئ كا اس في بات پند کی اور باتقال فتح خان چک اور لو ہر وامگری اور حش ان کے حسین چک کے مکان پرجاکر دروازہ میں آگ لگائی اور جاہا کہ اجمد خان ہوں محمد خان ماکری اور نفرت خان کو زندان سے برآوروہ کرول مسعود مانک واکری جو جیل خاند کا دارونہ تھا اس نے پانی دیوان خاند کے صحن میں اس قدر چیز کایا کہ دلدل ہوگئ اور دولت خان نام ایک مخص مروم چک سے ترکش باندھے کوا تھا، بمادر خان ولد خان زمان نے اس پر حملہ کر کے شموار کا دار کیا لیکن ترکش پر پڑا وہ محفوظ رہا۔ پھرود است ضان نے ایک تیرایبا اس کے محوزے کی آگھ میں ارا کہ محو ڈاچ اغ یا ہوا اور بماور خان اس کی بشت سے زمین پر مرا مسعود ماتک واتھری نے جاتے ہی اس کا سر خبرے کا ٹااور خان زمان جو باہر کوڑا تھا ہماگا اور مسعود مانک نے اس کا تعاقب کر سے حر فار کیا اور حسین چک کے روبرد لے حمیا اور حسین چک کے حم کے موافق ہے زین گڑھ میں لے جاکر ناک کان وست و پاکاٹ کر سول پر چھایا اور حسین چک نے مسود مانک واکری کو فرزند ارجمد کد کر ساتھ خطاب مبارز خانی کے سرفراز فرمایا اور پرگنہ بالکل کو اس کی جاکیر مقرر کی اور ۱۹۸۴ نوسو چوہتر جری میں حسین چک نے احمد خان بسر عازی شاه اور نفرت خان چک اور محمد خان ماکری کی آمجموں میں میل محجوائی عازی شاہ یہ خبر سن کر نمایت محزون اور ملول ہوا اور اس کوف میں بیار ہو کر مرحمیا اور حسین چک مدرسہ بنا کر وہاں کے علا اور صلاح کے ساتھ معبت رکھتا تھا اور پرگنہ زین پور ان کی جاکیر مقرر کی اور AZB نوسو چیتر جری میں لوندی لوند نے مید خبر حسین چک کے سمع مبارک میں پنچائی که مسعود مانک وائلری الخاطب مبارز خان کتا ہے ؟ حسين مك نے مجھے فرزند كما ب جاب كد اسئ فزاند سے مجھے محى جعد دے- يد سنتے بى حسين چك نمايت آزروہ ہوا ايك ون مسود ماتک وا تحری الخاطب بمبارز خان کے مکان پر میا اور اصطبل ش محوث افراط سے دیکھ کر اس کا دل اور بھی مبارز خان سے مخزف ہوا اور اسے بول محبوس کیا اور تمام معملت کملی لوغانی لوغ کے متعلق ہوئیں اور عرصہ تلیل میں وہ بھی بسبب اس جرم کے کہ اس نے عالیس برار خردار دھان مرکارے خیانت کیے تھے- قید ہوا اور علی کوکا بجائے اس کے منصوب ہوا اور ۹۷۹ نو سو چھتر جری میں قاض حبیب جو حنی خدمب تھا روز جدد کو مجد جامع سے برآمد ہو کر دامن کوہ مارال عمل قبروں کی زیارت کے لیے کیا تھا۔ بوسف نای کہ شید غمب تعا اس نے موار غلاف سے معینی کر قاضی کے سریر دسید کی وہ مجروح ہوا- چرود سرا وار کیا قاضی نے سروست ایا باتھ برایا الگلیاں کمٹ حمیں اور اختلاف غرب سے مواکوئی اموا اور تعصب کا درمیان میں نہ تھا۔ مولانا کمال کہ قاضی کا واباد تھا اور سیالکوٹ میں جا کرووس میں مشخول رہتا تھا۔ قامنی کے ہمراہ تھا پوسف قامنی کو زخی کرے بھاگا اور حسین چک نے باد صف اس کے کہ خود شید ذہب تما یہ خبر من کر بوسف کی مرفاری کو آدمی تقین کے وہ اسے پکڑ لائے اور حسین چک نے فتمالیتی وانشندوں کو مثل طا بوسف اور طا فیورز اور مائند ان کے ایک جاکر کے فرمایا کہ جو پکھ اس کے بارہ میں شرع کے موافق ہو فتویٰ جاری کرو۔ عالموں نے جواب ریا کہ ایے مخض کا قتل کرنا ازروئے ساست جائز ہے قاضی جو زخی ہوا تھا اس نے جواب دیا کہ میں زندہ ہوں۔ اس مخص کا قتل کرنا جائز نسی ہے۔ آ تر اسے سکسار کیا افعاقا ان ونوں میں ایک جماعت کہ ساتھ اس کے غرمب اور اعتقاد میں ایک تھی ، حش مرزا متم اور میر پیغیب پسر الماطل برسم سفارت طال الدين محد اكبر باوشاه كي درگاه سے آئے جب بھيره يور من پنج حسين جك ان ك استقبال كو ايك خيد عال استادہ کر کے مقیم ہوا جب سنا کہ ایٹجی قریب آئے حسین چک برآمہ ہوا اور ایٹیجوں کو لاکر خیر میں ایجا بٹھایا اور بعد اس کے ایٹجی حسین میک سے فرزند کے ہمواہ محشیٰ عمل بیٹھ کر شمر کی طرف روانہ ہوئے اور حسین چک خکلی کے راستہ سے مشمیر عمل کیا اور حسین ماکری کا مکان ان کے نزول کے واسلے مقرر کیا اور بعد چند روز کے مرزا مقیم کہ وہ مجی ساتھ یوسف کے ہم غیب قداس نے حسین چک سے یہ بات کی کہ جو تم نے پیسف کو منتیوں کے کہنے ہے قتل کیا ان منتیوں کو میرے پاس مجیجو۔ حسین نے مغیتوں کو ان کے پاس مجیجا۔ قاشی ان جو پیسٹ کے مغیتوں نے جواب دیا ہم نے نوی علی ان جو پیسٹ کا ہم نے دوسٹ کا ہم نہ جہب ہتا ہے ہوئے ہوئے ہم نے نوی علی اللطاق اس کے قتل کے واسٹے نہیں دیا تھا۔ ہم نے یہ کما تھا کہ ایسے خفس کا قتل کرنا سیاست کے واسٹے دوا ہے۔ مرذا متم نے منتیوں کو مرد پار پر ایجاد مراج خان بھی مرد پار پر ایجاد مرد کیا دور احمیل بھی ہوئے کہ مرد کیا اور احمیل بھی کرنا سیاست کے واسٹے دواز میں گھرائیں اور حمیل بھی مرد احمیل بھی مرد احمیل بھی کرا میں گھرائیں اور حمیل بھی مردا متم کے خود و بازار میں گھرائیں اور حمیل بھی مردا متم کے خود و بازار میں گھرائیں اور حمیل بھی کرا ماعت طاہری۔

#### على شاه

۹۷۷ نو سو ستتر ہجری میں خبر پنچی کہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے مرزا مقیم کو مفتیوں کے خونمائے ناحق کے عوض میں قتل کیا اور حسین چک کی بیٹی والیں مجیجی اور حسین چک کو میہ خبرسنتے ہی اسمال دموی عارض ہوا یعنی خون کے دست آنے لگے۔ جب تین جار اہ اس

عال میں مزرے اس وقت میں حسین چک نے محمد خان اور بعث بوسف فرزند علی خان چک سے بدیات کسی کہ تو علی خان چک کے پاس جو سونیور میں ہے جا کر مقیم ہو جب بعث بوسف علی خان چک کے پاس کمیا اور لوگ بھی یاری باری بھاگ کر علی خان چک کے پاس حاضر ہوئے اور حسین چک نے جب یہ خوشخبری من آدمی جھیج کر علی خان چک کو یہ پیغام دیا کہ ہم سے کیا گناہ واقع ہوا بلکہ میرے فرزند کو بلا تعرض تیرے پاس بھیجا علی خان چک نے اس کے در ہواب کملا بھیجا کہ میری بھی پچھ تققیم نسیں ہے۔ آدی خود بخود بھاگ کر میرے پاس چلے آتے ہیں ہرچند انہیں سمجمانا مول- فائدہ نہیں بخشا آ تر علی خان چک سری محر کی طرف متوجہ ہو کر سات کوس پر وارد ہوا۔ ملک لوندنی اوند بھاگ کر علی خان چک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حسین چک نے شمرے برآمد ہو کر جلہ حاجم میں جو شمرے ایک کوس پر ے مع لٹکر نزدل کیا اور اجمد اور محمد ماکری کد اس کے امراء کے سلک میں منتقم تھے۔ ای رات کو علی خان چک کے پاس بھاگ آئے اور دولت چک کد حسین چک کے مقربول سے تھا۔ اس نے اس سے یہ بات کی کد جو تمام آدی ادارے پاس سے بھامگے جاتے ہیں بمتریہ ب كد اسباب شاى جس كے واسطے زائ ب على خان چك كے پاس كد تمهارا بعائى ب غير نيس ب بھيج دو حسين چك نے چراور قسطاس اور تمام جلوس شای یوسف کے ہاتھ علی خان کے پاس بھیج کریہ پیغام دیا کہ ممناہ میرا یہ ہے کہ نیار ہوں نمیں تو میں خود اس اسباب کے امراہ آ؟۔ پھر علی خان چک حسین چک سے مکان پر عمادت کو آیا پھر دونوں بھائی بطلکیر ہو کر گریہ و زاری کرنے گئے پھر حسین چک نے شر ملی خان چک کے سپرد کرکے ذین پور میں آگرا قامت کی اور علی خان چک علی شاہ فقیب ہوا اور امر شاہی ساتھ اس کے رجوع ہوئے ور دو کمہ کہ وکیل حمین چک کا تھا معتمد علیہ وکیل السلف ہوا اور حمین چک کا پیانہ حیات آب بقاسے لبریز ہو کر دست قضامے ٹوٹا اور لی شاہ نے اس کے جنازہ کے ہمراہ جا کر اسے جمران بازار کے قریب ونن کیا اور انسیں ونوں میں شاہ عارف ورویش جو اپنے تئیں شاہ تعلسپ مغوی بادشاہ امران کی اولاد سے شار کریا تھا اور شیعہ ندہب تھا بلباس فقرا اور ارباب تصوف لاہور سے حسین تلی خان تر کمان ما کم بنجاب کے پاس سے برآمہ ہو کر تشمیر میں آیا والی تشمیر علی شاہ کہ شیعہ غد بب بھا۔ اس بزرگوار کے آنے سے نمایت محقوظ ہوا اور شرائط تعظیم و تحريم كے بعد اعتقاد اور ارادت كے الحدار كے واسلے اپنى وخر اس كے عقد ازدواج ميں لايا اور اس كو مدى آخر الرمان مجد کر متعقد ہوا اور علی چک اور نوروز چک اور ابراہم چک لینی غازی شاہ کے فرزندوں نے کہ تمام رافضی تنے اس ہے اس قدر اعتقاد ہم پنچایا کہ تجدہ کرتی تھے اور آخر کو اسے ہرامور کے لائق جان کر قرار دیا کہ اسے سریر شای پر بھا دیں-

جب یہ خبر علی شاہ کے کان میں پنجی اس سے نمایت رنجیدہ ہو کر ایذا رسانی کے در پے ہوا اور شاہ عارف کی کیمیا کری اور تسخیر جن

میں مشہور تھا اس مضمون کو دریافت کر کے بید مشہور کیا کہ میں یمال ند رہوں گا۔ ایک دن میں بزور علم تخیرالہور کی طرف یا اور ولایت کی ست جاؤں گا- اس کے بعد بوشیدہ ہوا تو لوگ احتقاد کریں کہ فیبت کی ہے لیکن ٹین روز کے بعد معلوم ہوا کہ رو اشرفی الماحوں کو دے کر معنی میں سوار ہو کر بار مولد میں پینے کر بہاڑ پر برآمد ہوا علی شاہ نے آدی اس کی مر آباری کو بیسے اور وہاں سے طلب کر کے حوالات على بعد كيا اور جب دوباره بعداً الوك كوه معتر سليمان سے پيم كر فار كر لاك اس مرتب على شاه نے بزار اشرني ابني وخرے مرك موض اس سے لے کر طلاق کی اور اس کے خواجہ سرا کو مجی جدا کر لیا اور چند روز قید کرکے تبت کی طرف پر نصت کیا اور علی رائ وال تبت جو آل عبا کی محبت کاوم مار؟ تما عارف شاہ ورویش کے استقبال کو رواند ہوا اور اس کے قدم مصنت نزوم کو موہبت عظیٰ قدور کر کے اس کی تعظیم و تحریم میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہ کیا اور عارف شاہ کو اپنے ملک میں متوطن کرکے بارادت تمام اپی بنی کو جے زایت عزیز اور شریف جانتا تھا اس کے عقد نکاح میں دے دیا اور شاہ عارف چند روز وہاں رہے- اس کے بعد حضرت جلال الدین محم ا کبر بادشاہ کے حسب العلب ارادہ سفر ہندوستان کر کے وار الخلافت آگرہ ہیں وینچتے ہی وار بقا کی طرف کوچ کیا اور ۱۷۹ نو سو انای جمری میں علی پیک ولد نوروز کیک علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض پرواز ہوا کہ ود کھ نے میری جاگیر میں آکر خلل ڈالا ہے ۔ اگر سرکار اسکا تدارک کر کے ممانعت نہ فرائے گی میں اپنے محوزوں کے شکم پھاڑ ڈالوں گا۔ علی شاہ یہ معمان کر سمجما کہ مقصود اس کا میرے شکم بھاڑنے ہے ب- اس سبب سے آش غضب اس كے دماغ ميں شعلد ذن موئى اسے قيد كركے والايت كراج ميں بھيجا اور وہاں سے بعاك كر حسين قلي فان ماكم بنجاب ك ياس كيا اور جب لما قات ك وقت حسين قلى فان تواضع متعارف بجاند لايا تو لا بور س كل كر پرولايت كشير من آيا اور علی شاہ نے اسے پھر کر فار کر کے مقید کیا اور بعد چند روز کے پھر قید خاند ہے بھاگا اور نوشرہ میں واخل ہوا۔ علی شاہ نے لنگر اس کے ر سرر بھیج کر چرد تھیر کیا اور ۹۸۲ نوسو بیای جری میں علی شاہ نے کستواریر جس کو کشتوار بھی کہتے ہیں لشکر کشی کی اور وہاں کے حاکم ہے اپنے پوتے یعتوب کے لیے دختر لے کر معادرت فرمائی اور اندنوں میں ملاعشق اور قامنی صدرالدین جلال الدین محمر اکبر بادشاہ کے دربار ے برسم رسالت آئے۔ علی شاہ نے اپنے بیلیجے کی مٹی شنراوہ کامگار سلطان کی خدمت کے واسلے ملاعشتی اور قامنی مدرالدین کی محابت ہے مع تحفہ اور بدایا بطور پیشکش ارسال کی اور خطبہ اور سکہ ولایت تشمیر کا محمہ انجر بادشاہ کے نام جاری کیا اور اس عرمہ میں پوسف فرزند على شاه نے محر بعث كے اغوا سے ابريم خان ولد خازى خان كو ب اجازت باب كے معتول كيا اور باب كے خوف سے محر بحث ك ہمراہ بھاگ کریار مولہ میں ملیا اور علی شاہ اس کی اس حرکت خلاف وضع ہے نمایت آزردہ اور اس کے تدارک کی فکر میں ہوا- لوگوں نے پوسف کی عنو تنتقیر کی درخواست کر کے اسے طلب کیا اور محمد بعث کو جو اس نساد کا باعث تھا تید کیا اور ۹۸۲ نوسو بیای ججری میں علی شاہ لککر متوار کہ اے مشتوار بھی کتے ہیں لے میااور اس مقام کے حاکم کی لڑکی اپنے بوتے لینٹوب کے لیے لے کر مسلم کی اور واپس شر آيا اور ٩٨٣ نوسوتراي جي هي على شاه جمال محري كي ميرك واسط مع الل وعيال روانه بوا اور حيدر خان نام پرمحدشاه اولاد شاه زين العلمين سے جو مجرات ميں رہتا تھا جس وقت كه جلال الدين محر اكبر إدشاه نے مجرات كوليا اس كے مراه ركاب بندوستان كى طرف آيا اور وہاں سے نوشرہ مینچا اور اس کا چیرا بھائی سلیم خان جو وہاں رہتا تھا مع جماعت اپنی اس سے ملحق ہوا علی شاہ نے ایک جماعت کشراور جم غفرلو ہر چک کے ہمراہ ہمیمی اور محد خان چک نے جو راجوری میں رہتا تھالو ہر چک کی مرداری سے حد کر کے اسے تبد کیاادر اس کے لشکر کو کے کر حیدر خان کے پاس نوشرہ میں آیا اور یہ بات کمی کہ اسلام خان کو کہ مرد مردانہ ہے۔ میرے امراہ جیبجو تو جاکر والات تشمیر کو تمهارے واسطے فتح کول- حیدرخال اس کی بات سے غوہ ہوا اسلام خان کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ جب موضع پہکیم میں وارد ہوا مبع کے وقت محمد خان چک اسلام خان کو بہ عذر کتل کر کے سیدھا علی شاہ کے پاس مکیا اور مورو الطاف ہوا اور علی ماکری اور داؤد گزار دفیرہ جنوں نے حیدر خان کی دولت خوای کا اراده کیا تھا محبوس ہوئے اور ۹۸۴ نو سوچورای ججری میں کشمیر میں قط عظیم پڑا- اکثر آدی بعوک کی شدت

ے ہلاک ہوئے اور ۹۸۵ نو سو پہای جری میں علی شاہ نے مجد پر برآمد ہو کر علاء اور صلحاء سے محبت کی اور کتاب مطکو ہ شریف اس مجل میں لاکر اس صدیث کے موافق جو نضاکل توبہ میں وارو ہے توبہ کر کے عسل کیا اور نماز ہنجانہ اور علاوت قرآن میں مشنول ہوا اور بعد فراغ چوگان باذی کے واسلے سوار ہو کر میدان عمیدگا، چوگان باذی میں معروف ہوا ناگاہ حد ذین کا اس ذور سے اس کے عمم پر لگا کہ اس کے صدمہ سے جائبرنہ ہوا۔

#### يوسف شاه

جب على شاہ فوت ہوا اس كا بھائى ابدال خان اپنے بھینے يوسف خان كے خوف سے اس كے جنازہ پر حاضر نہ ہوا- يوسف نے سرد مبارک خان اور بایا خلیل کو ابدال خان چک کے پاس بھیج کر پیٹام ویا کہ آکر اپنے بھائی کو دفن کریں اور اگر جھ کو بہ شاہی منظور فرماویں نبا والاتم محومت کرد میں تماری اطاعت اور فرانبرواری میں حاضر رمول گا- جنب انہوں نے یہ پیام بوسف کا ابدال چک کو پہنایا اس نے جواب ویا کہ میں تمهارے کئے سے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر پٹکا خدمت کا کمر جان پر باندھتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کی طور ک معنرت پنچا دے گا اس کا وہال تمهاری محرون پر ہوگا۔ مید مبارک خان جو ابدال خان چک سے عداوت رکھا تھا بولا کہ میں پوسف کے پاس جا کر اس سے عمد دیکان لیتا ہوں. یہ کمہ کر اس کی مجلس سے برخاست کر کے بوسف شاہ کے پاس ممیا اور نفسانیت سے یہ بات کمی کہ وہ میرے کئے سے نہیں آتا تم پہلے اس کی تدبیر کر لو بعد اس کے علی شاہ کو وفن کرنا پوسِف شاہ خود سوار ہو کر اس کے سرر مکیا اور ابدال خان چک اس سے مقابلہ کر کے مارا گیا اور مید مبارک خان کا فرزند جلا خان مجمی اس معرکہ بیں قتل ہوا۔ وو سرے ون علی شاہ شیعوں کے طریق میں دفن ہوا اور یوسف شاہ نے بجائے اس کے سریر حکومت پر جلوس کیا اور وہ ماہ کے بعد سید مبارک خان اور علی خان چک نے بقعد فتند و فساد دریاست عبور کیا اور بوسف شاه بانقاق محمد ماکری رواند موا اور محمد ماکری کد براول اس کا تعاد سبقت کر کے مع سائد مرد اہل نبرد خالفوں کے مقابلہ میں ممیا اور فمل ہوا اور پوسف شاہ امان خواہ عطف عنان کرتے ہیرہ پور میں آیا اور سید مبارک خان میہ خبر من كر تفكركو آراسة كركے بر نيت جنگ برآمد دوا اور يوسف شاونے ب تاب مقادمت ند لاكر موضع بر تعال كے جنگل عن بناه لى اورسيد مبارک خان اس کا بیچها کر کے جنگ میں معروف ہوا اور پوسف شاہ بھاگ کر بہاڑوں پر جو اس اطراف میں واقع تھے ور آیا اور سید مبارک خان مظفراور منصور ہو کر تشمیر میں واخل ہوا اور علی خان چک پسر نوروز چک کو کسی تقریب سے بلا کر قید کیا اور گوہر چک اور حیدر چک اور ہتی چک اس کے خوف سے ہراسال ہو کر پہلی مرتبہ اس کے پاس حاضرند ہوئے اور آخر کو بابا خلیل اور سید برخورواران کے پاس جاکر عمدو پیان کی شرط بجالائے اور جملہ چک سید مبارک خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نقذ رخصت حاصل کر کے اپنے مکانوں پر گئے اور رستہ میں میہ تجویز کی کہ ہم پوسف شاہ کو طلب کر کے اپنا شاہ کریں۔

ک دی ہے۔ اور رسم سی میں دریں ۔ ایا سی میں ہیں ہیں کہ میں ہی گئی سے پشیان ہوئے اب ہم نے تمری شای قبول کی سید مبارک خان سے خبرین کر معتمل ہوں اور خال میں ہی اپنے بیٹوں اور غلاموں کو لے کر یوسٹ شاہ کے پاس ماخر ہوں ۔ مبارک خان سے خبرین کر معتمل ہوا اور اس نے سے تجویز کی کہ میں بھی اپنے بیٹوں اور غلاموں کو لے کر یوسٹ شاہ کے پاس ماخر ہوں ۔ میں سی سے نیت کر کے علی خال چک دار خور و قبد میں تھا ہمراہ لے کر شہرے برآمہ ہوا اور ووات چک کہ اس کے امراب قال جس کے پاس سے بھاگا اس نے معتمل ہوا ۔ حیدر چک نے سی کیاس سے بھاگا اس نے معتمل ہو کر علی خان چک کو قیدے رہا کیا اور خود جریدہ بابا ظیل کی خانقاہ میں واض ہوا ۔ حیدر چک نے علی خان چک ہے ہیا ہے ہی اس کے سے بیا ہے کہ کہ موجود ہے ۔ علی خان نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا حیدر چک کے پاس جاکر اس کے امراہ ہوا ۔ لوہر چک اور میں اس کے سب نے یہ تجویز کی کہ لوہر چک اور میل اس کے سب ایک جگہ موجود تھے ۔ جب علی خان چک کو دیکھا پکو کر قبد کیا بعد اس کے سب نے یہ تجویز کی کہ لوہر چک کو شاہ بنا

دیں۔ اس ماین میں یوسف شاہ کالیور کی طرف پہنچا اور بیہ خبری کہ تشمیروں نے لوہر چک کی شائ تبول کی اور وہاں سے موضع ذائل میں آگر اپنے تمام آدمیوں کو جمراہ لیا اور جوں کے راہتے سے سید بوسف خان مشمدی کے پاس جو جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے امرائے کبار سے تھا۔ استداد کے واسلے لاہور میں آیا اور باتقال اس کے اور راجہ مان عکم کے فتح پورسکری میں آکر جلال الدین محمد اكبر باوشاه كى الماذمت سے مشرف ہوا اور جلال الدین محمد اکبر باوشاہ نے جو بیشہ سے تنخیر مشمیر کی اگر میں تھا فرمت پاکر بوسف شاہ کی امداد کے بماند راجہ مان عملے اور سید بوسف خان مشمدی کو تحمیر کی طروف روانہ کیا اور وہ دونوں بوسف خان کے بانفاق ۸۸۷ نوسو ستای جری میں فتح یور سے معمر کی طرف دوانہ ہوئے لیکن اس وقت میں لوہر چک معمر کی حکومت پر معمکن ہوگیا تھا۔ یوسف شاہ نے اپنے فرزند لیقوب کو پ پیٹو بہ بھیل تمام تشمیر کی ست روانہ کیا تو وہاں جا کر لوگوں کو سوافق کر کے لوہر چک کی شابی میں خلل ڈالے اور جب یوسف شاہ این ذات خاص سے سیالکوٹ میں پنچا- سد بوسف خان مشمدی اور راجہ مان سکھ کی کمک کا مقید ند ہو کر راجوری کی طرف کیا اور اس مقام بر متعرف ہو کر منزل مفتصہ میں پنچااور او ہر چک نے اس وقت بوسف تشمیری کو بوسف شاہ کے مقابلہ کو بھیجا۔ بوسف تشمیری مع فوج برآمہ ہو کر پوسف شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پوسف شاہ قوی پشت ہو کر جہو بل کے راستہ سے کہ وہ نمایت دشوار گزار ہے بطریق ہائت قلعہ سون پور میں آیا۔ لوہر چک حدر چک اور منس چک اور استی چک کے بانقاق بوسف شاہ کے مقابل آکر آب بھٹ کے کنارہ وارد ہوا اور چند روز کے بعد جنگ شدید وقوع میں آئی اور پوسف شاہ فتی یاب ہوا اور بعد فتے ہے سری محر کی طرف متوجہ ہو کر تشمیر میں داخل ہوا اور لوہر چک نے قامنی موکیٰ اور محمد سعادت بھٹ کے ذریعہ آگر یوسف شاہ سے طاقات کی۔ کہلی طاقات تو انجیم گزری آخر کو تیہ ہوا اور باغیوں سے مجمی ایک جماعت کشیر مقید ہوئی۔ جب بوسف شاہ معمات شاتی سے مطمئن ہوا والدیت تعمیر تقیم کی لین مش چک ولد وولت چک اور یعقوب اپنے فرزند اور یوسف تشمیر کو جاگریں خوب دیں اور باتی خالصہ کے واسلے مقرر کیا اور بیش امرا کے کہنے سننے سے لوہر پک کی آنکموں میں میل تھینی اور ۹۸۸ نو سوافهای جری میں پوسف شاہ نے عمس چک اور علی شیر چک اور محد سعادت بحث کو ساتھ آس ممان کے کہ یہ لوگ بافی میں مجس میں قید کیا اور حبیب خان چک خوف سے موضع کمیتر کی طرف چا کیا اور بوسف چک ولد علی خان چک جو بوسف شاہ کی قید عی تھا مع چاروں بھائیوں کے زندان سے برآ مد ہو کر حبیب خان چک کے پاس موضع فد کور عی جاکر المتی ہوتے اور وہاں سے تیت کے راجہ کے پاس کہ جس کا نام روعلی تھا جاکر اس سے مکک لی اور پوسف شاہ کے مقابلہ کو صدود تشمیر ش پنج اور بسبب اختلاف کے کہ ورمیان ان کے واقع ہوا کچھ ند بن بڑا- ایک دو مرے سے جدا ہوا اور سپایی بوسف شای بوسف ولد علی خان **بیک اور محمد خان کو بکڑ لائے اوران کے کان اور ناک کائے اور حبیب خان چک شمر ش پوشیدہ ہوا اور ۹۸۹ نو سو نوای اجری میں جلال** الدین محمد اکبر پادشاہ نے کائل سے مراجعت فرما کر جلال آباد میں نزول اجلال اور حلول اقبال فرمایا اور مرزا طاہر خویش مرزا سید خان شمیدی (مشدی) اور جم صللح عاقل کو برسم ایلی مری مقیرش جیجا اور جب به باره مولد ش پنج بوسف شاه استقبال کے واسط رواند بوا اور فرمان کو بوسہ وے کر مربر رکھ کر تسلیمات بجالایا اور المیلیوں کو اپنے ساتھ لے کر شرعی داخل ہوا اورا پنے فرزند حیدر خان اور شخ يعقوب تشميري كو باتحت و مديد بسيار محمد اكبر بادشاه كي طازمت بي رواند كيا-

حدر خان ایک سبل بادشاہ کی خدمت میں حاضررہا- اس کے بعد باتفاق شخ یعقب تشمیری کے نقد رخصت تشمیر حاصل کی اور ۹۸۹ نو سو نوای جری میں بوسف شاہ لارکی سر کو رائ ہوا اور مٹس چک مع زنیر قید خاند سے بھاگ کر مکتوار میں محیا اور وہال حیدر چک سے پیوستہ ہوا۔ پوسف شاہ نے یہ خبر سنتے ہی ان پر چر ہائی کی وہ متفرق ہو کر بھامے اور پوسف شاہ نے مظفر اور منصور ہو کر سری محمر کی طرف معادوت کی اور ۹۹۰ نوسو نوے جمری میں حیدر چک اور مٹس چک سمتوار ہے . تعمد جنگ مشمیر کی طرف متوجہ ہوئے . پوسف شاہ ان کے مقابلہ کے واسلے برآمد ہوا اور اپنے بیٹے بیتھوب کو ہراول کیا اور بعد جنگ فعیاب ہو کر سری محر میں معراجعت کی اور رائے کہوار کے

وسلد سے مثس میک کی خطا معاف کر کے اس کے واسلے جاگیر مقرر کی حدور چک وہاں سے برآمد ہو کر راجہ مان میکھ کے ہاس کیا اور ۹۶۲ نو سو بانوے جمری میں یعتوب دلد یوسف شاہ اظہار اطاعت اور اخلاص کے واسطے جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کی شرف آستان ہوی ہے مشرف موا اور جب آخضرت فتح يور سے لامور من بنج. يعتوب نے اين باب يوسف شاه كو تكماك بادشاه كا تصد عمير من آنے كا ، یوسف شاہ نے استقبال کی تیاری کی لیکن انسیں دنوں میں یہ خبر پنی کہ علیم علی کیلائی برسم رسالت بادشاہ سے ر نصبت لے کر فضد میں پنچا ہے۔ پوسف شاہ مخصہ کی طرف روانہ ہوا اور خلعت شای زیب بدن کرکے اراوہ معم کیا کہ ورگاہ کی طرف متوجہ ہو کر بادشاہ کو د کھوں اس درمیان جس بابا خلیل اور باباسدی اور مص دولی نے متنق مو کریوسف شاہ سے یہ بات کی کہ اگر اکبر بادشاہ کے پاس جاؤ کے ہم تیجے قتل کرکے تیرے فرزند بیتوب کو جو ای عرصہ میں لاہور ہے تشمیر میں آیا ہے سریر شاق پر متمکن کریں گے۔ اس خے اس خوف ے اپنی عزبیت کو تعویق میں ڈال کر بادشاہ کے المیوں کو رخصت کیا۔ لیکن جو محد اکبر بادشاہ مشیر کی تسخیر میں بند تھا۔ اس امر کا بہانہ کر ك شاهرخ مرزا اور شاه قلى خان اور راجه بحكو انداس كو تشمير كي تسخير مقرر فرمايا اور بوسف شاه نے تشمير سے برآمد مو كرباره مولد ميں لنگر گاہ کیا اور جب خبر پنجی کہ عساکر مفعورہ پھولیاں سرحد حشیر تک آگئے ہیں سدراہ ہو کراس کی آمد کا راستہ بند کیااور اس کے چند عرمه کے بعد جب موسم برف ریزی اور سموا کا پہنچا راہ مسدود ہوئی پیغام صلح ورمیان میں آیا بوسف شاہ نے اپنے فرزند کو بجائے اپنے نصب کرے اور عمدو پیان لے کر راجہ بمگوانداس سے طاقات کی اور خراج سالانہ معین اور قبول کڑتے صلح کی اور امرائے جال الدین محد اكبر بادشاہ اسے جمراہ لے كر بادشاہ كى خدمت ميں لے محك كين بادشاہ كو صلح بند ند آئى- محد قاسم مير بحركو مع امرا 440 جرى مي ب تمیہ جنگ رخصت فرمایا اور یعقوب شاہ کہ تخت تشمیر بر طوہ مر تھا راستوں کو مسدود کر کے شاہی دہلی کی فوج کے مقابل فرو کش ہوا۔ مردار تشمیر کے جو فساد پر آبادہ ہو کرشاہ تشمیر کی اطاعت سے مخرف تھے۔ اس وقت میں یعتوب شاہ سے رنجیدہ ہو کر محمد قاسم فان کے شریک ہوئے اور بعضوں نے شرسری مکر میں نشان مخالفت کا بلند کیا۔

رسیس است میں است کے اور است کی تعلین واجب و لازم جان کر نظر گاہ سے پلٹ آیا اور فرج اکبر شای میدان صاف دکھ کر کشیر شی اینقوب شاہ کمر کی آئی فیار دل ہو ہوں اور کھی تام خان میر بحر شمر مری گر پر متعرف ہوا اور کشیر کے پر کول پر عال مقرر کے اور یعقوب شاہ بہا زول پر بھاگ کیا اور محمد قاسم خان میر بحر شمر مری گر پر متعرف ہوا اور کھی جست بارے گئے اس پر بحر شعوب شاہ فکست پاکر منظم ہوا اور مجم تھوڑ تام خان میر بحر بحد جسیت کرکے مری گری طرف متوجہ ہوا اور مجمد قاسم خان میر بحر اس مرتبہ طاقت مقابلہ کی نہ لاکر تقد ارک میں تھو بھی ہوا ور محمد اشت کو کر شاہ ویلی سے در طلب کی۔ بادشاہ نے سید بوسف خان مرتبہ طاقت مقابلہ کی نہ لاکر تقد ارک میں تھو ب مال مطلب کیا اور مید بوسف خان مشہدی جب سمیر میں پنچا تو یعقب شاہ مجمد قاس مشہدی کو حاکم سمیر کر کے محمد قاس میر بحرکو حضور میں طلب کیا اور مید بوسف خان مشہدی جب سمیر میں پنچا تو یعقب شاہ مجمد قاس خان مشہدی کے دو برس اس کا پنچھا کیا اور جس طور سے ممکن ہوا خال مال میں بحد کیا در اور بسف شاہ اور یعقب شاہ دونوں جال الدین مجمد انجم امرا میں بشائم اس میں بعنجا۔ افر من بوسف شاہ اور یعقب شاہ دونوں جال الدین مجمد انجم ای بارہ میں بارہ مالی بال سے مدت ہزار سال سے اور والایت برا مال بی ارساد سے کر دشاہ نے مغروم نفرج نہ کر کیا وال

#### احوال حکام ملی بار میں کیہ بہ صفت اسلام متصف ہوئے اور اس ملک میں اسلام ظاہر ہونے کی عجیب کیفیت

واقفان احوال پر واضح و لائح ہو کہ واقعات لموک لمی بار کمی تواریج سے میری نظر میں شیس گزرے۔ اس وسطے مولف کتاب محمد قاسم فرشت کواکف مندرجه رسال تحف الجلدين پر اکتفاكر كے گزارش برداز ب كه في بار ايك ملكت ممالك بندوستان سے وكن كى طرف واقع ہے اور بسبب قرب جوار پیش از واقعہ کمل رام راج بیشہ فی بار کے والی حکام پیچانگر اور کرنانک کے مطبح اور فرمان بردار ہو کر تحت و نفائس بھیج کرائی مملکت کی حفاظت کرتے تھے اور ظہور اسلام سے پہھڑاوربعد ظہور اسلام میود اور نصاری کے گروہ برسم تجارت دریا کے راستہ سے اس ملک میں آمد و شد کرتے تھے اور آ ثر کو فی باریوں اور ان کے درمیان میں منافع وزوی کے سب اللت ہم سیتی اور بعض سوداگران یمود و نساری نے ولایت فی بار سے شرول میں سکونت افتیار کرے کو فعیال اور دکائیں تیار کیں اور یہ آئمی طلوع آ قبک جمانتاب ملت محمدی معلی الله علیه و سلم کے زمانہ تک مروج رہا۔ جب تاریخ انجری دو سو سال سے متجاوز ہوئی ایک جماعت اہل اسلام عرب و عجم کے لباس فقرو ورویش میں ہناور عرب سے مشتی ہر سوار ہو کر حضرت بابا آدم کے تدمیگاہ کی زیارت کی عزیمت ہے سمراعیب کی طرف کہ جس کو لئا کتے ہیں متوجہ ہوئی اور محسب الفاق وہ تحشی ہوائے مخالف سے ملی بار کی طرف جا رہی۔ اہل تحشی شر گدنگلور میں وارد ہوئے اور وہاں کا حاکم مسمی سامری تھا اور وہ زبور عقل و دانش سے آراستہ اور اخلاق ستورہ سے براستہ تھا۔ ان کی محبت سے مشرف ہوا اور ادھرادھر کا تذکرہ کر کے ان کے ذہب اور ملت سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ الی اسلام اور تارہے پیغیر حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوة والسلام ہیں- سامری نے جواب دیا جن نے گروہ یہود و نصاری اور ہنود ہے جو تمہارے وین کے مخالف اور جمال کے سیاح میں ان کی زبانی سنا ہے کہ یہ وین بلاد عرب و عجم و ترک میں مروج ہے۔ لیکن مجمعے مسلمانوں کی محبت ميسرنه موئي- اب اميدوار موں كه آپ سيد الانبيا كے مجھ مالات صدق آيات اور معجزات بابرات بيان فرمائي ايك ان فقراش ب جو علم و صلاح کی صفت سے موصوف تھا۔ اس نے آغاز کلام کر کے اس قدر حالات اور معجزات آنخضرت کے بیان فرمائے کہ سامری کے دل می صغرت رسالت پناه کی مجت جوش زن موئی اور جب اسنے مجره شق القمر کا سنا بولا اے قوم یہ مجره بهت قوی ہے- اگر حق اور مدق ب اور محرنہ تھا تو جمع بلاد قریب و بحید کے آدمیوں نے بیہ مجڑہ مشاہدہ کیا ہوگا اور امارے ملک کا بیہ وستور ہے کہ جس وقت کوئی تضیہ بزرگ واقع ہوتا ہے۔ آرباب قلم اے وفتروں میں قلم بند کرتے ہیں اور امارے باپ اور واوا کا وفتر موجود ہے۔ اے دکھ کر تمهارے زر **صدق کو تک احتمان پر جانچنا ہوں- کھراہل دفتر کو بلا کر فرایا کہ تم اس زمانہ کا ایعن پیر معجزہ جس زمانہ میں واقع ہوا تھا) کھول کرشق القمر کا** حال و کیمو جب وہ و کیما گیا۔ اس مقام میں لکھا تھا کہ فلال کاریخ میں دیکھا گیا کہ چاہد دو کھڑے ہو کر پھر پیوستہ ہوا ہے سنتے تی حقیقت دین محمدی ملی اللہ علیہ وسلم کی سامری پر ظاہر ہوئی اور نور ایمان اس کے چرے پر چکا اور صدق دل ہے کلمہ طیبہ شمادت لا اللہ اللہ محمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان پر جاری کیا اور باعثقاد تمام مسلمان ہوا جو اپنے قوم کے رئیسوں سے ڈر؟ تھا- اس کو مخل ر کھا اور مسلمانوں کو بھی اس کے اظمارے ممانعت کی اور مسلمانوں سے بانعام و احسان فراوان پیش آیا اور ان سے التماس کی کہ آپ حضرت آدم ابوابشر عليه السلام كے قدمگاه كى زيارت كركے چراس طرف رونق افروز ہو جائے گا-

ا براہ و سید مناب سد مان مارے کے طرف رواند ہوئے اور عرصہ قلیل جن اس کی التماس کے موافق بلدہ کد نکلور عن معاودت ک

جلد چهارم اور سامری ان کی تشریف آوری سے نمایت محقوظ اور مسرور ہوا اور لوازم تقطیم و تحریم میں کوئی وقیقه فروگزاشت نہ کیا اور لازم سنر کمہ و ميد بوا- ليكن جو علائد ج كا مرتكب ند بو سكا تعال فدا اس مقدمه على يه مديرانديشركي ليني مسلمانون كو در و مال فراوان وي كريه عم ویا کہ تم پہلے اپنے جماز کے استحام میں کوسٹس کرد اور بعدہ آب و طعام اور مااحقیاج ضروری کوت سے اس پر بار کر کے جمع لوازم سز وریا خوب ترین وجد سے اہتمام کرو- جب بیر سلمان ورست موچکا اس وقت ار کان دولت اور سرواران قبیلہ کو اپنے پاس بالر بیدبات کی کہ جمعے عبادت النی کا شوق غالب ہوا ہے چاہتا ہوں کہ خلائق کی صحبت سے چند روز خلوت میں بیٹے کر اپنے خالق کی یاو میں بسر کروں اور ان ونول میں تم میری ما تات سے متعذ رہو مے اور ایک وستورالهل اپنے خط خاص سے لکھ کر حمیس سرو کر تا ہوں تم جمع ممات شای کو موافق اس کے انجام دینا میرے پاس عرض مرر کے محتاج نہ رہنا القعمہ بعد اکتشکوے دراز معمول نے عمد دیکان کر کے یہ افرار کیا کہ ہم آپ کے فرمان سے تجاوز ند کریں گے۔ پھر سامری نے محط فی باری ایک وستورانعل لکھ کر جمع ممالک فی بار کے امرا اور معتدین پر تھیم کیے اور بی فرمایا کہ اس وستور العل یر ، طنا" بعد بعن کاربند ہونا اور ایک دو سرے کی ولایت کی طمع ند کرنا اور اگر حکام کے در میان یس کمی طرح کی خصوصت بم پنچ انقام کے واسلے ایک دو مرے کی والایت پر کافت ند کرنا اور افکر اور اعوان کی خوزیزی ند ہو اور ولایت میں تصرف بیاند کرنا اور شاہ کے قتل کرنے بلکہ مقتول ہونے سے پر حذر رہنا اور اگر احیافا کسی معرکہ میں شاہ قتل ہوتے اور اس کا لنگر جوم کرے اس دعمٰن کو مع جمع افواج قل کرد اور جب تک اس کی سلطنت کو حراب اور برباد ند کر چکو آرام ند لو-غرض که بنگام تحریر اس کتاب سے اس تاریخ تک که ۱۰۵ ایک برار پندرہ اجری میں ملی باری باوشاہ کے مقتول ہونے سے بہت ڈرتے ہیں اور باوجود قدرت کے مملکت فنیم پر متعرف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ مخصوص اس ملک کاب اور متقول سے کہ جب سامری نے تمام مملک تعتیم کی ایک امیر کہ غائب تھا حاضر ہوا سامری نے متعکر ہو کراچی تکوار اسے عنایت کی اور بید فرمایا کہ اس شمشیر کے ذور سے جس قدر ولایت خارج لی بار کو تو د ج کرے اس کا تو مالک و محارب اور تیری اولاد بھی ای پر اکتفا کرے اور بعد میرے تیرا اور تیری اولاد کا سامری نام ر تھیں۔ غرض سامری نے بعد فراغ وصیت لوگول ہے یہ بات کمی کہ میں فلاں مقام میں عبادت کے واسطے قیام کرنا ہوں۔ لازم کہ ایک ہفتہ تک کوئی مخص میرے پاس آمدوشد نہ کرے اور رات کے وقت مسلمانوں کے ہمراہ کہ سمرگروہ ان کا مالک بن حبیب تھا جماز پرسوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور کفار کمی ہار ایک ہفتہ کے بعد خانہ معمود میں آئے۔ جب سامری کو نہ دیکھا سب مثنق اللفظ والمعنی ہو کر بولے کہ سامری نے آسمان پر مووج کیا ہے اور پھر نزول کرے گا اس سب سے کفار کی بار ایک شب کو جس رات وہ غائب ہوا تھا۔ سام ک کے موض فیبت میں جشن کرتے ہیں اور ایک ظرف میں پائی اور ایک جو ٹری کھڑاؤں کی وہاں رکھتے ہیں کہ اگر سامری آسان سے اترے اس کے واسلے پانی اور کھڑاؤں کی جوڑی حاضر رہے اور سامری باٹنائے عبور جب بندر فندریذ میں پنچاایک شابند روز وہاں قیام کیا اس کے بعد ہمی مسافت کر کے بندر شجر میں پنچانا گاہ مرض الموت میں جٹلا ہو کر صاحب فراش ہوا اس صورت میں مالک بن جبیب اور تمام رفقائے جماز کو حاضر کرکے فرمایا کہ تمام خواہش اور اراوہ حمارا رہ ہے کہ دین نبوی کی بازی میں رونق اور رواج پیدا کرے- شرط رفانت اور مودت اس امر کی متعنی ہے کہ حمیت اسلام منظور اور فحوظ رکھ کر سفر دریا کی مشقت اپنے ادیر محوارا کرد تم اور باتی مسلمان برسم تجارت عبور كرك اس مكك مي جاؤ اور كى تدبر سے اس صدود ميں مكان رہنے كو تيار كرد اس كے بعد با آستكى تمام وہال ك باشدے دین محمدی صلی الله علیه وسلم پر راخب ہو کر سرطقہ اسلام میں لایں مے انسوں نے سامری کو وعائے خروے کریہ بات کی کہ ہم تیرے بغیراس ملک میں نہ جا سکیں محے سمس واسطے کہ کفار کی بار اور یہوو و نصاری حمارے دین کے وحمن ہیں اور نمایت عداوت رکھتے ہیں۔ کسی طور الارے آنے کے روادار نہ ہول مے کہ ہم اس والایت میں قدم رکھیں توطن افتیار کرنا امرد شوار ہے۔ سامری نے سر مریبان تھر میں جھکایا چرایک فرمان اپنے ہاتھ سے امراء اور اقرباک نام اس مضمون کا نکھاکہ یہ نوشتہ ہے سامری کی طرف سے کہ جس نے معبود انس و جان اور خالق زهن و آسان کے محم سے تمماری جدائی افتیار کی ہے لیکن عنقریب تمہیں میری ملاقات خوب ترین وجہ ے روزی ہوگی چاہیے کہ تم بیشہ مجھے حاضر جان کر وستورالعل سے تجاوز جائز ند رکھو اور دونول جمان کی بستری اور خول ای بر محصر جانو اور اس وقت میں سالک طریق سداد مالک بن حبیب اور ایک فروہ خدا پرستوں سے فلان فلان آدی که سلیم النفس اور نیک اندیش اور نیک اعتقاد میں اور ان سے شرارت اور بدنفی متعور نس ہے۔ برسم میرو تجارت اس مدود میں متوجہ ہوتے ہیں ان کے مالات می نے بخولی وریافت کر کے ان کی سفارش واجب جان کر تحریر کی لازم کہ تم لوگ اس محروہ حق پڑوہ کے قدوم خراروم کو لعت عظیٰ شار کر کے بہ تعظیم و تحریم پیش آؤ اور شرائط ممانداری بجالا کر جمع امور بی ان کی اعانت اور اھداد کہ معادت دارین ای می ب مد نظر ر کھو اور ان کو اور گروہ سے جو اس میں کاروبار کرتے ہیں متاز جانو اور اجتھے سلوک میں اس ورجہ مبالغہ کرو کہ ان لوگوں کو یمال کی آمہ اشد میں رغبت تمام ہو بلک ان نوگوں سے اجتمع سلوک سے پیش آؤ کہ سب کو اس طرف رہنے کی ہوس ہو اور مکانات اور باغات اور ساجد وہال تغیر کریں اور خردار کوئی مردم بوی یا کوئی مشافر کہ مراد یمود و نصاری سے ہے۔ ان کا معرض نہ ہو سامری نے یہ فرمان سلمانوں کے سرد کرے فرمایا کہ میرے مرنے اور جماذ کے سوار ہونے کی خبر تمام آومیوں سے پوشیدہ رکھنا اور فرمان مائم کد نظور کے س لے جانا کہ وہ تمہارے حسب ولخواہ سلوک کرے گا۔ پھر سامری نے اپنے سازوسالان جو کچھ اس کے پاس تھا۔ مسلمانوں پر تقیم کیا ر ای دن جوار رحمت حق میں واصل ہو کربدر شجر میں مدفون ہوا لیکن صحح روایت یہ ہے کہ سامری نے حضرت رسالت بناہ صلی اللہ لیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے ملک میں چاند کا وو کلوے ہونا مشاہرہ کیا تھا اور اس امری تحقیق کے واسلے آدی معتد اطراف و اکناف میں مع بب اس كومعلوم وواكد محمد رسول الله في وحوى نبوت كرك شق القركو جمله معجزات سه كياب اس واسط سامري جماز برسوار ر کر تجاز کی طرف کیا اور آمخضرت بوی کی طازمت سے مشرف ہو کر مسلمان ہوا اور خاند کعبذ کی زیادت سے بھی خدانے اسے مشرف رایا اور آتخفرت سے رخصت معادوت وطن حاصل کر کے جب مع ایک جماعت اہل اسلام شر مغار میں پہنچا مرض مسلک میں کر قار بو ر فوت ہوا اور اب مجی قبراس کی اس شریس ہے اور لوگ اس کی زیارت کو جاتے اور جویائے برکت ہوتے ہیں-بسر تقدیر ایک جماعت مسلمانوں نے کہ اس کے ہمراہ تھی جیسے شرف بن مالک اور اس کا مادری بھائی اور مالک بن وینار اور اس کا بحتیجا

ا بن حبیب بن ویتاد اس کی وصیت کے بموجب جیسا فدکور ہوا لی بار کی طرف جاکر نوشتہ سامری کا حاکم کد نکاور کے باس پنجایا جب ں نے خط سامری کا پہانا محقوظ ہوا اور بوجھا سامری کمان ہے اور کس واسطے تسارے ہمراہ یمان سے کیا وہ بولے کہ سامری نے مارے تھ سنر میں کیا ہے اور ہم اس ماجرے سے واقف میں۔ جس وقت کہ ہم دریائے شجر کے جماز پر سوار ہوتے تے اسے دیکھا تھا اور ب بم نے اس سے ترک وطن کا سبب بوچھا اس نے ہمیں کچھ جواب شد دیا اور جب اس نے جاتا کہ ہم سز لی بار کا اراد و رکھتے ہیں ب ر کلمہ ہمیں ککھ وسیدے کہ تم حاکم کد فکاور کو پنچاہ ہم بلا وقت اس طرف ردانہ ہوئے پھر ہمیں خرنس کہ وہ کسال کیا جو کی باریوں کا نیدہ تھا کہ سامری زعمد ب اور آسان پر عروج کیا ہے مجھے کد وہ کی حم کے داسلے آسان سے بندر شجر میں نازل ہوا اور یہ نوشتہ اس اعت کے باتھ ہمارے پاس بھیج کر پھر آسان پر صود کر کیا جب بد فرمان ان کے باتھ آیا تو بلدہ کد نظور اور تمام شر کی بار میں لوگوں نے فی کی رسمیں عمور میں پنچائیں اور مام کد نظور نے ممانوں کو مکان عالی شان میں آثارا اور اپنے ملک کے آئیں کے مواقی مراسم افت اور قواعد تحريم عن كوني وقيقه فرو گزاشت نه كيا بيت كرم و زيد و مهمان را كو داشت- چنين دارند مهمان را كه اوداشت. اور بعد اغ لوازم خیافت اس جماعت کے مقاصد اور مطالب بوچ کر تمام کی بار کے باشندوں اور حکام کو نامے لکھے کہ مالک بن حبیب اور اس ا رفقا کو اس ملک کی فضااور ہوا خوش آئی اس لیے اپنے قدرم محمنت ازوم سے اس سرزین کو عطرین اور عبر آمیز کیا ہے جس شراور ب اور موضع میں کد نزول فرما دیں اور رغبت تو طن مین رہنے کی رکھتے ہوں۔ مقام خوب اور مرغوب ساجد اور منازل اور باغات کے

تاريخ فرشته 734 جلد چهارم واسطے سامری کے فرمان کے موافق ان کے تفویض کرد اور ان کی خدمات شائستہ سے اپنے تیس معاف ند رکھ کر سامری کے لفف عمیم کے متعمر اور متوقع رہو - خلاصہ یہ کہ مالک نے مع اپنے ہمراہوں کے پہلے شمر کد لکاور عل مجد بنا کر مکانوں اور باقوں کی بنا ڈال کر بعنوں کو وہاں فرومش کیا۔ اس کے بعد مالک اپنے اہل و عمال کو لے کروانایت کی بارکی سیرکو کیا اور کولم میں کہ نام ایک شریا موضع کا ہے جا کر ممجد اور باغ اور مکان تعیر کر کے اپنے اہل و ممال کو اس مقام میں نگاہ رکھا اس کے بعد پہلے ماراویے (شرکا نام) کی ست گیا۔ وہاں بھی میجد تغییر کرکے اور مواضع مثل ترفین اور ورفین اور کدریہ اور طالبات (نام شر) اور فاکتور اور منگور اور کالخر کوٹ کی طرف روانہ ہوا اور ہرایک بلاد ہیں مسجدیں تغییر کرکے مسلمانوں کو ان مواضح ہیں آباد کیا اور نماز اور روزہ اور اذان نماز کی ومیت کی اور جو کہ مسلمان کی بارے اکثر شافعی غدمب ہیں۔ قیاسا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سامری اور مالک بن حبیب اور جو صاحب کے ان کے مراہ آئ تھے شافعی غدمب تھے واللہ اعلم بالصواب- (تولہ شافعی غدمب تھے اس نقدیر کے موافق شاید روایت بقول منجح ہوگی لینز وو سری معدی جری میں بدواقعہ ظاہر ہوا ہے کیو تکہ شق القمر کا مغرو تو مک میں اجرت سے پہلے واقع ہوا تھا اور اس وقت ن گاند نماز بھی اس طرح ند تھی اور نقهاء کے اجتمادات کمال تھے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سامری بمال سے بجرت کرکے مکہ ہوتا ہوا مدینہ میں گیا ہو اور چند مت کے بعد وہاں سے روانہ ہوا ہو کیونکہ نماز تو طنینہ و شافعیہ و ما کیہ و منبلہ سب طریقہ سے اہل سنت و الجماعت کے زدیک محج ہے لیکن روایت قول قوی ہے واللہ اعلم- امیرعلی) اس کے بعد رفتہ رفتہ اس ملک میں مسلمانوں کی آمد و شد سے مسلمانوں کی نمایت کوت ہوئی اور ب پادشاہ کی بار کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے راجہ بندر کو وہ اور والمل اور جیول وغیرہ نے بطریق حکام کی بار ان مسلمانوں کو جو عربتہ ے آئے تھے۔ مواصل دریا پر دہنے کو مجد دی اور انہیں ساتھ نوابت لین فداوند کے خاطب کیا اس سبب سے میوو اور نصاری کے ب میں صد کی آگ روشن ہوئی۔ مسلمانوں کی عداوت پر کمرہاند می لیکن جب ممالک و کن اور مجرات کو دبل کے باد شاہوں نے فتح کر کے ; تکس کیا۔ اسلام نے دکن کی طرف قوت پکڑی۔ پھر فالف سکوت اختیار کرکے دشنی ظاہر نہ کر کئے تھے۔ یہاں تک کہ جب ٥٠٠ نوسو جم ہوئی شاہان دکن کی سلطنت میں ضعف اور خلل طاہر ہوا اس وقت میں فرنگی شاہ پر ٹکال کی طرف سے ، مرہند کے سواحل پر تعلیوں ک تیاری کے واسلے مامور ہوئے اور ۱۹۰۴ نوسو چار اجری میں چار جہاز نصاری کے ہر نگال سے بندر قندرید کی طرف رواند ہوئے اور کالیوٹ میں آئے اور اس ملک کی تمام حقیقت دریافت کر کے اپنے ملک کی سمت مراجعت کی اور دو سرے سال پر نگال سے چھ جماز کالیکوٹ میں

آئے اور اس مرتبہ فرجگیوں نے ملی باریوں سے یہ بات کمی کہ مسلمانوں کو عرب کے سنرسے روکو کہ ہماری ذات سے حمیس نفع ان سے نیادہ تر ہوگا اور باوجو واس کے سامری نے سے امر قبول ند کیا۔ نصاری مسلمانوں پر دادوستد کے معاملات میں مختی کرتے تھے اور سامری بیہ خبر من کر طیش میں آیا اور نصاریٰ کے قمل کا حکم عام نافذ فرایا۔ اس صورت میں کی باریوں نے مال و اسباب ان کا خوب لوٹا اور سر فرکلی تای اور معتبر قتل کیے اور بیتیہ السیف جو ٦جر اور ان کے لمازم تنے جماز پر موار ہو کر کویچ کی طرف رائ ہوئے۔ وہاں کا حاکم جو سامری سے عدادت اور منازعت رکھا تھا انہیں اپ شرش بناہ وے کرید اجازت دی کہ تم بلدہ کویے کے قریب اپنے رہنے کے واسطے ایک قلعد بناؤ- فرم کی ید امر خداے جاہتے تھے عرصہ قلیل عمل ایک قلعہ مختمرتیار کیا اور ایک مبحد کد دریا کے ساحل پر واقع تھی اے سمار کر کے گرجاتیار کیا اور بید وہ قلعہ ہے کہ فرنگیوں نے اول دیار ہند میں بنایا ہے اور انسیں دنوں میں بند کنور کے اہال نے فرنگیوں ہے روش موافقت کی افتیار کی اور فرنگیوں نے اس مقام میں ایک

تلعہ احداث کیا اور باطمینان تمام مریج اور سونفہ کی تجارت میں مشغول ہوئے لیکن دو مرول کو اس تجارت سے ممانعت کرتے تھے اور سام کی کوید و منع ان کی نمایت نا پند آئی اور فضیناک ہو کر فرج کشی کی اور کوچ کے تین پادشاہوں کو تش کر کے اور ولایت کو اکاراج کر کے سالمات غانمات لیٹ آیا اس کے بعد شاہان مقول کے وارثوں نے علم شادی بلند کیا اور جمعیت بمبم پہنچا کر ولایت کو بدستور سابق آباد کیا اور فرجیوں کی فیمائش نے جماز رواند کیے اور سمتور سے حاکم نے بھی میں روش افتیار کی لینی جمازوں کو مترود کیا- سامری کا خصد ید اخبار س كرايك حصد سے بزار حصد ووا اور تمام فزائد سلان جنگ اور مصارف ساہ بي صرف كركے وو تين مرتب كوسے كى ست كاور جو ك فرعی بر مرتبہ ان کی مک کرتے تھے کومیے پر متعرف نہ ہوا اور فکست کھاکر مراجعت کی اور ایلی سلاطین معراور جدہ اور دکن اور مجرات کی طرف بھیج کر پیام ویا که فرمیول نے امارے ملک موروثی پر وست تعدی صدے زیادہ دراز کیا ہے۔ اگرچہ یہ امر ممیں چندان د شوار اور شاق سی مزر ما لیکن جو که وه لوگ اس ملک کے مسلمانوں کو رج اور الم چنچاتے ہیں ہمیں بہت ناکوار خاطر بے اومف اس کے کہ جیں وین بنود جیں ہوں لیکن جی مسلمانوں کی حمایت اپنے ذمہ جمت پر فرض جان کر فزینہ اور دفینہ اس کام جی مرف کر؟ ہوں اور اس بارہ میں سمی طرح کی تقیم روا نمیں رکھتا ہوں۔ لیکن جو کہ حاکم پر ٹکال کا نزانہ وافراور فوج مثاثر رکھتا ہے۔ پیشہ جہاز جنگی مع افواج بے شار اس طرف بھیتا ہے اور آدمیوں کے متقول ہونے سے اس کی قوت کم نیس ہوتی ہے۔ اس سب سے می شاہان اسلام کی مدد کا محاج موا مول- اگر آمخضرت دین محمل کے اعدا کی مقوری چین نماد صت والاند صت کر کے این ممالک محور سے جماز مع شجاعان جرارد تمتان کارگزار کفار فرنگ کی جماد کے واسلے اس طرف رواند فرما دیں. تحقیق بروز قیامت حضرت سرور کا نیات کے روبرہ کجابدول اور غازبوں کے سلک میں نتظم ہو کر سمیلند ہول گے- سلطان معر قانصور غوری نے یہ درخواست قبول کی اور خزا اور جہاد کیواسلے امیر حسین نام ایک امیرکو مع تیرہ غراب که مراد جماز جنگ سے ب مملو افواج جنگی اور سامان کارزار سامل بند کی طرف رواند کے اور شاہ محمہ مجراتی اور شاہ محمد شاہ بھنی نے مجی بندر دیو اور سورت اور کووہ اور و اہل اور جیول سے اہل فرنگ کی غزا کے واسطے جماز نمایت منبوط تیار کروائے اور معرکے جماز پہلے بندر ولو میں آئے۔ آخر کو باقال سو اران محجرات بندر جیول کی ست کہ جمال فرنگیوں نے ، لام باندها تھا روانہ ہوئے اور چالیس جماز سامری کے اور چند غراب والی کودہ اور والی نے ساتھ ان کے بیوستہ ہو کر بنیاد جنگ ڈالی اور ا یک غراب جو فرنگیوں سے مجرا موا تھا دستیاب کر کے ساتھ ان کے لوازم جماد پیش مینجایا یعنی انسیں علف تی خون آشام کر کے بدر دیو ک جانب معاودت کی لیکن الل فرنگ بھی مخالفوں کو غافل سمجھ کر مجرات تمام تر آن واحد میں تعاقب کنان اس مقام میں آ پنجے. ملک ایاز حاکم بھرر دیو اور امیر حسین نے ناچار ان کی جنگ میں میادرت کی لیکن ان سے کچھ کام نہ بن بڑا لڑائی گراگئی۔ معرکے چند جماز کر فار ہوئے۔ اہل فرک نے مسلمانوں کو شربت شمادت چھاکر فرودس کی طرف روانہ کیا اور اینا انقام لے کر مظفر اور معمور این بنادر کا راستہ لیا اور اس سنوات میں جب سلیم سلطان خواند کار روم سلاطین خوریہ معربرغالب آیا۔ سلطنت اس گروہ کی بے سرہوئی سامری کہ اس کام کا سرگردہ تھابیدل ہوا فرنگیوں نے تسلط پلیا اور سامری کی فیبت میں کہ وہاں موجود نہ تھا۔ رمضان کے مینے ۹۵ نو سو پندرہ جری میں کالیکوٹ میں آئے اور معجد جامع جو خانہ خدا تھی اہے آگ وے کر خاک سیاہ کیا اور وست نہیب و غارت دراز کر کے شمر کو مجی ومران کیا۔ ممکن دو مرے دن کی باری ہوم کر کے جماعت نصاریٰ کے سریر تکواریں میان میں ہے لے کر جایزے اور اہل فرنگ کے پانچ سو آدمی معتبراور نامی قتل کر کے بہتوں کو یانی میں غرق کیا اور بقیتہ السیف نے بھاگ کر بیڈر کولم میں بناہ کی اور وہاں کے زمینداروں کو موافق کر کے شرے آدھ کوس پر ایک گڑھی تیار کی اور اہل فرنگ نے جعیت بہم پہنچا کر ای سال جیسا کہ زکور ہوا قلعہ بندر کودہ کو یوسف عادل شاہ کے متعلقوں کے تعرف سے بر آور دہ کیا لیکن یوسف عادل شاہ کے ای عرصہ میں پھربندر کووہ پر بزور ششیر فرنگیوں کے قبنسہ اقتدارے نکال کر متعرف ہوا اور فرمجیوں نے چند روز کے بعد وہاں کے حاکم کو زر خطیروے کر فریفت کیا اور مجراس پر متعرف ہوئے اور بنادر ہندوستان میں اپنا ماتم بٹھا کر قلعہ کی مرمت اور استخام میں کوشش کی اور وہ ایٹا قلعہ ہے کہ جس کی تعریف میں محل شاعر نے یہ شعرموزوں کیا ہے۔

مصون از رخنہ چون گردون القصہ سامری بادجود کفرے جو مرد فیرت دار تھا اس سانحہ کے مشاہدے سے نمایت ممکنین ہوا اور ای صدمہ میں بیار ہو کر ۹۲۱ نوسو اکیس جری میں دار ناپائدارے کوچ کر کیا اور اس کا بھائی قائم مقام ہوا۔ اس نے جنگ سے پہلوجی کرے فرجیوں سے ملح کی اور شر کالیکوٹ کے قریب فرمگیوں کو اس شرط اور قول پر قلعہ جدید منانے کی اجازت دی کہ وہ ہرسال چار جماز من اور سوٹھ کے بناور عرب من سیج رہیں فرنگیوں نے اول اپنے عمدو بیان کو وفا کیا اور جب وہ قلعہ تیار ہوا مرج اور سوٹھ کی تجارت سے مسلمانوں کو مانع ہوئے اور اس ملک کے ابل اسلام پر وست تعدی صد سے زیادہ دراز کیا اور یمود کاگروہ جو کد نگلوریس تھا وہ بھی سامری کا ضعف سلطنت مشاہرہ کر کے اہالی اسلام کادعمن جان ہوا اور بستوں کو شمیت شمادت چکھایا۔ آخر میں سامری اپنے فعل سے نادم اور پشیان ہوا پہلے میود کے تدارک کو کد نظور کی طرف افواج لے کر گیا اور یہودیوں کے قتل و قع میں ایک کوشش کی کہ اس جماعت سے اس ملک بمر ایک نشان باتی نه رکھا۔ بعد اس کے بانفاق جمع غازیان کی بار کالیکوٹ کی ست متوجہ ہوا اور الل فرنگ کے قلعہ کو محاصرہ کیا اور مسامی جمیلہ اور ترددات رسمانہ سے اہل فرنگ کو مغلوب کر کے قلعہ کو فتح کیا اور یہ امر فی باریوں کی قوت اور شوکت کا باعث ہوا اور جمازوں کو بلا اجازت فرکیوں کے سونٹھ اور مرج وغیرہ سے مملو کر کے بناور عرب میں روانہ کیا اور اہل فرنگ نے ۹۳۸ نو سواڑ تمیں ججری میں حالیات کے قریب میں جو کالکوٹ سے پانچ کوس ہے قلعہ تیار کرکے فی بار کے جمازوں کی روائلی دشوار کی اور ای طرح سے اہل فرمگ نے انہیں سنوات میں برہان نظام شاہ ، کری کے عمد میں قلعہ ریکد ندہ بندر جیول کے قریب احداث کرکے اس مقام میں توطن کیا اور ۹۳۱ نو سو ا آبالیس جمری میں بقدر دیو سے اور و من اور بندر دیو پر جو شاہان مجرات کے متعلق تھے اس تفصیل سے کہ پیشتراپ مقام میں تحریر ہوا-بماور شاہ مجرات کے عمد میں قابض اور وخیل ہوئے اور ۹۳۳ نو سو تینالیس جمری میں کد نکلور میں بہ جرو قمر قلعہ احداث کر کے کمال استقلال اور غلبہ بم پنچایا اور اس وقت میں سلطان سلیمان بن سلطان سلیم روی نے داعیہ کیا کہ اہل فرنگ کو بناور ہندہ بر آوروہ کر کے اس مقام پر خود متعرف ہوں۔ چنانچہ ۹۳۴ نو سوچوالیس ججرئ میں اپنے وزیرِ سلیمان پاٹیا کو مع سوغراب جنگی پہلے برور مدن کی طرف بھیجا تو اول اس کو کھ مر راہ ہے مفتوح اور مسخر کرے اس کے بعد بناور ہندگی طرف روانہ ہوئے۔ سلیمان پاشانے سنہ ندکور میں بندر عدن کو مخت خازی بن مخت واؤد سے لے کر اسے لل کیا۔ بعدہ بندر دایو کی طرف رواند ہوا اور دہاں پہنچ کر بنیاد جنگ قائم کی۔ قریب تھا کہ اے بھی فئے کرے لیکن قلت اذوقہ اور فزاند کے صرف ہو جانے ہے یہ امر تعویق میں پڑا اور ناچار ہو کر روم کی طرف مراجعت کی اور ۹۸۳ نوسوترای جمری میں نصاری بندر جرموز اور مسکت اور ستوطره اور ملیا پور اور ناک پنن اور منگور اور سیاان اور بنگالست حد چین تک مسلط ہوئے اور ان مقامول میں قلعہ تیار کیے ان قلعول میں سے سلطان علی آجی نے قلعہ ستوطرہ کو فتح کیا اور حاکم سالان نے الل فرعک کو مفلوب کر کے اپنی ممکنت سے ان کا صدمہ دور کیا اور سامری حاکم کانیکوٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اس مخض کی نسل سے ب کہ جس کو سامری کلان نے مگوار بخش متی۔ اہل فرعک کے تبلدے بہ تک آکر اس نے الجی عادل شاہ اور مرتضی نظام شاہ بحری کے پاس بھیج کر ان کو الل فرنگ کی جنگ اور اپنے ممالک سے مدافعہ کی تحریص اور ترغیب کی پھر 20 نوسو انای جمری میں سامری نے قلعہ عالیات کو محاصرہ کیا اور مرتضیٰ نظام شاہ بحری اور علی عادل شاہ قلعہ ریکد ندہ اور بندر کوودہ کی تسخیر میں معروف ہوئے۔ سامری نے بزور بازوئے شجاعت قلعہ عالیات کو فتح کیا۔ لیکن مرتضی نظام شاہ اور علی عاول شاہ سے جیسا کہ اپنے مقام میں ندکور ہوا ملاز مین بدخواہ کی شامت سے کچھ نہ بن پڑا ناکام ہو کر مراجعت کی اور اہل فریک نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر کمریاند می اور بعض جماز جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے جو الل فریک کی با اجازت کم معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مراجعت کے وقت بندر جدہ میں غارت کر کے مسلمانوں ک المانت اور آبد ریزی بهت کی اور بندر عالی آباد قراتمن جو علی عادل شاہ سے تعلق رکھا تھا آگ لگا کر دیران کیا اور بندر والی میں بطریق

تبارت آکر چاہیے تھے کہ محمد غدر سے اس پر بھی متعرف ہول عدہاں کے ماکم خاجہ علی الخاطب بد ملک التجار شرراز لے واقف ہو کر ور معترال فرعم سے قل مے اور اس فساد کی آگ کو بھا اور اس تاریخ سے کہ جال الدین محد اکبر بادشاہ کے جماز فرعمیوں نے کر قار کے بناور عزب اور عجم کے جماز پر لوگوں کا بھیجا موقوف کیا کیو تھہ شاہ دیلی اہل فریک سے اجازت اور قول لیانا عار جانا تھا اور بلا اجازت دواند کرنے میں جان و مال کی بلاکی اور بریادی متعور تھی۔ لیکن اس کے امراحش مرزا عبدالرحیم الخاطب بخانخال وغیرہ الل فرنگ ہے قول کے کر جماز مع سواری بنادر کی طرف بیمجے تھے اور ۹۱۹ نو سوا ایس جمری میں نورالدین محر جما تکیر یاوشاہ بن اکبر شاہ نے ان فرنگیوں کو جو پر ٹکال کے فرنگیوں سے دین کے احتقاد میں مخالفت رکھتے تھے اور ایک دو مرے کے خون کے بیاسے تھے برطاف فرنگیوں یر ٹال کے والیت سورت میں کہ وہ بھی ممالک مجرات سے ہے۔ رہنے کو جگد دی اور بد مقام پالا ہے کہ فرنگیان انگاش نے مواص ۔ ہندوستان میں سکونت افتیار کی تھی اور ان کے امتقاد دیگر فرکیوں کے خلاف ہیں کہتے ہیں میسیٰ بندہ اور رسول خدا ہے اور حضرت جل تاند ایک ب اور الل و عمال رکھنے سے منوه اور مراب - الغرض الل انگلش انہا شاہ علیده قرار دے کر بادشاہ پر مال کی اطاعت سیر کرتے تنے اور جب تک اس جماعت نے قوت اور قدرت بم نمیں پنجائی تنی مسلمانوں کے ساتھ دوئ اور مجت فاہر کرتے تے اور فرنگیان پر ٹکال کے ساتھ کمل عدادت اور وشمنی رکھتے تھے اور جس وقت کہ ان پر تاہد پاتے تھے فی الفور انسیں بلاک کرتے تھے محراب بسیب حمایت نورالدین محد جما تحیر بادشاہ کے کہ ورمیان ان کے قرب و جوار بہم پہنچا ہے۔ خدا جانے فریقین کا انجام کار کیا ہوگا اور تحد الجابدين عمل مرقوم ہے كد فى ياركى رعايا اكثر كفار ہے اور وہال كے خنائر كو ينار كہتے بيں اور وہال كا عجب وستور ب كد ايك عورت ب عقد شوہر متعدد کر عتی ہے اور ہر شب کو ایک کی باری آئی ہے لوہاد اور برهی اور رحمرز براہم کے سوا اس امریعی فعل شنع میں موافقت كرتے بي اور اگروه كفار كمكر جو بنجاب كے نواح ميں تما حلقہ اسلام ميں آنے سے پہشتروہ مجى يى رسم ركھتے تھے اور ہرايك عورت ان کی چند شوہر ر کھتی تھی اور ان شوہر متعددہ ہے جب ایک مکان میں آنا تھا طامت اپنی دردازہ کی ڈیو ڑھی پر چھوڑ آ تھا تر ادر شوبراے وکھ کر لیٹ جائیں اور جب محکووں کے پہل لڑی پیدا ہوتی تھی ای وقت اے باہرلا کر باآواز بلند پکارتے تھے کہ کوئی اے رورش كرے كا أكر كوئى فخص طلب كرا اے دے دية ورند اى وقت اے بلاك كرتے تے اور قاعدہ لى بار كے بريمز ب كاي ہے ك جب ان کے کئی بھائی ہوتے ہیں ان کے بدے بھائی کے سواکوئی شادی میں کرتا ہے تو ورد کی کشرت سے آپس میں زاع اور ضاد بریاند او اور جب اورول کو شوت جماع غالب ہوتی ب تیار وفیرو کی عوروں سے حاجت رفع کرتے ہیں لیکن عقد کے مقید نہیں ہوتے. والارث في طوائف النياره لا خواتهم من الام واولاد اخواتهم وخالاتهم واقربائهم من جانب الام لاوللد لاولاد- (ترجمه: يدك طائف نيار من ميراث كابي طريقه بك مرده كي ميراث مادري بنول كو اور بنول كي اولاد اور خالاول اور مادرى قراتیوں کو لمتی ہے۔ میت کی اولاو کو نہیں لمتی ہے۔) اور جس وقت باب اور مال یا بزرگ اس ملک کے قوم براہمہ کے مرتے ہیں ایک ہرس کائل ماتم رکھ کر بوجہ و زاری کرتے ہیں اور جب ماں اور ماموں اور بڑا بھائی گروہ نیار اور ان کے متابعان کا مرتا ہے ایک سال ماتم میں بیٹم کر روتے ہیں اور عورتوں سے نزو کی نہیں کرتے ہیں اور لمی باری تین طبقہ ہیں۔ اعلیٰ اور اولیٰ اور اوسط جس وقت اعلیٰ اولیٰ سے مباشرت یا ملامت لین مساس کرے جب تک عسل نہ کرے کھانا نہ کھائے اور اگر احیانا عسل سے پیشتر کھانا کھا لیے ماکم اے گر فار کر کے اولیٰ کے ہاتھ بیتا ہے اور قید بھرگی میں کرتا ہے اور جو کوئی ہیہ حرکت کر کے کمی موضع میں بھاگ جائے اور حاکم کو خبرنہ مو وہ البت غلامی سے نجات پاتا ہے اور کسی طرح سے اعلیٰ کا کھانا اونی نمیں یکا سکتا ہے۔ اگر اعلیٰ اونی کے ہاتھ سے کھائے اپنے مرشبہ سے دست بدار ہو اور میر جمال الدین حسین انجو جو جاند لی لی سلطانہ فرمازوائے اجر محر کو اپنے حبالہ نکاح میں لایا تعاد اپنے فرہنگ می الکمتا ہے کہ لی ار معتم اول و مرمز فانی رائے مجمول نام ایک والات کا ہے جو دریائے عمان کے ساحل پر واقع ہے قریب شریعا محر کے جو ایک عمره شرائے

د کن سے ہے بادجود اس کے کہتے ہیں کہ آدی فی باد کے دایت طبیعت ہیں جیسا کہ ایک عورت ان کی دس شوہرے کم نمیں کرتی بلکہ زیادہ ترجیساک امیر ضرو دالوی فرماتے ہیں۔

> یہ بے نیازی او کعبہ خشہ و خوار ست بیاد میں کہ خرامیش چون کی بار ست

## مشائخ ہندوستان قدس الله اسرار ہم کے حالات

شنيم كه در دون اميد يم بدان دابه يكان به خطر كرم

اور میر براتی نے فرمایا کہ کوشش کر تو اس کے دوستوں سے ہو اور اگر بید نہ ہو سکے اس کے دوستوں کا ہو اور جو بات اس کروہ حق ما سے سنے اگرچہ تاثیر نہ کرے سرتاب نہ ہو۔ لینی بسرحال ان کی محبت میں شریک دہ اور ان کی جدائی افتیار نہ کر۔

ے جاتا کیم از ذکر تو خاموش مباد ہر جاز شا بلب مدینے گذرہ یاد توزخاطرم فراموش مباد ذرات د جود من بجو گوش مباد اور مراتب ادلیائے دین کے چارجیں۔ صفرے کبرے دسطے تلحے اور جرایک کے داسطے ان ش سے ایک ابتدا اور ایک درمیان اور ایک

انتها ب اور کروہ اولیا کے ان مرتبوں میں مقام رکھتے ہیں۔ کسی وقت عالم میں ٹین سو چین تن سے کم نہیں ہوتے اور بیشہ عالاوں کی کار ماذی اور کشکاروں کی شفاعت میں مشغول رہتے ہیں اور اہل تصوف کے بزرگ اس جماعت سے ٹین سو تن کو ابطال جانتے ہیں اور پالیس ففرکو ابدال کتے ہیں اور سات ففرکو سیاح بولتے ہیں اور پانچ ففرکو او آو مجھتے ہیں اور ٹین ففرکو تعلب الاو آد جانتے ہیں اور ایک نفر

کو قطب الافقاب تصور کرتے ہیں۔ ہیں جس وقت کہ ایک ان عمل سے قوت ہو مرتبہ مادون اس کے سے ایک کو بجائے اس کے لاتے ہیں مثلاً اگر قطب الافقاب مرجائے ایک کو تطب علاہ تیوں قطب سے بجائے اس کے مقام کریں اور اد کار سے ایک کو بجائے افقاب علاہ اور ایک سیاح کو بجائے او کاد علی بڑا افقیاس مرتبہ عوام مومنل تک پہنچ اور تمام تین سو چھپن تن سے نوتن ارشاد کے لاکق ہیں اور ماتی مجی اگرچہ کی مرتبہ علی مراتب ولایت سے مقام رکھتے ہیں لیکن ارشاد کے مزاوار نسیں اور ان نوتن علی باؤی تن او کہ ہیں اور متین

انطاب اور ایک تطب الاقطاب ہے۔

این طاکنہ اندائل تحقیق فائی ذخود و بدوست باتی باتی بمہ خوبیعتی پرستد وین طرفہ کہ نیستھ و ہستیر اور یہ مقالہ مشتمل ہے دو حصول پر

بهلاحصه حلات ومقالات خاندان چشتیه

#### يهلاحصه حالات ومقالات خاندان چشتيه

حضرت سلطان المشائخ خواجه معين الدين محمه حسن سنجرى المروف به چشتی قدس سره آل جمان زا دراک ، تخت و تاج خود و از غیر خود بے احتیاج غن از خوري بالون آثنا هنتش ذاوج افلاک رادر بينر كمال يزل بہ ملک وین فارغ سلطان سریر سرمد خواجہ راستین معین الدین محمد مشائخ ہند کے پیٹیوا ہیں۔ مولد شریف بلدہ بحستان ہے۔ نشودنما خراسان میں پائی۔ آ تخضرت کے والد ماجد خواجہ غیاف الدین حسن زبور فلاح سے آراستہ اور حلیہ صلاح سے پیراستہ تھے۔ جب وفات پائی خواجہ معین الدین

کھی پندرہ برس کے تھے۔ ایک پاغ اور ایک آسیا لینی چکی میراث رکھتے تھے اور اس مقام میں ایک مجذوب تھے۔ مشہور اور انکااسم مبازک برائيم فقدوزي قعال ايك روز ان مجذوب كا اس باغ ش كزر موا اور خواجه معين الدين محد قدس سرواس وقت ورخوّل من آب باشي کرتے تھے لیکن جول بی آپ کی نگاہ ان مجذوب پر پڑی دوڑ کر ان کے دست حق پرست کو بوسہ دے کر ایک درخت کے سامیر میں بٹھایا ر انگور کا خوشہ آنحضرت کے سامنے رکھ کر ان کے مقابل دو زانو ہو کر مودب بیٹے۔ ابراہیم فندوزی نے برکندہ مخبارہ بغل سے تھنج کر

ر اپ وندان مبارک سے چیا کر خواجہ کے دین میں ڈالا اس کے کھاتے ہی ایک نور خواجہ کے باطن میں طالع اور لامع ہوا اور حضرت اجه كا دل مكان اور الماك سے بیزار بوا- سب جائياد متول و فير متول رج كر درويشوں كو تعتيم كى اور مسافر بوك اور ايك مت رقد اور بخارا میں قرآن مجید کے حفظ کرنے اور علوم طاہری کی تحصیل میں مشغول ہوئے اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر عراق کی

رف متوجہ ہوے اور جب تصبہ ہارون میں جو نیشاپور کے نواح میں واقع ہے وارد ہوئے شخ عمان ہارونی کہ مشارک کبار وقت سے تھے۔ ی کی خدمت میں جاکر مرید ہوئے اور اڑھائی برس ان کی خدمت میں رہ کر مجاہدہ اور ریاضت میں اشغال کیا اور شخ عثان ہارونی حاتی ریف زندنی کے مرید تھے اور وہ مرید خواجہ مودود چشتی کے اور وہ مرید خواجہ ناصر الدین چشتی کے اور وہ مرید یوسف چشتی کے اور وہ

ید خواجہ ناصرالدین ابو محمد چشتی کے اور وہ مرید خواجہ ناصرالدین ابد محمد چشتی کے اور وہ مرید خواجہ اسمحق شامی المعروف یہ چشتی کے اور مرید خواجہ مشاد دیوری کے اور وہ مرید خواجہ ابرہ بھری کے اور وہ مرید خواجہ حذیفہ مرحمی کے اور وہ مرید سلطان ابراہم ادہم کے اور مرید خواجہ فغیل عیاض کے اور وہ مرید خواجہ حبیب عجی کے اور وہ مرید خواجہ حن بھری کے اور وہ مرید امیرالمومنین و المم المتقین ابن الى طالب عليه العلوة والسلام كے اور وہ مريد حصرت خواجه كائنات فخر موجودات صلى الله عليه وسلم ك ساتے اور چشت ايك

ش ب- مواضع برات سے القعد خواجہ معین الدین محمد فتع عثانی بارونی سے خرقہ ظانت کا حاصل کر کے بغداد کی ست رس ہوئے

اور انگائے راہ میں تصب سنجار میں رونق افروز ہوئے۔ ان ونوں میں بیٹی جم الدین کبری تعبید جبل کی طرف تشریف لے گئے تھے اور جبل
ایک مقام ہے پر فیض اور ہوا اس کی نمایت معتقل اور فرحت افرا ہے کوہ جودی (کوہ جودی موصل میں ایک پہاڑ ہے) کے تحت میں واقع
ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مشی نے اس مقام میں قرار کاڑا تھا اور وہاں سے بغداد سات سنزل لینی سات دن کا راست ہے اور طح
گی الدین عبدالقاور قدس مرہ اس مقام میں تنے اور خواجہ معین الدین ان کے بدون مشابدہ جمل باکمال اور طاقات قعبہ سنجار سے بغداد
کی الدین عبدالقاور قدس مرہ اس مقام میں تنے اور خواجہ معین الدین ان کے بدون مشابدہ جمل باکمال اور طاقت کا آخضرت سے پالے
کی طرف روانہ ہوئے اور شخ اوصد الدین محرسروردی نے بھی شروع حال میں خواجہ معین الدین چشی کی صحبت میں پنچ کر ان سے فیوضات حاصل
کے اور بغد چند عرصہ کے خواجہ معین الدین چشی بخواجہ معین الدین چشی کی صحبت میں پنچ کر ان سے فیوضات حاصل
کے اور بغد چند عرصہ کے خواجہ معین الدین چشی بخواجہ معین الدین تھریزی کی عرف الدین اولیا سے سنول
ہونے اور شخ ابوسید تھریزی ہوشی طالس تعریزی کے چیزتے ان سے بھی طاقات اور محبت رکھے تھے اور شخ نظام الدین اولیا سے سنول

فیخ فریدالدین شکر سیخ خواجہ تعلب الدین بختیار کا کی ہے نقل کرتے ہیں کہ خواجہ معین الدین محر چشی کو ابتدا عال میں عجب رہاضت اور مجابرہ تھا کہ روزے رکھ کربعد سات روز کے ایک روٹی جو کی کہ جس کا وزن پانچ شقال سے زیادہ نہ ہو؟ تھا یانی میں ترکر کے افطار فراتے تھے سیان اللہ ایسے مائم السار اور قائم اللیل بزرگوار تھے کر نفی اور ریاضت انسیں پر ختم تھی اور شخ نظام الدین اولیا فرا. -میں کہ حضرت خواجہ معین الدین محمد چشتی کی یوشش ایک دو ہر تھا اگر وہ کمی مقام سے بارہ ہوتا اپنے دست حق برست سے بنیہ کر تے اور اگر بغل بند بھٹ جاتا کیڑے باک کے کلاے جس فتم کے پاتے اس پر پیوند کرتے تنے اور جب اصفیان میں بہنچے شخ محور اصفہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور خواجہ بختیار کاکی ؓ ان دنوں اصغمان میں تھے اور مجنح محمود امن فمانی کے مرید ہوا جاجے تھے <sup>لی</sup> جب خواجہ معین الدین محمد چشتی کی زیارت سے شرفیاب ہوئے تنتح عزیمت کر کے خواجہ کے مرید ہوئے اور خواجہ نے وہ روم، خوا قلب الدین کو مرحمت فرمایا اور وی دو ہر خواجہ قطب الدین نے وفات کے وقت چیخ فرمدالدین عمنج شکر کو عنایت کراور آنحضرت نے منظم ظلم الدین اولیا کو عطاکیا اور آنخضرت نے منتخ نصیرالدن جراغ ویلی کو امداد فرمایا اور جب خواجہ خرقان میں تشریف لائے دو بری وہاں استقامت کر کے استرآباد کی طرف تشریف فرما ہوئے اور معنوت شخ نامرالدین استرآبادی کی مجبت سے مشرف ہوئے اور وہ شخ عقیم القدر تھے۔ ایک سوستائیس سال کی عمر رکھتے تھے اور حضرت بھنے ناصرالدین استر آبادی نسبت دو داسطہ سے حضرت سلطان العارفين شخ قیغور اور شخ بایزید بسطامی سے رکھتے تھے- خواجہ نے ایک مدت ان کی محبت میں رہ کر نیوض بے شار حاصل کیے- اس کے بعد ہری کی طرف متوجہ ہوئے اور جو کہ خواجہ معین الدین محر چٹتی کی عادت تھی کہ آخضرت ایک مقام میں کم قیام فرباتے تے اور اکثر او قات دن می سیر میں رہے تھے اور شب کو اکثر اوقات فواجہ عبداللہ افساری کی ورگاہ میں نزول فرمائے تھے اور ایک درویش سے زیادہ آپ ک فدمت میں نہ رہنا قااور جو کہ حفرت قائم الليل تھ عشاء ك وضوى فجرى نماذ اداكرتے تھ اور جب برات مي آب ك كف و کمالات کا شمو مشمور ہوا خلقت نے جوم کیا۔ آپ وہاں سے برخات ہو کر سبزوار کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کا حاکم جس کا نام یاد گار محمہ تھاوہ نمایت فامق اور بدمزاج اور رفض میں غلو رکھتا تھا اور امحاب کبارے اے اس قدر عدادت تھی کہ اگر کسی کا نام ابابکر '' اور عمر \* اور علین \* ہوما تھا اے بہت ایذا پھیا تھا اور اس کی ہلاکت کے دریے ہوما تھا اور اس حاکم جابرنے شرکے اطراف میں ایک باغ بنایا تھا اور اس کے درمیان میں ایک حوض نمایت صفائی اور لطافت سے موجود تھا۔ خواجہ گر دراہ سے اس باغ میں جاکر حوض کے کنارے وارد ہوئے اور مخسل کر کے دوگانہ نماز بجالا کر قرآن شریف کی حلات میں مشغول ہوئے اتفاقات سے ای دن مشور ہوا کہ یادگار محمد باخ کی سرکو آتاہے۔

تاريخ فرشته 742 جلد جهارم ایک درولش جو شخ کا رنتی تھا اس نے ہرساں ہو کر شخ ہے عرض کی کہ حاکم جابر آنا ہے آپ کا اس باغ میں بیٹینا مناسب نسیں باہر تشریف لے جلئے فی اس کا اصطراب و کھے کر مسکرائے اور فرمایا اگر تھے ہی منظور ہے تو یمال سے اٹھ جااور فلاں درخت کے سایہ میں بینے کڑ خدا کی قدرت کا کارخانہ دکھے- درویش حسب اٹھم کاربند ہوا اس عرصہ میں فراشوں نے آکریادگار محمد کا غالبی حوض کے کنارے شخ کے پہلو میں بھیایا اور شخ کی عقمت اور شوکت سے بیا نہ کہ سکے کہ یمال سے اٹھ جائے کہ ٹاگا، یادگار محد باغ میں واخل موا اور شخ کو اس مقام پر دی کو خدمت گاروں سے محرک کر کما کہ تم لے اس فقیر کو کس واسلے اس مقام سے نہ نکالا کہ اتنے میں شخ نے سرمبارک ا کھا کر اس کی طرف نظر قبرسے دیکھا۔ یادگار محر معروع کی طرح دفتہ کانپ کر کر پڑا اور بے ہوش ہوا۔ اس کے متعلق بیر مال دیکھ کر شخ کے قدم پر کر پڑے اور التماس دعا کی مخ نے اس فقیر کوجو خوف سے ورخت کے نیچ بیٹھا تھا۔ اشارہ سے بلا کریہ فرمایا کہ تھوڑا پاتی اس حوض سے لے کر بھم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر چھینٹا مارا ورویش تھم کے موافق عمل میں لایا اور یادگار محمد فور آ ہوش میں آیا اور شخ کے پاؤل پر سرر کھ کر نمایت عاجزی اور اکساری سے عرض کی کہ یا مخ میں نے جمع منسیات سے قربتہ انسور کی میری تقعیر معاف فرائے۔ یں فخ نے ابنا وست شفقت اس کے سربر چیر کریہ اوشاد کیا کہ خاندان عالی شان رسالت سے وعویٰ محبت کرنا اور آنخضرت کی پروی نہ

كرنے كاكيا سب ہے۔ يو فرماكر فين في ائم بدا طفائ واشدين مدين و اصحاب كبار كے فضاكل اور مناقب اس فصاحت اور بلاخت ے بیان فرمائے کہ یادگار محمد اور اس کے ہمرائ ذار زار رو کر تمام کائب ہوئے۔ آنچہ زدی شود از پر تو آن قلب سیاہ

نیست که درمحبت درویثانست

بعد اس کے یادگار محمد نے تجدید وضو کر کے ودگانہ شکرانہ کا اوا کیا اور دست اراوت آنحفرت کے دست حق پرست میں دے کر

بشرف بیت مشرف ۱۶ اور اینا تمام مال نقد و جنس خواجه کی نذر کے لیے لایا-

حضرت نے اسے تبول نہ کیا اور فرمایا کہ تو نے میہ مال لوگوں ہے بجبر و قعر لیا ہے۔ غرما اور مساکین کو پڑھا تو قیامت کے دن کوئی تحرا امن نہ پکڑے۔ یادگار محد نے شخ کے ارشاد پر عمل کیا لینی تمام مال فقراء پر تقتیم کر کے غلاموں کو بھی آزاد کیا اور اپی متکوحہ کو طلاق ے کر خواجہ کے ہمراہ قلعہ شادمان تک ممیا اور جو کہ وہ جملہ عارفان اور واصلان سے ہو کمیا تھا۔ خواجہ نے وہ اطراف اس کی حمات میں جوع كرك اس استام من مقيم كيا اور خود اللي طرف تشريف في اور في احر خفرويد ك مقام عالى فرجام من چند روز اقامت ل اور اس حمد عن ايك فاضل تنع المعهوربه ضياء الدين حكيم اور وه جمع علوم قلسفه عن خوب ممارت ركعة تنع اور علم تعوف عن مقاد ند رکھتے تھے اور اپنے شاکر دول سے کہتے تھے۔ تصوف ہزیان ہے کہ تپ زوے اور ویوانے بکتے ہیں اور مولانا ضیاء الدین حکیم تلخ کے اطراف میں ایک موضع داقع تھا اس میں مدرسہ اور پاغ خوب رکھتے تتے اور اس میں پیٹے کر لوگوں کو علم حکمت پڑھاتے تتے اور خواجہ

فین الدین چشتی کی عادت من کر بیشه ایک یادو دسته تیراور ایک کمان اور ایک چشمال اور ایک نمک دان این جمراه رکھتے تھے- اس سطے کہ اگر کی وقت آبادی سے ویرانے دور وراز یل گزر ہو کی طیور کا شکار کر کے ایک لقم سے روزہ افطار کریں۔ ناکا، خواجہ اس رسہ ملی جمال مولانا ضیاء الدین تھیم درس دیتے تھے رونق افزا ہوئے ادر اس روز حصرت خواجہ معین الدین چٹتی نے ایک کلنگ کو تیر

كرور خت سے كرايا اور اپنے خادم كو اس كے كباب كے واسلے اشاره كيا اور خود عبادت بيس مشخول ہوئے اس ور ميان بيس مولانا ضياء ین ملیم کا وہال گزر ہوا و یکھا کہ ایک ورویش نماز میں مشخول ہے۔ اور طاوم کباب بریان کرتا ہے۔ ملیم نے اس قدر وہال توقف کیا کہ

اجہ نمازے فارغ ہوئے اور مولانا ملام کر کے بیٹے مجر خادم کباب فایا خواجہ بسم اللہ بڑھ کر ایک ران اس کلگ سے جدا کر کے مولانا کو

یت فرمائی اور دو مری وان کا محلوا خود تاول کیا مولانا نے جونمی وہ کباب کھایا علوم قلقہ کا ذبک ان کے سینہ سے زائل ہوگیا اور ب

وو مری مرتبہ جب ولی سے مراجعت فرائی خواجہ معین الدین چیتی نے نکاح کیا۔ تفسیل اس کی بیر ب کہ سید وجہ الدین محمد مشدی (وجیہ) المفہور یہ خنگ سوار جو سید حسین مشمدی واروغہ اجمیر کے چاہتے ان کی ایک صاخزاد کی جو حسن و جمال اور عفت کمال رکھتی تھی جب وہ وخر بلند اخر مد بلوغ کو پنجی سید صاحب **چاہتے تھے کہ اسے کمی خاندان بزرگ کے حبالہ نکاح میں** لاؤں۔ اس کی حماش میں مترود تے۔ ایک شب سید الساوات نے معزت اہام جعفر صاوق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ ان سے فراتے ہیں اے فرزند وجہ الدی حضرت رسالت بناہ صلی الله علیہ وسلم کا بیہ اشارہ ہے کہ بیہ لڑی خواجہ معین الدین چشتی کے حبالہ نکاح میں لاؤ کہ وہ واصلان ور کاہ النی اور میان خاندان رسالت بنای ہے ہے جب میدوجہ الدین فی خواجہ معین الدین چشتی کو اس امرے آگاہ کیا خواجہ نے جواب دیا کہ میری مرکا آلب لب بام بر لین جو حفرت رسالت اور امام مام کابد اشارہ ب مجعے اطاعت کے سوا بکر چارہ نس اس کے بعد خواجہ لے اس مو ہر درج عفت کو شریعت مصطفوی کے موافق اٹی سلک ازدواج على مسلک فرمایا اور آفرید گار عالم نے اس کے بعل سے وو فرزند کرامت فرائے اور خواجہ میال داری کے سات برس بعد ماہ رجب کی چھٹی ٹاریخ ۱۳۲ چھ سو بتیں جری میں تید جسمانی سے نجات یا کر عالم قدس کی طرف خرایل ہوئے اور حعرت کائن شریف ستانوے برس کا تھا اور بعد وفات تمام بادشاہ آپ کے روضہ بر عذریں جھیج کر حمرک مے طلب**گار ہوئے۔ خصوص جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی کہ اور بادشاہوں سے زیادہ تر آنخضرت سے اعتقاد ر** کھیا تھا ا**ور حمد شانی عن اینے جیسا کہ ذکور ہوا- اکثر سنوات میں یادہ اجمیز عن جاکر خواجہ معین الدین چشتی اور سید حسن مشعدی ہے نگ سوار** ک زیارت سے فینیلب ہو یا تھا اور طامی محمد قد حاری کی تاریخ میں عرقم ہے کہ خواجہ معین الدین چٹی کے پیریعنی مجل خلال اردنی مشر الدين محمد التمثل" كے حمد ميں دولى ميں تشريف لائے اور عمس الدين" نے جو آمخضرت كا مريد تما ان كی تعظيم و تحريم ش كوئی دیقتہ فروگزاشت نه کیا اور اس مدت میں خواجہ معین الدین محرچشتی اجمیر" میں متوطن تھے اس صورت میں معلوم نہ ہوا کہ ہندوستان میں مجر ال سے طاقات ہوئی یا نہ ہوئی اور میخ مثان ہاروئی سے خوارق عاوات بحت مشہور میں اذا مجملہ ایک بد بے کہ جب خواجہ معمل الدین چتی اپنے پیرے رفصت کے کر بغداد کی میر کو متوجہ ہوئے . شخ حثین ہاردنی نے ان کی مفارقت سے ب باب ہو کر خواجہ کی جتم می اپنے مقام سے سفرافقیار کیا اور اس سفری ایک مقام عمی وارد ہوئے کہ آتش پرست وہاں رہے تھے اور آتش کدہ بھی رکھتے تھے اور ہر

روز سو خروار لکڑیاں ان میں جلاتے تھے اور می عثان ہارونی نے اس کے قریب ایک ورشت کے سابی میں مزول کیا۔ اپنے خاوم فخرالدین نام سے فرایا کہ افظار کے واسلے رونی لیائے۔ فاوم جب موں کے پاس ایک لینے کو کیا انموں نے آگ نہ دی۔ فاوم نے لیٹ کر فلے سے حقیقت عال عرض کی شخ آتش کدو کی سمت متوجہ ہوئے اور ایک م مخارنام جو نمایت بوڑھا تھا دیکھا کہ وہ ایک لڑکا سات برس کا آخی ش میں لیے ہوئے آتن کدو کے کنارے کھڑا ہے . فیٹے نے اس سے فرمایا کہ یہ آگ ایک مشت پانی سے معدوم ہوتی ہے کس واسط موت ہو مداکو جو خالق آگ کا ہے۔ اس کی پرسٹس کرو- مڑنے جواب دیا کہ اماری ملت میں آگ ایک وجود عظیم ہے اسے کو محر نہ بوجیں مخ نے فرمایا آتی مدت سے کہ تم اس آگ کی صدق ول پرستش کرتے ہو مھلا ہاتھ یا پاؤں اس میں ڈال کے ہو کہ وہ نہ جلاے م نے جواب دیا کہ خاصیت اس کے جانے کی ہے بھلا کے یہ طاقت ہے جو اس کے قریب جائے۔

اگر مد سال کبر آتش فروزد

چویک دم اندرون اقدیسوزد شخ ہے جب یہ سنا جلد اس کے فرزند کو آخوش ہے چین کر آتش کدہ کی طرف دو ڑے اور بعد کم اللہ یہ آیہ کریم قبلسایا ساو كونسى بسووا مسلاها على ابسوابيم يزه كر آك يس واخل بوئ بيه جر منتقر بولے سے تين جار بزار مع آتل كده ير آكر شور و نغان کرنے گے اور چنج چار ساعت کے بعد مع طفل اس آتش کدہ سوزان سے میچ و سالم برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان کے کروں میں ممی وحبا ند پنچابعدہ منول نے فراہم ہو کراس مطل سے پوچھا کہ اس آتش کدہ بیں تمهاری کیا حالت تھی۔ اس نے جواب دیا کہ ہم شکلی بدولت خش اور بشاش گزار کی سرد کھیتے تھے۔ آخرش آتش پر ستوں کے ول میں نور ایمان کا جوش ذن ہوا۔ سبھی نے شخ کے قدم مبارک پر سر ر کھا اور صدق دل سے مسلمان ہوئے اور میل نے ان میں سے محار کا نام عبداللہ اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھ کر ان کی تربیت منظور نظر فرائی اور دونول برگوار جملہ اولیا سے ہوئے۔

### سلطان العارفين خواجه قطب الدين بختيار كاكى قدس سره

ننگ ميلا أور آن غرته زبستی ورلا مكان خين رزو حق پری خويش از جان بہ وامل لا مكان کر شده جان . مامل وجلي بجودا تطب بخدا b زنيض عميم جاودال كثة زنده عارفان زيزة

ر کیم احمد نے اس وقت ایک فخص سے وچھا کہ یہ کون بزرگوار ہے اور یہ بارگاہ کس عالی جاد کی ہے کہا اس قعرعالی على معزت

مرور کا نکات ظاصلہ موجودات رونق افوا ہیں اور یہ حمداللہ بن مسعود \* ہیں کہ پیغام بنام پنچاتے ہیں یہ بنتے ہی رئیں اجر نے حب اللہ بن مسعود \* صدید اللہ بن مسعود \* محل میں جارہ براب لان مختص حضرت رمول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ ابھی تھے ش امارے دیکھنے کی لیافت اور قابلیت نمیں ہے ، جا امارا سلام تفسید اللہ کے معرف من اللہ کے معرف اللہ بن الم بن الم بن اجر بن اللہ بن اور خواجہ نے مختصفات براس حاد فول سے ملاقات کر کے مختصفات باللہ بن سروردی اور مختا اصد اللہ بن سروردی اور مختا اللہ بن سروری کی دوارہ شراسان سے بندا ہو می کے اللہ اللہ بن سروری دوارہ شراسان سے بندا و می کے خواہ تعلب الدین کو خواجہ معین الدین چشی کی خبرے آگائی کر مختا ہم بندا و می کے بال الدین سروردی ادر خواجہ کے خواہ تعلب الدین کو خواجہ معین الدین چشی کی خبرے آگائی کہ آخضرت خواجہ معین الدین چشی کی خبرے آگائی کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے اللہ بن کو خواجہ معین الدین چشی کی خبرے آگائی کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے اللہ بن کی طرف توریف کے مجب اللہ بن کو خواجہ معین الدین چشی کی خبرے آگائی کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے اتحاد کی طرف توریف کے مجب اللہ بن کو خواجہ میں دونی افراد ہیں۔

بھی کہ احضرت حراسان سے ہندوستان فی طرف حریف سے سے ہیں۔ اب بلدہ دی میں دوس الا ہیں۔
خواجہ قطب الدین اپنے پیر کی اشتیاق طازمت سے نمایت بے قرار ہو کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور شخ کو آخضرت کی مفارقت گوارا نہ ہوئے۔ امرانہ ہوئے اور شخ کو آخضرت کی مفارقت گوارا نہ ہوئے۔ امرانہ ہوئے اور خوار ہوئے اور خوار ہر کرتے ہوئے اور شخ فرید الدین بخیار کاکی کی طازمت سے مشرف ہوئے اور کے اور شخ فرید الدین بخیار کاکی کی طازمت سے مشرف ہوئے اور آخضرت کی محبت کا رشد اپنی کمرجان میں باندھ کر شرف ارادت اور بیعت سے مرفراذ ہوئے اور جو ان دنون میں ترکان بے ایمان دفت خطاور خش کی طرف سے تاخت السنے اور ملمان کے قلعہ کو محامرہ کیا۔ سلطان ناصرالدین قابیہ حاکم ملمان نے ان کے دافعہ پر قیام کیا اور خطا اور خواجہ قطب الدین بخیار کاکی نے ایک مفرب کی فران کے دافعہ کو محامرہ پر آجہ ہو کر یہ تیر چلہ ممان میں جو ڈر کافار کی طرف بھیکانا ور الدین قباجہ کے ہاتھ میں دیا اور فرایا کہ مفرب کی فماز کے وقت برج حصار پر برآجہ ہو کر بیر تیر چلہ ممان میں جو ڈر کافار کی طرف بھیکانا ور فدار کی قدرت کا قاش کی جو کہ جس میں اور اور فرایا کہ مفرب کی فماز کے وقت برج حصار پر برآجہ ہو کر بیر تیر چلہ ممان میں جو ڈر کافار کی طرف بھیکانا ور اس کے کر برج قلعہ پر سے اس جماحت کی طرف بھیکا اور اس کے کر برج قلعہ برے میں خوار مان اور میں اس بور کی کہ کر برج قلعہ پر سے اس کان شان نہ دیا کہ کان من مزموعہ وق کی کہ کس نے اس کانشان نہ دیا کہ کیا سے دوئی اس وقت دوئی برگوار عازم منزم ہوئے۔

میں میں الدین جمزی فرنین کی طرف مے اور خواجہ تغب الدین بخیار کائی دفل کی ست متوجہ ہوئے۔ ہرچند ناصرالدین قابچہ نے گئو جالل الدین جمزی فرنین کی طرف مے اور خواجہ تغب الدین بخیار کائی دفل کی ست متوجہ ہوئے۔ ہرچند ناصرالدین قابچہ نے بحرو و اور کی کہ خواجہ ملکن میں سکونت پذیر ہوں قبول نہ کیا اور یہ جواب دیا کہ یہ بنام عالم فیب سے شخ بماء الدین زکریا کے ذمہ کیا گیا اور طادہ اس کے میں اپنے طرف طرف و حقیقت خواجہ معین الدین مجر چشتی کی بلا اجازت کمی متام میں آرام و قیام نمیں کر سکا۔ الفرن محمد خواجہ معین الدین مجر چشتی کی خدمت میں کہ ان دنوں اجمیر میں تشریف رکھتے تنے ارسال کیا کہ میں آپ کی زیارت کے داسلے حاضر ہوا ہوں۔ اگر الدین مجر چشتی کے جواب تکھا کہ قرب روحانی کو بعد مکانی النے ارشاد فیض رشاو ہو اس جناب کی قدم بوجی سے مشرف ہوں۔ خواجہ معین الدین مجر چشتی کے جواب تکھا کہ قرب روحانی کو بعد مکانی النے ارشاد فیض رشاو ہو اس جناب کی قدم بوجی۔ انشاء اللہ تعالی چند روز کے بعد ہاراوت اتنی اس طرف متوجہ ہو کر طاقات کوں گااور کتے ہیں کہ مشرص الدین احتی بادران جاپاکہ اس جناب کو شرح میں الدین احتی بادران اللہ اوران اور م شکر النی بحالیا اور چاپاکہ اس جناب کو شرح سے اس احتی بادران اورام شکر النی بحالیا اور چاپاکہ اس جناب کو شرح

یں لا کر متوطن کرول- آنخضرت نے اس وقت میں پائی کی تایا بی کا عذر کیا اور شمر کا رہنا قبول نہ کیا اور شخ الاسلام شخ جمال الدین محر بسطای کے برگان دین سے اور ولی کے شخ الاسلام شے۔

خواجه مانع موسئ اور فرايا على فقد تهمارے ويكينے كو آيا مول اور دو تنن روزے زياده ند رمون گا اور جوك آخضرت كو خاص و عام كا ا اوالم خوش نه آیا تھا اور شمرت سے ہراسل اور کریزال تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے سکوت افتیار کیا اور اینے ہیر ک ر صامندی اور خش دلی میں کو عش فرمائی لیکن ہادجود اس مال سے شرکی تمام خلقت بجوم کرے شخ کی زیارت کو ماخر ہوئی مر شخ اللسلام في جم الدين مفرى جو خواجه قطب الدين سے حد ركتے تے ايے ممان من كي طاقات كوند آئے خواجه معين الدين محر بشي چ کھ خراسان میں می می الدین صفریٰ کے ساتھ نبست اتحاد اور عبت رکھے تھے ا اثنیال قالب ہوا ان کے دیکھنے کو فود تشریف لے مح اور في مجم الدين ان دنول مزودول سے مجمد كام عمارت كاليتے تتے۔ في كا استقبال جيساك جاسبيد بجاند لائے اور خواج بمي مشتمائ بشريت ان سے آزروہ ہوئے- كما اے مخ الاسلام مع مجم الدين صفري تھے كيا ہوا ب جو تو نے ابنا مزاج ايدا حفركيا ب كابر أسلوم بو؟ ب كم في الاسلامى كى جاه ف تحم فرور ك جاه عن والا ب- في فيم الدين يه كلام من كرمتنبه موكربه معذرت بين ائ اور كماكه عن ای طمت سے آپ کا محل ہوں جیسے چھو سرآپ کے قدم مبارک پر محستا قدا اب آپ نے اپنے ایک مرد کو اس شریل متوطن کیا ب- تهام ظلائق اس سے رجوع موتی ہے اور کوئی محض ماری می السابی کو ایک برگ سبزے موس نیس خرید ؟ ب- خواجہ معین الدین محد چشتی نے جب یہ کلام شکایت انجام ساحبم ہو کر فرمایا اے شخ خاطر جمع رکھ کہ میں تلب الدین کو اپنے ہمراہ اجبر لیے جا آ مول سے کمد کران کے مکان سے برآمد ہوئے ہرچند مخ جم الدین طعام ماحفرے معربوئے تبل ند کیا اور کتے ہیں- انسی ونول ش فرید الدین مشر تنج عراق اور خراسان اور ماوراء النم اور کمه مدینہ سے مراجعت کر کے خواجہ قطب الدین بخیار کاکی کی محبت میں رہے تھے۔ بذرابعہ خواجہ قطب الدین خواجہ معین الدین محمد چھتی کی دست ہوی سے شرفیاب ہوے اور خواجہ نے فرمایا- اے بابا بختیار تم شاہ باز عقیم القدر کو قید عمل لائے ہو کہ سدر ، المنتی کے سوا آشیان نہ لگائے گا اور فرید وہ مجمع ہے دردیشوں کے خانواد، کو روش کے گا اور المين دنول مي خواجه معين الدين محد يحقى اجمير كي طرف تشريف لے مح اور خواجه قطب الدين بخيار كاكي اسن يرك مراه ركاب

روانہ ہوئے۔ شرکی خلقت یہ خبر س کر اضطراب میں جٹلا ہوئی اور ہراکیک محلّمہ سے شور ماتم بمیا ہوا۔ الل وین ورد و اندوہ کے عقرین ہوئے اور خواجہ کے چیچے روانہ ہوئے۔

جس مقام میں آپ کے قدم مبارک کا نشان پاتے تھے۔ وہاں کی فاک تیمکا " تینا" اٹھاتے تھے اور خواجہ معین الدین محمد چشنی نے یہ مشاہرہ کر کے فریایا بابا قطب الدین بختیار کاکی لوگ تیری مفارقت ہے پریشان اور آزردہ خاطر ہیں۔ اپنے قلوب کی خرالی اور خشہ حال مجھے منظور نسین . تم ای مقام میں بودوباش افتیار کرد کہ اس شمر کو اور تخمے خدا کی حفظ و تمایت میں چموڑا اور بعض راوبوں سے یہ منقول ہے کہ مٹس الدین التش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی رواعجی ہے جب مطلع ہوا آدمی متواتر خواجہ معین الدین محمد چشتی کی خدمت میں بھیج کر تمبنت تمام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہاڈمشت کی التماس کی اور شخ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آخر عمر میں قرآن شریف حفظ کر کے ہر روز دو بار کلام مجیر فتم کرتے تھے اور مال دنیوی ہے ایک پیمیا نگاہ نہ رکھتے تھے اور آخر کو تال بھی فرمایا لینی ایک ٹی لی کو اینے عقد میں لائے اس کے بعلن مبارک سے دو فرزند بیدا ہوئے۔ ایک کا نام مخنخ احمد اور دو سرے کا شخ محمد رکھااور شخ محمد سات برس کی عمر میں فوت ہوا اور اس کی ماں حرم سمرا میں نوحہ و ذاری اور گریہ و بے قراری کرتی تھی اور خواجہ قلب الدین نے کھنے بدرالدین سے یو چھا کہ یہ آواز ہر سوز آج حارے مکان سے کیسی برآمہ ہوئی ہے۔ سبب کیا ہے۔ کھنے نے عرض کی کھنے محمہ نے رحلت کی- اس کی والدہ کریہ و زاری کرتی ہے- خواجہ تطب الدین نے یہ سانحہ سنتے ہی کف افسوس مل کر فرمایا اگر مجھے پرطہ فرزند سے خبر ہوتی اس کی تندر سی کے واسلے حضرت شانی مطلق سے استدعاکر تا لیکن جو کہ بید امر مقدر ہوچکا تھا۔ مجھے ملعوم نہ ہوا بیہ ک اور اس کی دالدہ کو ماتم اور جزع فزع ہے ممانعت کی اور خود مشغول یہ مراقبہ ہوئے اور خواجہ کو قطب الدین بختیار کا کی اس سبب ۔ کتے ہیں کہ جب خواجہ لے دیلی میں سکونت افتیار کی کی سے پکھر نہ لیتے تھے اور گاہ ملب کوئی مخص ازروے اخلاص اگر غزر لاتا حفرت اسے تبول کر کے ای وقت فقراء اور مساکین میں تقیم کرویتے تھے۔ مال ونیا سے کچھ اپنے پاس ند رکھتے تھے. مشہور ہے کد اا ونول کی خواجہ کے مکان میں تو آومی زن اور فرزند اور خاومہ سے تھے اور آپ کے ہمسایہ میں ایک بقال مسمی شرف الدین تھا- اس ک زوجہ خواجہ کی ٹی ٹی کے باس بسب رابطہ ہسائنگ مبعی مبی آ جاتی تھی۔

رود مواجہ ماب کے پاس بیب رابعہ ہساسی می می اجل ہے۔
جس دقت حضرت کے گریل جس مم اؤوقہ سے کوئی چڑ موجود نہ ہوتی تھی اور ایک دو فاقد کی نوب پنچی تھی خواجہ کی نوجہ بنال کی حورت سے بقد ار یم تظری کے زادہ قرض لے کر اپنے فرزعدل اور متعلقوں کی قوت میں صرف کرتی تھیں اور خواجہ کو اس معالمہ سے جم بنچا تھا۔ بی بی قرض اوا کرتی تھیں ایک دن شرف الدین بنال کی ذوجہ نے انگائے کلام میں خواجہ تلف الدین کی بی بی سے بہ بات کی کہ میرے سب سے تمارا نیاہ ہوتا ہے۔ اگر میں نہ ہوں تم سب فاقد کئی سے ہلاک ہو جاذ بی بی کو تقرب سے یہ امر خواجہ کی سے مام میں میں میں میں بی بی کو تقرب سے یہ امر خواجہ کی سم مراحک میں بی بی بی امر خواجہ بی س کر شرات مراجہ کی و در عراقبہ میں جا کر سرافھا کر بی بی نے کی تقرب سے یہ امر خواجہ کی سم حراف میں بی بی بی بی بی بی بی بی بی امر اند کیا کہ خرواد کی اور ضرورت کے وقت جمرہ کے طاق سے بم افلہ کہ کر کروے کاک لیمن چہاتی جس قدر درکار ہو لے کر اپنی فرزندوں اور جے مطلوب ہو ان کے صرف میں لایا کو اس دن سے خواجہ کی ذوجہ بیٹ بوت عاجت اس طاق سے کر اگر م اعظام براوروں کو تقدیم کرتی تھیں۔
برادروں کر کے لوگوں کو تقدیم کرتی تھیں۔

ظاہراً خواجہ خطر علیہ السلام وہ مائدہ مینچاتے تھے۔ اب بھی ای طرح آنخضرت کے مقبرہ میں روٹیاں پکا کر مسافروں اور مجاوروں کو ویتے ہیں اور ہندی نان تک کو کاک کتے ہیں اور شخ نظام الدین اولیاء اپنے پیر شخ فرید الدین شکر تنج سے کنس کی خواجہ تطب الدین بخیار نے شروع صال میں قصبہ اوش سے مسافرت افتیار کی اور ایک شعر میں پہنچ کرچند روز وہاں متیم ہوسے اور اس شرکے ہاہر ا یک مجد اور ایک میلا تھا اور خواجہ قطب الدین بخیار کو یہ خبر پنجی تھی کہ جس وقت کوئی مخص کوشہ خال میں دوگانہ ادا کرے اور آخر ت بن ظال دعا پڑھے معزت خواجہ خعز علیہ السلام سے البتہ اسے ملاقات نصیب ہو۔ اس لیے خواجہ آخر شب کو اس مجمد جس کے اور ووگانہ بجالا کروہ دعا پڑھی جب کی مختص کو نہ دیکھا ماوی ہو کر مجدے برآمد ہوئے۔ جب مجدے وروازہ پر پنچ ایک وروانی چرو ے دوھار ہوئے۔ اس بیر روش ضمیر نے فرایا یمال کیا کرتے ہو۔ خواجہ نے حقیقت حال مشروحات بیان کی بیر نے فرایا و و خاطلب کر؟ ب خواجد قطب الدين نے فرمايا نمين ويرنے فرمايا كه مكه دنيا ضرور ب مكانيس كما پر تو خواجه خطركوكس واسطے طلب كرتا ب وو مجي ان تیرے مرکرواں ہے۔ لیکن اس شریس ایک مود ہے وہ حق سجانہ تعالی سے ایسا مشغول ہے کہ سات مرتبہ خطراس کی زیارت کو مے اون یا ظامر یہ کہ وہ دونوں بررگوار اس مختلو میں تے کہ ایک بیراور گوشہ مجدسے برآمد ہوئے اور بیراول لے باتھ خواجہ قطب الدين كا پكر كراس وركى طرف قوج كى اور كمايد مودند دنيا جابتا ب اورند اس ير يحد قرض ب محر آب كى معبت كى آردد ركمنا ے خواجہ قطب الدین برس كر نمايت محقوظ موسے كه خواجه خصر عليه السلام كو پايا اور سمجھ كى ير اول رجال النيب عن س ب اور ير الى تعفر عليه السلام بين ، مجروه دونول بزرگوار نظرت خائب موت اور نيز مطرت نظام الدين اوليا سے معقول ب كه سلطان حس الدين التو ك دل يس مت مريس به آرزو محى كه شرويل ك اطراف بين ايك حوض ليني تالاب بناؤل تو خلاق بانى كى عرت ب نجات ائے - افغاقا ایک شب کو عمر الدین المتش فے خواب میں دیکھا کہ خواجہ کا تلت اور ظامر موجودات علیہ الصلواة والسلام ایک مقام میں محوزے سوار کھڑے میں اور فرائے میں اے عش الدین اگر تو تالاب بنانے کی نیت رکھتا ہے تو اس مقام میں جمال میں استاد ہوں للب تاركر عمل الدين التق اس بشارت فيفي اشارت سے نمايت خوش موا- جب خواب سے بيدار موا اس مقام كوك حفرت رسالت پناہ نے ارشاد فریل تھا خوب وہن تشین کر کے آدی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں بھیج کریہ پینام دیا کہ میں نے یک خواب دیکھا ہے۔ اگر اوٹاد ہو تو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں اور چو تکدید امرخواجہ پر کشف ہوا تھا جو اب دیا میں اس مقام لى كد حضرت رسالت بناه في اللب كى تيارى كے باره من بدايت فرمانى ب- جاتا بول آپ بت جاد تشريف لائمي و بمترب-جب إدشاه عمل الدين التش في خواجه كاجواب سافور أمكو ثب يرسوار موكر خواجد ك مكان كي طرف بسيل استجال روائد موا تاكد ن سے ال كرمتعمد ياب مو خاومول نے مثم الدين التق سے عرض كى كد فيخ قالن مقام عن تشريف لے مح مين مثم الدين برعت

ہم مدانہ ہوا اور خواجہ کو اس مقام میں مشخول نماز دیکھا اور بعد فراغ نماز مثم الدین التیش خواجہ کی دست بوی سے مشرف ہوا اور بیہ می معقل ہے کہ جس مقام میں مثم الدین التش نے معنزت مجد مصلفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار دیکھا تھا معنزت کے محموزے کے سم افتان طاہر تھا اور بعد ایک لحقہ کے اس نشان سے پانی نمود ہوا۔ چنانچہ ای مقام میں گالب تیار کر کے حضرت کے کھوڑے کے نشان سم صغد اور ایک گنبد تھیر کیا اور انہیں دلول عی اس حوض سے ایک چشمہ سائم پنچا کہ اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور اکثر اغلت اس شمہ سے سراب ہوتے ہیں اور امیر ضرو واوی نے اس حوض اور چشمہ کی تعریف مثنوی قرآن البعدین بی تحریر فرمائی ہے اور اکثر ٹارم ولی کے حتیٰ کہ خواجہ قطب الدین بخیار کالی حوض کنارے ذکر حق میں مشخول ہوئے اور کتے ہیں خواجہ قطب الدین بخیار کال ب روز اس مجد ميں جو لکر عمل الدين النم ك بهلو ميں تالاب ذكور ك مقعل واقع ب ميشے تے اور علح ميد الدين اكورى اور اجہ محمود موئینہ دوز اور چنخ بدرالدین غزنوی اور تاج الدین منور بھی حاضر تھے۔ اس اٹناہ میں حوض کے کنارے ایک شتر سوار کود ہوش و لیٹے پیدا ہوا اور اونٹ سے اتر کر کپڑے انار کر حوض میں داخل ہوا اور بعد حسل مالب سے برآمہ ہو کرود رکعت نماز اوا کی پحرمجد ں طرف متوجہ ہو کر لوگوں کو آواز دی کہ تم کون ہو۔ تاج الدین منور نے جواب دیا کہ ہم ورویش خدا پرست ہیں۔ اس نے پھر آواز دی 🚉

له اے تاج الدین منور خواجہ قطب الدین بخیار کاکی کو میرا سلام پنچا اور کمہ کہ ابوسعید دمشتی جو نیاز مندی میں مخصوص بے خواجہ

قدس سرہ نام ابوسعید و مشقی کا شنتے ہی مع درویشاں ہمراہی ان کی طاقات کو روانہ ہوئے جب اس مقام ہیں پنچ کچھ اثر اور نشان نہ دیکھا معلوم ہوا کہ رجال الغیب سے تھا۔ متقول ہے کہ ایک شاعر ناصری تحقی طوراء النمرے دیلی ہیں آکر خواجہ قطب الدین کے مکان پر وارد ہوا اور آنخضرت کی ذیارت سے مشرف ہو کر میہ عرض کی کہ ہیں نے ایک قصیدہ حمس الدین النمش کی عدح میں کماہے۔ امیدوار دعا جوں کہ اس کا صلہ خوب پاؤں۔ خواجہ نے صورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا انشاء اللہ تعالی خوب انعام پائے گا۔ نامری نے حمس الدین النمش ک ذریار میں جاکروہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ جس کا مطلب ہیں ہے۔

) چ روه سیده پر سرون عامل او خواسته اک نشد از نمیب توزنمار خواسته تنخ تو مال و لحل زکفار خواسته

مٹس الدین النش اس وقت دو سری طرف متوجہ تھا۔ ناصری نے مضطرب ہو کر خواجہ کو شفیح لا کر جمت جای فور آ بادشاہ ناصری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پڑھ۔

ر فربلا پزه . اے فتند از نهیب توزنمار خواسته تنخ تو مال و کمل زکفار خواسته

ناصری نے جب دیکھا کہ باوجود مشخول اور ست کے شاہ نے ایک بار مطلع من کریاد رکھا پھر تو نوش ہو کر تام تعیدہ بڑھا۔ مش الدین التش نے فربایا کہ ایک بار اے اور بڑھ جب پھر پڑھا ہو تھا کہ اس تعیدہ بیس کتے شعر ہیں۔ عرض کی ترین (۵۳) مش الدین التش نے سم کیا کہ ترین بڑار نظر فامری کو دیں اور ناصری وہ زر خلیر لے کر شخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ سلا مطرت نے افغاس کی برکت سے وستیاب ہوا۔ امیدوار ہوں کہ یہ سب روپ حاضر ہے۔ اگر سب نہیں قبول ہو تا تو اس میں سے نسف تفراء کو تقییم فرا دیں۔ خواجہ نے قبول نہ کیا فرایا سب تھے ارزائی ہوا اور متحول ہے کہ ایک دن خواجہ تطب الدین بختیار کاکی خواجہ

تطب الدين على جستانى كى خانقاه مين تشريف لے محف اس وقت محفل سائع بريا تقى اور قوال يد بيت كاتا تھا۔ مشتگان

کشتگان نخبر دلیم را بر زبان از غیب جانی دیگر است

خواجہ کے مزاج میں ایسا تغیر ظاہر ہوا کہ بے ہوش ہو سے اور قاضی حید الدین ناگوری اور شخ پر رالدین غزنوی کہ ماضر تے خواجہ تغلب الدین کو مکان میں لئے اور ان قوالوں کو جو بہ بہت پڑھتے تے ماخر کر کے اس بیت کی بحرار کا تھم کیا اور خواجہ وجد فرا کر پھر حال میں مستفرق ہو سے اور تھین شاند روز بیہ حالت رہی اور آنجنب کا تمام اندام اور بھر بھر نادرست ہوا، چہانچہ شب دو شنبہ ربچ الاول کی جو مویں بارخ میں موجود تھی اور کی انو پر رکھا اور قدم شخ بدرالدین فرونوی کی آخوش میں رکھے۔ است بھی آپ کی حالت ور تو بی کی آخوش میں رکھے۔ اس وقت شخ حید الدین ناگوری نے عرض کیا کہ حال مفدوم کا درگرگوں ہے۔ خلافت کے بین میں اور میں کیا ارشاد ہوتا ہے شخ قسب الدین باوجود اس کے کہ اولاد اکبر موجود تھی اور اس کے موا اور مشائخ حاضر تے فریا کہ وہ فرقہ ہو اور میں اور میں اور میں اور اس کے موا اور مشائخ حاضر اس موجود تھی اور اس کے موا اور مشائخ حاضر اس موجود تھی اور اس کے موا اور مشائخ حاضر اس موجود تھی اور اس کے موا اور مشائح حاضر اس موجود تھی اور کی شخ فرید الدین سخ شرک کر خافت ساتھ ان کے تعلق رکھی ہو خواجہ معین الدین محر جو بی تھی موا تھی اور میں کی موجود تھی اور اس کے دور ایک ورویش کو کہ شخ مید الدین سے اور میں اس کو خواجہ دو ملت کی موجود تھی اور اس کے دور اور کیا کہ موجود تھی اور اس کے دور ایک دورویش کو کہ شخ مجے دور الدین می موجود تھی اور اس کے دورویش کو کہ شخ مید موجود تھی دورویش کو کہ شخ مید الدین سے دوروں کو کہ جو مید الدین میں موجود تھی دوروں کو کہ دوروں کو کہ دی دوروں کو کہ دیا دوروں کو کہ دوروں کی کو کہ موجود کی کو کہ دوروں کی کو خواجہ دوروں کو کہ دوروں کو کہ دیا کہ موجود کی دوروں کو کہ کو کہ کو کہ دوروں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دوروں ک

جلد جمارم بسیل استجال رواند ہوئے اور تیمرے دن خواجہ کے مزار پر حاضر ہو کر لوازم زیارت بھالائے۔ اس وقت می بدرالدین اگوری اور میخ یدرالدین فرنوی نے قرقہ اور مصلا اور مصا اور مطین چین حسب وصیت حضرت کے انسیں مرد کیں اور مع فریدالدین من شر "ای مصلا کو بچھاکر دوگاند بھالاتے اور خواجہ قطب الدین کے مکان پر جاکر مب کو امر بہ ممر فرہایا ور ایک ہفتہ وہاں رہ کر خواجہ کے متعلق کو سمجمات رب اور حضرت نظام الدين اوليا سے معقول ب كد خواجه قطب الدين بخيار كاك" عيد كے روز نماز دوگاند اداكر كے ايك مقام میں جمل ان کی قبرے دارد ہوئے اور اس زمن کو مصفا اور قبرے خال دیکھ کر ایک لحظہ اس مقام میں استادہ ہو کر مثال ہوئے اور ورویش جو حضرت کے ہمراہ تنے انہوں نے خواجہ سے میہ عرض کی کہ آج روز میر ہے اور ایک خلقت آپ کی طازمت کی تمنار کھتی ہے۔ سب وقف كاكياب واجد في اداد كياكد محص اس زين سے وست محت آتى ب ايك ماحت تم مرب مات يمل فمرور وار خواجہ نے اس زمین کے مالک کو طلب کیا اور مال حلال سے وہ زمین تحرید کرکے اسپے مدفن کے واسلے معین کی اور بعد وفات حسب ومیت لوگوں نے آپ کو ای قطعہ زین میں وفن کیا۔ سلطان المشائخ حضرت شيخ فريدالدين مسعود تنبخ شكرقدس سره العزيز

ور وریائے عمنے لا مکانی کل · گزار انوار معانی قدم در عالم لابور برده مے وحدت زجام عشق مقصود فريدالدين لمت شيخ ہ ملک فقر شاہشاہ کا حضرت کے جد امجد مشبور فرخ شاہ ملک کابل کے حاکم تھے اور آپ کے پدر والا مر شخ کمال الدین سلیمان سلطان شماب الدین غور ی کی عمد سلطنت میں کابل سے ملتان میں آئے اور مادشاہ نے قصبہ کھوتووال جو ملتان کے قریب ہے آپ کو مرحمت کیا اور کال الدین سلیمان نے وہاں متوطن ہو کر وجیہ الدین فجندی کی بٹی جو زبور عفت اور حلیہ عصمت سے آراستہ تھی۔ اینے عقد ازدواج میں لائے اور اس عنیفہ کے بعلن مبارک سے ٹین فرزند متولد ہوئے- برے بیٹے کا نام فریدالدین محمود اور بیٹیلے کا اسم فریدالدین مسود اور چھوٹے کا حبیب الدین المفہور بہ متوکل تھا اور چنخ فرید شہور ۵۸۳ بانچ سوچورای ججری میں قصبہ کھوتووال میں بیدا ہوئے تھے۔ کتے ہیں ایک شب کو مین کی والدہ ماجدہ نماز تہد میں مفنول تھیں۔ ایک چور آپ کے مکان میں آیا۔ جب اس چور کی نگاہ اس عفیف بر بڑی وہ چور فوراً نابینا ہوا اور چاہا کہ لکل جاؤں راہ نہ سوجمی- آواز دی کہ جی اس مکان جی چوری کو آیا تھا یماں کون فخص ہے کہ جس کے نور یالمن سے اندها بوا- اب می حمد کرما بول که اگر آنهمین میری روشن بو جائین تو عمر بحرجوری نه کردن گاادر کفرے اسلام ش داخل بول گا-ھنے کی والدہ نے جب نیر سنا اس کی بیزائی کے واسطے درگاہ مجیب الدعوات میں دعا کی- چنانچہ تیروعا کا قبولیت کے نشانہ سے مقرون ہوا۔ لینن وہ چور بینا ہوا اور اپنا راستہ لیا۔ اس حال سے سوائے اس رابعہ وقت کے کسی کو خبر نہ تھی۔ چور نے مبح کو شب کا ماجرا اپنے الل و عمال ے بیان کیا اور ایک باعثری دی کی مریر لے کر ان لی صاحبہ کی خدمت میں جاکر احوال شب کا بیان اور عرض کی کہ میں حسب وعدہ حاضر ہوا ہوں کہ شرف اسلام سے مشرف ہوں۔ یہ کمہ کر کلمہ شمادت زبان پر جاری کر کے دین اسلام باعقاد تمام تبول کیا اور نام اس کا عبدالله اوا در دت عمر خدمت من معروف رہا۔ چانچہ اب تک قبراس کی ای قعبہ میں ہے اور لوگ اس کی زیارت سے تمرک پاتے ہیں اور چنخ فریدالدین مسعود کے والد اور ان کے بیٹ بھائی اعزالدین کا مزار بھی اس قصبہ میں موجود ہے اور لقل ہے کہ ﷺ اضارہ برس کے من میں قبتہ الاسلام ملمان میں مولانا منهماج الدين ترزى كى خدمت ميں كتاب نافع جو فقد ميں ہے بڑھتے تھے اور كلام الله حفظ كركے رات دن میں ایک بار فتم کرتے تھے اور ای مجد میں رجے تھے-ان ونول میں ایک بار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے مجد میں آگر دو رکعت نماز پڑھی اور مخ فریدالدین مسور تبج شکر" کی جو بن نظر آنخضرت کے چرو نورانی یر بڑی دل سے حضرت کے عاشق ہوئے اور سر آپ کے قدم مبارک پر رکھا۔ خواجہ نے بوچھاکہ تمہاری بفل میں کون می کتاب ہے۔ عرض کی کتاب نافع فقد خواجہ نے زبان مبارک ے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی حمیں میہ نافع ہوگی اور شخ رست اراوت خواجہ کے دامن میں معتکم کرکے ملکن میں رہے- اکثر او قات آ تجاب کی محبت میں کین یاب ہوتے تھے اور جب خواجہ وہلی کی طرف متوجہ ہوتے یہ مجی امراہ رکاب روانہ ہوئے- خواج نے فرمایا !! فرید اس ترک تجرید میں بھی چند روز علوم ظاہری کی مخصیل میں مشغول رہ اور بعد اس کے دبلی کی طرف آ کر میری معبت میں قیام کر بررگان نے کما ہے کہ زاہد ب علم معر شیطان ہو جاتا ہے۔ بابا فرید و فور محبت سے تمن منزل بمراہ گے۔ بعد اس کے رفعت ہوے اور اب پیرے تھم کے موافق قد حارض جا کر انچ برس علوم تحسیل کے من بعد مخت الثیون منت شاب الدین عرسروروی اور مخ سیف المدين فعزى اور فطح سعيد الدين حوى اور هجخ بماء الدين ذكريا اور فجخ اوحد الدين كرانى اور فجخ فريدالدين محد عطار نيشا يورى كى شرف

مازمت على مشرف موكر برايك ، ايك فين حاصل كيااور شخ سيف الدين فعزى في ان سه فرماياك اس فرزند جب و اس راه على سب بيكند موكات خدات وكان داه على

كافاند ول خال از افيار نيالي

بام دور این خانه پر ازبار نیابی

اور مخ سعيدالدين حوى اور مخ مهاء الدين ذكريا ان سے بيد ارشاد كرتے تھے كد اسے فرزند پردد پو فى درورثى ہے نہ فرقد پو فى اور فرقد پو فى اس فخص كو حق ہے جو براور مسلمان كا عيب چمپائے اور خواجہ قلب الدين بختيار كاك نے ان سے فربايك اسے بمائي جب تك اس راہ عمل ول سے نہ چلے كا قدم سيد صانہ پڑسے كا اور جب تك يا چھم تر نہ ہوگا تب تك ماشا مقام قرب عمل نہ پنچ كا اور بيد رمائى شخ فردالدين مسعود كنخ شكر سے منائح افغاس حترك سے ہے۔

ع فریدالدین مبعود بع سلر نے نتاج انفال حبرائہ ہے ہے۔ محیرم کہ بہ شب نماز بسیار کئی در روز دوائے عض بہار <sub>کئی</sub> تادل نه کی دخسہ و کیٹ حی مد خرمن کل برسر یک خار کی كتے ميں كد فيخ فريد جب سنرے مراجعت كر كے خواجہ تطب الدين بخيار كاكى كى زيارت كو ديلى ميں آئے - خواجه ان كى آنے ي نملت مخلوظ اور مسرور ہوئے اور غزنمین کے دروازے کے قریب ان کے واسلے ایک ججرو معین فرمایا اور ان کی تربیت اور تہذیب می مشغول ہوئے اور بابا فرید قدس سرہ برطاف ووسرے مریدول مثل بدرالدین غزنوی و شخ احمد نسروالی کے دو ہفتہ بعد حضرت تقلب صاحب کی زیارت کو حاضر ہوتے اور وہ لوگ اکثر اوقات خواجہ کی خدمت میں رہے تھے اور جب من کاشرہ حدے زیادہ ہوا اور خلقت بچوم لا کر آنخضرت کی او قات کے مزاحم مال ہوئی آپ خواجہ سے رخصت ہو کر قصبہ بانی میں مجے اور اس مقام میں سکونت کر کے خواجہ کے بعد انقال دیلی میں آئے اور خواجہ کی خرقہ اور عصا اور مصلاے اختصاص یا کرخواجہ کی خانقاہ میں استقامت فرائی لیس بعد ایک بغتہ کے جعد کے روز بہ نیت نماز خانقاہ سے برآمہ ہوئے تھے کہ ایک مجذوب مم نگانام جو ہانی میں اکثر شیخ کی محبت میں شرف ہو ؟ تھا. رہنز خانہ میں استادہ تھا دوڑ کر اس نے حضرت کے یاؤں کا بوسہ لیا اور گریاں اور نالان ہو کر عرض کی کہ میں آپ کی مفارقت میں بے طاقت مو کر بانی سے آیا مون اور اس ملک کے باشدے آپ کا اشتیاق طازمت مدے زیادہ رکھتے ہیں۔ فیخ نے جب یہ کلام سااور طلائت کے جوم سے بھی شکامت رکھتے تھے۔ فرایا کہ بدافعت مجھے خواج سے پیٹی ہے۔ یمان دہاتو کیا وہاں دہاتو کیا۔ بد فرایا اور خواج کے ماجزادوں ے رخصت ہو کر ہانی کی سمت روانہ ہوئے۔ جب وہاں مجی غلق کا بچوم زیاوہ ہوا۔ چنج جمال الدین ہانسوی کو خرقہ تیرک دے کر اس مقام میں چھوٹا اور خود بدولت نے بیہ ارادہ کر کے کہ میں اب کی مرتبہ الی جگہ جاؤں کہ کوئی مجھے نہ بچانے- سافرت اختبار کی ادر جب قصبہ اجود من مل کد فی الحال مید بن فی فی فرد مشہور ہے اور دیالپور کے قریب واقع ہے، بینے دیکھا کہ وہاں کے آدی پشتر کی فات اور بدمزاج میں اور داہد اور عالم سے کچھ غرض نمیں رکھتے ہیں۔ اس واسطے دہاں اقامت کر کے مشغول بی بوے اور نیزیہ نقل کرتے ہیں کہ نصبہ کے نزدیک ذخیرہ ورختوں کا تھا اور ایک ورخت کے بیچے جو سب سے برحا تھا اپنی کملی بچما کر چند دن بغراخت اپ کام ش مصفول ہوئے اور میخ نصیرالدین محمود اور می سے معقول ہے کہ می اس تصبہ میں ایک ٹی ٹی صالحہ کو اپنے عقد نکاح میں لائے اور جب آفرید گار عالم نے فرزند کرامت فرائے معجد جامع کے قریب ایک حولی اینے الل و عیال کے رہنے کو تقیر کی اور خود اکثر او قات اس مجد میں بہ عبادت خدا کسر لے جاتے تھے لیکن جب آوازہ آپ کی مشیمت کا اطراف و کناف میں منتشر ہوا۔ گوشہ گیری نے فائرہ نہ جُٹٹا طالبان حق وہاں بھی رجوع ہوئے اور شخ بہ ناچاری و مجبوری خاص و عام سے بلامت تمام پیش آتے تھے اور ان سے یہ فرماتے تھے جو تم مجھ پر قوجہ فرماتے ہو تو ایک کام کر جدا جدا آیا کر تو نظر علیمہ علیمہ کرد اور کہتے ہیں اجور هن کے قاضی نے وفود صد سے دروازہ

754

خصومت کا کھولا اور سپای اور جا کیردار وہال کے قامنی کے افوا سے شخ کے فرزندوں کو مزاحت پنچاتے تھے اور دھنج ہر کز ملتفت نہ ہوتے تے کہ وہ کیا کر؟ ہے اور ان ير كيا گزرتى ہے۔

یمان تک کہ قامنی نے ملتان کے اعمان اور صدور کو لکھا کہ جو مخص اہل علم سے ہو اور دہ مجد میں قیام کر کے راگ سے اور ر تقل كرے اس كے بارہ ميں شرعاكيا تھم ہے۔ انہوں نے در جواب لكھاكہ تم پہلے اس فخص كانام لكھو كہ وہ كون ہے تو ہم نوي لكھيں.

قاضی نے نام شخ فرید الدین سمنج شکر "کا قلمی کیا ملکان کے عالموں نے جب شخ کا اسم شریف سنا قاضی سے نمایت رنجیدہ ہوئے اور لکھا تو نے

اس درویش کا نام نکھا ہے کہ مجتدین کو عبال نہیں کہ اس کے قول پر اعتراض کریں۔ لیکن قامنی بادجود اس حال کے اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ جب فرمت پانا تھا بانفاق جاکیرداروں کے آنجاب کے فرزندوں کو ایڈا پہنچانا تھااور فرزند جب حضرت سے شاکی ہوتے تھے. شخ ان

ے فرائے تھے جو ظلم عایں کریں۔ خودی ان سے انتقام لیا جائے گا لکھا ہے: کہ چند روز گزرے تھے کہ وشمن متغرق اور پریشان ہوئے اور باتی ماندگان نے شخ کے فرزندوں کی اطاعت اور محبت افتیار کی اور شخ

نظام الدین اولیاء سے منقول ہے۔ کہ چنخ فریدالدین مسعود تبغ شکر" کی بیہ عادت تھی کہ نماز کے بعد قریب دو ساعت سمرخاک نیاز پر رکھ کر سائھ حق کے مشغول ہوتے تھے۔

اور جاڑے کی موسم میں مرید پوسٹین حضرت پر ڈالتے تھے۔ مجنے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے سوا مریدوں میں کوئی نہ قما کہ ایک قلندر حرم پوش علقہ مجوش آیا اور بہ آواز بلند ہر طرح کے رطب ویابس کینے شروع کیے۔ شخ نے صالت مجود میں فرمایا کہ یمال کوئی موجود ہے۔ میں نے عرض کی آپ کا غلام نظام الدین حاضرے پھر فرمایا میرے قریب ایک قلندر استادہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں پھر فرایا زنچر کمرر رکھتا ہے۔ میں نے کہا بال پھرارشاد کیا حلقہ سفید کان میں رکھتا ہے۔ میں نے عرض کی پنے ہے۔ الحاصل جب میں اس پر ا نظر کرتا تما اس کا رنگ تبدیل اور متغیر بوتا تماد شخ نے چر حالت تجدہ على فرایا كد اے نظام الدين وہ ايك چرى بريند كر على ركمتا ہے-اس سے کمو کہ نشیعت نہ ہو یمال سے دفع ہو- قلندر یہ سنتے ہی ہماک گیا اور کتے ہیں اجود من کے قامنی نے زر حظیراس قلندر کو دے

كر في كل شادت ر راسى كيا تعاكم عين مجده من آنجاب كو شهيد كرے اور في نظام الدين سے معقل ب كد ايك روز في فريد مجاده ر بینے تھے اور ای طورے ایک قلندرنے آگر یہ آواز درشت کما کیا تو نے خود آرائی کی ہے اور طلق کو اپنی پرستش کو چھوڑا ہے۔ شخ نے

جواب دیا میں نے نسیمی ک- خداع تبارک و تعالی نے کی ہے۔ س واسطے کہ کوئی مخص سوائے خدائے تعالی کے اپنے تیس ایسا نسی بنا سكا قندر فخ ك من علق ير ثاخوال موكر معقد موا اور في فيرالدين محود اودهى اين يرفي نظام الدين اولياء س الل كرتم بين

ك ايك درويش گذرى بخ بوع فخ ك پاس آيا- فخ ف اس كچه دے كر رخست كيا- اس ف استاده موكر كلمى جو فخ ف كلمى وان سے برآور وہ کرے مصلے پر رکمی تھی طلب کی اور شخ نے اس کھی کوجو مدت سے استعال میں لائے تھے۔ اسے حقیرجان کر اس کو جواب نہ دیا اور ورویش بے شرم نے بہ آواز بلند کہا اے مخ اگر تو یہ کتھی جھے دے تو تھے برکت تمام حاصل ہو۔ مخ نے فریا جا اس ے زیادہ میرا مزاحم حال نہ ہو تھجے اور تیری برکت کو میں نے آب روال میں ڈالا تصبہ کو ناہ فقیرعازم سنر ہوا۔ جب اس چشمہ پر جو قصبہ

اجود صن کے باہر جاری ہے پہنچا اور کیڑے انار کر عشل کے واسلے ورمیان میں در آیا۔ ایسا بحرفن میں ڈوب کر خوط نگایا کہ پھر کمی نے اس کا نشان نہ پایا کد کیا ہوا اور راویوں نے رواعت کی ہے کہ قعب اجود من کے حاکم نے قاضی کے وسوسے مٹنے کے فرز عدول پر تخی مد سے نیادہ کی- ایک ون فیخ کے برے صاحبزاوے لے آزروہ موکر باپ سے عرض کی کہ آپ کی بردگی سے ہمیں میہ فائدہ پنچا ہے کہ طام کی طرف سے دات دن عم والم میں رہے ہیں۔ فی ہے کام س کر آزروہ ہوئ اور عصاج باتھ میں رکھتے تھے افعاکر زمین پر مارا- ای دم حاکم درد هم عمل کرفتار ہوا اور کما مجھے شخ کے مکان پر لے چلو- ابھی حضرت کے مکان پر نہ پہنچا تھا کہ طائر روح اس کا انتائے راہ میں قض تن سے پھڑک کر قال میا اور لقل ہے کہ اجود عن میں ایک عال محرر قدا وہاں کا حاکم اس پر جورو تعدی کر؟ قدا وہ شخ کے باس بناه لایا اور التماس شفاعت و سفارش کی- فخ نے پہلے اپنا فاوم حاکم کے پاس بھیج کر پیفام کیا کہ اس ورویش کی منت کے سبب باتھ اس ممال و الناش ك اللم سے كو كاه كو حاكم ف في ك فرائے ير مكر القات ندكى بلكه جور و جنا زياده تركرنے لك

مرد لے پھر شخ کی خدمت میں حاضر ہو کر حقیقت حال بیان کی شخ نے ارشاد کیا کہ میں نے تیری سفارش حاکم سے کی تھی لکین اس نے قبل نہ کی- اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید کی مظلوم نے قبل اس کے تیرے پاس مجی داد خوابی کی تھی اور تو نے نہ سی۔ محرد افعااور عوض کہ میں صدق دل سے قب کرتا ہوں کہ میں بعد سمی کو ند ستاؤں گا اگرچہ و مثن بھی ہو منقول ہے کہ ای وقت ماکم نے اسے طلب کر کے خاصت اور کھوڑا مرحت فرمایا اور اس کی تعقیر معاف کی اور خود شخ کی خدمت میں ماضر ہوا اور اس ب اولی سے استغفار کی اور مصنف فرملتے ہیں کہ میں نے کتاب میرالمشائخ عی دیکھا ہے کہ ایک جوان وجیر شرویل سے شخ کی زیارت کے واسلے قعبد اجود من کی طرف متوجہ ہوا۔ انائے راہ میں ایک مطربہ یعنی ارباب نشاط اسے دیکھ کرعاشی ہوئی اور وصل کی تدبیری کرنے کی اور جب اس جوان نے اس کی طرف کھ الفات نہ کی- مرای افتیار کر کے ہر لخد اور ہر ماعت مرکزم نازد کرشہ آدم فریب ہوتی تمی. ظامہ یہ کہ ایک روز کی تقریب سے دونوں ایک بمل پر سوار ہوئے۔ مطربہ نے اس قدر عمرہ اور عشوہ جوان سے کیے کہ جوان کو مجی کچھ خواہش اس کی طرف ہوئی اور چاہا کی ہاتھ وراڑ کرے۔ اس حال میں ایک مرد آیا اور طمانچہ اس کے منہ پر مارا اور یہ بات کی کہ شخ کی خدمت میں قصد توبہ وانا بت جاتا ہے اور ول فش و فجور میں باند صنائے ، یہ کمد کر غائب ہوا جوان منظبہ ہو کر مطربہ کے وصل سے باز رہا اور جب مخ کی خدمت میں پنچا مخ نے فرمایا اے جوان تونے مطربہ کی طرف میل کیا تعاد حق سجانہ نعالی نے اپنے ضل و کرم ہے لگہ رکھا جوان نے یہ کلام من کر می کے قدم پر مرر کھا اور باعقاد تمام مرید ہوا اور لقل ہے کہ می فریدالدین مسود من شکر" کے ایک مرید تھے۔ انسیں خلقت محمد شد غوری کمتی تھی اور وہ مرد صادق اور پر بیز گار تھے۔ ایک وقت وہ نمایت مضطرب اور متح شخ کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ فتح نے پوچھا کہ اے محدشہ تلجے کیا پیش آیا ہے جو تو اس قدر پریشان خاطرہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا ہمائی شدت مرض سے قریب بلاکت بے معلوم نمیں ہوتا کہ میں اسے جاکر زعدہ دیکھوں۔ مخ نے فرمایا میں تمام عمردر کاہ النی میں ای طرح مخرون رہتا مول جیساتواس وقت مخزون و مغموم ب لیکن کمی سے اظهار نسی کریا. اپنے محرجا انشاء اللہ تعالی تیرے بھائی نے شفائے کال پائی ہے۔ محد شہ خوری جب مکان میں آیا اپنے بھائی کو دیکھا کہ میچ و سالم بیٹھاہوا کھانا کھاتا ہے اور کسی طرح کی زحت اور علات نہیں رکھتا اور ع نسم الدين محد اود هي اين عرب نظيرت نقل كرت بي كد ايك وقت في فريد الدين مسود من شكر سكو ايك مرض نخت احق بوا. يمال تك كر آپ نے چند روز آب وطعام كى طرف مطلق رخبت ندكى- آپ كے صاحراووں اور ووستوں نے اطبائے حازق كو طلب كر کے نبش و قارورہ و کھایا- انہوں نے جواب رہا کہ ہیہ مرض اماری تشخیص میں نمیں آتا کہ شخ کس زمت میں جلا ہیں- یہ کمہ کر وہ ر خصب ہوئے۔ دو مرے دن مرض نے اور زیادہ شدت کی شخ نظام الدین اولیاء فراتے ہیں کہ اس وقت شخ نے جمعے اور اپنے فرزند شخ بدرالدین سلیمان کو طلب فرما اور مشغول حق کے واسلے اشاره کیا اور جب رات ہوئی ہم دونوں تھم کے موافق ساتھ حق کے مشول ہوتے اس دات کو م شخ بدرالدین سلیمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک ویر مود فراتے ہیں کہ تیرے باپ پر سحرکیا ہے۔ م ج بدرالدین سلیمان نے پوچھا کمس نے محرکیا ہے۔ پیرنے فریلا شماب الدین ساح کے فرزندنے چوکلہ شماب الدین نامی ساح ایک مخص تعب اجود حن ش نمايت مشور تما. فيخ بدرالدين سليمان في ان سے محرب سوال كياك بيا سحركو كردفع موكا، يرف كماك ايك مخص شلب الدين ساح ك قبرىد بين كريد كلمات پرم اوروه كلمات كه يرن خواب عن تلقين كي تق في بردالدين سليمان كوياد رب يدين ابسها المصقدود المبسلا اعلم ان ابنك قد سحر فلانا فقل له يكف باسه والا ملحق به مالمحق بنا ال كاتهم يـ

756 جلد چهارم . ب كدات قريس مكت موئ معيبت ميں جما جان كے تيرے بينے نے فال فخص پر محركيا ہے - پس اس كدوس باذ ركھ اپ شر . كووكرند اس پنچ كاجو كچه الار ماته بنچاب اور فجركو فيخ بدرالدين سلمان نے است مردول كر إنقاق باب كى فدمت من جاكر رات کا واقد جو خواب میں نظر آیا تھا۔ عرض کیا بیٹن نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس کلمات کو یاد کر کے شماب الدین ساح کی قبر ا تاش کرد اور پیری حسب فرائش عمل میں لاؤ میں شاب الدین ساحری قبر طاش کر کے وہاں کیا اور اس کی قبر بیند کر کلات ذکورہ پڑھے اور جو اس کی قبر پنتہ تھی اور ایک مقام پر اس کے کچھ مٹی افادہ تھی میں نے ملم غیبی کے اشارہ ہے اے محوداناگاہ اس میں ہے ا یک پتلا آٹے کا برآمد ہوا اور اس پتلے کے جمم میں جا بجا سوئیاں چھوئیں تھیں اور مکوڑے کی دم کے بال اس مورت پر محکم باندھے تھے۔ میں ای طریق سے اس پلے کو مین کے روبرد لایا اور اس جناب کے حکم سے وہ سوئیاں نکالنے اور بال کھولنے میں مشخول ہوا۔ جوں جوں سوئیاں اس پتلے کے جم سے برآمہ ہوتی تھیں اور ہال کھلتے تھے شخ کو ایک راحت اور محت معلوم ہوتی تھی۔ جب سوئیاں برآمد ہو چکیں اس وقت اس پنے کو شخ کے اشارہ کے بموجب قو اُر آب روال میں پھیک ویا اور اس کے بعدید خبر اجود هن کے مائم کو پنچی شباب الدین ساح کے فرزند کو گر فار کر کے مین کی خدمت میں رواند کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہ مخض واجب الا لل ب، اگر تھم ہو آپ کے قصاص میں اس کی گرون مار دوں۔ می نے سفارش کی اور فرمایا کہ جو حکیم علی الاطلاق نے مجھے محت كرامت فرائي مي نے اس كے شكريد ميں اس كاكمناه معاف كيا اور تم بھي اس كي خطا بخشو۔ لقل بے شخ نظام الدين اولياء س كد ايك

روزش شخ کی خدمت میں بیشا تھا کہ پانچ زرویش ولایت ترکتان سے میرکنان اجود حن میں پنچ - وہ سب فقیر کج خلق اور منہ پھٹ تھے۔ شخ کے پاس آ کریوں کویا ہوئے کہ ہم تمام جمال میں چرے کوئی ورویش ایسا کہ جس کی ہمیں تلاش ہے شیں ملا۔ مدمی خود غرض ونیا دار بہت ہیں۔ شخ نے فرمایا کہ تم ایک ساعت توقف کرو میں جہیں ایک درویش د کھاؤں۔ انہوں نے قبول نہ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شخ و نے فرمایا اگر جاتے ہو تو خروار فلاں راستہ سے نہ جانا- انهوں نے شخ کے فرمانے پر النفات نہ کی اور جان بوجھ کرای راہ ممنوع کی ست روانہ ہوئے۔ یہ امرویک کر شخ نے آبریدہ ہو کر انا اللہ و اناعلیہ راجنون پڑھا۔ بعد چند روز کے خبر پہنی کہ پانچوں آومیوں کو باد سوم لینی لون نے مارا چار فور آ مرمے اور ایک مخص ان میں سے ایک کو تمیں پر پہنچااور اس قدر پانی پیا کہ وہ بھی بلاک ہوا اور کتاب خیر الجائس يس نظام الدين اولياء سے منقول ب كه ايك طالب علم مسى نصيرالدين في فد مت بي حاضر موسة اور وه رعونت سے خال ند تھے-ایک دن ایک جوگی جماعت خاند میں پہنچا۔ نصیرالدین نے اس سے پوچھا کد سرکے بال کس چیزے وراز ہوتے ہیں اور جو مشائخ اس زماند ك مرك بال نمايت مروه جائع تن بيشد منذوات تنع اور موت درازك باره من حديث تحت كل شعرة جنابتد لقل كرت تع اس وجہ سے شخ نظام الدین کو نصیرالدین کو وہ بات کرال مزری اور انہیں ونول ٹیں خواجہ وجیہ الدین معین الدین سجری قدس سرو کے نواسہ شیخ کے پاس اجود هن میں آئے اور بیعت کے طالب ہوئے اور اپنے سرکے بال ترشوانے کی التماس کی۔ شیخ فرید نے فرمایا کہ میں آپ ک خانوادہ عظیم الشان کے مائدہ فیض سے ایک ریزہ روٹی کا بمیک مانگ کر لایا ہوں- منافی اوب ہے کہ میں آپ کو وست بیت وے کر مرید كرول- خواجه وجيه الدين نے عرض كياكه آپ كا حش اس زمانے على كمال ہے كد اس كى خدمت عن جاكر معاوت وارين حاصل كرول اور میں اس بارہ میں بعند ہوں- آپ کا وامن نہ چھوڑوں گا- شخ نے جب انسین نمایت معرو یکھا اسے منبع اظام کو خرقہ خاص دے کر سرفراز فرملا اور سرکے بال ترشوائے اور ای عرصہ میں نصیرالدین متعلم بھی کہ درازی بال کے مقید تھے۔ انہوں نے بیت کر کے سر

کے بال دور کیے اور جو بضاعت اور متاع تجارت کے واسفے رکھتے تھے۔ ورویٹوں کے صرف میں لائے اور شخ کی توجہ سے فقر اعتمار کیا اور کتاب خمر الجالس لمفوظ مختخ نصیرالدین محمود اود می میں مسلور ہے کہ ایک دن مختج اپنے مجرو میں بذکر حق مشخول تھے - ایک قلندر نے آ کر مینے کی ملیم پر اجلاس کیا اور مولانا پر رالدین اسحاق نے تھو ڑا طعام حاضر کیا۔ قلندر نے کھانا تناول کرے کھاک میں ہن ہے کے دیکھنے کی تمنا جلد چهارم ر كما مول جواب دوا كر اس وقت مي في ذكر حق من مشغول مين كوئي اس وقت مي كي خدمت من جانس سكا. قلدر في اس وقت ابني جمول میں سے کیا سریعی بھگ کہ وہ قوم ساتھ اس کے منوب ہے نکال کر ککول میں ڈال کر اس کے کھونے میں مشول ہوا۔ چنانچ اس میں سے کی قدر می کے کمل پر جس پر وہ بیٹا قاگری مولانا پدرالدین نے اس سے بیات کی کہ اے درویش بادلی صدے زیادہ نہ چاہیے۔ یمال سے اٹھ کر علیمہ میفو یہ سنتے تی قلندر طیس میں آکر مجلول اٹھاکر مولانا بدرالدین المخق کو مارنا جاہتا تھا کہ شخ نور باطن ے دریافت کر کے جموعے برآمد ہوئے اور قلندر کا باتھ بکر گرب من تمام کماکہ آپ یہ گناہ میرے کئے سے بخشی قلندر نے واب ویا کہ اول فقیر ہاتھ نمیں اٹھاتے اور جب اٹھاتے ہیں جب تک کمی کے ماتھ نمیں جاتی نمیں انارتے ہیں۔ شخ نے کما اس دیوار پر انگرید اس فقیرنے کیکول دیوا ریز که نمایت محکم تمی مارا اور دو دیوار فورا کر پزی- اس وقت قلندر سر محول ہو کرعوش نیاز کر کے ر خصت ہوا اور فیخ فرید نے خواجہ بدرالدین اسلی سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ لباس عام میں خاص مجی ہوتے ہیں اور وہ کھاس کہ اس نے محوثی تھی شاید وہ نہ ہو کہ قلندر استعمال کرتے ہیں اور شاید اس نے امتحان کے واسطے نکال کر محوثی ہو اور نقل ہے کہ یہ مولانا بدرالدین ا بھی بخارا کے رہنے والے تھے اور علم معقول و منقول سے خوب واقف تھے کہ آپ کا مثل نہ تھا دہلی میں مدرسہ مغری میں درس دیے تے اور ورویٹوں سے اعتقاد نہ رکھتے تھے اور ان سے اور ان کے جمعصروں سے کئ ممائل مشکل عل نہ ہوتے تھے بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور جب اجود من میں پنچ ان کے ہمراہ می شخ فرید کی زیارت کے واسلے عازم ہوئے اور مولانا سے عرض کی کہ آپ ہی ہمارے ساتھ شخ کی زیارت کو تشریف لے چلیں نمایت احسان ہوگا۔ انہیں جواب دیا کہ تم جاؤ ہم نے ایسے شخ بت دیکھے ہیں ایک لیات منیں رکھتے کہ کوئی مخص ان کی محبت میں اپنی او قات ضائع کرے۔ لیکن رفقا معر ہو کر انہیں بھی ہمراہ لے میے اور می فریدالدین مسود سمنج شکر" نے اس مجلس میں ان کی تمام مشکلات بہ تقریبات عل فرمائیں اور مولانا بدرالدین المحق نے وہ صالت مشاہدہ کر کے عزیمت بخارا ترک کی اور جنے کے ایسے متعقد ہوئے کہ ہر روز ایک بھتارہ کلایوں کا اپنے مربر رکھ کر جنے کے ملی میں محواسے لاتے تے اور دن بدن ایک فیش حاصل کرتے تھے۔ آخر الامر فی اپنی بٹی مولانا کے حیالہ نکاح میں لائے اور اپنی وامادی سے اسیس مشرف کیا اور یہ مجی شخ فسیرالدین سے معقول ہے کہ تعب اجوو من سے جار کوس کے فاصلہ پر ترک قال حاکم تھا اور اس کے پاس ایک شاہین تھا کہ وہ برن کے بچہ اور کلنگ کا شکار کریا تھا اور حاکم اے نمایت دوست رکھتا تھا اور میر شکار کے سپر اکب کی سی کہ خردار تو میری غیبت می سمی جانور پر نه چھوڑنا- مبادا پرداز کرے اور پھروستیاب نه ہو- قضارا وہ میرشکار اپنے ایک احباب کو لے کر ایک موضع کی طرف سوار جا اتقاء اس انتاء میں کی کلنگ و کھائی وید اور اس کے دوستوں نے شاہین چھوڑنے کی تکلیف دی اور یہ بات کی کہ ہم وس بارہ سوار ہیں اور مھوڑے چالاک اور راہوار رکھتے ہیں۔ اے کمی طرف جانے نہ دیں گے اور جب مبالغہ حدے گزرا میر شکار نے ناچار ہوكر اسے اڑایا- ناکا، کلک ایک طرف پرواز کر کے اور باز ایک ست پرواز کر کے ایسابلد ہوا کہ نظرے غائب ہوا- ہر چند الآس کی عقا کی طمع اس کا کمیں نشان ند ملا میرشکار ترک کے قبو سیاست کے خوف سے کریاں اور چاک کربیان ہو کر بنزار محت اجود من میں پنچااور اس طمق سے کہ جیسے کمی کا جوان بینا مرجا ہے۔ جزع فزع کر یا ہوا شخ کی خدمت عن طاخر ہوا ماجرا عرض کیا اور یہ بھی کما کہ اگر باز جھ کو دستیب ند ہوگا تو ترک مجھے زعدہ نہ چھوڑے گا اور میرے زن و فرزند کو قید کرے گا۔ شخ کو اس کے حال پر رحم آیا۔ متوجہ ہوے اور اس کے واسطے تھانا موجود کر کے فرمایا کہ اسے تاول کر- خدا کریم ہے شاید کہ باز تیما دستیاب ہو جائے۔ یہ کام اہمی تمام ند ہوا تھا کہ شاہین آ کر ایک ورخت پر بیشا اور میرشکار اسے وستیاب کر کے نمایت خوش ہوا اور شخ کا ممون احسان ہو کر محورا اپن سواری کا پیش کش کیا۔ شخ نے مکرا کر فرایا محوز الحجے پر ضرور ب قواس پر سوار ہو کر شاہین اپنے صاحب کو پہنچا اور جو کچھ تھے میسر ہو خدا کی راہ ش فقیروں کو دے . خلامہ یہ کمد میر شکار نے شامین اپنے صاحب کو دے کرجو کچھ مال دندی ہے رکھتا تھا فقرا کو دے کر نوکری ترک کی اور

شخ کا مرید ہوا اور شاہین کا مالک بھی ہازے کم ہونے کا قصد من کر شخ کی طاذمت میں حاضرہوا اور شخ نصیرالدین محود اور جی نے نقل کی ہو کہ قصد ہوا اور شاہین کا مالک بھی ہازے کہ موسع تھا اور اس موسع میں ایک روغن فروش مسلمان رہتا تھا۔ جب دیاپور کے داروغہ نے کہ قصد ہد دیاپور کے داروغہ نے کہ سبب سے اس موسع پر چھائی کر کے تاراخ کیا اور لوگوں کے ذن و فرزند امیرہوئے۔ روغن فروش کی عورت کہ بت جیلے تھی امیر ہوئی۔ اس سبب سے روغن فروش کریان ہیں طرف اس کی طاش میں دو ڈا۔ جب کس اس کا مراغ نہ طا پر بیان اور بر حواس شخ کی خدمت میں آکر عرض حال کی شخ نے ایک گھ تال کر کے فربایا کہ تو تین دن بمال رو دکھ حق سجانہ تعالی پروہ غیب سے کیا ظہر میں لاتا ہے۔ پھر روغن فروش کے روید کھانا حاضر کر کے شکم میر کھایا۔ دو مرے دن ایک محرر کو کس مقام سے قید کر کے اجور حس میں لاتا ہے۔ پھر روغن فروش کے روید کھانا حاضر کر کے شکم میر کھایا۔ دو مرے دن ایک محرد کو کس مقام سے قید کر کے اجور حس میں لاتا ہے وہ کا فلوں کو موافق کر کے شخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مرکزشت بیان کی اور انتہاں دعا کی شخ نے ارشاد کیا کہ آئر حق نفر کہ میر کہ کو نقد میں میں کہ تی میر دو اور سے کہ داروغہ تیجے بعد ضعت کے بعد ضعت کے بعد ضعت کے بعد کرو دہ ہے کہ داروغہ تیجے بعد ضعت کے ایک کئیز دے گا۔ تو اس کے فرائ کی داروغہ تیجے بعد ضعت کے ایک کئیز دے گا۔ تو اس کے فرائی ہی حوالہ کرنا۔

محرونے منے کا فرمان بصدق ول تبول کیا اور روغن فروش سے میہ بات کی کہ تو میرے بمراہ چل- روغن فروش نے رو کریہ کمایا مخ انجی مجھے یہ مقدرت حاصل ہے کہ وس لونڈیال خرید کرول لیکن میں اپنی ذوجہ پر شیفتہ بلکہ عاشق زار ہوں. شخ نے تبہم کر کے فرمایا بھا تو اس محرر کے بمراہ جا دیکھ خداکیا کرتا ہے۔ ناچار وہ کیا اور نوسندہ کے مکان کے قریب ممکین بیٹھا محرر کو جب واروفہ کے سامنے لے گئے۔ بغیر نمید کاب اے فلعت اور محوڑا دے کر رفصت کیا اور چھے ہے ایک کنیر حسین مد جیں بھی بھیجی۔ محرر نے وہ لونڈی جمر ملرے سے برقعہ پوش آئی تھی روغن فروش کے پاس میمبی اور یہ پیغام دیا کہ بیہ حق تیرا ہے اس عورت کی جونمی نظر خاوند پر بزی برقعہ دور کر کے دوڑی اور دونوں شاداں و فرحال مجنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سمران کے قدم مبارک پر رکھ کر مرید ہوئے اور حضرت مجن فريدالدين كه طقب بالمخ شكرين- اس لقب ك إره من بت روايتي كوش موئي بين- لين تاريخ حاتى محد فقد حاري من يول مطورب کہ جن ونوں میں می فی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی طازمت میں رجے تھے اور غزیں کے وروازے کے قریب مسمن رکھتے تے ایک روز برمات کے موسم میں راستوں میں نمایت کیچو تھی۔ پیرے دیکھنے کا اثنتیاق غالب ہوا۔ پاؤں میں تعلیں چومیں بین کر ہے کی خانقاہ کی سمت متوجہ ہوئے اور جو کہ سات دن فررے متے کہ مجع فرید نے روزہ کے سب سے کچھ تناول ند فرایا تھا۔ ضعف نمایت غالب تھا اثنائے راہ میں آپ کے پاؤں نے لفزش کی۔ کیچر میں اگر بڑے ممال تک کہ قدرے مٹی آپ کے وہن مبارک میں واخل مولی۔ حکم خدا سے وہ شکر ہوگئ اور جب مخ اپنے ہیر کی خدمت میں بینے انہوں نے فرمایا۔ اے فرید تعو ڑی مٹی تیرے دہن میں بینچ کر شکر ہوئی کیا تعجب ہے جو قادر ذوالجلال نے ترے تمام جم کو منج شکر کیا ہو اور وہ اپنے فضل و کرم سے بیشہ تخبے شیریں رکھے گا۔ شخ نے شکر شکر الّی د بن ميں وال كرجب بازمخت كى. جس مقام ميں بنج تھے سنتے تھے كہ لوگ آپس ميں كہتے ہيں مجنح فريدالدين مسعود تنج شكر ٓ آتے ہيں اور دو مری روایت میں یہ ہے کہ ایک دن اٹنائے راہ میں بنجارے نمک دیلی میں لاتے تھے۔ شیخ فرید سے دو جار ہو کر تھوڑی شکر خدمت میں لا اور یہ التماس کی کہ جارے حق میں وعامیج تو ماری ہونمی میں برکت ہوا اور بہ قیت زیادہ خرب کج، شخ نے اس ممان سے کہ یہ تمام شکرلادے ہیں توجہ کرکے فاتحہ خیر پڑھا اور بنجارے دیں روز کے بعد دیلی میں مینچے جب سرگونوں کا کھول کر دیکھا تمام شکر تھی۔ اس سبب سے بیخ خاص و عام میں مین خیخ فرید الدین مسعود عنج شکر طلب ہوئے اور اس کتاب کے مولف محمد قاسم فرشتہ نے اپنے زمانہ کے بعض مثائ سے بول سا ہے کہ مجنے کو عمد الوکین میں جس طرح کہ عادت الوکوں کی ہوتی ہے. شریع کی طرف بت رغبت تھی اور آپ ک والده نے ادادہ کیا کہ یہ صبح کی نماز کی عادت کریں۔ اپنے نورعین سے یہ فرمایا کہ اسے فرزند جو مخص صبح کی نماز جلد ادا کرتا ہے حق تعالی اے شر منابت فربائب اور آپ یہ کام کرتی تھیں کہ شرایک پڑیا میں لیٹ کر آپ کے سمانے رکھ دی تھیں اور شخ بعد فراغ دوگاند م عشراب سمالے سے افعار فوش كرتے تے يمال تك كد حضرت كائن باره يرس كا بوا - آپ كى والده ك ول على يد خيال كرواكد اب فرزند فعنل خدا سے ہوشیار ہوا ہے شکر رکھنے کی حاجت میں۔ اس کا رکھنا موقوف کیا لیکن قبام حقیق نے اس کا دیکینہ بر طرف ند فرالا ای طرح سے پہنا تا اور آپ کی والدہ کو اس امرے اطلاع نہ تھی جب دیکھاکہ فرزند شکر موقف ہونے کی شکاعت نہیں ک ے۔ ایک دن پوچھا کہ اے فرزند مجھے شکر ملتی ہے شخ نے کما ہاں برابر ملتی ہے۔ وہ منیفہ سمجیس کہ شاید کوئی پرسار شکر شخ کے سمانے ر کھ وہتی ہے۔ جب دریافت کیا معلوم ہوا کہ یہ کام محلوق کا نمیں مخ کے وفور اعتقاد کی برکت سے یہ پڑیا شکر کی غیب سے پہنچ ہے۔ اس واسطے حضرت کا تقب عنج شکر ہوا اور فیخ نظام الدین اولیاء ناقل بین کہ فیخ فرید عنج شرا بیشد روزہ رکھتے تھے یہال عک کہ اگر عارضہ می ہو یا سفر کرتے روزہ افطار نہ فرماتے تھے اور اکثر او قات آپ روزہ شرق سے افطار کرتے تھے۔ لینی یہ معمول تھا کہ واند منتے کے ایک عرف میں ڈال کر پانی میں بھوتے تھے اور اس کا شمرت نکال کر اضار کے وقت بد مقدار تین درم نوش فرماتے تھے اور دو تین داند منتے کے وہن مبارک میں ڈالنے تنے اور باتی خاضرین مجلس میں تعتیم کرتے تنے اور دو نان مکی میں چیری ہوئیں کہ وہ سرے وزن کے کم موتی تھیں۔ بعد اظار شخ کے روبرد لاتے تھے اور شخ اس على سے ایک مکث حصہ یا پھر کم و بیش تاول فراتے تھے اور باتی حسار مجلس ر تتیم فرائے تے اور بعد اس کے باسفراق نماز مشاء میں مشغول ہوتے تھے اور جب ابتدائے مال میں تعب اجود من می آکر ساکن ہوئے غریر کم پہنچی تھی ان دنول میں مخت اور ان حضرت کے الل و عمال میدہ بیلو اور ویلہ وقیرہ سے کہ اس ولایت کے جنگل میں پیدا ہو ا ہے۔ اوقات بر كرتے تے۔ چنانچ انفاق حند سے ائ عرصہ من باوشاہ ناصرالدين شميار دبلى كد اوچد اور ملكان كى طرف متوجه بوا قا مرر اس کا اجود من میں ہوا اور مین کی زیارت سے مشرف ہو کر مین کی حقیقت حال سے دانف ہوا اور اپ نظر گاہ میں پہنچ کراس نے فرمان چار موضع کلال کی معانی کا اور پھی زر نفتہ الغ خان واروفہ وواب کی محابت سے می کے پاس بھیجا۔ فیخ نے فرمان وسات واپس کیا اور فرمایا کہ فقراء کو دیملت سے کیا کام ہے اور زر نقلہ قبول کر کے جماعت خانہ کے درویٹوں کو تقسیم کیا۔ نقل ہے کہ اجود هن میں شخ مرض سخت میں جملا ہوئے کہ امید زیست نہ متی اور می نظام الدین اولیاء اور می جمال الدین اسلی بانبوی اور مولانا بدرالدین اور ورولش على بماركو من في اشاره كياكه فلال كورستان على جاكروعائ فيرين مشنول ربين چناني بير بردكوار عم ك موافق اس مقام من جا كروعا على معروف موئ اور فجركو هي كا خدمت على حاضر موئ في نظام الدين اولياء فرات مين كر مين في في كو آكر اي حال ي و کھاکہ آپ ایک کمبل سیاہ شاند پر ڈال کر اس پر تکیہ کے ہوئے اور مصاب جو خواجہ قطب الدین بخیار کال سے انس بہنا تا آخی می دیمے ہوئے گئے بہ لیک وست حق پرست اس پر مھنے کراپنے روئے مبارک پر ملتے ہیں۔ جب نگاہ حضرت کی ہم پر برای فرایا کہ یاروں كى دعائے كچه اثر نه وكمايا- يد سنت بى بم سب مركوں ہوكر سكوت بن آئے ليكن درديش على جوسب سے آگے كمرا تماس نے يد مرض کی وعا نافسوں کی کالوں کے حق میں اثر شیم کرتی ہے۔ می نظام الدین اولیاء فراتے میں کہ اس وقت شی نے بجمعے بلا کر عصائ خرکور مرحت کیا اور یه فریل که می خدا ب چاہتا تھا کہ توجو خدا سے چاہ کا پائے گا میں سر محول ہو کر پلٹ آیا اور میرے عمرای مجی میرے ساتھ لیٹ آئے اور مبارک باد کئے لگے۔ اس کے بعد سب اعزا اپنے اپنے مقام پر گئے اور میرے دل میں یہ نطور ہواکہ شخ نے میری وعاکی اجابت کے واسطے حق سمانہ تعالی سے ورخواست فرمائی ب اور یقین ب کہ فطح کی دعاستجاب ہو، بھرید ب کر آج محرث کو من محت کے واسلے قیام کروں- فرضیکہ جب دعاش مشغول ہوا آخر شب کو جھے ایک بثاثت عاصل ہونی اور معلوم ہوا کہ میری

دعا درگا الى عن متحاب بوئى. ميح كو جب شيخ كى خدمت عن حميا ديكها كه آپ عصل پر روبه قبله بغراغ خاطر رونق افزا بين اور درد و الم بالكل زاكل ہوا اور جب حضرت كى نظر جمھ ير يؤى فرمايا اے ورويش نظام الدين جب ميرى دعا تيرے حق ميں تيول ہوئى- تيرى دعا مجى میرے حق میں ستجاب ہوئی یہ فرما کر وہ مصلا جس پر تشریف رکھتے تھے تھے موست فرمایا اور کماب فوا کہ الفوا کہ میں مرقوم ہے کہ جب شخ فرید ہائی ہے آگے اور کماب فوا کہ الفوا کہ میں مرقوم ہے کہ جب شخ فرید ہائی ہے آگے فرید ہائی ہے الدون المعہور بہ متوکل کو اپنی والدہ کے لائے واسلے تعب کھوال کی سمت بھیجا۔ تخ نجیب الدین جب اس قصب میں پہنچ اپنی والدہ کو کھوڑے پر سوار کر کے قعب انہو میں کی طرف واللہ ہو ایک درخت کے ساید میں بھا کر دوانہ ہوئے لیک دور والدہ کو ایک درخت کے ساید میں بھا کر دوانہ ہوئے لیک دور والدہ کو ایک درخت کے ساید میں بھا کر خود مگوڑے پر سوار ہو کر ہائی کی طرف موجہ ہوئے اور جان میں مقدل اور حضرت میں ان کا نشان نہ بایا۔ ناچار ہاول ممکنین اور خاطر حزین قصبہ انبود میں کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت شخ بے ایک اور حضرت شخ بے ایک مرف متوجہ ہوئے اور حضرت شخ بے ایک میں ان کا نشان نہ بایا۔ ناچار ہاول ممکنین اور خاطر حزین قصبہ انبود میں کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت شخ

فریدالدی مینج شکر" ہے یہ قصہ بیان کیا۔ شیخ نے کچھ تصدیق نفراء کو پہنچا کر مطما کو کھانا کھلایا اور بعد ایک مدت کے شیخ نجیب الدین المشہور یہ متوکل کا پھراس جنگل میں گزر ہوا۔ جب اس درخت پر نگاہ بڑی آپ کے دل میں بیہ خیال گزرا کہ اس نواح کے گرد پھر کر دیکھتے شاید والدہ کی بڑیوں کا خان لے جب آمے برھے ایک جگہ پر کچھ بڈیاں آوی کی افادہ دیمیس- صفائی باطن ہے سمجھے کہ یہ استخوان والدہ کی ہیں- پھر تمام بڈیاں جم کر کے ایک خريط مي محرس اور شيخ كي خدمت من بينج كر حقيقت عال عرض كي في المن في الدوان كامنه كول كرسب بديال معل يرمراؤ بی بیب الدین جلد خریط افحالائے لیکن جب اس کا منہ کھولا ایک انتخوان نہ ویکھی۔ بیخ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک دن میں من فريد الدين من خشر كي خدمت من حاضر قاايك بال عاس مبارك سے جدا ہوا- من نے في الغور اسے الفاكر عرض كى كم اكر تحم ہو من اس كا تعويذ بناؤل- فرملا- خوب ب كرمس نے وہ بال كانفر ميں لپيث كر بحفاظت تمام اچي وستار ميں ركھا اور جب ميں اجود هن سے دملى میں آیا جو بار کہ میرے پاس آنا تھا وہ تعویذ اس شرط سے اسے دیتا تھا کہ بعد حصول محت یہ تعویذ واپس کر دے غرض وہ تعویذ جس فحض کو میں نے دیا اس نے نفٹل خدا سے محت پائی- یہال تک کہ تمام شرمی اس کی شرت ہوئی اور میں نے وہ تعویذ ایک طاق میں ر کھ دیا- ایک روز ایک میرے دوست جن کا نام تاج الدین جنائی تھا آئے اور مجھ سے اظہار کیا کہ میرا فرزند بیار ہے- میں نے حجرہ میں جا کراس تعویذ کو اس طاق میں اور مجمی طاقوں میں ہرچند و خوندها نه پایا- وہ دوست مخزون اور مفوم کمیا اور اس کا فرزند جائبرنہ ہوا اور جب دو دن کے بعد اور بیار آیا میں نے مجرو میں جا کر ویکھا وہ تعویذ ای طاق میں موجود تھا۔ اس کو دیا اس نے شفا پائی جو نکہ بینا ہمج الدین مینائی کا مرنے والا تھا۔ اس وقت پدا نہ ہوا اور منقل ہے کہ مٹس الدین نام ایک شاعر باشدہ سنام قعب اجودهن میں آیا اور وہ نسخہ کے مخخ میدالدین ناگوری نے علم سلوک میں تکھا تھا۔ اس کے پڑھنے میں مشغول ہوا اور چند روز کے بعد اس نے تصیدہ مطول شخ کی مدح میں کما اور اجازت کے کر تمام اشعار اس کے آغاز ہے انجام تک استادہ ہو کر پڑھے۔ مجنے نے فرمایا پیٹے اور پھر پڑھ اس نے پیٹے کر دوبارہ پڑھا اور چنج برایک بیت کی مدح کرتے تھے بعد فراغ اس سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے۔ مٹس الدین نے عرض کی کہ میری والدہ نمایت پیر ب اور ناداری اور عمرت کے سبب اس کی پرورش سے عاج: مول- امیدوار موں کہ شخ کی توجہ سے میری عمرت ساتھ فراغت کے مبدل ہو، فیخ نے نرمایا جا شکرانہ لا جو کہ فیخ کا شکرانہ طلب کرنا دلیل حصول مقصود تھا۔ مٹس الدین خوش خوش اٹھ کر اور خلاش کر کے پچاس پیل نقد لایا۔ شخ نے ورویشوں پر تقتیم کر کے فاتحہ خیر پڑھا اور ای برکت سے مٹس الدین انسی ونوں میں مٹس الدین اکتش کے بیٹے کا وزیر ہوا اور وسٹگاہ محقیم بم پہنچائی۔ معقول ہے کہ ایک فاضل مولانا حمید نام طغرل کی لمازمت میں رہے تتے جو باوشاہ غیاث الدین بلبن کی طرف سے بٹگالہ کا حاکم تھا۔ ایک روز مولانا وست بستہ اوب سے استادہ تھے۔ ناگاہ ایک صورت لطیف اور نورانی انسیں دکھائی دی۔ اس نے کما کہ اے حمید تو اہل علم ہے اس جال کے روبرد کیون کھڑا ہے۔ پھرود سرے دن بھی مولانا ای نیج سے طغرل کے روبرد استناده

تھے کہ وہ صورت پھر خاہر ہوئی اور دی کلام کیا- مولانا سمجھے کہ یہ تحشش شخ فریدالدین مسعود شمخ شکر کی ہے۔ بے تاب ہو کر اجو دھن کا

رات لیا اور جب پیخ کی فدمت میں مغرف ہوئے۔ پیخ نے فرہا کہ اے حید تو نے دیکھا کہ میں کس صورت سے تیجے بمال لایا۔ مولانا کے جب یہ کلام سنا ای وقت علائق دغیری ترک کر کے تجرید احتیار کی اور سعادت ادادت سے مغرف ہوئے اور ایک مت وعظ اور ارشاد میں مشغول رہے۔ آ ترش مکہ معظمہ کی طرف رفصت ہوئے اور یہ بھی منغول ہے کہ اوجہ اور لمان کی طرف ایک بادشاہ پاک احتیاد میں اوجہ اور میں کی خدمت میں رہج سے اور ارادہ دیلی کے آئے کا رکھتے تھے۔ مباغ دو مو منگر سفید ان کے مرب مولانا کے اور یہ بہت کی رکد تم قصبہ اجود میں بہتے اور یہ بہت کی رکد تم قصبہ اجود میں جا کر یہ دوہید شخ فرید کی خدمت میں بہتے اور میرے لیے التمان دعا کر جب مولانا قصبہ اجود میں پنچ ان کے ول میں یہ خیال گزدا کہ خط و کلبت ورمیان میں نہیں ہے جو مبلغ کی تعداد کا تھین ہو بہتر یہ ہے کہ مو دوہید شخ کی نذر سجتے اور باتی اسے کی نقداد کا تھین ہو بہتر یہ ہے کہ مو دوہید شخ کی نذر سجتے اور باتی اسے مولانا عادف تو نے میں برادری کا ساتھ اس درویش کے ادا کیا۔ بعنی نقود شمرانہ نعفانی کم کرایا۔ مولانا عارف یہ کام من کر نمایت شرمندہ اور تجوب ہوئے اور یہ عرف کی کہ مت طابل ساخلوک کی انال سلوک کے برابر نیس ہے اور دوہ موروبیہ بھی عاضر کے۔

چنے نے فرمایا روپیر تنجے مبارک ہو تو کمی بھائی کو نقصان نہ پنچ۔ غرضیکہ جب مولانا نے بیہ طال مشاہرہ کیا شرف ادادت سے مشرف ہوتے اور نفتہ و جس سے جو پکھ رکھتے تھے ورویٹوں کو وے کر عبادت اور ریاضت میں مشخول ہوتے اور تموڑے عرمہ می خرقہ خلافت کا یا اور حسب الاشاره سیتان کی سمت روانه ہوئے اور خلائق کی ہدایت و ارشاد میں مشغول ہوئے اور منقول ہے کہ شخ ایک وقت وديهر كو اين خافقاه سے برآمد ہوئے اور مخ نظام الدين اولياء اور موانا بدرالدين اسخق اور موانا جمال الدين بانسوي عاضر تنے اور سلطان الشائخ ایک دیوار کے سامیہ میں کمڑے ہوئے تھے۔ اس دقت ایک طابوسف جو آپ کے قدیم مریدوں میں تھے آئے اور پیر کلمہ مناخاند زبان ير لائے كه چند مدت سے ميں خدمت اور طازمت كرنا بول- الجي تك اى مرتبدير بول اور جو لوگ ميرے بعد آئے وہ حفرت کی فیض بخش سے خرقہ خلافت بین کر مراتب علیہ پر فائض ہوئے۔ شیخ نے مسحرا کر فرمایا اے درویش ہر محف بقدر قابلیت ادر انی حالت کے ایک نعمت باتا ہے۔ اس میں ہماری کچھ تعقیر نمیں ہے۔ یہ کلام تمام ند ہوا تھا کہ ایک لڑکا چار برس کا آیا اور شخ کے قریب استادہ نہوا اور شخ کے برابر ایک انبار خشت پختہ کا تھا جو ممارت کے واسلے لائے تھے۔ شخ نے اس لڑکے ہے فرمایا کہ اس تورہ میں ہے ا يك اينك يخت لا كديس اس ير بيخول- لؤكا دو ثركرايك اينك مسلم مرير الحالايا- فيخ اس ير بيني پحر فرمايا جاايك اينك مولانا نظام الدين کے واسلے لا وہ جاکرایک اینٹ درست ان کے واسلے اٹھا لایا- ای طور سے وہ لڑکا شخ کے حکم کے موافق ایک این مسلم مولانا بمال الدین بانسوی اور مولانا بدرالدین اسلق کے واسطے بھی اٹھالایا- جب ملا بوسف کی باری آئی وہ لڑکا اس انبار سے بہ مشعت تمام ایک خشت نصف بلکہ اس سے مجی کتر طاش کر کے لایا اور طابوسف کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام بزرگوار متحیر ہوئے۔ شخ نے فرمایا اے کھے کو امکان نہیں ہے وحونا اور شخ نظام الدین اولیاء ہے منقول ہے کہ شخ فریدالدین مسعود تلنج شکر کو مرض الموت واقع ہوا- آخرش ساتھ اس زحمت کے زحمت حق میں واصل ہوئے اور اس مرض میں مجھے خرقہ خاص سے سرفراز فرماکر ماہ شوال ١٦٩ چہ سوانسز جري من دلمل کی طرف رواند کیا اور رخصت کے وقت اٹنک ممررشک دیدہ حق بیں میں بحرلائے اور فرمایا تھیے حافظ حقیق کے سرد کیا اور مجھے بھی اس جدائی ہے ایک ورد والم ایالات ہوا جیسا پہلے کہی جدا ہونے میں نہ ہوا تھا۔ بخے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں دملی میں پنچا میں نے سنا کہ مخفے کے مرض نے شدت کی رات بعد اوائے نماز غشاء بے ہوش ہوئے اور پکے دیر کے بعد ہوش میں آگر مولانا بدرالدین استحق سے بوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز برمی۔ کماں ہاں اس جناب نے نماز عشاء پھرا متیا طا اوا کی اور پھرب ہوش ہوئے-جب ہوش میں آئے فرمایا ایک بار اور ازراہ امتیاط کے نماز عشاء ادا کروں۔ کیا معلوم پھر میسر ہو یا نمیں۔ چنانچہ اس شب کو آپ نے تمن

درج کی۔

اور کتبہ کو میچ کرکے دیلی میں روانہ کہا

مرتبہ نماز عشاہ اوا کی اور فرمایا کہ مولانا نظام الدین وہی ش ہے۔ جس بھی خواجہ تطب الدین کی رطت کے وقت ہائی میں تھا اور مولانا برالدین استی میں آبت فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد وہ جامہ کہ خواجہ تطب الدین بختیار کا کی سے بچے پہنچا ہے۔ جیسا کہ تم کو معلوم ہے استین الحقیار کا کی سے بچے پہنچا ہے۔ جیسا کہ تم کو معلوم ہے اور اور کان میں آبت فرمایا اور وہ گانہ اوا کر کے مراجدہ میں رکھا اور میں بجرہ میں معلوم ہے اور کھنے تو اقد بخ شاہ اور میں بہنچا اور کی بانچویں ہاری ۱۶ ماہت مو ساتھ جمری میں واقع ہوا اور من شریف اس جناب رصلت فرمائی۔ فرمنیکہ نے واقعہ بڑے شام الدین اولیا کے پاس کا پہنچایا اور کاسہ اور عصافے کا ان کے فرزندوں کے پاس رہا اور افواہا نہ بھی شاجات ہے کہ کھنے نظام الدین اولیاء شخ کی فرفت من کر قب بہنچایا اور کاسہ اور عصافے کا ان کے فرزندوں کے پاس رہا اور افواہا نہ بھی شاجات ہے کہ کھنے نظام الدین اولیاء شخ کی فرفت میں کر میں مواجعت پائی اور کاب اجودہ میں مصابح کہ تین مختمی نظام نام شخ کی خدمت میں تھے۔ ایک شخ نظام فرزند شخ کے دو سرے شخ نظام ہمانج اپنی ورجب کے بیشرہ شخ نظام الدین اولیاء اور وہ بھی کہ میں مصابح ایس اور جب آپ کی خدمت میں تھے۔ ایک شخ نظام فرزند شخ کے دو سرے شخ نظام الدین اولیاء اور وہ کہ بھر کے کہ میں اور جب آپ کی خدمت میں تھے۔ ایک شخ نظام فرزند شخ کے دو سرے شخ نظام الدین اولیاء اور وہ بھی کے اور جب کے میں اور وہ بہ آپ کی میں سے۔ ایک شخ نظام الدین اور وہ کہ بھرے کے نظام الدین اولیاء اور وہ کہ بھرے کے مقام ابدال کا رکھتے تھے اس واسطے مجادہ انسین نہ ویا اور وہ کہ بہر شخ کے مقام ابدال کا رکھتے تھے اس واسطے مجادہ انسین نہ ویا اور وہ بہر کے کے مقام ابدال کا رکھتے تھے اس واسطے مجادہ انسین نہ ویا اور وہ بہ آپ کی کھیں۔

نے بہت سعی کی کہ سجاوہ نشنی میرے فرزند کو عمایت ہو۔ شخ نے فرمان لکھا اور بھلنے کو دے کریہ فرمایا کہ ہائی میں مولانا جمال الدین ہائسوی کے باس فرمان کو صحح نہ کیا اور اس نے پاٹ کر شکایت کی آ تر کو شخ نے ہاں فرمان کو صحح نہ کیا اور اس نے پاٹ کر شکایت کی آ تر کو شخ نے اپنی بھیرہ کو حسب المثمان فرمان دو سمرا لکھ بھیجا اور اس مرتبہ مولانا جمال الدین ہائسوی نے ناراض ہو کر اسے چاک کیا۔ شخ نے فرمان موادہ شکی ولایت دیلی کا فرمان کسی میں سکا اور بعد اس کے ایک مدت کے بعد شخ نے فرمان سجادہ نشنی ولایت دیلی کا شخ نظام الدین بائسوی کا پارہ کیا ہوا فرمان منس کی سکا اور بعد اس کے ایک مدت کے بعد شخ نے فرمان سجادہ نشنی ولایت دیلی کا شخت نظام الدین اولیاء کو آپ کے موادہ جمال الدین ہائسوی کے پاس بھیجا اور وہ اسے دیکھ کر فرمایت خوش ہوئے اور یہ بیت اس فرمان میں

# سلطان الاوليا نظام الدين قدس سره العزيز

شبنشاه . اورنگ عرفان حق ولش مدر دیوان ایوان حق مدر دیوان ایوان حق مدر دیوان ایوان حق مدر دیوان ایوان حق مدر در خوان او اقدم رائده ذان گوند در راه فقر که شد شاه اورنگ درگه فقر به طایر زخمین محمداد سو بیاض ذبخوین اطوار مح به طایر زخمین محمداد سودش ماکن ملک ذات مفات زب پاک دین و زب نیک ذات نظام الحق آن شد تر مداد در این شد تر مداد در مداد در این شد تر مداد در مداد در این شد تر مداد در مداد د

نظام الحق آن علی مقال معلی مقال مقام کروگار ارباب دین شد ترا من مقام الحق نظام الحق الله الحق الحق علی مقام المحق علی مقام الحق المحق اور بیشته آخضرت کا دل انوار منزل کت معتبره تعوف کی طرف شن نعرس معتبره المحل اور مواقع النوم المحق اور ادان کی شرحوں کے مطالعہ علی ماکن قا اور ابوطیعہ کی فقہ علی اور تغییر اور مدیث اور اصول و گام می استحدار اور مدیث اور اصول و گام می استحدار اور محلات تمام رکھتے ہے۔ آپ کے والد یز رکوار احمد مین وائیل فرخین سے ہندوستان کی طرف آکر شریدایوں عمل مو فن اور شخ نظام الدین اولیاء اس شرعی ماہ صفر ۱۹۳۳ جو سوچو فقیم جری علی ابو جب بائج برس کے بوے ان کی والد نے تفائی اور ان کی والدہ و در جب والدہ پرورش علی معموف ہو کی اور جب معرف برورش علی معموف ہو کی اور جب معرف اور جب المحلف والدہ پرورش علی معموف ہو کی اور جب معرف برورش علی معموف ہو کی اور جب میں ایک والدہ کو لے کر والی عمل آئے اور ہال طشت دار کی مجد کے بینج ایک بدایوں علی کو فقی موازی اس وقت والی عمل آئے اور ہال طشت دار کی مجد کے بینج ایک برورش علی المحد اللہ المحدد ان کا اسم مبارک خواجہ حمل الدین محمود اورادی تحد ان کا اسم مبارک خواجہ حمل الدین محمود وزارت تنویض فربا جب اکر الدین محمد وزارت تنویض فربا جب ان کی مرح میں کما ہے۔

شما کول بکام ول دوستان شدی فرانده ممالک بندوستان شدی فرانده ممالک بندوستان شدی اور وه آیک جربر اور آیک جربر اور قبل و دارت و دس میل مسلک بوت اور وه آیک جربر اور قبل و دارت و دس میل مسلک بوت اور وه آیک جربر و کلات شمل مطالعه کے واسلے تھا اور تین شاکر و جو صاحب استعداد تھے۔ وه اس ججره میں مبتی پزشتے تھے اور باتی شاکر و اس کے باہرورس کرتے تھے اور ان تین محضول میں ایک طا تھب الدین ناظہ اور دو مرے طا بربان الدین عبدالباتی اور تبرے خط ظام الدین الواج تھے اور جب شخصے آپ کی تعظیم میں اور دن سے زیادہ بہتمام کرتے تھے اور جب شخصے آپ کی تعظیم میں اور دن سے زیادہ بہتمام کرتے تھے اور مولانا مش الدین کو بید عاصر بھو تو ماضر ہوا کرنے شاکر دول سے آپ کی تعظیم میں اور دن سے ذیادہ تھے کہ کیا تھا جو تو ماضر نہ ہوا تاکہ پھر وہ کون جو تو ماضر ہوا کرنے اور اگر کبمی شخ کی تعظیل ہوتی تھی پھر مولانا انہیں جب رکھتے تھے یہ بہت

یاری کم از انگد گاہ گاہ آئی ویمائن نگاہ اور شخ نظام الدین اولیاء کا جو بھب انقاق شخ نجیب الدین متوکل ہر اور شخ فرر اندین مسعود کنج شکر کا بھایہ واقع ہوا تھا در بہت علاے دفی پر علم میں فوقیت رکھتے تھے۔ فیزا شخ نظام الدین اولیاء اکثر اوقات ان کی محبت میں پیشے تھے۔ فضارا جو ان ونوں شر والدہ شخ نظام الدین اولیاء کی فوت ہوگی تھیں اور شخ نتما رہ گئے تھے۔ شخ نجیب الدین متوکل سے زیادہ تر بم محبت رہے تنے اور تم خمائی مرخ خواجہ عمل الدین سے درس لے كر مرات عاليہ پر فائز ہوئ اور معاش كے واسلے عمدہ قضاكي فكر ميں ہوئ - ايك دن اثاث كام ميں یے پیخ نجیب الدین متوکل سے کما کہ آپ میرے واسلے فاتحہ خیر پڑھیں کہ میں کمی مقام کا قامنی ہوں اور خلق خدا کو انساف سے رامنی ر کھول میدسن کر فیج نجیب الدین ساکت ہوئے اور پکی جواب ند دیا ۔ فیج نظام الدین اولیا سمجھ کہ فیج نجیب الدین نے نہیں سا مجربہ آواز بلند کماالتماس فاتحہ کی رکھتا ہوں کہ میں کسی مقام کا قامنی ہو جاؤں۔ اس مرتبہ ہی نجیب الدین متوکل نے فرمایا کہ خدا نہ کرے تو قاضی ہو

کین وہ ہو جو ش جانبا ہوں اور انہیں وٹول میں مجنے نظام الدین ایک رات مسجد جامع دیلی میں تھے۔ مبح کے وقت ساکہ موذن نے منارہ پر یہ پڑھا السم بسان لسلڈیس امسنوا ان تسخسسع قسلوبسسم لیڈکو السلمہ یہ پنتے ہی طال حضرت کاحفیرہوا اور نور الٰبی نے آپ کو کمیر لیا اور اس سبب سے کہ اس وقت میں جو آواز محف فریدالدین مسعود سنج شکر "کی مشیعت اور کرامات کا عالمکیر ہوا تھا اور شخ نجیب الدین متوکل کی مجی مجلس میں غائبانہ می کی مشیعت اور کرامات کے اوصاف من کر می نظام الدین اولیاء ان کی زیارت کے نمایت مشاق تھے۔ می و بغیرسواری اور زاد راہ کے تصب اجود هن کی سمت روانہ ہوئے اور روز بن شنبہ کو ظرک نماز کے وقت آخضرت کی طازمت سے فائز ہوئے اور راوی کا یہ بھی قول ہے کہ جب مخط نظام الدین اولیاء شخ فریدالدین مسعود منج شکر "کی ملازمت سے مشرف ہوئے برچند جابا كد اين اشتياق اور اظام كا حال بيان كرول- حضرت كى الى دبشت غالب مونى كد شرح اشتياق كيد عرض ند كر سك فيخ فريد الدين مسعود نے یہ حالت مشاہرہ کر کے فرمایا کل و خیل دہشہ مرحبا خوش آیا اور صفا لایا تو انشاء اللہ تعالی لعت دی اور دنیوی سے برخوروار ہوگا۔ شخ نظام الدین اولیاء نے خرقہ ورویش کا معنرت شخ سے پایا اور مریدان خاص کی سلک میں نتظم ہوئے اور اس عرصہ میں شخ فریدالدین سعود سنخ شکر سکو عمرت کمال منی، اکثر آنخضرت کے متعلقین اور فرزندول کو برہفتہ میں ایک یا دو فاقد گزرتے تھے اور ان بزرگوار کی محبت سے کوئی مخص آزردہ اور ول میرند تھا۔ الغرض مولانا بدرالدین اسخق بخاری کہ جامع معقول و منقول تھے۔ کلزیاں جنگل سے باور پی ماند کے واسطے لاتے تھے اور مولانا میخ جمال الدین ہانسوی محرات ویلہ کر مراد کریل کے درخت کے پھل سے ب اور اکثر آدمی اس بل کو سرکه اور نمک میں ڈال کر اچار بناتے ہیں ' حاضر کرتے تھے اور مولانا حسام الدین کالی آب کشی اور یاور ہی خانہ کی دیکیں وحوتے تھے اور شخ نظام الدین اولیاء از روئے صدق و صفا کھانا پکاتے تنے اور ہامتیا ہم تمام کھانا پکا کر ظروف گلی اور کجکول چوبین میں نکال کر افطار کے وقت شخ کی مجلس میں لے جاتے تھے لیکن مجی نمک ہو ؟ تھا اور مجھی ند ہو ؟ تھا اور دو دو تین تین روز نمک میسرند ہو ؟ تھا اور شخ الم الدین اولیاء جب اس خدمت پر مامور ہوئے. اس بقال سے جو اس مجد کے قریب رہتا تھا۔ بھی غیب سے جو کچھ پنچا تھا کھانے کا مالحہ خرید کرتے تنے اور بھی ایک درم نمک قرض لے کر کاسائے ویلہ میں کہ بوش ہوتے تنے ڈالنے تنے اور ہر روز ﷺ کے روبرد ادر رویثوں کے سامنے حاضر کرتے تھے اور مولانا فی جمال الدین بانسوی اور مولانا بدرالدین اسخی اور فیخ نظام الدین اولیاء فیخ کے عظم کے وافق ایک کاسہ میں تاول کرتے تھے اور شخ کے قریب بیٹھے تھے۔ ا يك ون جب تمام حصار مجلس اسيخ اسي مقام عن بين مي مح في فيد الدين مسود من شكر" دست مبارك كامد كي طرف في عي اور ۔ انماکر فرایا کہ یہ لقمہ میرے باتھ میں گرال معلوم ہوتا ہے اس لقمہ کو مند میں رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ شاید کہ اس کھانے میں شبیہ یہ کسر کر لقمہ کاس میں ڈال دیا۔ معنی نظام الدین اولیاء فرائے میں کہ یہ کلام سنتے میں میرا بدن کاننے لگا۔ فوراً میں نے استادہ ہو کر یت اوب سے مید عرض کیا کہ یا حضرت کلویاں اور کریل کے پیل اور پانی باور چی خاند کا شخ جمال الدین اور مولانا حسام الدین اور مولانا

رالدین لاتے ہیں۔ سبب شبہ کا معلوم نمیں ہوتا ہے۔ حضرت پر واضح ہوا ہوگا، شخ نے فرایا کہ نمک جو اس کاسہ میں پڑا ہے وہ کهاں ہے ا ب مخ نظام الدین ہے، من كر متنبہ ہوئے اور سرزين پر ركھ كر صورت حال عرض كى۔ فتح نے ارشاد كيا فقراء اگر فاقد سے مرجاكيں بمتر بے لیکن لذت نفس کے واسطے قرض ند لیں۔ کس واسطے کہ قرض اور تو کل کے مابین بعد مشرقین ہے۔ اگر اوا ند ہوئے وہال اس کا تیامت مک گرون پر رہے، پھر فرمایا ہے کامے وروموں کے آگے سے اٹھا کر اور محاجوں پر تقیم کریں اور شخ نظام الدین اولیاء فرات مي كد مجه عن ايك عادت محى جيماك طلباء كاوستور ب كد أكر كوئى في نمايت ير ضرور بوتى ب. قرض ليت مي مي مي قرض ليتا قد ہے۔ لین اس دن سے میں نے استغفار کر کے بیہ نیت کی کہ ہم چند احتیاج اشد ہو آئندہ ہرگز قرض نہ لوں گااور ہے فریدالدین مسود سمج شکر " نے وہ کل کہ جس پر اجلاس فراتے تھے مجھے بخشا اور یہ وعاکی کہ تو مجمی ساتھ قرض کے عمام نہ ہوگا اور جب شخ نظام الدین اولیاء ایک دت کے بعد خدمت گاری کے مرتبہ کمال کو پہنچ میر نے انسیں اور ون کی تکیل کی اجازت دے کر دہلی کی محت رخصت کیا اور انہوں نے رخصت کے وقت اینے پیر کی یہ تھیعت یاد رکمی کد آنخفرت نے فرمایا ہے کد وشنوں کو جس طور سے ہو سکے راضی اور خوش رکما اور جس مخض سے قرض لینا اس کے اوا کرنے میں نمایت سعی کرنا می نظام الدین اولیاء جب مسافر ہوئے۔ مع ایک درویش کے ایک مقام میں پنچے کہ فی الجلد وہال ایک جنگل تھا اور را ہزن اس مقام میں مسافروں کو لوٹے تھے۔ ناگاہ اس مقام میں پانی برسے لگا فی ایک لیک ورخت چھتار کے سابہ میں استادہ ہوئے۔ ناگاہ پانچ چھ ہندو مع شمشیرو تیرو کمان نمودار ہو کر شخ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شخ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کمل اور جامد جو می نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اگر خدا تخامد اس پر نظرید کے میں آبادی میں برگزنہ جاؤں گا اور کسی کو اپنا مند نہ و کماؤں گا۔ ای اندیشہ میں تھے کہ را ہروں نے میاری حضرت کی طرف سے مند موڈا اور ود مری جاب رواند ہوت اور فتح مع الخیروالعانیت دبلی میں واخل ہوئے۔ دو مرے دن محج نجیب الدین متوکل ہے ملاقات کر کے ماجرا اس سنر کا ادر ہے فرید الدین منج شکر " کی حصول معادت المذمت كا تذكره مشرع بيان كياد اس كے بعد ايك هخس كے مكان يركد اس سے ايك كتاب عارب لے كرم كى تقى. تشریف لے می اور اس سے یہ کما کہ اے محدوم اس روز کہ میں تم سے کتاب عاریت لے میا تھا وہ میرے پاس سے مم ہولی ہے۔ نیت صادق رکھتا ہوں کہ کاغذ بم پنچاکروہ نسخہ لقل کر کے آپ کے پاس عاضر کروں گا۔ اس مخص نے جب یہ کلام ساایک لحظہ شخ نظام الدین ادلیاء کو نظر خورے دیکھ کر فرایا کہ جس مقام ہے آپ تشریف لائے ہیں اس کا ثمو خدا کی خوشنودی کے سوانس ہے میں نے وہ کتاب آپ کو بخشی من ولات میرایک براز کے پاس مجے اور فرملیا کہ میں نے تھے سے کیڑا خرید کیا تھااب اس کی قیت لایا ہوں لے براز نے وس روپ لیے اور باق حضرت کو معاف کیے اور کہتے ہیں کہ اس وقت فی نظام الدین اولیاء کو دیلی میں ایسا مقام تخلیہ کا سررنہ تعا کہ اس میں بیٹ کر ذکر حق میں مشخول ہوں اور اس شهر میں میں کو کثرت خلق اور انبوہ پندنہ آنا تھا کہ ساکن ہوں جو ان دنوں میں قرآن شریف منظ کرتے تھے اکثر اوقات شرسے باہر جاکر محواش بسر لے جاتے تھے۔ ایک روز قلع خان کے کالب کے کنارے ایک ورویش پاک کیش کو کد آثار ملاح و تقوی ان کے نامیہ حال سے ہویدا تھے۔ شخ نظام الدین اولیاء نے دیکھا ان سے پوچھا کد اے مخدوم تم اس شرعی رہے ہو۔ انموں نے کما ہال چروچھاکہ آپ اس شرعی خواہش طبع سے رہے ہیں۔ انموں نے جواب دیا نہیں کوئی درویش ایسے شرآباد میں کہ جس میں اس قدر کثرت اور انبوہ آومیوں کا ہے۔ اپن طبیعت کی خواہش سے ند رہے گا۔ محربہ ضرورت مجربہ حالت الل کی کہ عمل نے ایک وقت خطیرہ کمل درویش کے وروازے کے باہر ایک خرقہ پوش کو دیکھا اور اس نے جمع سے بیات کی کہ اگر تو سلامتی ایمان کی اور استقامت عبادت میں جاہتا ہے۔ اس شریل ند رہ کدید چشد فق و بور کا ہوا ہے اور پھریہ بھی کما کہ اے مولانا نظام الدین اولیاء هل مجی جابتا مول که اس شهر بین نه رمون اور کمی طرف رای مون لیکن کیا کرون که عرصه بین سال کاگز را ب که یں اس شریس سکونت پذیر ہوں اور بسب اس کوین سے کہ جس نے تیار کیا ہے۔ مجال سفر نسیں پاتا قید پانی کی شدید تر- لوب کی قیدے واقع ہوئی اور فخ نظام الدین اولیاء نے جب ان ورویش سے یہ بات می عزم بزم کیا کہ اس شر ش ند رہوں گا اور اس مقام سے برآمدہ کر دانی ہوستانی کے اللب کے زویک کد جے باغ خروتر کتے جور داخل موئے اور تجدید مضرکر کے ،، کا اوا کا اور اور

خوشی میں ورگاہ النی میں مناجات کی- اے خدا میں اس شمرے برآمہ ہوا ہوں لیکن اپنے افقیار سے کمی مقام میں نسیں جا سکا۔ جس مقام میں خمیت اور سلامتی وین کی ہو وہاں رکھ ناگاہ ایک طرف سے آواز آئی کہ جگد تیری غیاث بور ب اور وہ غیاث بور ایک موضع تھا. ممام مجول کہ اے کوئی نمیں جاتا تھا اور وہاں کا حاکم علم زرو رکھتا تھا اور اس ملک میں ایک حم کی روئی زرد ہوتی ہے کہ اس سے لباس تار کرتے ہیں اور حاکم کو چنخ فرید سنج شکر" ہے نمایت الفت تھی کیکن چنخ نظام الدین اس کے مرنے کے بعد دیلی میں وارد ہوئے۔ للذا اس کونہ دیکھاتھا اور منقول ہے کہ ایک وقت شخ نے اجووهن ہے مولانا شعیب کے ہاتھ ایک مصلا نماسیاہ اور ایک کلاہ شخ نظام الدین اولیاء کے واسطے دیلی جیسجی اور مولانا شعیب جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امانت پہنچائی۔ شخخ نظام الدین ووگاند شکر کا ادا کر کے محقوظ بوے اور ای وقت ایک رئیس نے مجرات سے دو لاکھ اور پھاس بزار اشرنی مجبی تھیں۔ فیخ نے دو تمام زر نقد مولانا شعیب کو عطا فرایا اور معذرت کر کے یہ رہای لکھ کر کھنے فرید شکر عجے" کی فعدمت میں ارسال کی-نشاننه برمردمک زانردی که بعره تو داند مرا ويده لطف عامت عناسية فرموده است ورنہ چہ کم خلق چہ داند مرا كت بي كد جب ووسرى مرتب في نظام الدين اولياء تعبه اجود هن مي فيخ كى زيارت سے مشرف موئ في خ نے فرايا مولانا نظام الدين وه ربائ جوتم نے عريضه ميں لكمي تھي ميں نے اسے ياد كرايا- انشاء الله جمال تم رمو كے صاحب نظر حميس اپ مردم ديده مي جك دیں گے اور نقل ہے کہ چنخ نظام الدین اولیاء نے ابتداء حال میں خیاث پور میں سکونت افتیار فرائی۔ وو مخص آپ کی ملازمت میں حاضر رج تنے ایک فی بہان الدین محد غریب جو دولت آباد و کن عل مدفون میں اور دو مرے فیخ کمال الدین بیقوب جن کا مزار پن مجرات یں واقع ہے۔ یہ دونوں بزرگوار اور ظفاء سے پھر خرقہ ظافت یا کر محصیل کمال اور ریاضت نفس میں منفل رکھے تھے اور اس عرصہ ش وجه معاش ان پر نهایت نگ تھی. بعض وقت ایبا انقاق ہوتا کہ چار روز تک کچھ بہم ند پہنچا که سلطان الادلیاء اور ویگر ورویش اس ے افظار فرائے- ایک مورت صالح کہ مخ سے قوسل رکھی تھی اور جساب میں رہتی تھی اور سوت کات کر کیموں خریدتی تھی اور نان ب منك لكاكراس ف اظار كرتى منى جناني اس ايام فاقد عن اس منك بخت في دره سرآنا كداس كي قوت سے فاصل مل في مح واسلے بھیجا۔ جنے کے کمال الدین یعتوب سے فرمایا کہ اس آئے کو دیک جس ڈال کر پکاؤ-شاید کہ کسی آنے والے کا حصہ ہو اور جنخ کمال الدين يعقوب اسكے لكانے میں مشغول تھے كہ ناگاہ ايك ورويش كوو ژى پوش كى مقام سے وارد ہوئے اور شخ نظام الدين اولياء سے متوجہ ہو کربہ آواز بلند فرمایا کہ اے من جو بچھ ماحضر رکھتا ہے ہم ہے ورفی ند کر۔ من نے جواب دیا کہ آپ ازراہ شفقت ایک لخط استراحت فرائي كدويك جوش ميں ب ورويش نے فرايا تو خود انھ اور ويك چولے يرے بجند افعالا في يہ سے عى به تعجيل تمام اشم اور ومت حق برست پر آستین چرها کر دونوں باتھ ہے ویگ کے مطل کا کنارا پکڑ کر ان کے روبرد لاے اور آواز جوش کی آدمیوں کے کان میں پہنچی تعمی درولیش نے وہ دیک اٹھا کر زمین پر دے ماری کہ وہ کلوے کلڑے ہوگئ- پھریہ فرمایا کہ شیخ فرید الدین مسعود سنج شکر "نے لعمت باطن شیخ نظام الدین اولیاء کو ارزانی رکھی ہے۔ میں نے ان کی ظاہری محتاجی کی دیک کو تو ژ ڈالا یہ کما اور وہ ورویش آدمیوں کی نظر ے غائب ہوا۔ اس کے بعد الیا ہوا کہ ہزاروں لا کھوں آوی ان کی خدمت میں پنچ کر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت کا پاکر درجہ عالی اور مقام متعالی عمل واخل ہوئے اور بعد اس کے شیخ برمان الدین محمد غریب اور شیخ کمال الدین لیقوب اور شیخ نصیرالدین محمود اور محی شرف

ارادت اور فرقہ ظافت سے سرفراق ہوئے اور اہل شریعت اور شیخ کو بہب وفور عمل اور علم و فضل کے سیخ معانی کتے تھے اور شیخ اتی سمراج شیخ نور کے دادا تھے اور بنگالہ میں مدفون ہیں وہ مجی شیخ کے سمیدوں سے ہیں اور خیر المجالس میں سمرقوم ہے کہ ایک دن سوالنا حمام الدین لھرت خاتی اور موالنا جمال الدین لھرت خاتی اور موالنا شرف الدین کاشانی شیخ کے روبرد بیٹھے تھے۔ شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر

كو ديكما آپ كے روبرد آكريه دوبيت پرهيس.

فرمایا کد اگر کوئی مختص دن کو صائم اور رات کو قائم رہے یہ کام نمایت سل ہے کد یوہ خور تیں بھی اس کام میں اقدام کر عتی ہیں۔ لیکن مشخول بح کم مردان طبگار درگاہ پروروگار على بسب اس كراہ پاتے جي اور قرب پيداكرتے جي اور مشاہدا كى دولت سے بينياب ہوتے ہیں۔ وہ ان عبادات کے علاوہ ہے۔ مصار مجلس نے جب یہ کلام سا امیدوار ہوئے کہ مین اے بیان فرمائیں کہ وہ کون ی عبادت ے۔ فی نے اسی معظرب اور معرد کی کر فریلا انشاہ اللہ تعالی اور وقت اس کا ذکور ہوگا۔ ظامہ یہ کہ مریدوں اور مریزوں نے جم مینے انظار تميخا

ایک دن سب شیخ کی مجلس میں حاضر تنے محمد کاشف جو بادشاہ علاء الدین علی کے دیوان عام کا داروغہ تھا دارد ہوا اور سرزمین پر رکھ کر مودب بیٹا۔ مٹنے نے پوچھا کہ کمال قباد اس نے عرض کی دیوان عام میں قبا۔ آج ظل سجانی نے پہاس بڑار ررد پیے بندگان خدا کے داسلے انعام فربائے ہیں۔ مجنخ نے اس وقت مولانا حسام الدین گھرت خاتی اور وو سرے یاروں سے متوجہ ہو کر فرمایا- انعام بادشاہ کا بسترے یا وفا كرال اس عد كاكد جو تمارك ساتھ كياكيا ہے يہ من كرسب شرائط تعظيم بجالات اور عرض كى كد وفاكرنا عبد كابشت بهشت سے بحر ب- پچاس بزار روپید نقره کیا مال ب چرائے پاس ملطان الاولیاء نے نتیوں بردگوں کو بلایا اور لوگوں کو رخصت کر کے بد فرایا کہ مقمور کے پینچ کا راست مشخول حق ب باستفراق تمام خلوت میں اور بے ضرورت باہر نہ آئے اور بیشہ باو ضو رہے- سوائے وقت قبول کے کہ اس وقت غلبه خواب ہوتا ہے اور صائم الد ہر رہے- باخلاص تمام اور اگرید میسرند ہو- تقلیل غذا پر قناعت کرے اور بیشہ سوائے ذکر حق ك سكوت مي رب محر مفرورت الل دنيات كلام مخفر كرك اور على الدوام ذكر بارابطه واستغراق ول عمل مي لاك اور منقول ب كد تیول مشائخ فی نظام الدین اولیاء کے انظام کی برکت سے ساتھ اس مغلت کے کامل مو کر جملہ واملین سے موسے اور نقل ب مولانا شاب الدين المام سے كد ايك دن في نظام الدين اولياء خواجه قطب الدين بخيار كاك" ك مزاركي زيارت كو دبلي كسد من تريف ك مے اور ہم اور مولانا بہان الدین مح فریب اس جناب کی رکاب میں تھے اور مٹے حضرت خواجہ کی زیارت کر کے اور مشاخوں کی زیارت

سالما باشد که بایم مجتم کرد مجتما از بودی کا ست نيد كان فتى اذل دل اكم نه كو فق ايان بحر اذ نبه شاست. من على الله على الله معبول كو على من الثاء الله تنتي نصيب موكى في الفور حضرت كي دعا ستجاب مولى- خواجه حسن مرید کر کے آپ کے قدم مبارک پر کر پڑے اور جمع مثانی ہے تائب ہو کر خود مع رفتا جو اس کے ہم مثرب تے مرید ہوئے اور خواجہ حسن نے کتلب فوائد الغوائد معتمل بر احوال مع مقام الدين اولياء اور مكايات جو كد زبان مبارك ير آخفرت ك جارى بوكس-تعنیف فرائی علمت تبول اور تحمین سے مرفراز ہوئے اور امیر ضرو داوی نے اس نسخ پر رشک کر کے کماکہ کاش علمت تبول اور تحسين اس نخه كى تفنيف كاميرى نبت منوب ہو اور ميرى تمام تصانيف خواجد حن كے نام ہو تمل بحر تعاور كتے إلى خواجد حن نے بعد قوب کے ایک غزل کی جس میں یہ بیت بھی مندرج ہے۔

کے واسطے مالاب مشمی کے کنارے رونق افزا ہوئے اور اس مقام میں خواجہ حسن شاعر ولد علائی سنجری کہ من اس کا پہاس برس سے زیادہ تھا۔ ابتدائے مال میں مخنے سے رابطہ اتحاد اور مصاحبت کلی رکھتا تھا۔ ساتھ ایک جماعت یاروں کے سے نوشی میں مشخول تھا۔ جب مخن

اے حن توبہ انگی کر دے کہ زا توت مناہ نماند اور جس وقت کہ مجمد تعلق شاہ وہلی کو خراب کر کے آومین کو دولت آباد دکن کی طرف لے جا اتعا- خواجہ حسن بھی بزر گان دکن کی زیارت اور محبت کی نیت سے جمراہ مے اور اس ملک میں جا کر عالم باتی کی سمت سنری ہوئے اور بالا کھاف دولت آباد میں مدفون ہوئے اور لقل ہے شخ نصیر الدین محود اود می ہے کہ جب شخ نظام الدین اولیاء کو راگ کی ساعت کی رخبت ہوتی تھی امیر ضرو اورامیر حن قوال کہ علم موسیقی میں عدیم الشال تھے ، ماضر ہوتے تھے اور میشرہ ہو شخ کا غلام ذر خرید تھا اور خوش آوازی میں سوت داؤوی رکما تھا وہ بھی ماضر ہوتا تھا۔ پہلے امیر ضرو خزلیں اور بیش الی متعوفانہ پڑھتے تھے کہ شخ سرمیارک کو جنش دیتے تھے اور ای کو امیر حسن قوال اور میشر غلام ایساساں باندھتے تھے کہ شخ وجد میں آتے تھے اور دو سو قوال کہ راگ میں مرغ کو ہوا سے زمین پر لاتے تھے ۔ شخ کے علوفہ خوار تھے اور دو میت کہ جس سے خطوفہ خوار تھے اور دو میت کہ جس سے مخطوط ہوتا تھا اور سلطان الادلیاء بھی اس بیت کہ جس سے مخطوط ہوتا تھا اور سلطان الادلیاء بھی اس بیت سے مخطوط ہوتا

تے ایک روز سلطان الاولیاء کو حکیم ثنائی کی ان دوبیت یر که حدیقه میں مندرج میں وجد حاصل ہوا-بیش منما جمال جان افروز در نمودی بروسید بہ سوز آن جمال تومپیست ستی تو دان سپند تو مپیست مستی تو قرابیک ترک جو بادشاہ علاء الدین تلجی کا خاص تر خواص تھا بادجوہ صلاح اور پر بیز گاری کے لطانت و تھرانت میں بھی اقمیاز رکھتا تھا اور شخ کے سلک مریدوں میں مجی نتظم تھا ان ابیات کو تلم بند کر کے بادشاہ کے روبرد لے کیا۔ بادشاہ ہربار پڑھتا تھا اور آکھوں پر لما تھا اور تحسین کرتا تھا۔ ان وقت قرابیک ترک عرض پیراہوا کہ باوجود اس کے کہ ظل سجانی شخ سے الیا اعتقاد رکھتے ہیں تعجب ہے کہ مجمی آنحضرت سے ملاقات نہیں کرتے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اے قرابیگ ترک ہم بادشاہ میں سرایا دنیا میں آلودہ اور اس آلودگی سے شرماتا ہول کہ ایسے پاک کی زیارت کروں۔ تجے لازم ہے کہ خفر خان اور شادی خان کو جو میرے جگر گوشہ ہیں۔ شیخ کی خدمت میں لے جا کر مرید کرا اور دو لاکھ روپیہ جماعت خانہ کے درویشوں کو شکرانہ پہنیا۔ قرابیگ ترک نے حکم کے موافق عمل کیا اور یہ عمارت عالی کم مقبرہ میں ان بزرگوار کے واقع بے خفرخان کی ساختہ اور برواختہ ہے اور کہتے ہیں کہ ایک روز بادشاہ علاء الدین فلجی نے ایک مندمی زرو جواہر ے مملو کر کے برسم نذر شخ کے روبر میجی- ایک قلندر شخ کے برابر بیٹا تھا- دور ہے اس کی لگاہ اس بریزی اور شخ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا ایما اشیخ ہدایا مشترک میخ نے ازروع ظرافت فرمایا امانتها خوشترک قلندر نے مابیس موکر باز محت کی عزیمت کی می نے اپنے پاس بلا كر فرماياك تناخوشرك سے مارا مقمودي قاكد تھے تنامبارك بو-يد كمدكروه تمام نقد وجوابراس كو بخشااس قلندرنے جا كم اس سب کو اٹھاؤں اس کی قوت نے وفاند کی مجنح کے خادم نے اس کی مدد کی اور نقل ہے کہ جب باوشاہ قطب الدین مبارک شاہ وہلی کے تخت سلطنت پر متمکن ہوا خفر خان کو جو مخ کا مریر تھا اس نے قتل کیا اور مخ سے بھی دربے عداوت ہوا اور ان ونول میں مخ کے بادر یی خانہ مقرری کا خرچ سوائے غلمہ کے دو ہزار روپیہ کا تھا اور انعام واکرام اور علوفہ متعلقان اور خرچ مسافران اور مجاورال اس سے جدا تھا۔ اس مورت میں بادشاہ نے قاضی محد فرنوی ہے کہ محرم خاص تھا ہو جھاکہ اس قدر خرج فنخ کا کمال سے آیا ہے۔ قاضی کہ وہ مجل اس قدر احقاد آخضرت ے نه رکھا تعابولا اکثر امراع سلطانی شخ کی اعانت زر شکراند اور نذراندے کرتے ہیں ادشاہ کو یہ امریسند نه

زیادہ مبالفہ کیا پھرلوگوں نے فضب شاق کے خوف ہے ہاتھ کھینچا اور اقبال غلام شخ کا کہ تحویل اس کے پاس رہتی تھی متحبرہوا۔ اس لئے کہ چشخراس سے نذر و نیاز کا روپ ہے شار آیا تھا چنانچہ ایک وقت ایک تاجر کہ اسے رہزنوں نے لوٹا تھا۔ شخ کی فدمت میں حاضر ہوا اور سفارش نامہ صدر الدین عارف پر شخ بماء الدین زکریا کا اس کے پاس موجود قعا۔ طاحظہ میں گزار کر ان سے عرض حال کیا۔ شخ نے خادم سے فرمایا کہ علی الصباح سے چاشت تک جو فترح لینی ذر نذرانہ آئے۔ اس عزیز کے پرو کرو متقول ہے کہ بارہ بزار روپ سے پرون چ سے تک اس تا جرکو وصول ہوئے۔ افقعہ شخ بادشاہ کے تھم سے واقف ہوئے۔ اقبال غلام سے فرمایا کہ آج سے خرج متردی

آیا۔ حم کیا کہ جو مخص فخ کے مکان پر جائے گا اس کی مدد خرج کو روپیدیا اشرنی بیعے گاوہ نمایت معتوب اور مقمور ہوگا اور اس بارہ ش

مضاعف کر اور جس وقت تھے روپ کی حاجت ہو مم اللہ پڑھ کر ہاتھ اپنا اس مجرے کے طاق میں ڈال کر کم اللہ کمہ کر جس قدر در کار بو نكال لينا- چنانچه اقبال حسب الكم عمل مين لانا قعار جب به خبر منتشر بوكر رفته رفته بادشاه كو پنجي. نهايت شرمنده اور بادم بواليكن پمر می ازراہ جمالت اور فجالت می کو یہ پیغام میں اکسی کے رکن الدین ابوائق ملان سے میری ملاقات کو آتے تھے اگر آپ می کمی مرح کمی قدم رنجه فرما ویں مراحم ذاتی سے بعید ند موگا- من شخ لے جواب دیا کہ میں مرد کوشد نظین موں کمیں نمیں جاتا اور علادہ اس کے رسم اور علات ہرسلسلہ کی ہرطور پر ہوتی ہے- ہمارے بزرگوں کا قاعدہ نہ تھا کہ مچری دربار میں جائیں اور بادشاہ کے مصاحب ہوں- اس امر میں فقیر کو معاف رتھیں اور اس مسکین کو اپنے حال پر چھو ٹریں۔ بادشاہ لے کہ بادہ نخوت سے گؤر غرور قما اس عذر کو تبول نہ کیا اور اس کے جواب میں لکھا کہ آپ کو ہفتہ میں دو بار میری طاقات کو آنا پڑے گا۔ شخ نے ناچار ہو کرخواجہ حسن شاعر کو شخ ضیاء الدین روی کے پاس کہ بیر بادشاہ تطب الدین مبارک شاہ کے اور مرید فی شماب الدین سروروی کے تھے جمیحا کہ بادشاہ کو سمجما دیں کہ نقیروں کو آزروہ کرنا کی غرب اور ملت میں درست میں ہے اور خربت واراین کی اس قوم کی کم آزاری میں ہے اور ماورا اس کے ہر خانوارے کی ایک روش مخصوص ہے۔ خواجہ حن مجنع ضیاء الدین روی کے مکان سے پلٹ کر خبرالیا کہ ان کا درد شکم کی شدت سے صال روی ہے کہ بیٹر کر نماز نیس بردھ سکتے۔ شخ ساکت ہوئے اور انسیں دنول میں شخ ضیاء الدین رحمت حق میں دامل ہوئے۔ بادشاہ اور تمام اعمیان و ارکان سوم کے ون وہاں حاضر ہوئے اور رسم بعدوستان کے موافق اول قرآن شریف کے سیارہ تعتیم کر کے پر معے۔ اس کے بعد پانچ آیت پڑھ کر پھول ا نفائے اور سلطان الاولیاء مجی مقعد زیادت وہاں تشریف لے ملئ وادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ نے جواب ند دیا اور مطلق الغات ند ک اور ایک روایت میں بیر بھی وارد ہے کہ جب مجنح اس مجلس میں رونق افروز ہوئے جس مخض نے حفزت کو دیکھا تنظیم کے واسطے روڑا اور صنرت سے عرض کہ باوشاہ مجی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ اگر آپ سلام کریں ہم باوشاہ کو اعلام کریں۔ شخ نے فرایا سلام ک عابت نیں ہے کونکہ وہ قرآن پڑھے میں مشغول ہے، اے مشوش ند کرنا چاہیے اور جب حصار مجلس جوم ال کر منے کے قدم ر کرے بادشاہ کوشہ چھ سے ویکتا تھا دل میں آزردہ ہوا بعد اس کے بادشاہ نے ایک محفر تیار کرکے میہ تھم دیا کہ اگر ہر ہفتہ میں شخ ایک بار میری الماقات ہے متعذر ہو تو ہرسلنے لینی ہر جاند رات کو البنتہ آکر جمعے دیکھے مہیں تو دلی فکر کی جائے۔ سید تطب الدین غزنوی اور شخ دحید الدین قدزی اور مولنا بربان الدین مروی اور و کیر اکارنے بادشاہ کے تھم کے موافق ماہ شوال کی اٹھائیسویں ہاری کو غیاف بور میں جاکر **شخ کو دیکھا اور بادشاہ نے جو بکرے تھم دیا تھا شخ کے گوش کرار کیا اور یہ بات کی کہ بادشاہ جوان عاقبت نا اندیش ہے اور حمزت ففل خدا** ے وروانش کیش میں اگر برمینے میں ایک مرتبہ ضرور تا دیوان عام سلطانی میں تشریف لے جائیں امور درویثی میں فرق نہ ہوگا شخ نے ال كرك فرمايا انشاء الله ويكمامون كه اس كا انجام كيا ظهور بن آتا ب. وه سمجه كمه حفرت سلطان الاولياء بادشاه ك باس جاني رامني موئے۔ باوشاہ سے جاکر عرض کی ہم نے می کو راضی کیا وہ ہر جاند رات کو آپ کی طاقات کو آگیں گے اور رات کو خواجہ وحید الدین قندزی اور اعز الدین علی شاہ جو برے بھائی امیر ضرو کے تھے۔ انہوں نے چنخ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ بادشاہ آپ کے قدم رنجہ ک بشارت سے نمایت محظوظ ہوا۔ کھنے نے جواب ویا کہ میں ہر گز اینے بزرگوں کے خلاف نہ کروں گا کہ بادشاہ کی ملاقات کو جاؤں یہ س کر دونوں بزر گوار محکمین ہوئے اور یہ التماس کی کہ جاند رات قریب ہے اور بادشاہ برخاش پر آبادہ ہے- حفرت کو مناسب ہے کہ حفرت شخ فريد الدين مسوو سي شكر "كي طرف توجه فراكي به معلله دشوار آساني ب كزر . في في كما مجمع شرم آتي ب كه اس امر حميرك واسلے شخ کی طرف متوجہ ہوں اور دین کے کام بہت ہیں۔ شخ کی طرف ان کے واسلے توجہ کرنی جاہیے اور علاوہ اس کے تم یقین جانو کہ بادشاہ مجمد پر ظفریاب ند ہوگا کس لیے کہ شب کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ صفہ پر قبلہ رو بیٹھا ہوں اور ایک تل شاخدار نے مجمد پر قصد کیا۔ جب زویک پنچا میں نے اس کے وونوں سینگ کار کے ایااسے زمن پر وے مارا کہ وہ نوراً ہلاک ہوا۔ خواجہ وجید الدین فقد نل

اور عزالدين على شن؛ \_ بيه واقعه سنا منجه كه اس جناب كو مجمه آميب نه منه كا بلكه بادشاه كو ضرر جاني مبنيع كا. القصه جاند رات كو خواجه اقبال نے بعد نماز ظهر فخ سے عرض کی که آج روز علی به علم ہو که کون سارابوار معرت کی سواری کو سیا کروں فخ می جواب نه دیا اور اقبال دم بخود مواجب پسرون باتی را پچرعرض کی که سواری کا وقت مجی ہے- اگر تھم مو پاکی اور کماروں کو حاضر کروں- اس مرتبہ مجی شخ نے کچھ جواب ند دیا۔ خواجہ اقبال کو پھر عرض کی مجال ند رہی۔ خاموش ہوا اور تھم خدا سے ای شب کو بعد ایک پهراور چند ماعت کے خسرو خان جو نمک پروروہ شاہ کا محرم راز قعا بلکہ شاہ نے اسے خاک ندلت سے انعاکر مرتبہ عالی پر فائز کیا قر سیا کہ مقام مناسب میں ندکور ہوا اس نے اپنے اپنے سے باوشاہ کو تل کیا اور منقول ہے کہ مجنح شرف الدین شخ فریدالدین مسود سمنی شکر " کے پوتے شخ بدرالدین سمر قدی کے عرص میں حاضر تنے۔ ایک مخص نے ان سے یہ کلام کیا کہ فٹخ نظام الدین اولیاء عجب باطن ذارخ البال رکتے میں كه الى وعيال كى طرف سے ان كو پچھ فكر وغم نيس كيونكه اس قدر فراغت دندى انسي حاصل ہے كه ايك عام ان كے خوان ماكره فین اور احمان سے بہویاب ب می طور کا انسی رنج نس پنچا ہے بے ظری سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد جب مخ شرف الدین وہاں ے شخ کے مکان پر آئے چاہا کہ وہ تذکرہ عرض کوں۔ شخ نے نور باطن سے دریافت کر کے فرمایا بابا شرف الدین جو درو کہ وم بدم مجمع پنچتا ہے مجھے تقین ہے کہ دو سرے کو نہ ہوگا۔ دو بیہ ہے کہ جس وقت کوئی مخص میرے پاس آکر اپنا درد دل اظهار کرتا ہے۔ اس وقت مجمے اس قدر غم والم لاحق حال ہو تاہے کد زبان اس کی شرح سے عاجز ہے۔ عجب علین دل ہے وہ کد جے غم براور دبی کا اثر ند کرے

اور بمي بحكم المسخىل صون من البله على خطر تقيم جانا چاہيے-

ندویکان راہیں ہود جیرانی نقل ہے کہ دیلی میں ایک بزاز تھا مش الدین نام نمایت متمول اور وہ شخ سے اعتقاد نہ رکھتا تھا بلکہ حضرت کی فیبت میں بے اوبانہ کلام کرتا تھا۔ ایک روز اس نے موضع افغان پور کے قریب ایک مقام مبڑہ ذار اور فرحت افزا دیکھااپے ہمراہیوں کو لے کروہاں میٹااور ے نو تی پر آمارہ ہوا۔ اس ماین میں وہ چیم فاہری سے کیا دیکھتا ہے کہ شخ نظام الدین اولیاء اس کے مقابل استارہ ہیں اور اشارہ سے ممانعت کرتے ہیں۔ فوراً اس نے شراب پانی میں چھینک دی اور وضو کرکے شخ کی خانقاہ کی طرف رواند ہوا جو نمی شخ کی نگاہ اس پر پڑی فرایا کہ جس مخص کو معادت مساعدت کرتی ہے ایسے منابول سے باز آتا ہے۔ مکس الدین یہ کلام من کر متنبہ اور متحیر ہوا اور ای وقت صدت دل اور اخلاص تمام سے حضرت کے حریدول میں نتظم ہوا اور دو سرے دن تمام مال و منال اپنا شخ کے جماعت خاند کے درویشوں ر تتميم كيا اور علائق دنيا سے سكبار اور مجرو موكر عرصه تليل ميں جمله اولياء الله سے موا اور خيرالجائس ميں ہے كه مخ نصيرالدين اودهي کی تصنیف ہے وہ روایت کرتے میں کہ میں ایک وقت شخ سے رخصت لے کر اووج کی طرف جاتا تھا۔ مٹس الدین بزاز کو میں نے تصب ب بابی میں دیکھاتو ایک گذری پارہ پارہ اس کے زیب بدن ہے اور ایک جریب ہاتھ میں اور ظروف کلی کہ جس کا گلا ری ہے بندھا تھا۔ ہاتھ میں لفکائے میں اور خطہ بمار کی سمت عاذم ہیں۔ شاید بمار میں ان کی بوڑھی ماں تھی جب میں نے انسیں اس حال روی سے دیکھا پوچھا کہ آپ کا کیا صل ہے، جواب ریا کہ الحمد للہ مخ نظام الدین اولیاء کی برکت سے وروازے معادت کے مفتوح ہیں اور ول ہوا و ہوس سے خالی موا۔ چین سے گزرتی ہے میں نے جواب ویا کہ میرے پاس ایک چھاگل جری ہے اسے تبول فرمائیں تو نمایت احسان ہے-فرمایا کہ میں اس جناب کی عنامت سے اکثر نماز کے واسلے معجد میں اترا ہوں کوئی مختص اس نکڑی اور تلروف کلی پر نظر نمیں کرتا ہے۔

شاید اس چماگل چری کی کوئی طع کرے- یہ فرما کر میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور جدا ہوئے اور یہ مجمی نصیرالدین اور حمی فرماتے ہیں کہ میں جب قامنی محی الدین کاشانی کے پاس علوم خاہری پر حتا تھا۔ ناگاہ ایسا بمار ہوا کہ لوگوں نے میری زیت سے قطع نظری تضارا مخ نظام الدین اولیاء میری عمادت کے واسطے تشریف لے مجے- اس وقت میں نمایت بے ہوش تھا- جب آنخفرت نے وست مبارک میرے منہ پر پھیرا فورا ہوش میں آیا اور صحت پائی اور ان کے قدم پر محر پڑا اور اس دن سے میرا احتقاد اور اخلاص آمخضرت کی نسبت زیادہ تر ہوا اور یہ بھی می میں موت روایت کرتے ہیں کہ ایک مرد نے حضرت نظام الدین اولیاء کی دعوت کی اور قوانوں کو بلایا اور بقدر مقدرت طعام یں میا کیا اور جب راگ شروع ہوا کئی ہزار آدمی جمع ہوئے اور کھانا اس قدر نہ تھا کہ پہلس یا ساٹھ آدمی کو کفایت کرے خداوند وعوت قلع طعام اور کثرت انام مثابره کر کے معظرب ہوا۔ مخت نور باطن سے سجھ منے اور اپنے خادم کو جس کا نام مبشر تھا اشارہ کیا کہ آوموں کے باتھ وھلا اور وس وس آوی کی بھا بھا اور بم اللہ کر کیک رونی کے جار کارے کرکے مع سان نوگوں کے سامنے رکھ جب مبشرنے ایساکیا کہتے ہیں تمام خلق حسب رغبت کھانا کھا کر میر ہوئی اور بہت کھانا کی رہا اور لقل ہے کہ فنح نظام الدین ادلیاء بارہ برس کے سن میں موانا علاء الدین اصولی سے کہ مناقب ان کے کتاب فوائد الغواد میں مسفور میں کتاب مدوری (شامد تصدوری) بزمے تے اور وہ من جن طال الدین تمریزی سے خرقہ رکھے تھے۔ لیکن اواخر حال میں من نظام الدین اولیاء کی نظر ایک روز راستد میں مولانا علاء الدین اصولی پر پڑی کد ممی طرف جاتے تنے . فور آ طلب کر کے اپنا خلعت خاص انسیں پہنایا اور ان کے حق میں دعائے خیر کی اور مولانا ای دم طخخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے اور تمورے عرصہ على واصلان حق سے ہوئے اور انس ونوں على فيخ شرف الدين اجم سرواري اور برے ہمائی ان کے می جال الدین . تعد اراوت ویلی کی طرف آئے تھے اور می کا خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہونا چاہتے تھے۔ می نے فرمایا کہ خانوادہ فردوسیوں کا تمہارے حوالہ ہے۔ آخر دونوں جمائی آپ کے اشارہ کے بموجب وہاں جاکر شخ جم الدین فرددی کے مرید ہوتے اور مخت شرف الدین احمد سبزواری خرقہ ظافت پاکر والایت بمارش مے اور وہاں استقامت کر کے کتاب مکاتیب اور معدنی المعانی كايف فرمائي اور نقل ب مختخ نصيرالدين سے كد قصبه مرساده شي ايك وانشمند تھے۔ ان كے مكان ميں آئل كي۔ فرمان اطاك كاجل ميا. انہوں نے دبلی میں آ کرایک مت مدید کچری میں ووا ووش کر کے دو سمرا فرمان فرمان سابق کے موافق حاصل کیا اور اسے بنل میں رکھ کر ب بشاشت تمام این فرودگاه کی طرف رواند ہوئے- راستد میں ایک دوست سے دو جار ہو کر ایس باتوں میں مشنول ہوئے کہ فرمان ان ک بغل سے مریزا۔ مطلق اس کا خیال نہ رہا جب مکان پر آئے اور فرمان نہ دیکھا جمال ان کی نظر میں تیرہ و ہر یک ہوا۔ ای خلق اور اضطراب میں سلطان اللولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر حرض حال کیا جے ہے ان کا اندوہ و طال دیکھاند کیا فریایا مولانا نذر کر کہ فرمان تیرا جب فل جائے بیٹے فرید الدین مسعود عنج شکر آ کی دوح پر فتوح کے واسلے حلوہ نذر کرکے حاضر کرے گا- مولانا نے نذر بدل و جان تبل ک اور بعد ایک لحمد کے بھے نے فرمایا مولانا اگر تو ایمی حلوہ خرید کر حاضر کرے تو خوب ہے۔ مولانا فور آ اٹھ کر حلوائی کی دکان پر سے اور کن ورم كااس سے حلوه طلب كيا، طوائى نے حلوه ول كرايك كاغذ فكالا قواس جاك كركے حلوه اس من ليط مولانا نے اس بجاناك يه فرمان میرا ب- طوائی سے گرک کر فرایا کہ اس جاک نہ کریہ میری اطاک کا فران ب-

مچراہے مع طوہ لے کر چن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرز نین پر رکھ کر مرد ہوئے اور الی ادادت نے اس کرامت سے متحیر ہو کر اعتقاد کی بازگی اور شادالی حاصل کی اور نفحات میں لکھا ہے کہ جب اس فنص نے شخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کاغذ کے مم ہونے کا ا عماد كيا اور التماس دعاكرك اضطرار طا بركيا- وفي اس ايك درم دياكد اس كاطوا خريدكر كم وفي فريد الدين عني شكرتك روح بر فترت ر فاتحہ پڑھ کر دردیشوں کو تقتیم کر- جب اس فض لے درم حلوائی کو دیا اور اس سے حلوہ کاغذ میں لیبٹ کر لیا- جب غورے دیکھا دی کنفر تھا جو مگم ہوگیا تھا اور اس سے زیادہ تعجب انگیزیہ ہے کہ ایک فض نے سو دینار کمی کے پاس امانت رکھے اور اس سے امانت نامہ لکھوا لیا تھا اور جب وقت اس کے مطالبہ کا آپنچا شد نہ پائی۔ شخ کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس دعا کی۔ شخ نے فرمایا میں پر ہوں اور شیرتی کو دوست رکھتا ہوں ایک رطل حلوہ میرے واسلے مول لے آ تو دعا کدن اس مرد نے حلوہ خرید کیااور کاغذ می لپیٹ کر حے ک پاس لایا۔ مختے نے ارشاد کیا کاغذ کو کھول جب اس نے کھولا وی امانت نامہ تھا۔ پھر فرمایا سند کے اور حلوہ کے جا- آپ کھا اور اپنے لڑکوں کو

وے وہ دونوں چیزیں لے کر معرت سے رخصت ہوا اور لقل ہے کہ افی سراج پر وائد فیخ نور کے دادا جو بگالہ میں مدنون ہیں۔ محض نافوادہ تھے۔ جب دیلی میں آ کر شخ کے مرد ہوئے۔ شخ نے الما فخرالدین ارادی سے کما یہ جوان بہت قابل ہے، کاش تموزا علم ظاہری ر کمتا تو خوب ہو تا۔ مولانا لخرالدین اوادی نے بیر من کر سرزشن پر رکھا اور عرض کی اگر حضرت کی قوجہ ہو بندہ اس جوان کو چند روز میں سائل لابدی تعلیم کرے . شخ نے فرمایا مبارک ہے- مولانا انسیں اپنے مکانوں پر لے جاکر تعلیم میں مشغول ہوئے. چنانچہ شخ کی برکت انفاس کے سبب عرصہ کلیل میں وانشند ہوئے اور خرقہ طالت سے مشرف ہو کر بگالہ میں تشریف لے مجے سید وحید الدین کمانی مبارک ہے کہ شخ نظام الدین اولیاء کے مریدول ہے ہیں اور سید خرد مشہور اور کتاب سیرالاولیاء ان کی تصانیف ہے ب معقول ہے کہ خرو خان بعد عمل بادشاه قطب الدين مبارك شاه جب تحت ر بيضا دو لاكه يا تمن لاكه روبيه برايك مشائخ ك واسط بيميع- سوائ ان تمن مشائخ کے بینی سید علاء الدین مینوری اور 🕳 وحید الدین خلیفہ خ فریدالدین مسود سنج شکر" اور څ عثان سیاح که خلیفہ 🗯 رکن الدین ابوقتح ہیں- سب نے قبول کیا لیکن اکثر بزر گواروں نے وہ روپیہ امانت نگاہ رکھا- ایک حبہ اس میں سے مرف نہ کیا اور شخ نظام الدین اولیاء پانچ لاکھ روپیہ ضرو خان کے صرف نقراء میں لائے اور چار ہاہ کے بعد جب غازی ملک کینی سلطان غماث الدین تعلق ضرو خان کو یہ تنتح کر کے بادشاہ دیلی کا ہوا اور استقلال بمبم پہنچا کر درپ اس کے ہوا کہ خسرو خان نے جو روپیہ مشامخوں کو دیا تھا پازیافت کرے- اکثر مشائخ نے بلا کل ادا کیا اور شخ نظام الدین اولیاء نے وہ روپیہ مرف کیا تما کچھ جواب نہ دیا۔ باوشاہ غیاث الدین تعلق شاہ نے شخ سے سوے مزائی بہم پٹھائی ادر ایک جماعت کہ چنخ سے عدادت ادر صد رتکتی تھی ادر راگ کی منکر تھی۔ اس نے فرمت پاکر بادشاہ سے معروض کیا کہ یہ فیخ مع جمیع مرید ان داگ کے سواکوئی کام شیں رکھتا ہے اور سرور اور مزامیر جو غدمب حنی میں حرام ہے ستنا ہے. بادشاہ کو واجب ہے کہ علماء کو طلب کر کے ایک محضر بنا وے اور اسے اس قعل نامشروع سے ممانعت کرے۔ بادشاہ غیاث الدین نے قلعہ تعلَّق آباد میں کہ اس کا تقیر کیا ہوا تھا۔ چنخ اور جمیع علاء کو اس قلعہ میں طلب کیا۔ چنانچہ ترین (۵۳) دانشمند کہ ہرایک اپنے تنین سرآمد رونگار جانتے تھے اور یہ تمام عالم راگ اور سرور کے مئلہ میں مجھ نظام الدین اولیاء سے خصومت اور نزاع رکھتے تھے۔ بحث کے واسط حاضر ہوئے۔ مولانا فخر الدین رازی کہ میٹنے کے مریدول سے تنے اور وم اجتماد سے مارتے تنے۔ انہوں نے باوشاہ سے بیات کمی کہ وو آدميول كوجو سب سے عالم زيادہ مول انتخاب سيجيئ تو وہ بم سے بحث كريں- الغرض بادشاہ نے قامنی ركن الدين ابوالمي كوكه شركا حاكم اور شخ کی عداوت میں فخرو مباہات کرتا تھا بحث کے واسطے اشارہ کیا اور قاضی نے شخ کی طرف متوجہ ہو کر کما اے ورویش تم سرور اور راگ کے بارہ میں کیا دلیل رکھتے ہو۔ مختج مدیث نبوی العماع مباح لابلر کو اپنی بریت کی دلیل لائے۔ قاضی نے جواب دیا-تم مرد مقلد ہو حمیں مدیث سے کیا کام ہے کوئی روایت ابو صنیفہ سے لاؤ تو ہم اسے قبول کریں۔ میٹے نے کما سحان اللہ میں مدیث مسجح مصطفوی سے نقل كر تابول اورتم مجه سے روايت الوحفيفه طلب كرتے ہو- شايد حكومت كى رعونت تهمارے دماغ يس ب كرتم خدا كے دوستول سے ب ادبی کرتے ہو- انشاء الله تعاتی جلد اس عمده سے معزول ہو کے اور باوشاہ نے جب حدیث تیخبر ملی الله علیه وسلم سی متعکر ہو کر پھے نہ کما اور یہ معتقلو میں تنے اور وہ سب کے سوال و جواب منتنا تھا کہ اتنے میں موانا علم الدین پونے شخ بہاء الدین زکریا کے ملتان سے آئے اور مرو راہ سے دیوان عام میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے مع حصار مجلس ان کے استقبال کے واسطے قیام کیا اور مولانا علم الدین نے پہلے مخنخ نظام الدین اولیاء سے متوجہ ہو کر طاقات کی اور ہاعزاز و احترام چیش آئے۔ اس کے بعد بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے شخ کو کس واسطے تکلیف دی ہے کہ وہ جناب یہاں تفریف لائے ہیں- ہادشاہ نے کما کہ حاست اور حرمت راگ کے بارہ میں علا کا محضر ہوا تھا الحمد للد کہ آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ مولانا علم الدین نے کما علامہ زمان تھے کما ہیں نے سفر کمد اور مدیند اور معراور شام کیا ہے۔ تمام شہول میں مشائع اوجود علائے تبحراور پر بیزگار کے راگ سنتے ہیں اور کوئی مخنص انسیں مانع نسیں ہوتا ہے، ولا بلر بلا شک و شبه مباح ہے اور حضرت بخ نظام الدین اولیاء اور اسحاب ان کے تمام اہل مال میں او ران کا طاہر و باطن کمال اطاق اور زہد و تقوی سے آراست و پیراست ہے اور حضرت رسالت بناہ صلی الله علیہ وسلم نے راگ سنا ہے اور وجد فرایا ہے۔ جب موانا نے یہ کما پاوشاہ افعا اور بخ نظام الدین اولیاء کو پاغزاز و اکرام تمام رخصت کیا اور پاوشاہ ازبسکہ شرمندہ ہوا۔ ای دن تاضی رکن الدین ایوالی کو عمدہ حکومت سے معزول کیا اور معتول ہے کہ جب بخ نظام الدین اولیاء کا من مبارک بچالوے سال کو پینچا وہ جناب سات مینے مرض حسب بول و غائظ میں جاتا رہے۔ ایک روز اقبل کو طلب کر کے فرایا کہ اسباب اور زر نقد سے جو بچھ میری ملک میں ہے صافر کر تو آدمیوں پر تشیم کروں۔ اس نے جواب دیا کہ زر اقبل کو طلب کر کے فرایا کہ اسباب اور زر نقد سے جو بچھ میری ملک میں ہم ضرکر تو آدمیوں پر تشیم کروں۔ اس نے جواب دیا کہ زر میں موجود نقل کے حدید اسے بر اور دی گرار میں غلہ انبار خانہ میں موجود ہے۔ جر روز لگر میں خرج ہو کہ بخیا۔ یہ فرایا کہ اسے کس واسط نگاہ رکھا ہے۔ جلد اسے بر آوردہ کر اور مستحقوں کو بخیا۔ یہ فرایا کہ اسے کس واسط نگاہ رکھا ہے۔ جلد اسے بر آوردہ کر اور مستحقوں کو بخیا۔ یہ فرایا کہ اسے کس واسط نگاہ رکھا ہے۔ جلد اسے بر آوردہ کر اور مستحقوں کو بخیا۔ یہ فرایا کہ است کس واسط نگاہ مرکھا نے اور کا طلب کر کے ایک وستار اور ایک بیرائین اور ایک مطاب خاص موانا برہان الدین غریب کو عطاقیاور انہیں دکری طرف

. رخصت فرما اور ایک بگزی اور ایک کرتا اور ایک جانماز شخ یعوب کو دے کر مجرات کی سمت رواند کیا اور ای طور سے سوانا جال الدین خوارزی مولانا مش الدین یجی کو ایک ایک وستار اور پراین اور مصلا عنایت فرمایا اور بتی میں کوئی شے حم جاسسے بالی ندر کمی

ادر ان دنول من جو هيخ نصيرالدين اودهي حاضرند تقد انسيل مجمد عنايت ند موا-اس سبب سے تمام حصار مجلّس حیران رہے لیکن بعد چند روز کے بروز چمار شنبہ رکتے الآخر کی اٹھارہویں تاریخ ۲۵۵ سات سو پیکیس جری میں بعد نماز ظمر سلطان الاولیاء نے نصیرالدین اور می کو طلب کر کے خرفہ اور عصا مسلہ اور تبیع اور کامہ چوین لین ککول وغروجو کچھ کھنے فرید الدین مسعود تنج شکر سے اس جناب کو پنچا تھا۔ انسیں سب عنایت فرمایا اور حکم ہوا کہ تم دبلی میں رہ کر آدمیوں کی قضااور جنًا الفاؤ- پھر بعد نماز عمر كد ابھى آفآب غروب ند ہوا تھا سلطان الاولياء جوار رحمت حق عن واصل ہوئے اور غياف يور بين كد اب وہ مالت نے والی سے بدون موے اور وہ جنب بیشہ مجرو رہے عمر بارسائی میں بسر کی اور مشہور ہے کہ بادشاہ عیاف الدین تعلق شاہ اگرچہ محب ظاہر ﷺ ہے کچھ نہ کتا تھا اور ﷺ کے احوال کا معارض اور متعرض نہ ہو یا تھا لین اس قدر اینے ول میں رنجش رکھتا تھا کہ اس نے جس وقت بگالدے مراجعت کی عزمیت کی فی کو پیغام بھیجا کہ میرے آنے تک آپ کو دبلی میں نہ رہنا چاہیے اور بعد اس کے فیاف ہورے فکل جاؤ . من نے حالت باری میں ہے جواب دیا کہ ایمی دیلی دور ہے - پر آخر کو یہ ہوا کہ وہ دیلی میں نہ بنا تماکہ تعلق آباد کا محل اس ير كرا اس عن وب كر بلاك موا اور شخ نے اس سے چند روز پيشر رطت كى تحى اور يد شل كه ابجى ويلى دور ب بند عن مشور ہے لقل ہے کر ایک روز مجنے فریدالدین مسود عنج شکر" کے مکان میں فاقہ تھا۔ مجنح نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ کچھ لاؤ سلطان اللولیاء نے اپی وستار مبارک رہن کر کے قدرے لوبیا خرید کی اور جوش کر کے حاضر کی۔ شخ فرید الدین مسود سمج شکر" نے باتفاق یا ران تاول فرمائی اس کے بعد آمخضرت کے پیر نے یہ وعاوی کہ کیا خوب اسے یکایا تھا اور نمک موافق اس میں والا تھا. حق سحانہ تعالی اپنے فنن و كرم سے الياكرے كه تيرے باور يى خاند ميں برروز سرّ من نمك خرج ہو اور اى وقت شخ نے و يكھاكہ شخ نظام الدين اولياء ك ازار جا بجا ہے چاک ہے۔ معزت مخ فروالدین عنج شکر" نے اپنی ازار مکان سے طلب کی اور آپ کو عطاکی اور فربایا اسے پن- شخ نظام الدين اولياء نمايت محفوظ موسة اور مخ ك حضور وه ازار افي ازار يريخ كه والاربد وست مبارك س جعث كيا- ازار كرين ك من نے فرمایا کہ اذار بند خوب کس کر ہاندھ من نظام الدین اولیاء نے عرض کد کو کر ہاندھوں۔ فرمایا الی باندھ کہ سواے حوارن بعثی کی کے واسطے نہ کھلے۔ کھنے نظام الدین اولیاء تنظیم بجالائے اور قبول کیا۔ چنانچہ تونیق ایزدی سے آخر عمر تک مورتوں سے مباشرت نہ کی اور جیسا کہ می فرد الدین مسعود منج شکر نے فرمایا تھا ہرروز سرمن نمک آپ کے باور ہی فاند میں صرف ہوتا تھا اور نقل ہے کہ ایک صوفی کو مخت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں حال آیا اور وہ ایک آہ مھینج کر، جل میں۔ سلطان الاولیاء جب حال سے فارغ ہوئ پوچھا کہ یہ خاکستر

سی ب لوگوں نے عرض کر کی فلاں صوفی ایک آو کر کے جل میا سید ای کی داکھ ہے ، پھر شخ نے پانی پر کچھ پڑھ کر اس پر چھڑکا دہ صوفی فوراً زندہ ہوا اور تذکر آ الادلیاء عمل فہ کور ہے کہ شخ نے اس سے فرایا تھے دوا نمیں ہے کہ تو داگ کے دقت عاضر ہو ، کس واسط کر تو اللہ کے خام ہے ۔ اس سب سے تو ایک آو سے جل جاتا ہے اور صوفیوں کے مربر بہت ماجرے گزرتے ہیں کہ اس کے متحمل ہوتے ہیں وم نمیں مارتے .

## شخ نصيرالدين اودهي المشهور به چراغ دبلي قدس سرو

ھنج نصیر الدین اور ملی شخ نظام الدین اولیاء کے قائم مقام اور سجادہ نشین ہوئے اور جامع جمیع علوم طاہری اور بالمنی ہو کر اخلاق صنہ کے ساتھ انساف رکھتے تھے اور ان کے فضل و وانش کی کثرت اور وفور سے سلطان الاولیاء کے اصحاب انسیں منج معانی کتے تھے مشخ نظام ۔ الدین اولیاء کے بعد از وفات وہ جناب دہلی میں سجاوہ نشین ہوئے اور خلائق کی ہدایت و ارشاد میں مشنول ہوئے. جیسا که مخدوم جمانیاں ہے۔ سید جلال کی داستان میں لکھا ہے کہ جب مکمہ معظمہ میں مختخ عبداللہ یافعی کی زبان پر جاری ہوا کہ مشائخ دہلی کے تمام جوار رحمت حق میں واصل ہوئے۔ اب میخ نصیرالدین اور می کے ج آئے وہلی ہے باتی رہا۔ اس واسلے اس جناب کا چراخ وہلی لقب ہوا اور مخدوم جمانیاں کہ ہے مراجعت فرے ویل میں آئے۔ اور مج نسیرالدین اود می العہور بداخ ویل کی محبت میں تیرک ترقہ سے مخصوص ہوئے۔ اس سبب ے کہتے ہیں کہ ملکان کے مشائخ خانواوہ چشتیہ سے بھی بسرہ رکھتے ہیں اور سید محد کیسو دراز جو شرحس آباد میں گلبر کہ میں مدفون ہیں اور --یہ منخ افی سراج پرداند کہ معبرہ ان کا بٹالد میں ہے اور منخ صام الدین جو نسوالہ مجرات میں آسودہ ہیں۔ آنحضرت کے مرددل سے ہوتے میں اور متقول بے کہ مجتم نصیرالدین اور می نے علق کے ازدحام سے بہ نک آکر امیر خرو سے کماک آپ شخ نظام الدین سے میرے واسطے رخصت لیں تو میں کمی پراڑیا بیابان میں جا کراس جوم سے نجات پاکر ذکر حق میں مشخول ہوں۔ شخ نے فریا ان سے جا کر کو کہ حمیں علق میں رہنا اور ان کے قفا اور جفا سنا پڑے گا اور لقل ہے کہ باوشاہ مجمہ تنظق شاہ خونریزی اور سیاست کے سبب خونی مشہور ہوا تھا- اس نے ورویشوں سے سومزاجی بم پنچا کر حکم کیا کہ ورویش فدمت گاروں کی طرح میری فدمت کریں۔ یعنی کوئی مجھے ان کھائے اور کوئی میرے دستار باندھے الغرض بہت مشائوں کو ایک ایک خدمت پر مقرر کیا اور شخ نصیرالدین اور می جراغ دیلی کو بھی تکلیف پوشاک پہنانے کی دی۔ شخ نے قبول نہ کی۔ ہاوشاہ نے ملیش میں آکر شخ کو ففادے کر قید کیا اور شخ کو اپنے پیر شخ نظام الدین اولیاء کا کلام یاد آیا ناچار انہوں نے قبول کر کے قید سے نجات پائی- قضارا انہیں ونوں میں بادشاہ کو قضایاتے مجیب پیش آئے اور ای عرصہ میں فوت ہوا- بندگان خدانے رہائی پائی اور تذکرہ الا تعمام میں مرقوم ہے کہ شیخ نماز عصر کے بعد حجرہ میں داخل ہو کر حق کی طاعت و عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور کمی ہے بات ند کرتے تھے اور خادموں کو بیہ حکم دیا تھا کہ اس وقت جو مخص میری ملاقات کو آئے اے ایک نگد وے کر رفصت کرد اگر ایک نظرند لے دو نظم سے بچاس نظمہ تک دے کراہے دالی کر دو اور اگر اس مقدارے بھی رامن نہ ہو اے میرے پاس مجیود چنانچہ ایک روز کا فرکور ہے کہ ایک قلدر شخ کے رکھنے کو آیا۔ برچند خادموں نے چاہا کہ وہ کچھ لے کر رخست ہوں- ان کا سمجمانا مغید نہ ہوا- ناچار اس اذن وخول مجرو ویا- قلندر شیطان صفت نے جروش جاکر یہ بخی و ورثتی مخ سے کے طلب کیا-منے نے جو طاعت میں مشغول تنے وو تمن مرتبہ اشارہ کیا کہ بیٹہ جامیں تنجے دوں گا قبول ند کیا اور اس موذی نے چند زخم چمری کے منح کے جسد مبارک پر مارے کہ خون سوراخ آستانہ سے روال ہو کر برآمہ ہوا۔ خادم مضطرب ہو کر اندر مجا اور جاہا کہ اسے سزا کو پہنچا دیں۔ مخخ نے ممانعت کی اور ایک محموزا اور پیاس اشرفی اسے مرحت فرائیں اور ارشاد کیا کہ تو محوزے پر سوار ہو کر اس شرے نکل جا تو کوئی تخم مزاحت نہ پنچا دے ۔ قلندر اے لے کر حسب الارشاد کار بند ہوا اور چند ساعت کے بعد جب وقت ارتحال پنج ۔ آپ نے ومیت کی کہ سید مجم کیسو دراز بھے عسل دیں اور اس خرقہ میں جو شخ نظام الدین اولیاء سے پنچا ہے لپیٹ کر مع عصا اور معلا جھے قبر می ر تھیں۔ الغرض وہ جناب اٹھارمویں ہاریخ ماہ رمضان المبارک شب جعد ۷۵۷ جمری میں ساتھ رحمت ایزدی کے واصل ہوئے اور سید محمد

کیو دراذ نے حسب وصیت عمل کر سے حسل و کفن دے کر مدفون کیا اور مدت آپ کی عمر کی بیای برس راوی نشان دیتے ہی ادر نقل ب كرسيد محد كيسو دراذ لے جب ديكھاك ويرب نظير فيخ نصير الدين اودهى المعهور به جراغ ويلى سے خرقه اور عصا اور معلانه بيخ مریان باسید بریان شرد بلی سے برآمہ ہو کر دکن کی طرف مے اس وقت میں شاہ فیروز شاہ جمنی دکن میں فرمازوا تھا وہ سید کے آئے ے نمایت خوش ہوا اور انسیں باعزاز تمام احمد آباد بیدر میں پہنچایا اور اس تفسیل سے کہ جو احوال میں اس کے لکھا کیا مید اور معتقد موا اور ان کی تعظیم و بحریم میں زیادہ تر کوشش کر کے ایک گنبد کہ سید اس میں مدفون ہیں تیار کیا اور اہالی و کن کو ان بزرگوار کی نبت صدے زیادہ اعتقاد اور اخلاص تھا۔ ملطان فیروز شاہ نے فرمایا کہ جو تھیے شاہان جھنید نے ان سید کو وقف کیے ہیں شاہان عاول شاہیر و نظام شاہیہ اور قطب شاہیہ ان کے فرزندول پر حسب وستور بحال رتھیں اور اولاد ان کی دو فرقہ ہوئی۔ بعض نے غدمب امامیہ لیا اور بعض ند بب حنی رکھتے ہیں کتے ہیں کہ جب سید بجزت کے رائے سے دکن میں رواند ہوئے۔ مجتح نصیرالدین اور حی المعہور برجراغ دملی کے بہت مریدوں نے ان کی ہمرای افتیار کی لیکن جب ان کے ہمراہ نہوالہ میں پہنچ اور خواجہ رکن الدین کان شکر ؓ سے ملاقات کی خواجہ نے پوچھا کہ اپنے تئیں کمال پنچا فرمایا میں نے کام ثبلی اور جنید کاکیا لیکن کشائش اپنے کام میں نہ پائی خواجہ نے کمااس سبب سے کہ ان بزرگواروں نے کیت زر پھیکا تھا اور تو نے جمع کیا سد متنبہ ہوئے اور کیت زرجو پیشہ کریں رکھتے تھے۔ اسے اپنے پاس سے دور کیا ایک مریدان شخ نصیر الدین اود می جراغ ویل سے شخ افی مراج پرواند میں اور وہ اگرچہ شخ نظام الدین اولیاء کی نبت ارادت صادق ر کھتے تھے اور اس جناب سے تربیت پاکر بنگالہ کی طرف رخصت ہوئے تھے لیکن شخ نظام الدین اولیاء کی بعد وفات پھر دیلی میں آئے اور وست ارادت شختے نصیرالدین چراخ وہلی کے ہاتھ میں دے کر ورجہ کمال کو پنچے اور خرقہ بنگالہ کی خلافت کا پایا اور مشہور ہے کہ جب شخ نصیرالدین اود می نے انہیں بٹگالہ کی رخصت عطا فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مملکت میں شخ علاء الدین قل تشریف رکھتے ہیں اور اس طرف کی تمام خلقت ان سے رجوع ہے۔ میرا رہنا اس ملک میں کیا اگر بخشے کا شخ نے فرمایا کہ تم اور وے قل لیمن تم بالا اور وہ زیر شخ افی سران پرداند این کام کی برتری کی بشارت من کر بنگاله کی طرف رای ہوئے۔ مگر جس روز کہ شخ علاء الدین قل کی طاقات کو محت وہ شخ کے اس ملک میں آنے سے آزروہ خاطر ہوئے۔ خبران کی تشریف آوری کی من کر چار پائی پر چار زانو ہو کر بیٹے اور جب شخ نشریف لائے انسیں سلام کیا قرانموں نے قواضع نہ کی- ای طریق سے بیٹھے رہے اور شخ افی سراج پروانہ چاربائی سے اتر کریتیج بیٹھے اور یہ بشاشت تمام کلام حقانی اور معارف سے شروع کیے خدا جانے کہ شخ علاء الدین قل کو کیا مشاہدہ ہوا جو یکایک چارپائی سے اتر کر پنج یٹے اور شخ انی سراج پرواند کو بمبالغہ تمام چارپائی پر بٹھا کر ان کے مرید ہوئے اور شخ نصیرالدین اور ممی چراغ دیلی کے مریدان صاحب مال بهت این چونک احوال ان کابد تفسیل مولف کی نظرے نمیں مردا - اندا ان کے ذکر میں نمیں مشفول ہوا- ملطان المشائخ شخ نظام لدین اولیاء کے خلفاء کے واقعات آغاز کیے۔

# شاه منتخب الدين المعروف بزر زرى بخش قدس سره

منقول ہے کہ شاہ منتخب الدین اور میٹی برہان الدین میٹی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور جو علوم منداولہ اور ملاآ حسنہ میں کمال رکھتے ہیں ان ہزرگوار کے منظور نظر ہو کر مراتب عالیہ پر فائز ہوئے۔ پہلے میٹی نظام الدین اولیاء نے خلافت نامہ اور ملا اور عصاء اور خلعت شاہ منتخب الدین کو عمایت فرایا اور ارشاد خلائق کی کے واسطے دکن میں تعین کیا اور بروایت مشہور اپنے سات سو ربے کہ بعضے پاکی سوار تھے۔ ان کے ہمراہ کیے شاہ ختجب الدین ان ہزرگواروں کے خرج کے بارہ میں شکر ہوئے اور سلطان المشائخ سے رض کیا کہ ریاست منتخبی غم خواری متعلقان اور دوستال ہے اور جمع میں بد قوت اور استظامت نہیں۔ شخ نظام الدین ادلیاء نے مراقبہ یں جا کر فربایا خریج ان آومیوں کا ہر شب نماز تھید کے وقت تممارے پاس پہنچ گا۔ شاہ ختب الدین ذیمن فدمت کو لب اوب سے پوسہ دے کر رائی ہوئے اور دولت آباد جی کر خرائی ہوئے اور آخر عمر یک ہر شب کو نماز تھیں وقت غیب سے ایک ڈبر زیں آیا تھا اور شاہ علی العباح اے فرونت کر کے دوویٹوں کے مرف جی لاتے تھے اور بعض کتب جی کھا ہے کہ شاہ زر درج سے برآورد کر کے بوسہ وسیح تھے اور نماز تھیے کی اوا کرتے تھے اور میم کو وہ زر رفقاء کے صرف میں لاتے تھے۔ اس سبب سے مشہور بررزری بخش ہوئے اور لقل سے کہ جب شاہ ختب الدین وولت آباد میں فوت ہوئے۔ ای دن شخ نظام الدین اولیاء نے از دوئے کشف دریافت کر کے ہی ہوں ان الدین سے بوچھا کہ تمہارے بھائی شاہ ختب الدین کی کیا عمر تھی۔ وہ سمجھ کہ میرا بھائی رحمت حق میں واصل ہوا اپنے مکان میں جا کر بران الدین سے بوچھا کہ تمہارے بھائی الشائی کی زیارت کے واسطے حاضر ہوئے اور چنے نظام الدین اولیاء نے اپنی وفات سے پہھر پختم بہاں الدین کو تو قد خلافت دکن کا مرحمت کر کے رفصت قرایا تھا۔

مشخ برمإن الدين رحمته الله عليه

کتے ہیں جب سلطان المشائخ نے انہیں وکن کی نقد رفست متابت فرائی۔ ذیمن فدمت کو بوسہ دے کر عوض کی کہ بی اس مجلس کے بررگواروں کو کمل پاؤں گا۔ فی نے مراقبہ میں جا کر فرایا ہیں نے اہل مجلس کہ جار سو آدی ہیں جسیں عطا کیے۔ پھر عرض کی کہ بی طاقت جدائی کی نہیں رکھتا۔ فی نے مراقبہ میں جا کرید ارشاد کیا کہ جس مقام میں تم رہو گے میرے اور تمہارے جاب نہ ہوگا۔ چاہیے کہ تم سرافقیار کرد اور نوتر کے باب میں فارو اور لاکھ رہا۔ فی بہان الدین حسب اٹھم مع چار سو ورویش وولت آباد میں جا کر ساکن ہوئے ، اور اس ملک کے باشدوں کو اعتقاد عظیم بھی بہانی ارفزح بے شار آنے لگا اور تذکر آ الا تعیا میں تحریرے کہ ابتدائے مال میں باور پی فانہ میں تھی پر بیٹھے تھے۔ مروی نے ان پر غلبہ کیا۔ ایک پارچہ کہ نظام الدین اولیاء کا ان کے حوالہ تھا۔ ایک روز شخ برہان الدین باور پی فانہ میں تھی پر بیٹھے تھے۔ مروی نے ان پر غلبہ کیا۔ ایک پارچہ کہ دوش پر فرالے ہے ادبی کو جر بہنچانی کہ شخ برب باتھ برب باتھ برب باتھ ہے نہائے ہیں۔ فربایا ہے ادبی موس اس کے مرض باتی ہو وہ میرے ساخت آئے نہ پاتے ہے تیرجب شخ بربان الدین نے نی چر بربیشے ہیں۔ فربایا ہے ادبی میں اس کے مرض باتی ہو وہ میرے ساخت آئے نہ پاتے ہے تیرجب شخ برب اتجا ہے کے اور عرب تار کران کی گورن میں قرال کرائی اور وزت تمام رکھے تھے۔ انہوں نے رحم دل سے ان کی درخواست قبول کرائی اور وزت تام رکھے تھے۔ انہوں نے رحم دل سے ان کی درخواست قبول کرائی اور وزت تام ارکھے تھے۔ انہوں نے رحم دل سے ان کی درخواست قبول کرائی اور وزت تام ارکھے تھے۔ انہوں نے رحم دل سے ان کی درخواست قبول کرائی اور میں تار کرون میں قبال کرائی نی سے سلطان الاولیاء کی خدمت میں لے مجے اس وقت وہ جناب کا امراز کر برخو

ہر قوم راست را ب ویل و قبلہ گاہ من قبلہ راست کردم برست کی کا ہے انخفرت نمایت نوش وقت ہوئے اور انھے کردی قبل ہے آئے خفرت نمایت نوش وقت ہوئے اور انھے کر دونوں ہے بطگیر ہوئے اور منتول ہے کہ ایک روز سلطان المشان کے روبد شخ اپنید بسطای کی قریف کرتے تھے۔ آخفرت نے قربایا ہم مجی بارید بسطای رکھتے ہیں۔ یاروں نے بوچھا کمال ہے۔ فربایا جماعت خانہ میں میضا ہے۔ فواجہ اقبال برعت تمام جماعت خانہ میں کے دیکھا کہ شخ بربان الدین وہاں بیٹے ہیں۔ یاروں نے جاتا کہ یہ بات ان کے تن میں فربان ہو ان کے میں میں اور ان کے حق میں فربان ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے میں بیعت کے واسلے آتا ہے۔ میں پہلے لوح محفوظ کو دیکھا ہوں۔ اگر وہ انل سعاوت ہے فی الغور اس کے ہاتھ ہاتھ میں وہاں ہوں اور جو اس کے بر علی ہوتا کرتا ہوں اول اس کی سعاوت کے واسلے حق تعالی ہوں۔ بعد اس میا ہو اس بوٹ خواس ہو کے خاص ہو کے داسلے خاص ہوں۔ بعد اس میا ہوں۔ بعد اس میا ہوں۔ بعد اس کی اور میا انہیں جب دولت آباد میں برحمت حق واصل ہو کے خاص میں نے دست برعا ہوں باور میں ہو کے۔

### شيخ زين الدين رحمته الله عليه

بعض رادیوں کا یہ قول ہے کہ بیخ زین الدین اور می المهور چاخ ولی کے بھانج ہیں اور وہ جناب بہت صاحب حال اور اہل کمال سے جی جس وقت نصیر خان فاروتی والی خاند لئے تھا اسر کو آسا اہیرے لیا۔ بیخ زین الدین سے استدعائے قدوم کی اور جو کہ وہ اراوت صادق رکھتا تھا التہاں اس کی قبول ہوئی و جناب اس مقام ہی کہ جہاں قعید ذین آباد ہے شریف لائے اور نصیر خان فاروتی دریا کے اس طرف اس موضع ہیں کہ بالنسل جہاں شعر بہان ہور ہے وارو تھا۔ شخ کی خدمت ہیں حاضر ہو کر عوض کی کہ وہ جناب قلعد امیر کو اپنے نور صفور سے منور فرائیں۔ حضرت نے یہ امر قبول نہ کیا۔ فریا کہ جمعے پیری اجازت نہیں ہے کہ آب بہتی سے عبور کروں الفرض نصیر خان چند روز جب کی کہ قبر نہان دونی افزا رہے جر روز مع کی نماز شخ کے پیچھے اوا کر کے ورویٹوں کی خدمت ہیں تقیم نہ کا تھا۔ جس وقت شخ نے عزم مواجعت کیا نصیر خان نے انہیں تکلیف قبول قصبات اور ویسات کی کی آپ نے جواب ویا کہ فقیروں کو جا کہ سے کہ وقت نے عزم مواجعت کیا نصیر خان مدے زیاوہ معر ہوا کہ میری مرفزان کے واسطے کچھ قبول فرائیں۔ شخ نے کہا ہے امر قبول کر آبوں کہ جس نسیر خان مدے زیاوہ معر ہوا کہ میری مرفزان کے واسطے کچھ قبول فرائیں۔ شخت زیمن پر رکھی اور شخ کی زبان مبارک مقام میں کہ فقیر فروش ہوا ہو ایک شخت زیمن پر رکھی اور قبل موضع کی بنا ڈالی۔ خشت زیمن پر رکھی اور شخ کی زبان مبارک مقام سے کہ نسیر خان میں اس قدر آباد ہوا کہ معر کے ساتھ وجوئی جسری کا کرنے لگا اور زبن آباد بھی تعقبات میں کی عشوب ہوا۔

# يشخ نظام الدين ابوالمويد

انہوں نے غزیمین میں مج عبدالواحد سے خرقہ ظافت کا پیا۔ اس کے بعد وہلی میں آکر خواجہ قطب الدین بخیار کائی ہے مرد ہوئے اور آخضرت کی خدمت میں مرجبہ کمال کو چیخ کر واصلان حق سے ہوئے اور والدہ ماجدہ ان کی بی بی سامیراں کہ بمیرہ سید فورالدین غزنوں کی تعمیں۔ وہ خواجہ قطب الدین کو بھائی کہتی تحمیں اور خواجہ بھی انہیں مثل اپنی بھیرہ سیجتے تھے۔ اور شخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں ابتداء حال میں روز جعد کو شہر دیلی کی جامع مجد میں حاضر تھا۔ نگاہ طخ نظام الدین ابوالموید تشرف لائے اور اس طرح سے بین کہ میں ابتداء حال میں روز جعد کو شہر دیلی کی حالت استفراق سے دول تمام حاصل ہوا۔ بعد اوا کے نماز ایک فقیر قاسم نام منبرر چڑھے اور ایک آغاز کرے فرمایا کہ میں نے یہ بیت اپنے یار کے خط خاص ایک آعاز کرے فرمایا کہ میں نے یہ بیت اپنے یار کے خط خاص سے کھی دیکھی۔

ور عشق تو کی از تومذر خواہم کرد جان درغم تو زیرہ نواہم کرد جان درغم تو زیرہ نواہم کرد بیہ بیت اس سوذ و کردازے پڑھی کہ سامعین اسے من کر نعوہ ذن ہوئے اور جھے بھی اپنے تن بدن کا ہوٹ نہ رہا اور نقل ہے کہ اوشاہ غیاث الدین بلبن کے عمد میں اساک ہاراں ہوا لوگوں نے شخ نظام الدین ابوالموید کو دعائے ہاراں کی تکلیف کی۔ ناچار ہو کر دعائے باراں پڑھی اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ جھے ہم ہے تیری عظمت اور بزرگی کی اگر تو آج کے دن پائی نہ برسائے کا میں کی آئر اور اور راوی کا یہ بھی قول ہے کہ بید تھیب آبادی میں نہ دربوں گا۔ فرم کہ حضرت ابھی منبرے نہ ازے تھے کہ باران رحمت نازل ہوا اور راوی کا یہ بھی قول ہے کہ بید تھیب لدین ترفدی ایک بزرگان وقت سے تھے۔ انہوں نے شخ سے کما کہ میں جان ہوں آپ کو حق توائی کے ساتھ اظامی اور نیاز تمام ہے گئین بیات آپ کے جواب دیا میں نیشین جانا تھا کہ جس بھان

تعالی باران رحت نازل کرے گا میں نے اس واسطے یہ فضولی کی تھی اور بیعتی کا یہ قول ہے کہ مخے نظام الدین ابوالوید نے جواب دیا کہ جھے ہے اور سید فورالدین مبارک خونوی ہے میں الدین التحق کی مجلس میں پکھ نزاع ہوئی تھی اور لوگوں نے انہیں مجھ ہے رہندہ کیا تھا اور اس وقت میں مجھ یاروں نے دعائے بارال کی تکلیف دی۔ میں نے ان کے روضہ میں جاکر فاتحہ پڑھی اور یہ کما کہ مجھ ہے درگزر کیجے ناگاہ روضہ مبارک ہے آواز آئی کہ میں نے تھے سے صلح کی جا دعا کر کہ البند حق تعالیٰ باران رحمت فرا دے گا۔ بہب اس احتاد کے یہ کلمہ زبان پرایا تھا اور اس کی کر اس دن منبر پر برائد ہو کر شخ نے اپھے آسین میں کر کے اور ایک گرا برآور وہ کر کے آسان کی طرف دیکھا اور اس کیڑے کر جنبش دے کر دعا پڑھی اس صورت میں ملا وجیہ الدین یکی کہ وہ خواجہ کے مربد تھے۔ لوگوں نے ان سے لوچھا کہ وہ پڑچ کہا تھا دی بی مامیرال کو عمایت فربایا تھا وہ ی

### اميرخسرو دہلوی

نام اصلی ان کا ابرالحن ہے۔ اور آتخفرت کے والد امیرسیف الدین محود امرائے بڑارہ بلخ سے تھے اور قریش کے اطراف میں رہنے تھے اور چکیز خان کے فتنہ شروع ہونے کے قریب وہاں سے ہندوستان میں آکر امرا کی سلک میں ہنتظم ہوئے اور امیر خرو تعبہ موس آباد میں کہ اس زمانہ میں اس تعبہ کو چیال کتے ہیں پیدا ہوئے اور آٹھ برس کے سن میں جیسا کہ ندکور ہوا باپ اور بھائی کی خدمت میں کہ اعزالدین علی شاہ اور حمام الدین بام تھا رہ بور مرد مرد ہوئے۔ بہ نو برس کا زمانہ گزرا امیر سیف الدین محود کہ جن کی عمریکای برس کی تھی ایک معرکہ میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور اعزالدین علی دوروں کی:

سیف از سرم گذشت ول من وونیم شد وریائے خون روال شدو وریتیم شد اور ایستان معراب زبان شدو وریتیم شد اور بعد شماوت امیرسیف الدین محمود کے ایمر ضرو کے ناتا جن کا خطاب عمادالملک اور اعیان عمراب زبانہ ہے تھے اور ایک سوتی و بری کا عمر کرد کھتے تھے۔ مفت ان کی دیاچہ عرت الکمال میں تحریر ہے۔ ان کی پرورش و پرواخت میں مشغول ہوئے اور اس قدر قوجہ اور اس قدر قوجہ اور اس قدر قوجہ اور اس قدر قوجہ ان کی نبیت مبذول فرائی کہ فضلائے عمر ہے ہوئے ایک دن شخ نظام الدین اولیاء مع اپنے اسحاب بازار کی طرف جاتے تھے اور اس مرضو کا آغاز شباب تھا۔ وہ بھی ہمراہ تھے۔ فواجہ حسن شاعر کہ حسن و جمال ہے مثال اور فضل و دائش میں کمال رکھتے تھے۔ ایک ووکان میں بیغی کر روئی بیچ تھے۔ ہوئی امیر ضرو کی انگو ان ان کا طمل دوگان میں بیغی کر روئی ہے تھے۔ ہوئی امیر ضرو کی گڑھ ان کے قوار ہوئی ان کی شکل زیبا اور ترکات موذوں و کھ کر ممئ دل ان کا مرفق ہوا اور ان کا بروئی کے وائی در اس کا روئی کے وزن سے بہت گراں ہوتا ہے لے کر مشتری کو ایک راستہ تا تا ہوں کہ جو اب ویا اگر مشتری مفل ہو اس کی کیا تدبیر ہے۔ کما اس سے ذر کے موش دو دیتار بھی لیتا ہوں۔ امیر ضرو خواجہ حسن کے حسن کا می دور طلب وامن کیر ہوا۔ انسیں ونوں میں وکان ترک کی اگرچ ہو جواب دیا اس موسد میں شخ کے مرد نہ ہوئے تھے لیکن اول سے زیادہ تر علوم و کمالات خابری کی تحصیل میں مشغول ہو کر شخ کی خانقا خواجہ حسن ال عرب میں مشغول ہو کر شخ کی خانقا خواجہ حسن ال عرب میں تھی دونوں نے شزادہ می سطفان خان شمید باوشان خان شمید ویل میں آتا تھا۔ دونوں عزیز شزادہ کی مدرد تھی الدین بلین کی کہ بمان کا حاکم تھا۔ نوکری افتیار کی۔ امیر ضرو شزادہ کے مصنف دار اور خواجہ حسن دوات دار ہوئے۔ بب محمد سلطان خان شمید ویل میں آتا تھا۔ دونوں عزیز میں دار اور خواجہ حسن دوات دار ہوئے۔ بب محمد سلطان خان خواجہ حسن دیل میں آتا تھا۔ دونوں عزیز شرادہ کی سالت خواجہ حسن دوات دار ہوئے۔ بب محمد سلطان خان خواجہ حسن دیل میں آتا تھا۔ دونوں عزیز شرادہ کی مدت سے ایک شاختا کی مدتر کے جو میں خواجہ حسن دوات دار ہوئے۔ بب محمد سلطان خان خواجہ حسن دیل میں آتا تھا۔ دونوں نے شرادہ کی مدتر دوات دار میں خواجہ حسن دیل میں آتا تھا۔ دونوں نے شرادہ کو میان کیا تھی میں آتا تھا۔ دونوں نے شرادہ کو ایک ہوئی کیا کہ ایمر خروج شرادہ کو مدتر کیا گوئی کیا گائی کیا کہ کیا گوئی کی کوئ

رفتہ ان کی عاشق اور معثوثی کا اس قدر شرہ ہوا کہ غرض کویوں نے شمزادہ سے عرض کی کہ تمام خلق امیر ضرو اور خواجہ حسن کو اہل

المامت سے جاتی ہے۔ یہ قرب خدمت کے قابل نمیں ہیں۔ امیر ضروف افسیں دنوں میں غزل کہ جس کا مطلع یہ ہے موزوں کی۔

ذين دل خود كام كار من برموائي كشيد خسرو افرمان دل بردن بهيس بار آورد

بعد اس کے مجد سلطان خان شمید نے ازروے مصلحت خواجہ حسن کو امیر ضرو کی مصاحبت اور اختلاط سے ممانعت فرائی لیکن جو

رشتہ مجبت کا ان کے ورمیان عیں مضبوط تھا ممانعت نے کچھ فائدہ نہ پخشا اور اہل غرض نے پھرید امر محمد سلطان خان شہیدے عرض کیا

اور اس مرتبہ شزادہ نے غیظ میں آ کر چند تازیانہ خواجہ حسن کو مارے او روہ وہال سے برآمد ہو کر گھرامیر خسرو کے مکان پر مجے اور محم

خان شمید کو ای وقت یہ نجر پنجی۔ متجب ہو کر ایک حصار مجلس سے کہ حقیقت حال سے مطلع تھا یہ فرمایا کہ ان کی محبت مجازی زیور

حقیقت سے آراستہ ہوئی ہے اوران کا جمال حال پردہ عفت اور صلاح سے پیراستہ ہوا ہے۔ مجمد سلطان خان شہید نے آدمی جمیج کر امیر

ضرد کو طلب کر کے یوچھا کہ محبت تمهاری آمیزش ہوا ہے پاک ہے یا نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ دوئی ہمارے درمیان سے کوچ کر تی - محد سلطان خان شمید نے گواہ طلب کی امیر خرونے ہاتھ آسٹین سے بر آوردہ کر کے کہا۔

گواه عاشق معادق در آستین باشد محد سلطان خان شہید نے جب دیکھا کد نشان تاذیانہ کاجس مقام پر خواجہ حسن کے پہنچا تھا امیر خرو کے ہاتھ پر ظاہر ہے۔ سکوت افتیار

لیااور امیر ضرونے فورای ربای برحی-

عثق آلد و شدچه خانم اندر دگ و پوست تاکرد مراحی و پر کردز دوست

121 به وجودم ایمکی دوست گرفت بایست مرا برمن و باتی به اوست اور اس وقت میں حیم عالم محقیق کی- ان کے باغ اسید پر چلی عالم اور مافیها ان کی نظر بهت میں ایک خس و کھاائی دیدے- شزادہ کی

زمت سے متعفی ہوئے لیکن محمد سلطان خان شہید نے اشیں بحال رکھا اور بعد اس کے جب محمد سلطان خان شہر ملکان میں بدرجہ مادت فائز ہوئے۔ امیر ضرو ویلی میں آ کر امیر علی جامد دار کے طازم ہوئے اور تعریف اس کی امیر ضرو کے دیوان میں بہت ہے اور ابعده شاہ جلال الدین طلحی کے مقرب ہوتے اور مثل اپنے باپ اور بھائی کے مدارج علیہ پر پہنچ کر امرائے کبار میں مخصوص ہوتے اور باوشاہ

سب الدین مبارک شاہ کے عمدی تک جو بادشاہ تحت پر اجلاس کرتا امیر خرو کو معزز کرکے امرا کے جرگہ بیں رکھتے تھے اور بادشاہ غیاث ین تعلق شاہ کہ تعلق نامد بنام نای اس کے ہے۔ امیر خرو کو اور امرائے کبارے زیاوہ تر عزت دے کر سز بنگالد میں اپ امراه رکھتا لین مراجعت کے وقت باوشاہ نے تھی کام کے واسلے امیر ضرو کو تکھنؤتی میں چھوڑا- اس اٹناء میں امیر ضرو نے جب ساکہ شخ نظام ین اولیاء رصت حق میں واصل ہوئے اس سب سے بے تاب ہو کر بھیل تمام آنخفرت کے مزار پر حاضر ہوئے اور نقذ و جس جو پکھ

کھتے تھے ان کی روح پر فتوح کی ترویج کے واسلے فقراء اور مساکین پر تعتیم کیا اور بادشاہ کی خدمت سے دست کش ہو کر مجرد ہوئے اور

بڑے سیاہ ماتماند مین کر آمخضرت کی قبر پر ساکن ہوئے اور مفارقت سے ایسے محوون اور مغموم ہوئے کہ سلطان المشائخ کی ابعد وفات ۔ چھ ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ جعرات کو انتیبویں تاریخ ماہ ذی قعدہ ۷۲۵ سات سو پکیس ججری ش بجوار رحمت ایزدی واصل ہونے اور ای مرہ میں اپنے مرشد کے پاکیں وفن ہوتے اور منقول ہے کہ می نظام الدین اولیاء نے بارہا فرمایا تھا کہ امیر ضرو بعد میرے زندہ ند رب

جب رملت کے میرے نے اور کرنا وہ میراصاحب اسرارے اور میں بھی بغیراس کے بھٹ میں قدم ند رکوں گااور اگر دو ل كاكيك قبري دفن كرما جائز مو ما قوي من وصيت كراكد است ميرى قبرين وفن كري قو دونون ايك جارج الغرض جب امير خرد ت ہوئے۔ چاپا کہ وصیت کے موافق می کے پہلو میں مدفون کریں۔ ایک خواجہ سرا کہ منصب وزارت رکھتا تھا اور می کا مرید تھا مانع ہوا چنانچہ سے قطعہ میرے استاد کا مادہ تاریخ ان کا ہے۔

### قطعه تاريخ

میرضرد خرو مکک مخن نثر اد دککش تراز باء معین آن محيط فننل و دريائ او**مانی** تراز ماء زلال شکر مقال بے زوال بلبل بستان سرائے دار و دین طوطى از یے ہاریخ سال فوت او چون نمادم سر بزانوے خیال شد عديم(۲۵) الش يك تاريخ او دنگرے شد(۷۲۵) ملوطی شر

تذكرة الادلياء مِن مسلور ب كه امير ضرو استادان مامنيه كي نسبت طعنه زن موئے تھے۔ خاص اس دنت ميں كه خمسہ نطاي كاجواب کتے تھے اور سلطان المشائح ظامی منجوی کے باطن سے خوف کھا کر منع کرتے تھے اور امیر ضرو در بواب کتے تھے کہ میں آپ کی پناہ میں

ہوں پکی آسیب بھے نہ پنچ کا- تضارا بہ بیت کی۔ کوکب خبرویم شد بلند فلظہ درگور نظای گھند ناكاه تخ بربند امير ضروك لطرف نمودار موتى امير ضروك نام شخ اور شخ فريدالدين مسود منج شكر" كاليا- اس وقت ايك باته بيدا موا اور آسین کا سرتی کے میںلد میں ویا- وہ کوار وہال سے گزر کر کے ایک بیر کے ورضت پر کد اس مقام میں تما پینی امیر ضرو شخ کی خدمت میں حاضر ہوے اور بیہ حال اپنے بیرو مرشد سے اظمار کیا جاجے تھے کہ فٹنے نے سر آسٹین کا انسیں دکھایا۔ بھرامیر ضرو نے زمن خدمت کولب ادب سے بوسہ دے کر وعالی اور شخ نے ان کے حق عمل مید دو بیت فرائیں۔

خرو که به نقم و نثر شکش کم خاست کمکیت کمک مخن از خرواست این خرواست نامر خرونیت ذیرا که خدا نامر این خرواست شخ آذری نے جواہرالانوار میں تھما ہے کہ شخ مصلح الدین سعدی شیرازی مین پرانہ سالی میں شیرازے امیر ضرو کی لما قات کو

ہدومتان میں آئے۔ شعر میں حق استادی ان ہر ظاہر کرتے تھے۔ امیر خسرہ مجی نمایت اعتقاد آنخصرت سے رکھتے تھے۔ اس بیت کا اعقاد ظاہر

خرو مرمست اندر سافر منی بریخت شیره از نخانه سدی که در شیراز بود اور دو سرے مقام میں فرمایا۔

جلد مختم دارد شیرازه شیرازی

اور یہ مجی متقول ہے کہ مج نظام الدین اولیاء نے بارہا فرمایا تھا کہ خدا مجھے اس ترک کے سوسینہ کے سبب بھٹے اور امیر ضرو نے ان کی مرح میں بہت کچھ کماہے اور یہ دوبیت انسیں میں سے ہیں۔

میں بہت کچھ کما ہے اور یہ دبیت اسیس میں ہے ہیں۔ جدا از خانقاہ او بہ نقتریم طلیم کعبہ راماند بہ نقیم ملک کردہ بہ سننش آشیانہ چو اندر سننما سنجنگ خانہ ملک کردہ بہ سننش آشیانہ چو اندر سننما سنجنگ خانہ اور بعض کمابول میں فقیری نظرے گزرا ہے کہ ریاضت امیر ضروکی باوجود شغل امارت کے اس درجہ اعلیٰ کو پنجی تھی کہ جالیس سال صوم الدہری میں بسر کیے اور حعزت خواجہ خطر کی طاقات ہے مشرف ہو کر لعاب دہن کی التماس کی. چنانچہ خواجہ فعنر نے ارشاد کیا کہ یہ دولت شخ مصلح الدین سعدی شرازی کے نصیب ہو چکی- امیر ضرو نے شخ نظام الدین اولیاء کی ملازمت میں حاضر ہو کر وہ مقیقت عوض کہ شخ نے اپنا آب دہن ان کے دہن میں ڈالا۔ چنانچہ اس کی ہا ثیرات اور برکات سے امیر ضرو نے بانوے کتاب سلک لقم می شنظم کیں اور مشہور ہے کہ امیر ضرونے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ہے کہ میرے اشعار پانچ لاکھ سے کمتراور جار لاکھ سے زیادہ تر ہیں اور بیہ می فرمایا که ایک روز میرے ول میں یہ خیال گزرا که میرا تخلس اہل دول سے ایک نسبت رکھتا ہے۔ اگر فقراء کی نسبت منوب بو ی ق کیا خوب ہو ؟ عرصہ قیامت میں جمحے ساتھ اس نام کے بلاتے سلطان المشائخ نے یہ امروریافت کر کے فرمایا کہ وقت سعید میں تیرا تخلص ر کھا جائے گا۔ پھرچند روز کے بعد فرمایا بجھے یوں طاہر ہوا کہ تھے صحرائے محشر میں محمد کاسر لیس مکمہ کر بلائمیں محم اور امیر ضرو کی مت عمر چورای برس کی تھی۔

## شخ سلیم قدس سره

آخضرت فخ فريدالدين مسعود من شكر كى اولاد سے بين- باب ان كے سابى تھے- قصب سكرى ميں جو شر أكره سے بارہ كوس ب رہے تے اور شخ سلیم کی ای قصید میں ولادت ہوئی جب من رشد اور تیز کو پنچ مساکل البدی سے بسرہ عاصل کر کے تعنیہ باطن میں کوشش کی اور دو مرتبه سکری سے والیت میں جاکر ممالک عرب اور عجم اور روم اور یمن کی سرکی- ایک مرتبہ سولہ برس اس حدود میں رہے-دو سمری مرتبہ سات برس اور ایک مدت بھرہ میں بسرلے جاکر شیس عج کرکے ہندوستان میں مراجعت کی اور اس پہاڑ پر جو سکری کے پہلو میں واقع بے سکونت افتیار کی اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ اکثر ایام صوم میں بسرلے جاتے تھے اور شیر شاہ اور سلیم شاہ انفان سور اور خوام خان کہ ان کے امرائے کیار سے تھے۔ آنخضرت سے اراوت صادق رکھتے تھے اور جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے مجی آنحضرت سے محبت اور اخلاص بم پنچا کر اس بہاڑ میں ایک شرموسوم بہ فتح پور بنا دیا اور بارہ برس تک اسے تخت گاہ کر کے مخت کے مکان کے قریب ایک مبحد اور خانقاہ نمایت تکلف کی تعمیر کی اور محمہ انگر بادشاہ شخ کی مجلس میں اکثر حاضر ہو کہ شخ کی تعظیم اور تحریم میں کوشش کرتے تھے اور جب آنخضرت 20 نو سوستر ہجری میں برحمت حق واصل ہوئے۔ آنخضرت کے بیرے صاحبزاوہ شخ پد رالدین ان کے سجادہ نظین ہوئے اور بعد چند روز کے مکہ میں جاکر وفات پائی۔ ان کا ود سمرا بیٹا کہ قطب الدین نام رکھتا تھا وہ اس سبب سے کہ ان کی والدہ نے نورالدین محمد جما تکیر باوشاہ کو دودہ پالیا تھا۔ اس بادشاہ صوری اور معنوی کے عمد میں مرتبہ بزرگی اور امارت پر پہنچا۔ محومت نگالہ کی پائی اور بعد چند عرصہ کے وہ ایک اہل غدر کے ہاتھ سے متنقل ہوا۔ شخ بدرالدین کا فرزند کہ علاء الدین نام ر کمتا تھا مخلاب اسلام فان اور حکومت بنگالد پر سرفراز ہوا اور شخ سلیم چشتی کی نسبت شخ فریدالدین مسعود سخ شکر" سے یوں ہے۔ شخ سلیم بن بماء الدین بن شخ ملطان بن في آدم بن فيخ موى بن فيخ مودود بن في برالدين بن في في فريد الدين مسعود اجود بى الشهور بد تنج شكر قدس الله اسرار بم رفع ورجاتم فی القدس ان اوراق کے ناظرین پر جمکین پر پوشیدہ نہ رہے کہ ملسلہ چشت میں سوائے جماعت نہ کورہ کے اور بھی اولیاء مند بهت بین که احوال ان کا فقیری نظرے نمیں گزرا- مثل مولانا شخ جمال بانسوی اور مولانا بدرالدین اعلی اور شخ بدرالدین سلیمان اور نخ علاء الدین اور مولانا لخرالدین اور مجنح شماب الدین امام اور دو مرے بهت مشامح که نام ان کے فقیرے گوش ذو شیں ہوئے۔ اس ورت میں اگر تولتی رہبری کرے کی اور وہ کتاب کہ مشتل ان کے حالات پر بے نظرے گزرے گی، خلاصہ اس کا اضافہ کتاب بزا دگا- اور جس مخص کو فرصت ہو تحریر کر کے ہلتی کرے کہ فقیر ممنون تللف ہوگا۔

#### دو سمرا خاندان سهرور دبیه مکتان

### حضرت شيخ بهاءالدين ذكريا قدس سره

مكاني 10 جاوراني افلاك کردہ کرده فائے حارو توحد باطن هيتيت مشائخ آن والن مثائخ حمين نعني سلطان

ذیدة الانتیا خلامته الادلیاء مختج مهاء الدین ذکریا قدس الله سره العزیز مشامح کمبارے میں- مندوستان ان کے غبار آستان ہے سر رفعت کا آسان پر رکھتا ہے اور جد بزرگوار آتخفرت کے کمال الدین علی شاہ قریثی کمد معظمہ سے خوارزم کی طرف آئے اور وہاں سے تبت الاسلام ملمان میں تشریف لا کر ساکن ہوئے اور جو کہ جد آپ کے صلاح اور تقویٰ میں کمال رکھتے تھے۔ باشندے وہاں کے ان کے آنے ے نمایت مخلوظ ہوئے اور مریدوں کے مائنہ باعزازہ اکرام پیش آئے اور کمال الدین علی شاہ نے وہاں استقامت فربائی اور قلعہ کوٹ کرور میں جس کو سلطان محمود نے اپنے زمانہ جما تگیری و کشور کشائی میں فلح کیا تھا۔ مولانا حسام الدین ترمذی رہے تھے جو چنگیز خان کے فتنہ يل ترند سے جلا وطمن ہو كريمال تلف كوث كرور بيل آئے تھے كمال الدين على شاہ ان كى دخر پاكيزه كو بركو اپنے فرزند شخ وجيد الدين کے مقد اندوان میں لائے اور فخ بماہ الدین ذکریا اس وخربائد اخر کے بعن مبارک سے قلعہ کوٹ کرور میں ۵۷۸ پانچ سو الحمتر اجری میں پدا ہوئے اور می عین الدین بچانوری نے تذکرة الاولیاء بند می الکھا ہے کہ شخ باء الدین ذکریا اولاد میار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزى بن قصى سے بيں اور ميار اسلام عن آئے تھ اور ان كے بھائى سميان زمعہ اور عمو اور عقبل بحالت كفر بنگ بدر عن مل موئے تھے اور سودہ جو پیٹیبر معلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں تھیں جی زمعہ کی ہیں۔ الغرض جب شخ بهاء الدین زکریا بارہ برس کے ہوئے شخ دجیہ الدین ماس دار ملائدار سے کوچ کر کے رحمت حق میں واصل ہوئے اور شخ بماء الدین زکریا نے سفر خراسان کا اختیار کیا اور وہاں عارون کی محبت میں پہنچ کر فینیاب ہوئے اور بخارا میں جا کر علوم ظاہری کی محصیل میں مشغول ہوئے اور مرتبہ اجتماد کو پہنچ اور شرت عقیم پائی- پندره سال کی عمر میں خلائق کی تدریس اور افاوہ علوم میں معروف ہوئے- چنانچہ ہر روز سرّ مرد علاء اور فضلاء ان ے استفادہ کرتے تھے۔ اس کے بعد مکمہ معظمہ میں جا کر منامک تج بجالاتے اور ایک رادی کتا ہے کہ آخضرت میند رسول الله ش پانچ یرس مجاور رہے۔ اس کے بعد مخ کمال الدین محد مینی کے پاس کد محد مین کبارے تھے تریمن برس مدید منورہ میں مدریس مدعث فرات رے تھے، چرکت مدیث کو پڑھ کر اور اجازت ماصل کر کے بیت المقدس کی طرف تشریف لے مجے اور انبیاء علیم السلام کی زیارت ے شرف ہو کر بغداد میں آئے اور وہال کے مشامخ کی زیارت کر کے مخے اشیرخ شاب الدین عمر سروردی کی معبت کے نیش سے

جلد جہارم مثرف ہوئے اور بردایت کچنے نظام الدین اولیاء سرو روز میں خرقہ ظافت کا حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کیخ بماء الدین زکریا بہ قصد حصول نظر عمنایت اور خرقہ خلافت مختج النیوخ کی مجلس میں حاضر ہوئے ایک رات کو مختج کی خانقاہ میں یہ واقعہ دیکھا ایک مکان ہے منور سرور کائنات صلی الله علیہ وسلم اس میں تشریف رکھتے ہیں اور شخ الثیوخ شخ شباب الدین عربطری تجاب آپ کے روبرو استادہ ہیں اور اس مكان مي ايك طناب بندهي موتى ب اور خرقد چنداس طناب ير آويزال بين- بعد اس كے ظامد موجودات في شخ اشيرخ ك ذريد ب شخ بماء الدین ذکریا کو اپنے روبرد بلایا اور شخ الثیوخ نے ان کا ہاتھ بکڑ کے مسند نشین بارگاہ نبوت کے قدم بوس سے مشرف کیا اور آتخفرت نے شخ الٹیوخ کو اشارہ کیا کہ فلال خرقہ شخ بماء الدین ذکریا کو پہنا۔ شخ الثیوخ نے حضرت کے فرمان کے بموجب عمل کر کے دوبارہ کھنے کو پائے بوس الدس سے مرہلندی بخشی اور وہ جناب بسبب اس خواب کے کھنے الثیوخ کے فرقہ کے امیدوار ہو کر خوش حال ہوئے۔ تضارا علی الصباح ان بزرگوار نے شخ بماء الدین زکریا کو مکان کے اندر طلب کیا اور اس مکان کو ساتھ اس وضع کے جو خواب میں د کیما تھا مشاہدہ کیا اور شخ اشیون شماب الدین عمرنے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے وہ خرقہ کہ حضرت رسالت بناہ کے اشارہ سے فرہا تھا طناب ے اٹھا کر انہیں پہنایا اور یہ فرمایا ہایا شیخ بهاء الدین ذکریا بہ خرقے حضرت نبوت پنائی کے ہیں اور میں ورمیان میں متوسط ہوں بے اجازت آخضرت کے کسی کو نمیں دے سکتا ہول۔ شخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب چند روز میں شخ بماء الدین زکریا کو یہ لعت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ وہ درویش جو مدت مدید ہے شخ الٹیوخ کی ملازمت میں حاضرتھے۔ متعجب ہوئے کہ ہمیں باوجود خدمت چند سالد کے بہ دولت نصیب نہ ہوئی اور ہندی فقیرنے بد مجرد پنجنے کے بیر سعادت حاصل کی اس کے بعد فتح الثیون نے عالم کشف میں بید امروریافت کر کے دردیشوں سے فرمایا کہ تم لوگ کلزی تر کے مائنہ ہو اور ذکریا منزلہ خلک ہے اور آگ خلک کلزی کو جلد تر پکرتی ہے۔ بعد اس کے شیخ اشیرن نے شخ بماء الدین زکریا کو وداع کیا اور رخصت کے وقت فرمایا کہ ملکان میں جاکر سکونت کرد کہ اس ملک کے باشدوں کی ہدایت تم سے رجوع ہوئی ہے کتے ہیں اس وقت میں شخ جلال الدین تمریزی کی خدمت میں شخ الثیون کے حاضر تھے عرض ہرا ہوئ کہ مجھے شخ بماء الدین ذکریا سے کمال محبت بم پنجی ہے۔ اگر ارشاد ہو ان کی محبت میں رہ کر بند کی سیر کروں۔ شخ اشورخ نے رفست فرمایا کیکن شخ جلال الدین تیمیزی خوار زم تک جمراه مگئے اور وہال اجازت لے کراس مدود میں توقف کیا اور شخ بماء الدین ذکیا ممان میں جا کر مثال ہوئے اور شخ صدرالدین عارف اور دیگر فرزند مجی آفریدگار عالم نے انس کرامت فرمائے اور شخ بماء الدین زکریا کے مرید بت ہیں- ازا نجملہ ایک سید جلال بخاری ہیں- احوال ان کا مرقوم ہوگا اور دو سرے آنخصرت کے مریدوں سے شخ فخوالدین اور شخ ابراہیم عراتی ہیں۔ اور شخ ابراہیم عراتی اٹھارہ برس کے من میں اپنے مدرسہ میں جو نمایت پر ٹکلف تھا پیٹے کر درس دیتے تھے اور طلبہ کو نیش پہنچاتے تنے ان ونول میں ایک جماعت قلندروں سے مدرسہ میں آ کران کی ملاقات سے شرف یاب ہوئی اور جو کہ اس جماعت میں ایک مرد صاحب جمال تھا۔ شخ کی نگاہ جو نئی اس پر پڑی ول ہاتھ سے جا ارہا۔

ورس و بحث کو ترک کر کے ان کی معمانی میں مشخول ہوئے اور جب تمن چار روز کے بعد قلندر اس حال سے واقف ہوئے خراسان کا راستہ لیا۔ شخ ابراہیم عراق بے تاب ہو کر دو تمن روز کے بعد ان کی حلاش میں روانہ ہوئے اور ان کے پاس پینچ کر ارادہ رفاقت کا کیا۔ گلندروں نے عرض کی آپ مرد بزرگ ہیں گلندران ابرو راش کے ساتھ کیو کر محبت برآر ہوں گے۔ فیخ ناچار ہو کر چار ابرو رشوا کران کا لباس کن کر رفتی ہوئے اور اس جماعت کے ہمراہ میر کرتے ہوئے ملکان میں پنچے اور شخ بماء الدین ذکریا کے خانقاہ میں گئے۔ جب نظر شیخ کی اس جماعت پر پڑی. عراقی کو آپ نے بھچانا اور حتجب ہوئے کہ یہ معاملہ کیاہے۔ اس کے بعد امت معروف فرمائی که انہیں لباس تلندری ترک کرا کے اس لاکے کی قید معش سے نجات بعضی قضارا کھنے کو خبر پنجی کہ تلندران مسافر ملان سے نکل مکے اور شخ نے تال كيا- اس درميان ميں ايك آندهي نمايت عظيم كه كى نے نه ديكھي تقى اوش كرد و غبار كى كرت سے دن نے لباس رات كا پہنا فضائے عالم تیم و تاریک ہوا قلندروں کی جامت جس راہ میں کہ چلی جاتی تھی تاریکی کی شدت سے سراسر اور بد حواس ہوئی اور نبر
ایک دو سری کی نہ رکھ کر حقوق اور پریٹان ہو کر ہرایک طرف جا پڑی اور شخ ایمائیم عراقی ہے تصد قلندر زادہ ایے راست میں پڑے کہ وہ اور خخ لے صفائے باطن سے دریافت کر کے فاوم کو باہر جمیعا۔ انہیں فاقاہ میں طلب کیا اور افرے کہ اور خخ لے صفائے باطن سے دریافت کر کے فاوم کو باہر جمیعا۔ انہیں فاقاہ میں طلب کیا اور افرے کہ اور خخ لے صفائے کا میٹ ان کے میٹ پر پچاای وقت قلندر بچہ کی مجت ابراہیم عراتی کے ول افرے دور ہوئی اور خخ نے انہیں اپنی فیاس میں محمیعیا۔ جب خخ کا میٹ ان کے میٹ پر پچاای وقت قلندر بچہ کی مجت ابراہیم عراتی کے ول اور این کے دیئے کے واسطے ایک ججرہ مقرد کر کے تربت میں مشخول ہوئے۔ جو گئی اور این کے دیئے کہ وہ بیٹ سادہ غواروں کو بہ نظریا کہ مشخول مجت ہوتے مواتی اور براہیم عراقی اور بیرا ہم عراقی اور این کے دیئے دو تھے سادہ غواروں کو بہ نظریا کہ مشخول مجت ہوتے ہو ایک روز ایل اغراض نے خخ الٹیون خی شماب الدین سروروں کے تھے وہ وہ بیٹ سادہ غواروں کو بہ نظریا کہ مشخول مجت ہوتے ہے۔ ایک دون ایل اغراض نے خخ الٹیون خی کہ اس کام میں مشخول ہے۔ انھواور کور ہر بور ایل اغراض نے خخ الٹیون خی کہ اس کام میں مشخول ہے۔ انھواور کی کہ ایمائی کور ایل افراض نے کہ اس کام میں مشخول ہے۔ انھواور کی کہ ایمائی کی کہ اس کام میں مشخول ہے۔ انھواور کی ہو کے اور انہیں خخ امیائی میں بہتے اور انہیں خخ امیائی اور این میں میٹ اور انہیں خوالی میں ان کی خدمت میں ہر اور کی اور ایس کی کہ وارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چیس بران میں ان کا خدمت میں ہر اور کی اور ایس کی اور ان دنوں میں اشعار پر موز کتے تیں اور خوالے اور انہیں میں مشخول ہو۔ اور انہیں میں ان کی خدمت میں ہر اور انہیں ان کی خدمت میں ہوئے اور انہیں میں مشخول ہو۔ اور انہیں ان کی خدمت میں ہرائی اور ان دنوں میں اشعار پر موز کتے تیں اور خوالے اور انہیں ان کی خدمت میں ہرائی انہیں کور انہا کی ان کی خدمت میں ہرائی انہیں کی خوالے دور کی انہیں ان کی خدمت میں ہرائی کی مورائی ہو کیا ہوئی کے جور کی طرف ہوا۔ زمزد اس غزاں اور خوالے کیا ہوئی کی طرف ہوا۔ زمزد اس غزاں اور خوالے کیا۔

زچیم ست ساتی و دام عشین باره کا ندر جا کردند ززلف مابر دیان دام مجم بروند و مشتش نام برائے میر مرغ جان عاشق بعالم بر کیا رنج و لمامت مياً شكر و بادام كردند زبرنقل متان از لب و عراقی راچرا بدنام کردند چو خود کردند را از خوشین فاش برلے جاتے تھے۔ زوجہ ان کی کہ وخر م فی متی فوت مولی اور فی نے جایا کہ دوسری وخرجو اس سے چھوٹی تھی ابراہیم عواتی کے جمالہ فکاح میں لائمیں۔ اپنے بیے فرز کد مجن صد دالدین عارف ہے اس بارہ میں مشورہ کیا تو انسوں نے جواب دیا میں نے ایک روز ابراہیم مراتی کو ساباط خانقاد پر دیکھا تھا کہ کھڑا ہے اور میراہن کو اٹھا کر کسب مواکر تا ہے۔ ایسا مخص لائق بوند کے نسیں ہے اور ابراہیم عراقی بعد از وفات مخط بہ نیت ج بیت اللہ ملکن سے برآمہ ہوئے اور حرمن شریفین کی زیارت کے بعد روم کی سمت روانہ ہوئے اور شرقونیہ مس تخت صدرالدین عارف کو دیکھ کر کتاب فصوص ان سے مردعی (جخ صدر الدین عارف کہ جن کی شرح فصوص مشہور ہے وہ تونوی کھے جاتے ہیں۔ ظاہراً یہ حصرت علاوہ مخت صدر الدین عارف ملائی ہوں یا یک حضرت وہاں پہنچ مسلے ہوں واللہ تعاتی علم) اور نسخہ لمعات لکھا اور روم یں حس قوال پر کہ جمال دل پذیر اور حسن صورت بے نظرر کھا تھا عاش ہو کر غرایس کیں۔ چنانچہ یہ مطلع غزل کا ان ش سے ب ساز طرب عثق چه دانی که چه ساز ست کز زخمه ادنه فلک اندر کک و کانست مگروہاں سے مصر میں مصحے اور ایک موہی کے لڑکے کے حسن دلرہا پر شیفتہ ہوئے اور بعد اس کے ولایت شام میں جاکر شرومشق میں

یں جب سے تور سے بیٹے ہے اور ک بھام الدین زمریا سے مریدان صادق الاخلاص میں ہ مسادات سے ہیں۔ اول مرتبہ اپنے والد سید مجم الدین کے ہمراہ برسم تجارت ملمان میں پہنچ کر مرید ہو۔ ں کے پہنچا کر فارغ التحصیل ہوئے اور دو سری خواہش کا دخل دماغ میں رکھتے تھے لیکن اپنے والد ماجد ک ر مال دنیوی سے جو کچھ رکھتے تھے فقراء کو دے کر ملتان میں آئے اور شخ کے مریدوں کی سلک میں منتظم ت میں رہ کر بہت کمال حاصل کیے اور ان کی اکثر تصانیف مثل نزہت الارواح اور زاوالمسافرین اور کنزا ے بشرف ہوئی ہیں اور مجنخ بماء الدین ذکریا اور ان کے فرزند مجنخ صدر الدین نے ان کی مرح کتاب الرم الليم تظب اولياء بمغت وامل حغرت لمت بمار شمرع دیں جان پاکش نبع مدق وجود ادب نزد دوستال الماد اشده بنده جنت روازنیک واز برمانتم این متى چون بردن براداز ميان بلند آدازه عالم پناه نه فلک برخوان جو دش یک چھٹی شوال سات سو اٹھارہ ہجری میں ہرات میں فوت ہوئے اور مجنخ بہاء الدین ذکریا کے مریدوں سے ڈ كا عنقريب مذكور موكا- نقل ہے كه قطب الدين ايب في مش الدين التش كو آزاد كيا او چر سرخ اور رین محمد سام غوری کی اسے بخش کر ولی عمد کیا اور حکومت شر ابوجہ اور ملتان کی ناصرالدین قباچہ کودے ک کے داسطے وصیت فرمائی قضارا نامرالدین قباچہ نے بعد وفات قطب الدین ایک بغاوت کرکے مٹس الدیز اعت نہ کی اور ماورا اس کے شرع محمدی کے رواج میں بھی ساعی نہ ہوا- اس کے متعلقوں نے فتق و فج اور قامنی شرف الدین اصفهانی عامل ملتان نے منس الدین النش کے پاس مکاتیب مشمیر اظهار مخالفت ناہ ت تحریر کر کے ارسال کیے- اتفاقات ہے وہ مکتوب ناصرالدین قباچہ کے آدمیوں کو دستیاب ہوئے اور ناص نط ویجیدہ کے مانند میچ تاب کر کے طیش میں آیا اور آدمی مصفح بماء الدین زکریا اور قامنی کی طلب میں جیمجے۔ شخ کو اس نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور قاضی کو بھی اپنے برابر بٹھا کر ان کا خط ان کے حوالہ کیا۔ قامنی ا ہوئے۔ نامرالدین قباچہ نے قاضی کو ای وقت تنظ ظلم سے قبل کیا اس کے بعد دو سرا خط شخ کو دیا۔ شخ کین میں نے اسے فرمان حق کے موافق لکھا ہے تو کیا کر سکتا ہے ناصر الدین قباچہ یہ کلام من کر کانٹیے اُ

رم بوی سے شرفیاب ہوا- جامہ سرخ ستر لاتی پنے ہوئے تھا۔ شیخ نے فرمایا۔ کمل سرخ لباس شیطان کا ہے یہ قول ناکوار خاطر موا کلام بے ادبانہ زبان پر لایا کہ لوگوں کے پاس خزانے نامحصور موجود ہیں اس پر نظر نمیر

، کے دامن کے سوا اور پھھ جھے نظر نہ آیا اور دو سرے دن عبداللہ قوال خلعت کر انمایہ اور ہیں روپیہ نفتہ وا اور وہاں پہنچ کر شیخ فرید الدین عمنج شکر" سے قد مبوس ہو کر دیلی کی سمت روانہ ہوا اور پھر عرمہ قلیل بیر ر کے ملکان کی رخصت طلب کی اور میہ عرض کی کہ راستہ مخوف ہے۔ امیدوار دعا کا ہوں۔ شخ نے ارشاد کیا اِ علاقہ ہے۔ بعد اس کے شیخ بماء الدین زکریا ہے تعلق رکھتا ہے۔ عبداللہ قوال زهن خدمت کو بوسہ د۔ ، کے قریب بنچا ایک جماعت را ہزنوں کی مع شمشیرہائے برہنہ نمودار ہوئی عبداللہ قوال کو حضرت مجنخ فرید آیا به آواز بلند پکارا یا هیخ بهاء الدین زکریا میری مدد فرمایئے یہ کہتے ہی را ہزن غائب ہوئے جس روز عبداللہ

ے استعانت چاہجے ہیں۔ بیخ نصیرالدین اور حمی المفہور بہ جراغ دیل سے منقول ہے کہ ایک وقت شخ بماء ممر سرور دی کی خدمت سے رخصت ہوئے اور ایک روز انٹائے راہ میں ایک مبجد میں نزول کیا- اس مقام

ق (جوالق جمع جلق معنی ذلق ہندی **گ**د ڑی) پوش کہ لباس سید جلال مجرد کا ہے۔ فرو کش ہوئے اور جب را

ور بھوکی ریاضت برطرف کی- چنانچہ ان کے باور چی خانہ میں منم قنم کا طعام لذیذ بکا تھا۔ آپ ہر سافرا سائے كىلوا من الطيبات واعملوا صالحا طعام باك لذيذ تادل كرتے تے اور جم مخض ك ت تمام کھاتا ہے۔ خوش حال ہوتے تھے الغرض ایک دن دسترخوان ان کے روبرو بچھا تھا۔ جب اس درمیان ہوئے۔ ایک ورویش کو دیکھا کہ وہ روٹی شورہا میں ریزہ ریزہ کرکے کھاتا ہے۔ شیخ نے فرایا بهترین طعام ب ت پناہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشیلت طعام ثرید اور طعاموں پر مثل میری نشیلت (مشہور یو مدیقہ من نغیلت کالمہ عورتوں مریم و آسہ پر ایسے بیان کی جیسے ٹرید کو کھانوں پر نغیلت ہے) کے ہے ا ، مرید مجنخ کا ایک موضع دیمات ولایت لاہور میں رہتا تھا اور اس قریہ کے قریب ساحل دریا تھا۔ غلہ بو کر اہ اِل کے تحصیلدار نے اس کی زراعت کی جریب سے پیائش کی اور یہ بات کس کہ کچھ اپنی کرامات و کھا۔ ن گزشته کا بیباق کیجیئے- مرید نے ہر چند عذر کیا کہ اسے معاف کر فائدہ نہ بخشا۔ درویش ایک لحظہ سر مراتبہ ؟ ا نما کر فرمایا کہ کیا جاہتا ہے۔ شحنہ نے کما مجھے میہ منظور ہے کہ آپ اس پانی پر قدم رکھ کر اس پار عبور کریا میں- آخر کو ورویش نے مین جی بهاء الدین ذکریا ہے ہمت جای اور بھم اللہ کمہ کر قدم پانی پر رکھا اور جس طو وریا سے عبور کیا اور اس پار پہنچ کر تجدید وضو کر کے دوگانہ شکر کا بجالائے اور پھراپی سواری کے واسلے کشم کیا جس طور سے آپ تشریف لے ملئے تھے۔ ای نبج سے چلے آئے۔ فرمایا ڈر یا ہوں کہ ننس خوش ہو کر عجب ۔ تعتی کے ملے۔ فیخ نے سوار ہو کر مراجعت کی اور نقل ہے شیخ نظام الدین اولیاء سے کہ ایک دن فیخ بماء بہ آواز بلند نعمو زن ہوئے کہ انجی مینے سعیدالدین جموی نے دار دنیا سے رصلت فرمائی اور حقیقت میں دیسا ی ب مولانا قطب الدین کاشانی ماوراء النمرے ملتان میں تشریف لائے شاہ ناصرالدین قباچہ وال ملتان نے ایک سطے تقیر کیا اور مولانا کہ علامہ زمان تھے۔ نماز فجر کی اس مدرسہ میں ادا کر کے درس میں مشغول ہوتے تھے

عیدی نانگنا ہے اور میں بھی تھھ سے مانگنا ہوں تو خزانہ غیب سے جھے عیدی عنایت کر۔ جب یہ وعاتمام ہو

مان سے نازل ہوا اور اس میں تحریر تھا کہ ہم نے آتش دو زخ تھے پر حرام کی اور اس کی حرارت کی مشقہۃ حاضرین نے شخ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک مخض نے ان میں سے بیہ عرض کی اے مجنے تو نے .

نی نے جب یہ کلام سنا تو فوراً وہ حریر کا نکڑا بغل سے برآوردہ کرکے اسے بخشا اور فرمایا کہ یہ عیدی تھے . میں جانوں اور آتش دوزخ اور شیخ نظام الدین اولیاء سے نقل ہے کہ شیخ بماء الدین ذکریا نے اواخر میں

کہ تو مجھے بھی عیدی سے سرفراز فرما۔

سر میں سے موالی میں ہے وہ حکمت ہے جس نے جب بیہ بات سی گھر نماز کو حاضر نہ ہوئے اور منقول ہے <sup>ک</sup> مولانا نظب الدین سے کما کہ آپ کیوں درویٹوں کی نسبت اعتقاد نہیں لاتے ہیں۔ فرمایا اس سب ہے لعا کہ اس کا مثل نہیں پایا- القصہ کاشغر میں میرے قلم تراش کا دنبالہ ٹوٹ ممیا- میں نے بازار میں لے جاکر اش کو بدستور سابق تیار کر دو که عیب جو زکانه رہے۔ سب نے جواب دیا که برگز ایسانسیں ہو سکنا حالت ب لوہار ان میں سے بولا کہ فلال محلّمہ میں ایک کاریگر نمایت پر میزگار اور متقی ہے۔ شاید وہ اسے ورست ک ، پہنچا ایک پیرمرد کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے قلم تراش کا قصد اس سے بیان کیا۔ اس نے قلم تر ا کہ ایک لحظہ آنکھ بند کریں نے اس کے کئے پر عمل کیا اور تنکیبوں سے دیکھا کہ قلم تراش اپنے ہونٹ عا پڑھ کر دم کیا اور میرے حوالہ کی جب میں نے اسے نظر غور سے دیکھا تو سابق سے بھی اسے بھتر اور ود اعتقاد سے اس کے قدم پر سرر کھا اور قدرے زر پیکش کیا- آنخضرت نے قبول نہ کیا- جب میں نے تلم تراش درست ہوا۔ اس سے زیادہ مجھے تکلیف نہ دے۔ مولانا نے جب یہ حکامت تمام کی اس عزیز نے ر رست کرنے والا مجنخ بماء الدین ذکریا کے مریدوں سے ہے۔ مجنے کی یمن تربیت اور فیض برکت سے ساتھ لب الدین متبخب ہوئے اور اس گفتگو ہے جو نماذ کے بارہ میں کھنے سے کی تھی۔ پشیمان ہوئے اور پکھے دنو زمانہ ان کی حیات کا آخر ہوا اور شیخ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ ایک دن حفرت شیخ اپ تجرو ا یک فخص نورانی پیدا ہوا- نامہ سربمہراس کے ہاتھ میں تھا- وہ نامہ شیخ صدرالدین عارف حضرت شیخ کے يه خط جلد آپ والد ماجد کی خدمت میں پنچاؤ- یشخ صدرالدین عارف سرنامه دیکھ کر متحیر ہوئے اور حجرہ م کو دے کر برآمد ہوئے اور اس ہخص کو جو نامہ لایا تھا نہ دیکھا اور شخخ نامہ پڑھ کر جوار رحت حق میں وام وشوں سے رہے آواز برآمہ ہوئی کہ دوست اپنے دوست کے جوار رحمت میں واصل ہوا اور جب رہے س کے سمع مبارک میں پہنچا۔ فورا حجرہ میں جاکر اپنے والد کو دیکھاکہ معمورہ خاک ہے معمورہ پاک کی طرف ترہویں تاریخ صفر ۲۹۲ چھ سو چھیا سٹھ جمری میں واقع ہوا اور شیخ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ ڈ

تحال کیا اور اس کے تین سال بعد شیخ سیف الدین خصری (خصری ای طرح فاری میں بھی ہے اور مشہور شریف کے ساتھ بولے جاتے ہیں- امیر علی) روضہ رضوان کی طرف خراماں ہوئے اور اس کے تین سال ہ وفات پائی- جب تین برس کا اور عرصہ گزرا۔ کینخ فریدالدین مسعود سمنج شکر" نے عالم فانی سے عالم ہاتی کی

الدين خفرى اور شخخ بماء الدين ذكريا اور شيخ فريدالدين مسعود شخخ شكر" بم عصر تتهـ- اول شيخ سعيد الدين:

في مدون والمرابع ممر معدن حق الیقین تازه ز آب کرش باغ نیاکی به لما نک مملا ثرقد وصدت نجلا مواج ول پاک او عقل نشین محث به عرش برین مشتة خطابش ذخدا مدر ۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ ہر بار فتم کلام اللہ کرتے تھے۔ سمند فکر کو زیادہ تر محرم عنان فرماتے تھے اور جمر تے تھے انہیں فوج فوج معانی کا سامنا ہو تا تھا اور وہ جناب ہمت عالی رکھتے تھے کہ مال دنیوی ہے پچھ اپنے یا ہ کے والد مجنخ بماء الدین ذکریا کے آفآب حیرت نے مغرب ممات کی طرف رجعت کی۔ آنحضرت کے مجنح مد ۔ اور دو سری کی بی سے تھے۔ جب شریعت غرا کے موافق متروکات تقیم ہوئے۔ اسباب و اجناس کے علاوہ ن عارف کو میراث پنچا- انہوں نے وہ تمام نفلہ جنس اول روز فقرا پر تنتیم کرکے ایک درم اور رینار باتی نہ نے آنخضرت سے یہ عرض کی کہ آپ کے والد بزرگوار اس قدر نفلہ جنس نزانہ میں نگاہ رکھتے تھے اور باآ؟ تے تھے۔ آپ کو انہیں کی روش پر عمل کرنا چاہیے جوابدیا کہ میرے والد ماجد جو ونیار پر غالب مطلق ہو<u> ک</u> نے سے خوف نہ رکھتے تھے اور بندر تج تمام فقراء پر صرف کرتے تھے اور میں بھی اگر چہ اکثر او قات غالب ہ کو مساوی پاتا ہوں۔ للذا اس کے جمع کرنے سے اندیشہ کرتا ہوں کہ مبادا مال دنیوی جمعے فریب دے۔ اس ۔ ) ہوں اور اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں اور <del>ش</del>خ صد رالدین عارف بہت مرید صاحب جمال رکھتے تھے۔ مثل شخ ں اور مواناعلاء الدین مجندی اور فرزند ارجمند حصرت کے بیخ رکن الدین ابواللتے تھے اور یہ جو لوگوں کی ز ، ذکرنا نے رحلت کے وقت میخ صد والدین عارف سے وصیت فرمائی کہ شمراوچھ میں ایک درویش نهایت کا ا ب تک سمی درویش سے پیوند نہیں کیا اور امارے خانوادہ سے انہیں ایک نصیب وافر ہے اور اگرچہ دہ می تمارے پاس آئیں مے اور اب تک انہیں جذبہ نے مغلوب کیا ہے جس وقت وہ تہمارے پاس آئیں پلے نه کرنا اور تمن دن انہیں غلوت میں بٹھانا اور قرآن شریف کی حلاوت میں مشغول کرنا اور جب وہ جذبہ ۔ ا کے روبرو انہیں بلانا اور جو کچھ ہم سے حمہیں پہنچاہے۔ شخ انشوخ شماب الدین عمر سرور دی کے خرقہ ک نقل بنائی ہوئی لینی خلاف واقع ہے کیونکہ ریہ بات میزان ورولیش کے پلہ میں نہیں ساتی ہے اور فقیرنے کے کہ وہ مجذوب کون تنے اور انجام اس کا کیا ہوا اور کتاب فوائد الغوائد میں مرقوم ہے کہ شخ مدرالدین اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کی کہ اگر ارشاد ہو میں علم نحو کے استحکام کے واسلے کتاب مفصل جو صاد رف سے گزرا اور اس کے درمیان میں ایک ہرن کا بچہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے مخدوم زادہ کو اس کی طرف کیا کہ آیا وہ غول ہرن کا نمس طرف کیا ہے۔ شخ رکن الدین نے فی الغور عرض کی کہ بابا فلاں طرف کیا۔ ۔ توجہ کی۔ ناگاہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی ابنا بچہ ساتھ لیے ہوئی چلی آتی ہے۔ جب قریب پنجی شخ رکن ا ۔ گود میں لیا اور سمراور آنکھیں چوم کر پہتان اور اس کے دبن میں چھوڑے تو دودھ پے اور بعد اس کے لمام الله كاايك پاره حفظ كيااور اس هرني كو مع بچه اپني خانقاه ميں چمو ژويا- چنانچه وه مدت مديد تك وہاں ريج رین ہلبن نے اپنے بڑے بیٹے محمد سلطان خان کو کہ آخر بخان شہید مشہور ہوا۔ چتر اور دور ہاش دے کر ما قات کر کے ممالک کے انتظام میں مشغول ہوا اور اس کی منکوحہ جو یادشاہ رکن الدین ابراہیم بن سٹس الد نفت و عصمت سے آراستہ تھی۔ محمد سلطان خان شہید کی شراب کی کثرت سے بیشہ محزون اور مغموم ر ، محسب الفاق اس عفیفہ سے رجیش بہم پہنچا کر تین طلاق دے کر مطلقہ کیا اور بعد تین روز کے اس کی مفا ، تقی بے تاب ہو کر شہر کے عالموں کو طلب کیا اور ان سے مسئلہ بوچھا سبھی نے عرض کی کہ جب تک رفاقت واقع نہ ہو رجوع درست نہیں ہے۔ محمد سلطان خان شہید کہ شنرادہ تنگ مزاج تھا۔ نہایت آشفتہ ہ جا کر قامنی امیرالدین خوارزی سے جو شنرادہ کے محرم اور ہدم تھے۔ یہ بات کی کہ اگر خلاف شریعت ا مول تو دوزخ کے عذاب اور باپ کے عماب کا خوف ہے اور جو اسے علیمدہ رکھما موں ماب دوری ا ال ہے۔ قامنی امیرالدین نے کما اگر امان ہو تو عرض کروں۔ خان شہید نے امان دی۔ قامنی نے فرمایا کہ آ غ صدر الدین عارف پاک ذات اور فرشته صفات بین- اس عورت کمو خلق سے پوشیده ان کے نکاح میں لا<sup>س</sup> کر جدا کریں تو مباح ہو۔ محمد سلطان خان شہید نے حسب ضرورت اجازت دی قاضی صاحب نے خلق مدرالدین عارف کے عقد ازدواج میں لا کر ان کے سرد کیا اور دو سرے دن اس عفیفہ کے طلاق دینے کی ر مینے کے قدم پر گر پڑی اور عرض کی کہ اگر آپ مجھے پھراس ظالم فاس کے سپرو فرمائیں مے میں قیامت ل ۔ نیخ کو اس کی مجز و زاری پر رحم آیا۔ طلاق ویٹے سے انکار کیا۔ قاضی یہ خبر س کر ایسے بدحواس اور

گھا۔ سے رکن الدین تھولیت کے سبب آہو برہ کی طرف راغب ہو کر اس کے خیال میں مشنول رہے اور ج شخ صد رالدین عارف نے وضو سے فارغ ہو کر دو گانہ ادا کیا۔ اپنے فرزند کو بلایا کہ قرآن شریف کا رامع پار ہ سعادت مند مصحف مجید کھول کر سبق پڑھنے میں مشنول ہوا اور عادت اس صاحزادہ کی بیہ تھی کہ تین مر

نا تھا اور اس روز دس مرتبہ پڑھا یاد نہ ہوا۔ چنخ صدرالدین نے صورت حال پوچھی بعض حاضرین نے جواب

فراغت تمام کھنخ کے مکان میں ربی اور آنخضرت کی برکت معبت سے واصلان حق سے ہوئی اور کھنخ رکم مجم الدین کے پیر میں اور وہ پیر مجنح شرف الدین کی منیری کے میں۔ معقول ہے کہ میں نے ان ونوں میں بت كى اور جب ملكن من بنيا- مخ صدرالدين كى ملاقات كو ايام بين من كيا اور من روزه ركما تها- فخ ں کے مائدہ پر جو ہادشاہوں کے وستر خوان کے مانند تھا۔ حاضر ہوئے اور میں شخ کے قریب اور درویٹوں ۔ ۔ سے شود برق مر تن مزن برچند بتوانی ه وارسته مو كرعاكم روحاني كي طرف سنري موع. يشخ ركن الدين ابوالفتح قدس سره العزيز

أتخضرت کے روبرد ایک لھباق مزمفرے بحرا ہوا اور ایک حلوائے صابونی سے لبریز رکھا تھا۔ کھنے نے میرہ

ا که فرد میرود از قعہ بنوز خواندہ باشی کہ ہم از فیرت دروبثانست

تو پہلے مغلوں کی جماعت کو درہم برہم کروں اس کے بعد <del>شخ</del> کے خون سے بساما زمین ر تکمین کر کے اپنے و لہ دو سرے دن محمد سلطان خان شہید جاشت کے وقت مع فوج شرسے برآمہ ہوا اور لفکر غنیم سے دوپسراز ن کے مغوف کو متغرق اور پریشان کیا اور عمر کے وقت ادائے نماز کے واسلے ایک تالاب پر وارد ہو کر نماز فی سو سوار اس کے ہمراہ تھے اور ہاتی سپاہ تختیم کے تعاقب اور غنیمت میں معروف تھی۔ اس درمیان میں ایک رے ایک ہاغ میں استادہ تھا اور اسے حملہ کی فرمت نہ لمی تھی۔ مغل کی خبر کلست من کر بہ تصد فرار ، . گالب پر ہوا محمد سلطان خان شہید کو بہ جماعت قلیل دیکھ کر شیر محرجنہ کی طرح <sup>جانب</sup> لایا اور خان شہید ک

وُ بِم الله مِن أكرچ مائم مّا- ليكن بـحكـم من أكـل مع المغفود فهو المغفود ايخ ت رسكا اور بسم الله كهه كراكل طعام مين مشغول هوا- ديكهاكه شيخ برغبت تمام طعام تناول فرماتے ميں اور ہرا يك واسطے اشارہ کرتے ہیں. میرے دل میں میہ خیال گزرا کہ اگر چہ تو نے صوم الیعن کے افطار میں مراعات میں ل غذا پر کفامت کرے . فرضیکہ جب میہ امر میرے ول میں گزرا مجنے نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جمر ت باطن سے طعام کو روش اور نورانی کر سکتا ہے۔ اسے قلت غذا کا مقید ہونا لازم نیں۔

الدين عارف مرض الموت ميں جلا ہوئے۔ هج اشيوخ هخ شاب الدين عمر سرور دی کا خرقہ اور ديگر چزير نیں کپنی تھیں۔ اپنے فرزند ارجند کھنے رکن الدین ابواللع کو دے کر ظیفہ اور جانشین کیا اور ۷۷۱ سات ·

، کی حال ہے اور یہ نورمین ہارے خاندان اور ور وہاں کا چراغ ہوگا- ایک روز کا فرکور ہے کہ شخ بهاء ال ہ اور آپ نے وستار مبارک پٹک کے پایہ پر رکھ دی بھی اور شخ صدرالدین چارپائی کے قریب فرش پر موہ ن ان دنوں میں چار برس کا تھا۔ چارپائی کے گرد پھرتے تھے کیک ہارگی حضرت کی دستار مبارک اٹھا کر نے مضطرب ہو کر بہ آواز بلند فرمایا کہ اے رکن الدین بے ادبی نہ کر اور حضرت کی دستار مبارک انار کر، نے فرمایا اے صدر الدین عارف تم اے منع نہ کرد کہ بسبب استحقاق کے زیب سرک ہے اور میں نے ب حفرت نے وہ دستار ای طور سے معقد صندوق میں امانت رکمی- بروز جلوس سجادہ اس کو سربر رکھتے ب الدین عمر سروردی کا بینتے تھے اور روش آنخضرت کی سلطان ابوسعید ابو الخیر کی روش کے موافق تھی ، ول میں جو کچھ آتا وہ آنخضرت پر کشوف ہوتا تھا اور مغدوم جمانیاں سید جلال بخاری اور مجنخ عثان سیاح مرد رکتے تے اور می نمیرالدین اود عی المعمور برج اغ دیل سے معقول ہے کہ جس وقت می رکن الدیا تھے۔ علق کو آنخضرت کے عطائی طاہری اور ہالمنی سے ہر روز روز عید اور ہر شب شب قدر ہوتی تھی اور ں دو بار دمل میں تشریف لائے تنے اور بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ کے عصر میں تین بار اور بادشاہ علاء آتخضرت کے استقبال کے واسلے سوار ہو ہا تھا اور باعزاز تمام شمریں لا ہا تھا اور دس لاکھ روپیہ پہلے دن ا قِ هشراند ارسال کر؟ تھا اور می رکن الدین کے پاس اس دن جس قدر زر هشراند آ؟ تھا۔ خلائق پر تنتی ا نه رکھتے تھے اور باربا فرماتے تھے کہ میں ملتان سے بہ عشق محبت میٹنے نظام الدین اولیاء دبلی میں آتا ہول ل بزرگ مجد محملو كمري مي جعدكي نماز اواكرك بابم طاقي موئ- هيخ ركن الدين ابوالفتح شيخ نظام الدين لے مکتے اور درویشاں صاحب حال وہاں حاضرتھے- مولانا علم الدین چچیرے بھائی کھنے رکن الدین ابوالفتے کے ن السعدين واقع موا بمترہے كه اس وقت ان بزركوں كے ورميان نكت على ندكور مو- في الغور دونوں بزرك ولانا علم الدین جو کچھ تمهارے دل میں محزرا ہے اسے زبان پر لاؤ- مولانا نے کہا آیا کیا حکمت تھی کہ ح<sup>و</sup> علم نے کمہ سے مدینہ کی طرف جمرت کی شخ رکن الدین ابوالفتح نے کما میرا دل مواہی دیتا ہے کہ بعض کم وقوف تھے۔ اس واسطے وہاں تشریف لے مکئے تو وہ کمالات حاصل ہوں۔ بعد اس کے بیخ نظام الدین ادلیاء میں یہ آتا ہے کہ بعض ناقصال مدینہ کو مکمہ معظمہ کے سفر کی قدرت نہ تھی۔ ناخد مت بابر کت میں مط ن سجانہ تعالی نے آتخضرت کو مدینہ منورہ کی طرف بھیجا تو اہل نقصان آپ کے نیمن خدمت سے درجہ

عم مبارک میں تھے۔ سطح بهاء الدین زکریا نے اس روز بخلاف عادت ان کی تعظیم کی اور فرمایا اے لی لی <sub>می</sub>ہ تھ

توجہ ہوئے اور وہاں نہیج کر لوازم زیارت بجا لائے اور بھی انہیں دنوں میں بادشاہ خیاث الدین تعلق شا ں کے فرزند سلطان محمد تعلق شاہ نے استقبال کیا اور شخ بھی اس کی پیشوائی کو روانہ ہوئے اور بادشاہ میاد ں کہ اس کے فرزند نے افغان پور کے قریب تھیرکیا تھا دارد ہوا جو چیخ رکن الدین ابوالفتے ہمی اس قصر میں بادشاہ سے کہ وہ طعام تاول کرنے میں معروف تھا کہا کہ جس قدر ممکن ہو اس تعرب برآمد ہو جائے۔

بب کا برر ہوت ما عود پر تھ سر ہر سر میں سے امیہ پر مدمی کے حسب مدما تھ خاص جواب لکھتا

ے موافق عمل کرتے تھے اور جب مقدمات خلائق کا تعفیہ ہو جاتا تھا۔ شخ اپنے مکان پر تشریف لے جاتے

ہے کہ مخخ فرید الدین مسعود عمنج شکر" کے عرس کے دن حضرت رکن الدین ابوالفتح اور مخخ نظام الدین اولیاء دو . والوں کے راگ شروع کیا میخ نظام الدین اولیاء حالت وجد و حال میں آکر افسنا چاہیے تھے کہ میخ رکن الدیر

۔ بعد ایک کخفہ کے شخ دوبارہ وجد میں آ کر استادہ ہوئے۔ اس مرتبہ شیخ رکن الدین ابواللتے مانع نہ ہوئے ا اتھ ہاندھ کر کھڑے ہوئے اور جب ساع موقوف ہوا ہر <del>ق</del>فص اپنے مکان کی طرف راہی ہوا- مولانا علم ال ے بوجھا کہ ممانعت اول اور سکوت ٹانی کا کیا سبب تھا جواب دیا کہ میں نے اول مرتبہ می نظام الدین ا

الم میرا بھی دسترس اس مقام تک تھا۔ الذا دامن کیر ہوا۔ دو مری بار انسیں عالم جروت میں دیکھا جب مجھے م ، نه سکے گااس واسطے وست بردار ہوا اور لقل ہے کہ شیخ رکن الدین ابوالغ نظام الدین اولیاء کی خبر فوت ·

ت رب کائلت کے سروکی اور جو کہ مولف کتاب ہذا محمد قاسم فرشتہ کو یہ حقیقت کسی کتاب ہے وریافت بواللتے کے انتقال کے بعد کون لوگ ملنا" بعد بعلن سجادہ خلافت پر جیٹیتے آئے۔ قدا اس سے سالت ہو کر ا یل مشخول ہوا۔ کے واسلے حجرہ سے برآمد ہوئے- سید جلال بخاری کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے سید جلال بخاری اس ی یا برف بخارا کی- سید جلال بخاری نے عرض کی کہ ایک اولا ملکان کانخ بخارا کے سور کالے سے بهتر ہے م خلافت كا پاكر بلده اوچه مي مامور موك اور آنخفرت كامقبره اس شري واقع ب-يشخ حسن افغان رحمته الله عليه شیخ بیاء الدین ذکریا کے مریدوں میں سے ہیں جن کا یہ مرتبہ ہے کہ نشیخ نے اپنی زبان مبارک سے ارش کری ندا آئے گی کہ ذکریا ہاری درگاہ میں کیا لایا۔ عرض کروں گا حسن افغان کو لایا ہوں اور کتاب فوائد ے مرقوم ہے کہ میخ حسن مرد ای تھے کچھ پڑھے لکھے نہ تھے بلکہ بعض حروف بھی زبان سے ادا نہ کر ، آئینہ ول پر عکس افکن متی اس ولیل سے کہ لوگ بارہا تین سطرایک کاغذ پر تحریر کرے ان کے روبرد۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اور ایک سطرا قاویل مشائخ سے اور ایک سطر آیات کلام مجید سے اور ئیں ان سطروں میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآن شریف اور اقوال مشارمج کون مجید کی سطر پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کلام حق تعالی کا ہے کہ نور اس کا عرش اعظم تک مشاہدہ کر ہے کہ طلعت اس کی سپر ہفت میں تک دیکتا ہوں۔ پھر مشائخ کے سطر کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تے ۔ نور اس کا فلک تک معائد کرتا ہوں اور یہ مجی می فلام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ ایک وقت دیل بلہ کے تعین میں کہ واہنی طرف میل کرتا ہے۔ یا بائیں سمت علما کو اختلاف ہوا انفاقات شیخ حسن افغان اس · استادہ ہو کر کھبہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بیت اللہ کی زیارت کرد- جرمع علاجو حاضر نتھے کھبتہ اللہ کے ن تنظیم کو جھکے اور ایک روز شخ حسن افغان کا گزر ایک کوچہ میں ہوا اور بسنگام مغرب ایک مجد میں ا نت کی ادا کرتا ہے آپ نے اس امام کے پیچے افتدا کی۔ جب امام سلام پھیر کر نمازے فارغ ہوا آپ امام محے اور کما اے صاحب ہم اس نماز کی جماعت میں شریک ہوئے اور تمهاری اقتدا کی-تم عین نماز میں و ردے خرید کرکے ملکان کے ملے اور ملکان سے غزنین کی سمت ان پردوں کو گراں قیمت بیجنے کے واسطے

خلاف عادت تھا متبجب ہوئے اور وقت دوپسر کا تھا کہ ناگاہ ایک کھڑا ابر کا خانقاہ کے مقابل میں ظاہر آیا اور رغ برابر گرنے لگے۔ یہاں تک کہ تمام صحن اولوں سے بھر گیا اور ابر بر طرف ہوا اور ایک اولا خانقاہ کے سوا کہ سید جلال بہت ادلے تناول فرما کر اپنی آرزو کو پہنچ اور ملتان کی خلائق ایک ایک اولا تیرکا" اور تیمنا" ا ه- نظران کی می احمد پر پڑی ایک خادم کو جمیعاک اضیں جس طور سے ممکن ہو میرے پاس لا- یہ کد کروہ ج افل ہوئے اور میخ کی زیارت سے مستنیش ہوئے۔ بعد اس کے خادم میخ احر کو میخ صدرالدین عارف کی ب مراہ اپ مکان پر لے مے اور اپ پہلو میں بھایا اور جو فصل مرا تھی شہت طلب کر کے تدرے ا ممر کو دیا وہ شربت انہوں نے بیا اس کے چینے می ابواب معرفت ان پر کشادہ ہوئے اور وہ فور أ بائر نِ وے اور جو کچھ نفتہ و جنس اپنے پاس رکھتے تھے اس خانقاہ کے ورویٹوں پر تنتیم کیا اور علائق دنیا ۔۔ ر سات برس موشد انزوا میں بیٹے کر بیاد حق مشخول ہوئے اور ہروقت می سے ایک نیف ماصل کرتے تھے : ہو کر اہل دلاءت سے ہوئے اور فوائد الغوائد على مجن فكام الدين اولياء سے منقول ہے كہ مجنح احمد رحمت ہے مشنول ہوئے کہ چثم ظاہری نہ کھولتے تھے۔ ایک وقت عین سریلیے بی کہ ہوا نمایت سرد تھی میم کو ح ئے اور ایک عرصہ تک اس میں ور مگ کر کے زبان مناجات میں کھولی کہ الی تو بادشاہ ہے اور بندوں کی اطا ۔ حمیم سے بڑگان بے بیناحت کو سرفراز فرماتا ہے اور حم ہے تیری محبت کی جب تک کہ میں اپنا قرب ے نہ لکلوں گا۔ آفرش ندا آئی کہ ہماری ور گاہ میں تیرا مرتبہ وہ ہے کہ ہم تیرے وسیلہ شفاعت سے خلائز کے بعشت جاودانہ میں واقل کریں گے۔ مع احمد لے عرض کی کہ بار الما تیری لعت بے مد اور رحمت لات . کروں گا' اس کے بعد فرمان صاور ہوا کہ ہم نے تجھے اپنا معثوق میلیا تو اپنے تمام طالیوں کو میرا عاش ک ت سنتے تی پانی سے برآمہ ہوئے اور اپنے مکان کا راستہ لیا- الفرض راہ میں جس جکہ پہنچے تے خلقت کم و منتول ہے کہ چرقو جذب ان کا اس نمایت کو پنچا کہ نماز سے بھی باز رہے اور جب علاء و نسلا سجماتے ، شوری سے باز رکھے اور نماز مجاند اوا کیجے۔ فرمایا قدرت نماز پر رکھتا ہوں لیکن فاتحہ الکاب سیس پڑھ بے مودہ فاتحہ ورست نہیں ہے۔ چی ہے کما فاتحہ پڑھوں گا لیمن ایسانگ نعبسلوایساک نسستعیس نہ کم ہے۔ تمام سورہ فاتحہ کی قرات واجب ہے۔ مخط نے عالموں کی تکلیف کے سبب نماز میں قیام کیا۔ جب ایسا ک

ن کا کام تھا۔ انفاق حسنہ ہے وہ ایک روز وکان جس جیتھے تھے کہ مخطح صدرالدین عارف کہ مخطح بماء الدین زکریا

ں ذن مائند کے مائد ہوں۔ جمہ پر نماز درست نسی ہے، جمہ سے دست بردار ہو۔ مولانا میشنخ حسام الدین نو ر اللّد مرقدہ

بن پر پہنے۔ اس جناب کے بربن موسے ایک قطرہ خون کا نیکا کہ تمام خرقہ خون آلور ہوا ناچار علما کی طرف

فی صدرالدین عارف کے مردول بی انتظام رکھے تھے ایک روز کا نہ کور ہے کہ مجع صدرالدین عارف مجع

مولانا علاء الدين رحمت الله عليه ل هخ مدرالدين عارف كے مريدوں ميں سے ہيں- نمايت محق اور فاضل تھے- چار برس تک خدمت ميں ر هخ مدرالدين عارف انس بيشہ محبوب الله كتے تھے اور وہ جناب رات دن ميں دوبار كلام اللہ ختم ك

ں چیخ بماء الدین ذکریا کے مریدوں سے ہیں لیکن شیخ صدرالدین عارف کے تربیت یافتہ ہیں۔ علوم ظاہری ا

يتنخ وحيد الدين عثمان المشهور بسياح

ین اور ملی مشہور بہ چراغ وہلی سے نقل ہے کہ شیخ وحید الدین عثان سیاح کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک روز ک

ر کن الدین عارف کے مرید ہوئے اور انہوں نے ایسی ترک و تجرید کی کہ ایک تہد کے سواجو ستر عوریہ س نہ رکھتے تھے اور ای حال ہے شخ کے ہمراہ ملتان میں جا کر کتاب عوارف مصنف شیخ الثیوخ شماب ال

ور قرآن مجید حفظ کیا اور مشہور ہے کہ جب وہ جناب شیخ کی اجازت سے عازم سفر ہوئے اور قدم سیاحی میے لیا۔ وہی لنگی لینی تهد ہمراہ تنمی اور سیاحی مجرد کرتے تھے۔ ذات ہاری کے سوا کوئی رفیق شفیق نہ رکھتے تھے۔

کر جج ادا کیا اور وہاں سے مدینہ میں جا کر ایک سال مقیم ہوئے اور پھر موسم جج میں بیت اللہ میں جا کر طو

. ہوا گرم تھی۔ خصر علیہ السلام نے حاضر ہو کر اپنی آشین کا سابیہ اس جناب پر کیا اور خود بھی طواف میر

اور خارق عادت اس جناب سے بہت سرزد ہوتے تھے اور قبران کی اوچھ میں ہے۔

ہ آنخضرت کو پہچانا کیکن کچھ نہ کما بعد اس کے ملتان میں آ کر شیخ رکن الدین سے ملاقات کی۔ شیخ نے فرمایا میں تو خلق کے لیے فتنہ ہو جاتے۔ پھر لباس خاص اپنا انہیں پہنایا اور دستار مبارک اتار کر ان کے سرپر ،

کہ تم وہلی میں جا کر بودوہاش افتیار کرد اور اکثر او قات میٹنے نظام الدین اولیاء کی محبت میں بسر لے جانا سنزل مقرر کریں ای مقام میں قیام کرنا اور میری دعا شیخ کو پہنچانا اور شیخ وحید الدین عثان سیاح جب دہلی! دلیاء سے مل کر پہلے شیخ رکن الدین کا سلام پہنچایا۔ شیخ نے اٹھ کر وعلیم السلام کہا پھران دونوں بزرگوارہ

ں۔ شخ وحید الدین عثان بھی شخ نظام الدین اولیاء کی طازمت میں رہتے تھے اور ساع اور وجد میں نمایت الدین نے ترک ساع کا محضرتیار کرنے سے پہلے یہ تھم کیا تھا کہ جو مطرب یا قوال کسی صوفی کے روبرو را

گا تواس کی زبان گدی کی طرف سے تھینی جائے گی۔ اس سبب سے سمی قوال اور صوفی کو یہ قدرت : کے گر د جاتا الغرض الان ذر میں اس سے معلق میں معلق العمال العرب العام اللہ معلق العمال العرب اللہ معلق اللہ مع ندین برآدم و صوفی ز احتقاد ترسا محمدی شد و عاشق بهان که ی ایسے وجد میں آئے کہ بے خودی میں مجرہ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ خبر س کر دو سو قوال تخیینا حاضر ہو۔ ، اورہام کیا۔ محفل طولانی ہوئی اور بیہ خبر شرمیں منتشر ہونے سے انبوہ کیراور جم خفیرانل وجد و حال اور ا ا ساح کے محلّہ میں جمع ہوا اور مجنح ساتھ اس جعیت کے قریب تین ہزار آدی کے تھے۔ تعلق آباد کی سمت ں تک ڈھائی کوس فاصلہ تھا۔ وضع و شریف متحیر مو کر سمجھے کہ اب شیخ اور قوالوں کا بادشاہ کی تیخ ساست سے ۔ جب شخخ ساتھ اس وضع سکے تعلق آباد کے قریب پنچ بادشاہ خیاث الدین تعلق نے ملک شاہی کو کہ ج ا بھیجا کہ جا کر دریانت کرے کہ بیہ ہجوم اور شور کیسا ہے۔ ملک شادی حسب الحکم محو ڈا سمیٹ بھینک کر ا وحيد الدين عناني سياح اور صوفي اور قوال وجد كرت موسة اور كات موسة آت مين- اس في ورا پل ) کی- بادشاہ نے فرمایا کہ میں اس محض کی اسک تنبیسہ اور تادیب کروں گا کہ اور دن کی عبرت کا باحث ہو. فرو خان قاتل قطب الدين مبارك شاه كاطلب كياكه اس من ديكمول كه اس مخ في فرو خان سے كس کرول گاکہ وہ روپید چنے سے ای وقت بہ شدت و اہانت تمام پھیرلیں۔ اراکین دولت جو ہاوشاہ کی فدمت م ل كداس فيخ في خرو خان سے زر فتوح ايك حبه تيول نيس كيا ہے- مقلب القلوب في باوشاه كے دل كو اا ۔ شادی ہے فرمایا کہ تو جلد جا کر چھنے کو میرا سلام پنچا اور قصر خاص میں باعزاز تمام لا اور سامان ضیافت میا کر ہ مالا مال کر۔ ملک شادی نے مشخ کو مع جماعت تمن روز مهمان رکھا اور اپن طرف سے بهت زر شکرانہ چیں ق آباد سے ساتھ اس ازوحام اور خوعا کے خیاف پور کی طرف روانہ ہوئے اور مجنخ نظام الدین اولیاء کی . مخدوم جهانیاں جلال الدین حسین بخاری گوبر معدن سيادت مايى دين سلاله ياك لولا ک شريعت و طريقت پځ مصطفیٰ در اسلام جمال براه د بی یافته شش هج اکبر

اور حالات کتاب تعطی میں کہ ایک ورویش نے تصنیف کی ہے۔ بشرح و سط مرتوم ہیں- المذا طول سے ا

. <sub>)</sub> رکھ کر اتر آئیں۔ شیخ نے بیہ حالت مشاہرہ کر کے انگشت شمادت دانت میں دانی اور فرمایا اے سید بار وئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ مرتبہ ولایت میں تو مرتبہ کمال پر پہنچے گا اور ان کے پیرنے سید ممدوح کو اٹھا کا دیا اور سینه مبارک ان کے سینہ سے مس کیا اور ایک روز سید جلال الدین حسین نماز چاشت میں ا د چار مرس کا مصلا کے گر د پھر تا تھا۔ حضرت نے سلام پھیر کر سید مٹس الدین عزیزی کی طرف کہ وہ وہاں : ں معصوم کی زیست دشوار ہے اس لیے کہ عین نماز میں اس کی طرف میں نے میل کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ : ں جتلا ہو کر ای شب کو فوت ہوا اور قصبات اوچھ میں ایک فخص ملا وجیہ الدین محمہ رہتے تھے۔ ایک رو کے مکان پر کہ جن کا نام مولانا نصیرالدین ابوالمعالی تھا مجئے اور وہاں قیلولہ کیا اور خواب میں دیکھا کہ ایک. ایک مخص وعظ کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو محض کار ونیا کو کار دین پر مقدم رکھتا ہے دونوں کام اس کے ہوئے لوگوں سے بوچھا کہ اس المراف میں کوئی فخص وعظ فرماتا ہے۔ بولے سید جلال الدین حسین بخاری جیہ الدین نے آنخفرت کو نہ و یکھا تھا۔ دو سرے دن احرام زیارت باندھ کر اوچھ میں گئے جب وہ صورت ۔ کی باعتقاد وافران کے قدم پر محر پڑے۔ سیدیے فرمایا اے بابا دنیا کا کام عقبی پر مقدم نہ چاہیے۔ ملا وجیہ ق انجام سنا زیادہ تر معقد ہو کر مرید ہوئے- ایک روز <del>شخ</del> کبیر الدین اسلیل نے سید سے اس وقت کہ و فے۔ پوچھاکہ تم کو اپنی ولادت سے کچھ یاد ہے۔ فرمایا کہ چھٹے روز مجھے ایک عورت نے نہلا کر کپڑا پہنایا تھا۔ ؟ و بھاتا ہوں اور نقل ہے مولانا شماب الدین برمان سے کہ سید ماہ رمضان میں برفاقت معقدان اہل صلاح درویش کہ یہ صفت لا یفقہون تسسید جہم موصوف تھے کمی کمی اس جناب کے پاس آ بیٹے۔ به سید کی زیارت کو آیا اور اس نے درویشوں کا جوم دیکھ کربلا اجازت شخ سید کے بعد لوگوں کو مجدے مره کیا تو دیوانہ ہوا ہے جو فقیروں ہے الجمتا ہے۔ بیہ فرماتے ہی سومرہ دنیانہ ہوگیا اور حالت جنون میں اپ ر شمراوچ میں مشہور ہوئی کہ حاکم دیوانہ ہوا- بزرگان شهراتفاق کر کے زنجیراور ہتھڑی ہے اسے جکڑ لائے ر اس کی والدہ نے سید کی خدمت میں حاضر ہو کر بہ عجز و زاری تمام عرض کی کہ اے مخدوم جمانیاں آپ کی راور مکسان ہے۔ لہذا اس جوان کا گناہ اس میر زال عاجز کے سبب تلشے۔ سید نے فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ اسے ع نغ جمال الدین مجندی کی قبریر لے جاؤ- آنخضرت کی قبر زیارت سے مشرف کرا کے میرے پاس لاؤ- انہوں . اصلی حالت میں آیا۔مسجد میں جا کر سید کی قدم ہوی ہے شرفاب ہوا اور درویشوں ہے معذرت کر کے ا

کا نہ اور ہے کہ سطح رکن الدین ابوا سطح بلندی ہے چاہتے تھے کہ یٹیج اثریں جو کہ زینہ نمایت پست تھا۔ یئے پیر کی آسائش کے واسلے زینہ پر لیٹ گئے اور اپنا سینہ جو اسرار حق کا مجنینہ تھا زینہ بنا کر عرض کی کہ حد

ہے جدہ میں آکر قرآن کی خلاوت میں مشغول ہوئے کہ ناگاہ پیانہ حیات آب بقاسے لبریز ہوا- روضہ رضوا مید مراقبہ میں گئے اور بعد ایک لحظ کے سراٹھا کر فرمایا کہ ان بزرگوار کو دفن نہ کرد- شاید کہ سکتہ ہوا ہو-

یا کے کنارے واقع تھی لے جا کر دروازہ برند کیا اور تابوت کو کھولا اور شخ بدرالدین کو بر آوردہ کر کے مجد

ماذ اداکر کے قرآن شریف کی خلاوت میں مشغول ہوئے۔ بعد اس کے حسی المدی لایسموت کے فر

ت میں آئے اور اٹھ بیٹھے اور سید جلال الدین حسین بخاری کے دست بوس ہوئے- ان سے احوال پوچھا

نا کر فرمایا کہ وروازہ مبجد کا کھول کر نماز عصر کی اذان دیں۔ اذان کے بعد بھنخ بدرالدین نیمنی نے امامت او

ے دن سید شیخ بدرالدین نیمنی کے ہمراہ کعبتہ اللہ روانہ ہوئے اور سعادت طواف سے مشرف ہو کر شیخ کے

ور از سرنو سرور کائنات مفح موجودات کی زیارت سے سرفراز ہوئے اور البسسلام علیک یا جلد

سلام یا ولدی سااور اس کے بعد جب سفر مکہ سے معاووت کر کے اوچھ میں پنیج۔ ستربرس کے من

ر ز بروز ضعیف ہوتے جاتے تھے یمال تک کہ عید قرمان کے روز بعد اوائے دوگانہ عید اس جمان فانی ہے

ر ای شمر میں مدفون ہوئے۔ کتب معتبرہ میں مسفور ہے کہ مخدوم جمانیاں سید جلال الدین حسین بخاری ک

ہتے اور فرماتے تھے کہ یہ کام کی انبیاء نے نہیں کیا ہاں جس وقت کوئی مخض بارادت صادق آپ کی ف

اد کرتے تھے کہ میں ان میں سے نہیں ہول کہ کمی کو مرید کروں۔ لیکن عقد اخوت کرتا ہوں اور حدیث

ا ہوں کس واسطے کہ حدیث میں وارو ہے۔ ان السلمہ حسی کوبھ یسست حسی ان یعدب الرح بھی کتے تنے کہ یہ لوگ جو ساتھ جامہ ہائے مشارمخ کے تمرک لیتے ہیں چونکہ اس کی اصل موجود ہے میں ر تھے۔ بھی بھی اس مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ بھی نمبیر الدین اسلیل کی عادت یہ تھی کہ آ، نیال سید جلال الدین حسین بخاری کی زیارت کو جاتے تھے اور انگشت شہادت کے اشارے سے دروازہ ک تھے اور تہجد کی نماز پڑھ کر کلام اللہ ختم کر کے برآمہ ہوتے تھے اور پھرانگشت شمادت سے گنبد کا دروازہ ب کو یجیٰ مجذوب مخدوم جمانیاں سید جلال الدین حسین بخاری کی قبر پر حاضر تھے۔ انہوں نے بیج نجیرالدیم کا ماجرا سید صدرالدین راجوئے قبال کے سمع مبارک میں پہنچایا اور دھنے کیرالدین اسلیل نے نور باطن ہے لت سے اپنے استاد سید صدرالدین راجوئے قال کے پاس سبق پڑھنے نہ گئے۔ سید خود ان کے مکان پر آ وولت سرامیں لائے اور ان کی تعظیم میں کوشش فرمائی اور نقل ہے کہ کبیر الدین اسلیل کے وو فرزند سرے کا اسم عبدالغفور تھا اور صورت و سیرت میں دونوں بے نظیرتھے اور پاوجود خرد سالی ثب و روز باپ غول رہتے تھے اور بطریق درویشال وانا ساتھ آہنتگی اور سخن سنجیدگی کے او قات بسر کرتے تھے۔ جب شخخ وں بیٹوں کو اپنے روبرو بلا کر ارشاد کیا کہ جو مشکل حمہیں چیش آئے میری قبریر آکر اظہار کرنا- اللہ تعالیٰ کم اوروی ہوتا تماکہ جو آنخضرت نے فرمایا تھا۔ خاتمه بذكر كيفيت هندوستان جنت نشان مرقوم مع کے مملکت ہند مرکب اگلیم اول اور دوم اور سوم سے ہے اور اس کی کوئی ست ساتھ اگلیم بیہ مملکت مشتمل بر قواعد اور رسوم عجیب و غریب ہے۔ اس کے بلاد اور شر سمی اور ممالک سے مشابت و بعض رسوم بمن اور عمان بدوی ہے فی الجملہ کچھ مناسبت ہے اور تشمیر اس مملکت کے شال میں واقع ہو تشمیراور اس حدود سے برآمد ہو کر ہرایک ہند کے بلاد اور قریات میں جاری ہوئے ہیں۔ چھ دریا غرب کی ا ا میں ایک جا ہو کر آب سند سے پوستہ ہوئے اور تفتیہ کے قریب دریائے عمان لینی سمندر میں گرتے ہیں ں اور راوی اور بھٹ اور چناب اور سندھ اور وریائے بھٹ کو ایام قدیم میں جملم کتے تھے جیسا کہ اس مجی بولتے میں اور ان چھ دریا کے ماورا اور بھی بہت سے دریا ہیں کد ان کا چشمہ کوستان ہے۔ مثل جون دئی اور کنڈک اور سرود وغیرہ کہ مشرق کی طرف روال ہوئے ہیں اور ولایت بنگالہ ہے گن کر سے گوگا ہ

ہ جمانیاں سید جلال الدین حسین بخاری کے مریدوں میں سے ہیں۔ آنخضرت کے بعد وفات اس جناب نے جوئے قبال سے پڑھ کر کمالات حاصل کیے اور جن دنوں میں کہ نسخہ عوارف پڑھتے تھے۔ ایک مجذوب کی ۔ آدمیوں کی کثرت اور مولیثی کی افزونی کے سبب کسی ملک سے مشاہمت نہیں رکھتی اور ویرانی اور آباد ں واسلے کہ وہاں کی رعایا کے چمپر کے مکان اور مٹی کے ظروف پر مزران ہے اور اس سے قطع تعلق کر سرے مقام میں لے جا سکتے ہیں اور فی الغور مثل اول کے مکان اور ظروف بہم پہنچا کر اپنے کاروبار میں مط ل ذراعت خریف که سمرطان اور اسد اور سنبله اور میزان کے تعلق ہے۔ آب باراں کے سبب بہم مہنچتی ۔ ۔ اور قوس اور جدی اور دلو سے تعلق رکھتی ہے۔ بغیراس کے کہ باران اور ندی اور کنویں کا پانی ایک ق ب بخولی تمام پیدا ہوتی ہے اور موجب حمرت ہوتا ہے اور ہند کی ہوا بسبب قربت وریائے محیط اور کرت ر ہند میں تمن فصلیں مخصوص ہیں اور ہرایک فصل کے جار ماہ مقرر ہیں- انہیں گری اور برسات اور جاڑ ، قمریر ہے۔ مقابلہ سے مقابلہ تک لیکن متیوں تعملوں کی بنا جاند اور سورج دونوں کی مردش پر رکھتی ہو۔ قمری ک<sup>ا</sup> استقبال روز دو شنبه جوا اور پندرجویی یا بیپویس کو تحویل سرطان جوئے- اس ماه کا نام سادن اور دو ما ہے۔ سمنی سال سے وس روز اور کسرے فرق ہو تا ہے تیسرے برس لوند کا ایک مینا اعتبار کرتے ہیں اور نمافد کر کے اس فصل کے پانچ ماہ قمری کرتے ہیں اور ایک بار جاڑے میں واخل کرکے اس کے بھی پانچ ما بن واخل کر کے اس کے بھی پاچ ماہ کرتے ہیں ہی ہر ایک فصول ٹلاشہ بزیان ہندی اس طور پر ہے- اساڑہ ۔ ماہ برسات کے ہیں- سرطان اور اسد اور سنبلہ اور میزان کے موافق کیکن مجبیس روز اور کسرے برج م یہ کہ سم او بائے سمنی اور قمری کی تفاوت کے سبب سے ہے اور دو سرے کا تک اور ایکن اور پوس او - ایام اوا خر میزان سے ایام اوا خر دلو تک پس پچھ میزان سے جاڑے میں داخل ہو تا ہے اور پچھ دلو سے ف ، اور جیٹھ میہ چار مینے مرمی کے ہیں- انتمائی مرمی سے بیمویں جوزا تک اور بارش کا زور شور اول دوماہ خو بعادوں کہتے ہیں اور جاڑے کی شدت اور قوت دو ماہ اوا خریش رہتی ہے کہ جس کا نام پوس اور ماکھ ہے او نے آخر جیٹھ اور اساڑھ میں ہے۔

ر آب و سیم سطے چھ تھا اور دول میں رحمی۔ بلکہ تحسب انفال اگر سنر کیں حیمہ کسی ارباب افتدار کا دریا۔ اِ پردے دریا کی طرف ڈالتے ہیں کہ پانی نظرنہ آئے اور ہند کی اکثر عمارات زندان سے بہت مشابہت رکھ

ں اس کی مطلق صفائی نہیں لیکن شرحیدر آباد ممکنڈہ کہ محمد علی قطب شاہ کا ساختہ اور پرداختہ ہے۔وہ البت

ا سے دعوے ہمسری بلکہ برتری کا کرتا ہے۔ کس واسطے کہ اس کے ہر کوچہ و بازار میں بیشہ پانی کی نہریں ں اور ان میں پانی بیشہ جاری رہتا ہے اور دو کا نیں مع صحن دو طمرفہ پختہ اور تنگلین نمایت صفائی سے تقمیر میر اور موجود ہیں اور ہند میں بہت جنگل سخت اور بیشتر در خت بہت ہیں کہ راجاؤں اور رعیت کی سر کشی کے لا کر ہمت و الاسمت نفرو ظلام کے آثار کے انمدام پر تعین رکھتے ہیں۔ لیکن ممکنت ہند کے اطراف و کنا تفرف ہو کر بذریعہ ہاج و خراج کے اپنی دولت و مملکت کی حفاظت کرتے ہیں- از انجملہ بانچ راجہ قوی ثا ۔ پانچ جنوب کی سمت اور ہرایک ان راجاؤں سے کتنے چھوٹے راجاؤں کو اپنا محکوم رکھتے ہیں اور ایک بڑا ر ت بہت اس کے زیر بھیں ہے اور اس طرف کے راجہ اس کے تھم کے محکوم ہیں۔ ایک ان پانچ راجاؤں مے موں کا تیسرا راجہ محرکوٹ کا چوتھا راجہ کمایوں کا پانچواں راجہ ممار کا اور زاجہ کوچ کا عمد شکل سے ،طنا ، لكن اى مت من چار بار ان كے درميان من تغيراور تبدل واقع موا اور يد كروه جو اب مند حكومت ں سے ہے اور مردمان ہند کے نزدیک چندال اعتبار نہیں رکھتے- خلامہ بیہ کہ ایک طرف ولایت ان کے ئتی ہے اور دو سری ست چین تک پنجی ہے اور تیسری طرف بنگالہ سے متصل ہوئی ہے اور جموں کا راد تھا۔ کس واسطے کہ ستر قلعہ اس سے تفرف میں تھے اور بیہ طائفہ لمباس سے ہے اور لمباس قوم نوائر کے س ہو فخص اہل بماریاں کو ستان سے آیا- راجہ رک ہے اور کید راج بھانجہ مراج راجہ قنوج نے کہ گشتان اس کو ان مہاڑوں میں نگاہ رکھا اور قلعہ اس کے سروکیا اور اس نے اپنی قوم کے چار سو مرد ہے کہ اکٹ ب شمشیر کیا اور اپنی اولاد کے واسلے ایک ریاست بہم پنچائی اور وہ راجہ کہ اب مندر ائی پر متکمن ہے. اپنے باپ اور دادا کی نمیں رکھتا ہے اور راجگان گر کوٹ ای قوم سے بیں اور ایک ہزار تین سوبرس۔ ہ کف اقتدار میں رکھتے ہیں اور اس جماعت ہے جو قوم کہ آگے تھے انہوں نے بھی ہزار سال کے قریب قوم کو حکومت میٹی اور اصل و نسب ان کامعلوم نہیں ہے اور راجہ محر کوٹ کا دو وجہ سے ہنود کے ن ہ سا قلعہ محکم اور عظین رکھتا ہے وو سرے بت خانہ ورگاہ کا کہ ہنوو ساتھ اس کے اعتقاد بت رکھتے ہیں ر سال ذر خطیراس بت فانہ سے حاصل ہو تا ہے۔ اس لیے کہ ہنود اطراف د جوانب سے نوج فوج اس کم اس کر فار کرتے ہیں اور راجہ کمایوں کے قبضہ میں ملک بہت ہیں اور طلاکہ بسبب وحوفے کے حاصل ہو ، اور تانبے کی کان بھی اس جگہ ہے اور قسم قسم کے حیوانات اس کی ولایت میں خوب ہوتے ہیں اور ے سنبھل کے حدود تک کہ داخل ہند ہے- اس کی ولایت سربر آوردہ ہے ادر ای ہزار پیادہ اور سوار اس کے روبراعتبار بہت رکھتا تھا اور ماورا اس کے خزانہ وافراس کے تصرف میں ہے اور رسم اس کے خاندان ہا دادا کے خزانوں کی طرف دست تقرف دراز کرے بے رشد اور نالائق اور گدا طبع ہو- اس سبب. بق چھپن خزانے ہرایک کی مرسے جمع ہوئے ہیں اور وریائے گنگ اور جمن دونوں اس ولایت سے بر آمہ

پنجی اور اول جو محض که فساد ہندوستان میں طاہرلایا اور بدعت اور سرکٹی راجہ قنوج کے ساتھ کی راجہا۔ یٰ میں ذکر اس کا نہ کور ہوا اور مهاراج کہ ہم عصراس کا تھا اس نے خروج کر کے شیوارے حاکم دکن کو نکال ر بعن راج پر قائم ربی- یمال تک که رام راج نامی ۱۹۵۰ نوسوستر بجری میں حکام دکن سے لؤ کرمارا کیا ۱ ں نے قوت مبم پنچائی لیکن اس ملک میں طوا کف الملو کی ظاہر آئی اور باتی احوال وہاں کے راجاؤں کا مولف - اس واسطے یمال قلم انداز کیا- وہال دیکھنے سے فاہر ہو سکا ہے-

کم یائی آب زراعت کم ہوئی ہے اور وہال کے آدمیوں کی خورش شیر شرہے اور راجہ امر کوٹ راجہ ملک محمد اكبر بادشاه اس مقام ميں پيدا ہوا اور وہ ملك مجى كج كى طرح كم زراعت اور كم آب ہے اور راجه بيكانير ور اپنی بینی کسی راجه کو نمیں ویتا ہے اور اسے پھریتہ کہتے ہیں اور کمنکا کا راجه عظیم الثان ہے اور ولایت

ابین ہے ۔ لیکن اس میں نمایت بیابان سخت اور پرورخت اور کم آب ہے اور حاصل اس ملک کا کھو ڑے او ۔ مثل سرزمین کج اور سندھ کے اس ملک میں بسبب کم آبی کے زراعت خوب نہیں ہوتی اور راجہ جام کے مقل ہے۔ حاکم مجرات اگر قوی ہے تو پیفکش دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا اور پانی اس ملک میں مجی کم ہے ا

اور لباس میں عسرت سمینچتے ہیں اور مدار ان کی زیست کا شیر شتر اور محائے اور سمینس پر ہے اور محو ڑے

حاصل اس ملک کا اکثر محمو ڑے سے ہے اور ان پانچوں راجوں کے ولایات میں سوائے باجرا اور جوار ک حاصل راجمائے ندکور کا اکثر اونٹ اور مگو ڑے ہے ہے اور ایک بڑا راجہ ہندوستان کا دکن کی جانب راجہ

راجاؤں سے کہ جس کا نام بجے چند تھا نو سو سال پہلے مند رائی پر متمکن تھا اس نے پجاگر آباد کیا اور ا۔

اور اس کے بیٹوں نے اس کو مبارک جان کر اس کی آبادی میں کوشش بہت ظہور میں پہنچائی تھی۔ یہاں تک

خاتمه الطبع ازجانب كار پردازان مله والسمنسه كه محفیه یادگار زمانه و نسخه نادریگانه لیعنی ترجمه ناریخ فرشته اردو جس میں حالات شاہان د كن ح و مسلا سے ندکور ہیں اور ترجمہ سابق میں کسی وجہ سے بعض بادشاہوں کا کلی یا جزوی حال ساقط ہوا تھا ا ل ماریخ فرشت سے کمل بمقابلہ و محیل تمام موا-